## قاموس لفقي

جلدسوا

اُردوزبان میں مُرتب مونے والی فقد اسلامی کی بیلی انسائیکلو بیڈیا، جس میں فقبی اِصطلاحات، حُروفِ بچی کی رتیب فقع کا بحکا ہُ جَسِب ضرورت اُحکام شریعیت کی مصالح اور معاندین اِسلام کے شبہات کے رُد پر روشنی ڈالی گئی ہے اور مذاہب اُربعہ کواُن کے اُل ماُفذ نے قل کیا گیاہے۔ نیز جدید مسائل اوراضول مُباحث نِرصُوسی توجُہ دی گئی ہے بہربات شتند محالہ کے ساتھ دِل ویزا سلو ایک عالم ہم بان

> تاليف مؤلاناخال سَيْفْ لايتلى رَحِمانى

زم زم بكافي كر

## قَامُوسُ لَلْفِقْ مِنْ الْفِقْ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّا اللللَّهِ الللَّلْمِلْمِلْ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمِلْمُلْلِي ال

|    | ž. |     |   |    | - <del></del> |  |
|----|----|-----|---|----|---------------|--|
| ž. |    |     |   |    |               |  |
|    | •  | e C | 3 |    |               |  |
|    |    |     |   |    |               |  |
|    |    |     |   |    |               |  |
|    |    |     |   | ă. | 341           |  |
|    |    |     | ٠ |    | H             |  |
|    |    |     |   | 4  |               |  |
| ·· |    |     |   |    |               |  |
|    |    |     |   |    |               |  |
|    |    |     |   |    |               |  |
|    |    |     |   |    |               |  |
|    |    |     |   |    |               |  |
|    |    |     |   |    |               |  |
| *  |    |     |   |    |               |  |
|    |    |     |   |    | en l          |  |

# قاموس الفقائم

## جُلدِستَومٌ





تاليف مولاناخال سيفث الميتان ترعمان

نَاشِيرَ زمڪزمر بيڪشڪرنر نزدمُقدس مُنْجُن اُردُوبَازار بحلافِي

## فالعقوى بحق فأشر كفوظ هيئ

اس كتاب كاكوئى حصه بهى فتستوفر بينا ينظيتراركى اجازت كے بغير كى بھى ذريعے بشمول فوٹو كائى برقياتى ياميكا ئيكى ياكس اور ذريعے ہے نقل نہيں كيا جاسكتا۔

### مِلن ﴿ يَكِ دِّ لِيَرْبَعِ

- # محتريق العضلم غددان رايي فون 2018342
- # قدىي كتب خان، بالقابل آرام باغ كراجي
  - 🗯 صدیقی ترست السبیلہ چوک کراجی ۔
    - 👑 مكتبدرهمانيه اردوبازارلا بور
  - 🗱 كتب خاندرشيديه، راجه بازار راوليندى
    - 🕷 مكتبه رشيديد، سركي رود كوئند
- # اداره تاليفات اشرنيه بيرون يوبر كيث نان
  - 🗯 دارالاشاعت،اردوبازار کراچی

Books Also Available in :
\* United Kingdom

- AL-FAROOQ INTERNATIONAL \$\varphi\$
  68, Asfordby Street Leicester
  LE5-3OG
  - \* United States of America
    ISLAMIC BOOK CENTRE ##
    119-121 Halliwell Road, Bulton Bil 3NE
    - \* South Africa Madrasah Arabia Islamia (2) P.O. Box 9786

P.O. Box 9786
Axaadville 1750 South Africa
E-mail: darujulum@webmail.co.xa

| قَامُوْسُ الْفِقْ مُرْجِلدسَومُ | كتابكانام |
|---------------------------------|-----------|
|---------------------------------|-----------|

تاريخ اشاعت \_\_\_\_\_ اگست مينيوء

باہتمام \_\_\_\_\_

پوزگ \_\_\_\_\_

سرورق \_\_\_\_\_

نطبع \_\_\_\_\_

الرسسونوركاني

شاه زیب سینترنز دمقدس مسجد، اُردو بازار کراچی

(ن: 2760374-021

ىيى: 021-2725673

اى يىل: zamzam01@cyber.net.pk

ویتِ ما کت: http://www.zamzampub.com



## فهرست مضامين

| ا بيش لفظ: " قاموس الفقه" أيك تاريخ ساز | لمنى اورويني عظيم نثى افادى | حفزت مولا نامحد سالم قاسى                                           | ۳۱        |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| بات (ابت قدي)                           | ra                          | المحتر)                                                             | اب)       |
| ب وشمن کے مقابلہ پسپائی جائز ہے؟        | ra                          | لقة كي تعريف                                                        | M         |
| بوت نسب                                 | ra                          | راد                                                                 | r'i       |
| الكارم محج مين ثبوت نسب                 | ra                          | وَثِينَ كِأَصُول                                                    | ٣         |
| رشانسب کی نشرطیس                        | MA                          | هادیث بیس زیادت آنفهٔ کانتم<br>مادیث بیس                            | ۲۲        |
| لقہ کے بچوں کا تقلم                     | <b>F</b> 4                  | بن ملاح گاتشیم                                                      | rr        |
| نكاح فاسعه بين شبوت نسب                 | 12                          | حنا <b>ف کانتیل</b> هٔ نظر<br>* -                                   | ٣         |
| ولحى بالشبهه بين جوت نسب                | <b>72</b>                   | وثيقى الفاظ مين مراتب ودرجات                                        | <b>'-</b> |
| اباندی کے بچدکا ثبوت نسب                | 72                          |                                                                     | <b>(F</b> |
| انسب ثابت کرنے کے طریقے                 | <b>72</b>                   | ر خت کی تیج بین چهل داخل شده و کا                                   |           |
| نب کانی                                 | ۳۸                          | اغات اور پ <b>یلوں کی خربیر وفروخت</b><br>سر                        | di.       |
| بجيكاتعين                               | PA .                        | مچلوں کی خرید وفروخت کی صورتیں                                      | rle.      |
| تخيين                                   | r4                          | بر <b>ة</b> صلاح سے مراد<br>ما                                      | 73        |
| كاز هيموزون يرسح كي اجازت               | r4                          | پیلی صور ت                                                          | <b>"</b>  |
| نائيلون كيموز كائتم                     | <b>P4</b>                   | دوسری صورت<br>د. م. م.                                              | 73<br>73  |
| کری (تشن)                               | 2"9                         | نیسری صودت<br>پیشی صودت                                             | '4<br>'4  |
| ا پیتان اعضا وستر میں ہے                | <b>F9</b>                   | پوڻ ڪاسورت<br>ڊوشرطين مروج هو جا ئمين                               | ) •       |
| ا<br>ایشان کی دیت                       | <b>~</b>                    | بوسرین طرون ہوج این<br>مپلوں کی نبع میں مروج استثناء                | ) r       |
| (خاص تتم كا كمانا)                      | <b>6.0</b>                  | پیوں کی چیں سروی استاء<br>زاع کے اندیشہ کی دجہ ہے کب عقد فاسد ہوگا؟ | <br>m     |
| عبان (اودہا)                            | <b>17</b> *                 | ران کے امریدن وجہ سے ب سرقا مدارہ ہ<br>فلاصة بحث                    | •         |
| ااور خیل کاشخم                          | <b>17%</b>                  | مياسة بك<br>ميلوں ميں حق شفعه                                       | m         |
| تعلب (لومزی)                            | الما                        | پاون کی چوری<br>پیلوں کی چوری                                       |           |
| ونا حلال ہے یا حرام؟                    | ام                          | پارٹ ن پایدن<br>راہ گیرکا در خت کے پیمل کھا تا                      | ~م        |

| 42         | شی (خاص عمر کے جانور)                                                 | ۵۵    |                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| 74         | ن مختلف جانور میں ثنی                                                 | ٥٥٠   | ثم کے معنی اوراحکام شرعیہ پراس کا اڑ   |
| 14         | (کیزا)                                                                | ۵۵    | من (شمن ، قیمت اور دین )               |
| 44         | اگر توب کی ومیت کرے؟                                                  | 24    | ن مجمع اورثمن میں تمیز                 |
| MA         | (یل)                                                                  | 64    | مثلی اشیاء                             |
| ĄĄ         | ن بیل کی قربانی اوراس کے احکام                                        | ۲۵    | ن شمن اور مین کے درمیان احکام میں فرق  |
| YA.        | (پاکل جانور)                                                          | . a4. | ن لون اور سکے                          |
| 4A         | ا بے جانور کی قربانی                                                  | ۵۷    | ن نوٹ کی شرمی حیثیت                    |
| 4A         | (لیس)                                                                 | ۵۸    | 🔾 دوا ڄم فعيني قواعد                   |
| AF         | (کرچن)                                                                | ۵۸    | ن الهم سوالات                          |
| YA.        | (شوېرد پده مورټ                                                       | ۵۸    | ن توث شمن میں باسند؟                   |
| YA.        | ر حوبردیده تورت<br>د شو بردیده مورت کے نکاح کے احکام                  | 4.    | ن نوٹ مثلی میں یا تشمی ؟               |
| 44         | ن حو ہردیدہ ورت سے نامی سے احقام<br>ن میں شیبہ ہوی کے لئے خصوصی رعایت | ווי   | ن مثلی اشیاء میں قدر کا لحاظ           |
| 4.         |                                                                       | 47    | ن مثلی اشیاء میں عیب کی حلائی          |
|            | چار (پودی)                                                            | 44    | 🔾 بعض نقبی عبارتوں ہے۔شبہ              |
| ۷٠         | اسلام میں میزوی کی اہمیت                                              | 400   | ن ربا کاشیہ                            |
| 4*         | ں بڑوی کے لئے حق شفعہ                                                 | 400   | و نوٹوں کی قدر کے لئے معیار            |
| ۷۱         | جاری (بہتا موایانی)                                                   | ۲۳    | ے خلقی وا مسطلا تی شن کے احکام میں فرق |
| 41         | ن آب جاری کی ایک خاص صورت                                             | 70    | ن مجماوراحكام                          |
| <b>4</b>   | 🔾 جارى پائى كاتھم                                                     | 77    |                                        |
| <b>4</b>   | Urb                                                                   | 44    | ن شاءاوراس كيا حكام                    |
| 40         | 🔾 مسلمان جاسوس کی سزا                                                 | 44    | ب تماز ش توجيه                         |
| 2 <b>m</b> | <b>E</b> 16                                                           | 77    | شمایا (آگے سے دانت)                    |
| 44.        | احناف کے یہاں جعد کے لئے شہرجامع کی شرط                               | YY.   | ن دا نشه تو شے جا نورکی قربانی         |
| 24         | ن جامع منجد میں اعتکاف                                                | ۲۷ .  | وانتو ب كونقصان كاتاوان                |
| 20         | جَامِرِكِيهِ (بيت المال كاوظيفه)                                      | 74    | منوبیا (دوخداکے پرستار)                |
| 2 <b>r</b> | وظيفه كي تطع                                                          | 44    | ن بعض مشرک فرقے اوران کے احکام         |

9

i a

| 1 |  |  |  |
|---|--|--|--|
| , |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

|   |            |                                           | 4             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
|---|------------|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   |            |                                           | . 1           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
|   | Ar         | يراث                                      | _             | ۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جائحہ (آفت۔ اوی)                  |
|   | ۸۳         | رال (جنگزا)                               |               | ۷۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عشر كاليك مئله                    |
| 1 | ۸۳         | ــوځ .                                    | آدار          | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جائز (أسول نقدى ايك اصطلاح)       |
|   | ۸۳         | (جس جانور كافقن كثا موامو)                |               | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جا كفيه (خاص هم كازهم)            |
|   | ۸۳         | رعاء (ناك كناجالور)                       | 16            | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اس زخم کی دیت                     |
|   | AF         | ، جانور کی تربانی                         | ایے           | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ب (عضوتاس كاكتابونا)              |
|   | ۸۳         | يدّه (وادى، تانى)                         |               | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عضوتناسل کٹے ہونے کی وجہ سے تغریق |
|   | ۸e         | براث <u>ک</u> ا دکام                      | 0             | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خِلِلَ (ضائع بوجانا)              |
|   | ٨٣         | ذام (كازه)                                |               | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جالورے تانیخ والے نقصان کا تھم    |
|   | Aa         | بذام كى وجه سے شع ثكاح                    | • 0           | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (i) w (i) (j)                     |
|   | Aa         | بذام ك شرى احكام                          | 0             | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عبادات مين واني كي مختلف صورتين   |
|   | PA         | تعارض روا جول مين تطبيق                   | <u>&gt;</u> ن | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1/2)                             |
|   | PA         | (جان)                                     | فذ            | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ن خير کا تقم                      |
|   | A2         | ني کي عمر                                 | قرباؤ         | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (بيثاني) 🚓                        |
|   | A4 *       | راکت (آپیش) .                             | 7.            | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وضو بجده اورتيم مِن پيثاني كائهم  |
|   | A4         | اد (بڑی)                                  | Ź             | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (政) (法)                           |
|   | <b>A</b> 4 | اكاحلت                                    | عثرى          | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ن مسح کی مشروعیت                  |
|   | ۸۸         | و (علم مديث كي ايك اصطلاح) .              |               | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ن پی رسط جائز ہونے کی شرطیں       |
|   | ۸۸         | فالاجرح كادرجات                           | 110           | A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ن ٹی کے کتے صد پرمس مروری ہے؟     |
|   | A9         | لیا جرح مبهم کا اعتبار ہے؟                | ra            | ۸•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ن عسل اور پی برس                  |
|   | A4         | ئى رادى ىر جرح وتغديل دولوں مو            | ?0            | ۸٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ن واتف ح                          |
| 3 | 4+         | (2                                        |               | AL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٥ موذول رسم اوريق برسم بيل فرق    |
|   | 9+         | ملام كالضور جزم                           | 10            | AI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جنحفه (ایک مقام کانام)            |
|   | 91         | ملام كا تصودمزا                           |               | Alexander of the same of the s | الل شام ك لخ ميقات                |
|   | 41         | ملام میں مزاکے مقاصد                      |               | Ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (del) مجاد<br>مجاد                |
| • | 91         | ر<br>ملام کے قانون جرم دسزا کی چندخصوصیات |               | Ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ن ولايت                           |
|   |            |                                           | 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
|   |            |                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |

.

|                 | 95                                                                                                                                                                                                                        | مهاوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تعیں            | 91"                                                                                                                                                                                                                       | جرم کی مقدار کی رعایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥١٧٥عل          | 92                                                                                                                                                                                                                        | شبه كا فائمه ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ن تميل ين       | 91"                                                                                                                                                                                                                       | انساني ميلوكي دعايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | 40                                                                                                                                                                                                                        | د جرائم اورمزاؤل كي تتمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | 10                                                                                                                                                                                                                        | ﴿ صدود وتصام اورتعزير مين فمرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | 44                                                                                                                                                                                                                        | ن تحقیق جرم کے لئے طریق کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | 94                                                                                                                                                                                                                        | بر مون عداد المان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | 92                                                                                                                                                                                                                        | בתיטא?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | 94                                                                                                                                                                                                                        | جرموق رمسے کے لئے شرطیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 | 9 <b>4</b> '                                                                                                                                                                                                              | بريث (ايك فام حم ك بام مجلى)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | 9/                                                                                                                                                                                                                        | 河流                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ن جلسة اسرّاحت  | 9.4                                                                                                                                                                                                                       | د مما مگت معنوی مطلوب ہے یاصوری؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ن نشست کی کیفیت | 99                                                                                                                                                                                                                        | د جزاه کے متفرق احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وتمارو تمرات    | 44                                                                                                                                                                                                                        | اندازه معرفی افرونت)<br>اندازه معرفی بدافرونت)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | ļ••                                                                                                                                                                                                                       | ~ X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -               | (ee                                                                                                                                                                                                                       | بزی <sub>ه</sub> پراعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | 101                                                                                                                                                                                                                       | برید په سرحن<br>جزیه کے نتهی واجناعی احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                           | بزيرة العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                           | جزيرة انعرب اورمشر كيين اجتماعي احكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • .             |                                                                                                                                                                                                                           | برید از مرب برور مردی ۱۰۰۰ می این این این می این این می این م<br>می می الدی این می ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Section 1       |                                                                                                                                                                                                                           | CENTOL PROPERTY OF THE PROPERT |
|                 |                                                                                                                                                                                                                           | د جهادی اُجرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                           | د مجهاه مالکیدی! بیپخصوصی! مسطلاح<br>د فقیها و مالکیدی! بیپخصوصی! مسطلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | _                                                                                                                                                                                                                         | مُجَلِّاً لِيهِ (غلاهت خور جانور)<br>ایسے جانور کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا بنا سيان      | 145                                                                                                                                                                                                                       | ائے جادرہ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | ن کولو تیل<br>کیلی میل<br>جیره کاپرده<br>چیره کاپرده<br>کیلی (کوز ن نگانا)<br>کیلی (کوز ن نگانا)<br>کوژول کی سزا کی مسلحت<br>کوژول کی سزا کے اصول<br>کیلی (بیشک)<br>کوروکیدول کے درمیان<br>کاسلسین دُناه<br>کاسلسین دُناه | الم المن المن المن المن المن المن المن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Irr   | ڊ <sup>ج</sup> ن                                                                                              | 112     | ن نفل نمازی جماعت                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 1177  | واحكام شرعيد كے كاطب ہيں                                                                                      | IIA     | و جاعت پس کھڑے ہونے کی ترتیب                                  |
| IMM   | ن چول میل نبوت                                                                                                | IIA.    | ن جماعت شروع مونے کے بعد سات                                  |
| 176   | ن جوں سے تکاح                                                                                                 | 119     | ن جماعت ان یکا مئله                                           |
| ١٣٥   | ن جول کے ساتھ تماز                                                                                            | 18%     | نه خوا تمن کی جماعت                                           |
| P*4   | ن جوں کے چندفاص احکام                                                                                         | 11'*    | ن نماز کے بعد جماعت میں شرکت                                  |
| 124   | بخابت                                                                                                         | iji jej |                                                               |
| Irz   | 🔾 انزال کی وجہ ہے عسل کا وجوب                                                                                 | IPI     | (دچىتىمىيە                                                    |
| IFA   | ن جماع کی دجہ ہے مسل کا وجوب                                                                                  | IFF     | ر تنظ<br>                                                     |
| · IPA | ن نشف نيوب كي صورت مين عسل كاوجوب                                                                             | IFF     | ن جعد کی فرطیعت                                               |
| 1979  | نتهاه كاختلاف                                                                                                 | irr     | ن يوم جعد كى فضيات                                            |
| 1009  | ن جنابت سے معلق احکام                                                                                         | IPP     | د رت<br>د رت                                                  |
| 11-4  | تماذ                                                                                                          | 122     | ن دوسری شرطین                                                 |
| 1174  | طواف '                                                                                                        | 171"    | ن در کار کار کار<br>۱ کار |
| . 100 | مرقرآن                                                                                                        |         | ر ادن عام<br>ن جماعت                                          |
| ir'e  | <b>خاوت</b>                                                                                                   | I I''   |                                                               |
| 11"   | مسجد بين واغل بوتا                                                                                            | 11'0'   | 0 امام المسلمين كى شرط                                        |
| 11%   | جماع کے بعدوشو                                                                                                | 170     | د يهات بش فماز جوي استله                                      |
| · (m  | و الخاري                                                                                                      | 174     | ن معرب مراد                                                   |
| ici   | ٥٠٠                                                                                                           | 142     | 🔾 جمد کی اذاب ٹائی                                            |
| IFF   | ن جنازه أشاف كيآداب                                                                                           | 18%     | ے جعد کے دن عشسل                                              |
| IMM   | ال المارة ا | Irq     | ن جعد کے دن سنر                                               |
| Irr   | نائماز جنازه                                                                                                  | 1124    | ت متبولیت کی گھڑی                                             |
| 100   | ناز جازه کے ارکان                                                                                             | 1111    | ن ایک شمر می ایک سے زیادہ جعہ                                 |
| Ira   | ن نماز جنازه کاطریقه                                                                                          | ITT     | وجعدے بہلے اور بعد کی سنتیں                                   |
| IMY   | وتا يت                                                                                                        | IPT     | و جعدے متعلق چند ضروری مسائل                                  |
| IMY   | (الرام مي جنايت                                                                                               | IPP     | ر يوم جعدك چندخصوصيات                                         |
|       |                                                                                                               | -       |                                                               |

|       | -(                                      | 1   | ( m. 2. m)*                              |
|-------|-----------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| 144   | د ٔ قانون جنگ کی تهذیب                  | IM  | نقفهٔ جنایات<br>ن                        |
| 141"  | ر جهاداندای ورفاعی                      | 161 | د زخم اوراس کی ویت                       |
| 141   | ر جہاد کے چند فعنبی احکام               | 101 | ر جنایت کی بعض صورتیں اور' شجاج''<br>    |
| 145   | چې د کاقتکم                             | 107 | · ((1)/2) (1)/2                          |
| 1417  | وارالحرب كامال                          | lar | ﴿ جِالُورِ كَـوْ رَبِيدِ نَصَانِ         |
| ייוצו | جن کی اجازت مغروری ہے                   | Iar | ر جانور پرتغدی                           |
| 1417  | پسپائی اختیاد کرنا                      | IDP | ر آتش زنی کانقصان                        |
| IMP   | امیر کے تحت                             | 151 | ر نقصان پہنچانے کی ایک خاص صورت' سعابہ'' |
| יוצוי | جنگ سے پہلے دعوت                        | ۱۵۴ | (أصول فقد کی ایک خاص اصطلاح)             |
| 140   | جن كالل جا ئزنبين                       | 100 | احكام فقديش جنس كامغهوم                  |
| ۵۲۱   | C.                                      | 100 | (پاکل پی)                                |
| ITA   | د جری صداور جری تمازیں                  | 100 | د عمبادات ومعاملات                       |
| ITO   | (ناوا تليت)                             | 100 | د. جوأمورمعتر بي                         |
| 177   | ن احناف کے فزو کیے جہل کے احکام         | rai | ن دين ومقيده                             |
| laa.  | د جهل باطل                              | 161 | ر جؤن کی قتمیں                           |
| 174   | ر موقع اجتهار میں جہل<br>ر              | 104 | ر جؤن کے سبب تفریق                       |
| 114   | ن دارالحرب مين جبل                      | 164 | ن جنون کے متعلق فقد شافعی کے احکام       |
| 144   | د جهل کی چوشی حشم                       | IDA | جنین (زیمل پیه)                          |
| 172   | ن جهل کے متعلق ایک اُصول                | 164 | ر فيوستيانسپ                             |
| AFI   | ن شوافع کے زو کیے جہل کے احکام          | 109 | ( ورافت                                  |
| AFI   | ن کیلی صورت                             | 109 | ○ دمیت دونق                              |
| IYA   | د دومری صورت                            | 174 | (القاط                                   |
| AFI   | د تيسري صورت                            | 14+ | ر مسل دنماز                              |
| AFI   | ر چوشی صورت                             | 17+ | ا فیرچی موزے)                            |
| 179   | وجهل كے معتر مونے كے لئے دو بنيادى أصول | IYI | اليموز ي يمسح                            |
| اکا   | <b>ماجت</b>                             | 141 | गढ़                                      |
| 141   | ر آصول فقدی اصطلاح میں                  | (9) | ر جهاد کا اسلامی تصور                    |
|       |                                         | •   |                                          |

| ر ملوة حاجت                      | 121 | ن دوطبقوں كااشٹناء         | IA!" |
|----------------------------------|-----|----------------------------|------|
| ( حاجأتواصليه                    | 148 | جن کوهورت کی حاجت نه ہو    | IAA  |
| ( حاجات اصلیہ کے استثناء کی دلیل | 121 | کم عربج                    | IAA  |
| حارصه (زخم کی ایک خاص صورت)      | 124 | (پینے لگانا) کا میں ا      | IAA  |
| حارصه كاتاوان                    | 121 | ن روزه کی حالت میں         | FAI  |
| حاقین (پیثابرو کنےوالا)          | 121 | 🔾 والسواحرام ميس           | YAL  |
| ایسے خص کی ٹماز                  | 14  | خبجب (براث کا اطلاح)       | PAI  |
|                                  | 140 | <i>ن جب فقن</i> ان         | IA∠  |
| احكام شرعيديس عثل كامقام         | 140 | د ججب حرمان                | IAZ  |
|                                  | 120 |                            | IAA  |
| ر تیدکرنے کی شروعیت              | 124 | ن فیم بوت کی میراث کا متله | IAA  |
| ن من بنيادول پرتيد كياجائي كا؟   | 124 | 8                          | IA¶  |
| ر زین کی وجہ سے تید              | 144 | ن في كافرينيت              | PAI  |
| ( مجوس قيدى كاحام                | IZA | 🔾 مج کی حکمت ومصلحت        | 19+  |
| (الر) الكا                       | 144 | القاعرة                    | 191  |
| فياب سيمراد                      | 124 |                            | 197  |
| اجنی سے پردہ کا جوت              | 149 | 0,00                       | 197  |
| د کیاچرو تھم تجاب میں داخل ہے؟   | fA+ | 57.5                       | 141" |
| ر مشتین کے دلائل                 | IAI |                            | 1917 |
| ) احزاف کے دلاکل                 | IAT | , <del>70</del> , 00 , 0   | 190  |
| ( موجوده حالات كا تقاضا          | IAF | 4/ -                       | 144  |
| ( فجاب کے درجات                  | IAM |                            | 192  |
| اجنبیول سے پردہ                  | IAM | _                          | API  |
| غیرمحرم دشته دارول سے بردہ       | IAM | •                          | I9A  |
| محرم رشتد دارول سے بردہ          | IAM |                            | 19.4 |
| شوبركاهم                         | IΑŗ | •                          | 199  |
| •                                | I   | •                          |      |

| rim           | ر قئے سے تعلی وضوء کے احکام                  | 199         | ر حلق وقصر                            |
|---------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| rim           | د مدرشی کسی                                  | 199         | ( طواف <i>صدر</i>                     |
| rir           | د نیند کے متعلق فقہاء کی رائمیں              | ree         | د مج ک نتیں ۔                         |
| 710           | ن نیند کے متعلق ضروری احکام                  | <b>**</b>   | 🤉 طواف لدوم                           |
| ria           | ے جنون و ہے ہوٹی اور نشہ                     | #+t         | to.                                   |
| 710           | ن نمازش قبغیه                                | <b>*</b> +1 | د آداب ع                              |
| *10           | تنجسم بخك اورقبقتهه كافرق                    | r•1         | د عج سیح ہونے کی شرطیں                |
| rin           | ن مباشرت فاحشه                               | r-ı         | د ایمام                               |
| MA            | ت مورتو ل کوچونا<br>م                        | <b>**</b> * | ر ممنوعات ع<br>ن ممنوعات ع            |
| MZ            | ن شرمگاه کاساس                               | r• r        | ر في كم مجموع كيفيت                   |
| MA            | ( ، بعض فقهاء کے زو کیکنف وضوء کے عزیدا سباب | r. r-       | ころれしろいろ                               |
| riA           | آمك بيس مكي بونى چيز كاستعال                 | T+1"        | ن میت کی طرف ہے جج                    |
| riA           | ر، وضوالو شنخ كا شك بو                       | r-a         | ر فی ش خواتمن کے احکام                |
| MA            | <ul> <li>والتوحدث كاحكام</li> </ul>          | r-a         | ن اگر فی فوت ہو جائے؟                 |
| <b>P14</b>    | خدود                                         | r+a         | خبتر                                  |
| PI4           | ۵ مدکی آخریف                                 | F• Y        | و تجر کے مقاصداورا سباب               |
| <b>!</b> '!'• | ن حدود کے مشترک احکام                        | <b>76 Y</b> | و مني                                 |
| 1114          | 🔾 حقوق الشداور حقوق الناس ميس فرق            | <b>19-X</b> | ن مج <i>ود کے تقر</i> فات             |
| rri           | 🔾 حدود شراخل                                 | r•A         | ن سفيه كب مجود موكا؟                  |
| rrr           | ن مجرم کی توب                                | r• q        | در رشداور سفا بهت میس فرق             |
| ***           | 🔾 مدودکون تا فذکرے؟                          | PI+         | آتجرا ۱۶                              |
| rrr           | ت محدود كاحكم                                | 11+         | وضويا المراؤث جانا)                   |
| rrm           | ے محدود کی گواعی                             | ri+         | ر حقق وحكى                            |
| rrm           | 🔾 کیا صدود کفاره میں؟                        | rıı         | وسليلين سے خروج نجاست                 |
| rrr           | 🔾 حدود میں شریعت کی ایک خاص رعایت            | PII         | ( خون اور قئے کے متعلق فقہا میں رائیں |
| rrm           | شبهات كي وجه سے حدود كامعاف ہوجانا           | rir         | ﴿ خُونَ سِينَقَفِ وَضُوهِ كَاحَكَامَ  |
|               |                                              | ,           |                                       |

| ۳۳۳           | ن شرطین                                                      | ***          | ( حدود، قصاص ادر تعزیرات                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| TITO          | ر ہزنی کے لئے مطلوبہوت                                       | rrr          | حدوداور تصاص کے احکام میں فرق                                  |
| rma           | مجرم مے متعلق شرطیں                                          | ****         | ﴿ قَانُونِ حِدود كِي فُواكِد                                   |
| Tra           | جس کے ساتھ جرم ہو،اس سے متعلق شرطیں                          | rrr          | مغرب كابي جااعتراض                                             |
| tra           | ہال سے متعلق شرطیں                                           | 777          | صريث                                                           |
| ۲۳۵           | مقام ربزنی سے متعلق شرطیں                                    | 777          | ر مديث کي ايميت                                                |
| tro           | ٥ حرابد (د بزنی) ک سزا                                       | 772          | ز مديث کی جميت                                                 |
| <b>*</b> **** | ن حرابه حقوق الله ش ہے                                       | 779          | د تعلیم کماب                                                   |
| 444           | <ul> <li>کن صورتوں میں حراب کی سزامعاف ہوجاتی ہے؟</li> </ul> | 711          | ( تعلیم حکمت                                                   |
| 172           |                                                              | FFF          | ز احادیث بحی وق چی                                             |
| 172           | 0 وام کے لئے اسالیب                                          | ****         | د وديث اور كما ب الله                                          |
| MA            | ن حرام لذانه                                                 | ****         | ( مجيت مديث مديث كي روثني مي                                   |
| rrg           | ٥ حرام فير و                                                 | 71"          | د آنادگابدی ا                                                  |
| rre           | U.Z                                                          | ۳۴۳/۳<br>۱   | ز ایما <i>ع أم</i> ت<br>ر                                      |
| 4144          | حر بي معصوم الدين نيس                                        | 770          | د اقسام واصطلاحات مديث وكتب مديث                               |
| ra-           | حربي كامال مصورتين                                           | rra          | ر مدیث، اصطلاح محدثین میں                                      |
| ra •          | حربيوں سے اسلم کی فروخت                                      | PP" 4        | <ul> <li>ا حادیث کی تقسیم ، به لحاظ صحت و تبولیت</li> </ul>    |
| ro •          | حر في اور جرائم                                              | 717 <u>2</u> | د التمام مدیث إختبارتعارض                                      |
| <b>10</b> •   | حرنی کے لئے مدقد جائز نیں                                    | 77Z          | ر انقطاع سندكي وجه سے ضعیف روایات                              |
| <b>r</b> a •  | حر ني كواسلامي ملك يش كنت ونول تيام كي اجازت موكى؟           | 777          | ر وجود طعن<br>ر ضعیف احادیث کی تشمیں                           |
| <b>r</b> 6+   |                                                              | 7FA<br>7F9   | ر مسیف امادیت بی<br>د اقسام مدیث بلحا ظلبیت                    |
| rai           | ن حرم بیں اجرا وقعیاص                                        | *!**         | ر اسام مدیث کی نتخرق اصطلاحات<br>د علم مدیث کی نتخرق اصطلاحات  |
| roi           | ن حرم کے در خت                                               | #I**         | د کتب هدیدی شرن مسلومات<br>د کتب هدید کانتمیں                  |
| rar           | و حرم شل وكار                                                | rri          | ر اقسام مدیث باعتبارتعدادروات<br>۱ اقسام مدیث باعتبارتعدادروات |
| ror           | ن جن جانوروں کا للّ جائز ہے؟                                 | 1107         | المرني (ديزني)                                                 |
| ror           | ر درم كالقط                                                  | rrr          | ن تعریف                                                        |
|               | 1                                                            |              | ر پی                                                           |

|                     |                                               | le.         | •                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| <b>11</b> 2         | اصطلاحي تعريف                                 | rar         | د کیاد پندرم ہے؟                         |
| <b>7</b> 79         | و حق کی تقسیم                                 | rar         | (ریم)                                    |
| <b>774</b>          | و ماحبوق كالمبارية في كالمين                  | tor         | ریشم کی گفتی مقدار مردوں کے لئے جائز ہے؟ |
| rya                 | قابل اسقاط اورنا قابل اسقاط حقوق              | rom         | ر. ووسر بے فقیها مکی رائمیں              |
| <b>r</b> ∠•         | د سکن حقوق میں وراثت جاری ہوتی ہے؟            | <b>70</b> 7 | لیاس کےعلاوہ شں رکیٹم                    |
| 121                 | د مالي اورغير مالي حقوق                       | raa         | ( کویں کی منڈمیر )                       |
| 121                 | 🔾 حقوتي مجروه اورغير مجروه                    | raa         | و احناف کا نقط نظر                       |
| <b>7</b> 2 <b>7</b> | د حق شخصی اورحق عینی                          | ra y        | ر دوسر فقتها وكالمسلك                    |
| <b>7</b> 2.7        | د حق مینی اور می شخص کے احکام میں فرق         | F6 Y        |                                          |
| rzr                 | د حق مینی کے عموی احکام                       | ran         | ( محكمة تضاءاورا خنساب                   |
| *4"                 | د حن مینی اورحی انتفاع می <i>ن فر</i> ق       | raz.        | ( محكمه ً دفع مظالم اورا خنساب           |
| 120                 | د حقوق ارتفاق عيموى احكام                     | <b>10</b> 2 | د امربالمعروف                            |
| ·124                | ر. حقوق ارتفاق                                | 701         | د نبیعن المنکر                           |
| 124                 | ٥٩٠٠                                          | 104         | ر جن أمور ش كواى كے لئے داوى شرورى نيس   |
| <b>1</b> 22         | <i>উ. দৃ. చె</i> ు                            | 76 9        | کی (ساری)                                |
| 124                 | ن حق سیل                                      | 14.         | عضوتناسل كے دخول ہے متعلق احكام          |
| r_A                 | מציקונו                                       | 744         | ن اگر حشفه کمنا موا بود؟                 |
| 74A                 | ر حق تعلَی                                    | ryr         | ( قصاص ودیت                              |
| <b>*</b> 4          | ار جوار                                       | 744         | کعانت (پورٹر)                            |
| 749                 | ر حقوق کی خریدو فروخت کی مروجه صورتیں         | 242         | لا برورش كے حقدار                        |
| <b>124</b>          | ١٠١- حق تاليف واليجاد وحق طباعت               | ארין        | د حق پرورش کے لئے شرطیں                  |
| tAt"                | ٢٠٥-رجمرُ وْمَا مُول اور نَشَامًا تَ كَى نَصْ | 440         | د حق پرورش کی مدست                       |
| <b>*</b> A **       | ٣٥-فضاك ك                                     | 777         | ت پرورش س جگدگی جائے؟                    |
| 7A (*               | خلاصة بحث                                     | 777         | ( چند ضروری احکام                        |
| rae"                | کھے کی راہ سے دوا کا ایصال)                   | <b>FY</b> 2 |                                          |
| rar                 | د خروری احکام                                 | <b>17</b> 2 | لغوى معتى                                |

|              | a Comment Control                                  |             | 9 (L                                   |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| rq.          | اسلام کے نظام قانون کی روح<br>مقام                 | የአኖ         | حقته ہے علاق                           |
| r91          | طکومیت (مشوره سے مالی تاوان ک <sup>اتعیم</sup> ین) | ma          | حقنه ہے روز ہ کا فاسد ہوجا نا          |
| rgi          | طَلَف الله الله الله الله الله الله الله الل       | MA          | فقيقت (أصول فقدكه ايك اصطلاح)          |
| rqr          | د اسم بارى تعالى سے تتم                            | ma          | . حقیقت کی شمیں                        |
| rgr          | ۵ صغامت یاری سے قتم                                | MA          | حقيقت لغوي                             |
| rgr          | 🔾 فتم کی ایک خاص صورت                              | 1/1/4       | حقيقت عرني                             |
| 191          | ن حلف بين" انشاء الله "                            | Ma          | حقيقت اصطلاحي                          |
| rgr          | ن چندفنتهی تو اعد                                  | rA a        | حقیقت شرعی                             |
| 797          | فتم کی بنیا دالفا ظریہ                             | r\a         | ر حقیقت کے احکام                       |
| <b>14</b> m  | س کی نیت معترب؟                                    | <b>FA1</b>  | د معن حقیق کوچھوڑنے کے قرائن           |
| 797          | عام میں خاص کی نیت و یائے معتبر ہے                 | <b>7</b> A4 | استعمال اورعادت                        |
| 497          | (المير) (المير)                                    | PAY         | خود کلام کا تقات                       |
| *91*         | ن نيورات شن ذكوة                                   | <b>FAN</b>  | ساِق وسهاق                             |
| <b>190</b> - | ر الالى چاگاه)                                     | 784         | متكلم كى كيفيت                         |
| 794          | كياحضور على كا بعدى كاسم إتى ب                     | <b>14</b> 4 | موقع محل                               |
| <b>19</b> 4  | المدما)                                            | MA          | ن حقیقت ومجاز کا اجتماع                |
| <b>79</b> 4  | کدہے کے احکام                                      | MZ          | (أصول فقد كى ايك اصطلاح)               |
| 797          | (74)                                               | MA          | طائم                                   |
| 794          | كيتر كالحام                                        | MZ          | محكوم فيد                              |
| 744          |                                                    | MZ          | محكوم عليب                             |
| <b>79</b> 7  | عدستيمل                                            | MZ          | تحتم كي تعريف                          |
| MAY          | د حامله کے لئے افطار                               | r/\ 4       | بختم کی تعریف<br>ختم تشکلنی<br>ختم کشک |
| <b>19</b> A  | رخاء (مهندی)                                       | 190         | تتكم وضعى                              |
| <b>19</b> A  | مبندی لگانے کا تھم                                 | rà•         | سپب                                    |
| 79A          | مهندی کا نشاب                                      | rq.         | شرط                                    |
| rgA          | (تشم ٹوٹ جانا)                                     | ra.         | بخ                                     |
|              |                                                    | I           |                                        |

| <b>174A</b>  | ن بماع اور تلذذ                      | r44           | د بشف کے لئے ارادہ ضروری نہیں     |
|--------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>r.</b> 9  | اسلام كااعتدال وتوازن                | <b>144</b>    | د فعل <u>،</u> ترک کا جزوی ارتکاب |
| mı.          | 🔾 کچھ ہدایات نبوی 🕮                  | F99           | ﴿ كَفَارِهِ                       |
| ri•          | جيلب                                 | <b>799</b>    | د كفاره كمب اداكي جائية؟          |
| ۳۱•          | لغوى واصطلاحي معتى                   | r.            | ں متعدوا ساء خداوندی کے ذریعیتم   |
| <b>1</b> " • | حيله كافبوت                          | ۳۰۰           | واله                              |
| MIT          | احناف پرناروا تنقيد                  | F**           | حواله کی تعریف                    |
| MIM          | احنافساكا لحرزعمل                    | P**           | حوالدكا ثبوت                      |
| MM           | ○ابن قیم کی تنقیدات پرایک نظر!       | 14.0          | رُ اركان وشرائط                   |
| ۳۱۳          | (SIE)                                | P*+1          | ر ضروری احکام                     |
| <b>111</b> 5 | تحمى غذا —إنسانى فطرت كالقاضا        | 1701          | ن حواله كب شم موجاتا ہے؟          |
| ria          | 🔾 جالوروں کے ساتھ حسنِ سلوک          | 14.1          | د كب مقروض برجوع كريما؟           |
| MIA          | 🔾 چاره کا انتظام                     | 14.4          | زجوع كرنے ہے متعلق شرطيں          |
| <b>1714</b>  | 🔾 كام ليني مين اعتدال                | ۳۰۳           | و حس مال سے ذین وصول کیا جائے گا؟ |
| 712          | 🔾 حلال اورحرام جالور 🔻               | F+F           | حیات                              |
| MIV          | 🔾 جانور کی فرید و فرو خدت            | P*+P*         | حيات سيمتعلق احكام                |
| <b>1</b> 119 | 🔾 دومختلف جنس کے جا نوروں کا اختلاط  | P+P           | جنين ميں حيات كا آغاز             |
| 1"19         | 🔿 ان جالوروں کی حلت وحرمت اور قربانی | Ja.+ La.      | <b>6</b>                          |
| rri          | طَاتُم (الْمُؤْمُ)                   | <b>6+ 1</b> . | ن کمے کمیم                        |
| rri          | ۵ خاتم مبادک                         | \$**+ f*      | ن حیض کی مدت                      |
| الالا        | ھاتم مبارک کی گشدگی                  | F-0           | 🔾 حیض ونفاس کے مشترک! حکام        |
| rtt          | 🔾 خوا تين کا انگونهمي پرېننا         | F-5           | ר לולנועלנו                       |
| rtr          | 🔾 انگونشی میننهٔ کاشهم اوراس کاوزن   | P+4           | ر معجد میں تو قف اور اس سے مرور   |
| rrr          | 🔾 کس چیز کی انگوشمی ہو؟              | F-4           | ر طواف                            |
| ۳۲۳          | 🤈 گلینه کیما هو؟                     | r./           | ر الاوسة قرآن                     |
| ٣٢٣          | ر مس ہاتھ اور انگل میں پہنی جائے؟    | P+2           | 🔿 قرآن مجيد چهونا اورا تھا تا     |

| ۳۳۰               | بتان.                                  | mem         | محمية كس طرف دكھا جائے؟                            |
|-------------------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| rr•               | ختنه مل مصلحت اورا بميت                | ۳۲۳         | اگرانگوشی پراسم البی کانقش ہوا در بیت الخلاء جائے؟ |
| P*P*              | انبياء كرام اورختنه                    | ۳۳۳         |                                                    |
| <b>r</b> ri       | 🔾 رسول الله ملى الله عليه وسلم كا ختنه | ۳۲۳         | آ زاد فخص ہے خدمت لینا                             |
| mmi               | 🔾 ختنه کا طریقنه اور ممر               | PMALA       | خادم کے ساتھوحسن سلوک                              |
| <b>t</b> alant    | ن ختنه کا جم                           | PPF         | فات ا                                              |
| PPY               | مورتون كاختد                           | ۳۲۳         | لفوى واصطلاحي معنى                                 |
| -                 | ن داوت فقند                            | Parkita,    | نام کاشیں                                          |
| <b>Labola</b>     | ن فير مختون كيا حكام                   | rra         | F6060                                              |
| ,                 | فيرمخوّن كا ذبيحه                      | rry         | فاطر                                               |
|                   | (ایکدری کیس)                           | PPY         | قصدواراوه كے مختلف درجات اور خاطرے مراد            |
| Parlan.           | لغوى واصطلاح معنى                      | PPY         | الواب وعذاب ش کس درجه کا اراده معتبر ہے؟<br>       |
| bulanta.          | خراج کی ایت <b>د</b> اء                | PPY         | فال، فاله (امون اورفاله)                           |
| ****              | کیافراج غیرمسلم کے ساتھ ظلم ہے؟        | 224         | نفقروبراث كاحكام                                   |
| <b>Jack</b> alla, | ٥ فراچی زمیش                           | PK2:        | 0                                                  |
| tatala.           | 🔾 خراج کی دونشمیں                      | P12         | خبر کا محتر ہونا                                   |
| <b>Jackelia</b>   | خراب شخاسه                             | 772         | 0 معاطات                                           |
| 1-1-1-            | خرابج وخليفه                           | <b>77</b> 0 | ० त्युरी क                                         |
| rro               | ٥ فراج كامعرف                          | PPA .       | مستورالحال فخفس كي خبر                             |
| rra               | <b>33</b>                              | 1"1"9       | ن جب شهادت ضروری ہے                                |
| rra               | لغوى معيّ                              | rrq         | ن خبراورشهادت می فرق                               |
| rra               | مسى پرتنگرى پينگنے كى مما نعت          | rrq         | ُ کُنِي (ردنی)                                     |
| rra               | (اغداز وُوخِين)                        | rrq         | رسول الشصلى الله عليه وسلم كارو في تناول قرمانا    |
| rra               | ائدازہ سے بٹائی                        | P**         | روثی کا بحثیت رزق احترام                           |
| ۲۳۹               | ن زکو قاش انداز وُرخیین                | <b>PT</b> * | لبعض نامعتبرر دابيتي                               |
| ٣٣٩               | فرقاء (جس جانور کے کان میں سوراخ ہو)   | <b>1"1"</b> | آنا شراب میں کوند منا                              |

| rrr             | خطاسے بعض احکام کامعان ہوجانا   | וישיי  | ایسے جانور کی قربانی    |
|-----------------|---------------------------------|--------|-------------------------|
| ٣٣              | منتف ابواب نقدمين خطا كااثر     | 772    | (ایک خاص کیزا)          |
| ***             | ن نازیں                         | PF2    | مردوں کے لئے بھی جائز   |
| TTT             | ( روزه ش                        | P72    | خسوف (گهن)              |
| +-(+-           | ٥٠٤٦٤                           | PP4    | ل <b>ن</b> وی معنی      |
| -               | £0                              | 277    | مموف اورخسوف            |
| דיויי           | بطلاق <u>م</u> ن                | 772    | نما زخنوف کی حکمت       |
| ***             | ن معاطات <u>م</u> ن             | TTA    | £ 55                    |
| <b>\$</b> [4]4. | ن دیت ش                         | PPA    | فثوع ساد                |
| سابال           | · حقوق الناس ميس                | ۳۳۸    | نماز پیں خشوع کا تھم    |
| rra             | أهب                             | FFA    | أعيى (آفته)             |
| ۳۳۵             | امر بالمعروف ايك ابم ذريعه      | ۳۳۸    | خسی ہے مراد             |
| rra             | () خطبه مجمعه کا وقت            | TTA    | فحصی کے احکام           |
| FFFT            | ( مقدار                         | ۳۳۸    | د خسی شو ہرے تغریق کاحق |
| FFZ             | ⊙مضاجين                         | 17779  | د آخته کا تربانی        |
| <b>*</b> "*     | (داجهات                         | PP4    | زهاب                    |
| rm              | ن شتیں                          | mmd    | ىغوى مىغنى              |
| P"I"q           | ن کروہات                        | . PP9  | ن نشاب لگائے کا تھم     |
| PTT             | 🔾 خطبه کے درمیان تحیة المسجد    | ***    | ن خشاب کارنگ            |
| 1"1"4           | 🔾 سلام وکلام اور ذکر و تلاوت    | Print. | استعال بہتر ہے یا ترک؟  |
| 10.             | ن آداب                          | 1777   | د معمول نبوی عظیم       |
| rai             | ن خلبے کے لئے نگلنے کے بعد      | ***    | خَصْرُ وَاتِ (سِزى)     |
| roi             | الحرنماز كے درمیان خطبہ شروع ہو | rrr    | د سزيول يس زكوة         |
| roi             | نظبهُ عيدين                     | PHIN'S | (ba)                    |
| rai             | خطبه كاونت                      | PPF    | اصطلاح فقديش            |
| rar             | تحبیرتشریق ہےآغاز               | rer    | نطأ پرموًا خذه          |
|                 |                                 |        |                         |

| <b>174</b> • | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ror         | مفاجن فطب                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۳4٠          | حضور عظفا كاسركه تناول فمرمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rar         | ن محموف اوراستهقاه بيس                                               |
| ۳4•          | ن شراب كوسر كدينانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rar         | نماز کسوف میں خطبہ کی حیثیت                                          |
| <b>74</b>    | شراب کب سرکہ بن جاتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rar         | نماز استسقا بین خطبه اورفقها و کے نقاط نظر                           |
| m4i          | شراب سے سر کہ بننے والے سیال برتن کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rar         | ن طبات حج                                                            |
| PH           | خلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rar         | . وعلمه تكاح                                                         |
| 241          | کھائے کے بعد ظال کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 202         | ن ختم قر آن مجيد بر                                                  |
| P"YI         | ظلع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rar         | (علم (یامالاح)                                                       |
| FTI          | لغوى اورا صطلاحي معني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rar         | پیغام پر پیغام دینے کی ممانعت                                        |
| ٦٢٣          | ر فهوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rar         | عدت کے درمیان پینام<br>عدت کے درمیان پینام                           |
| 777          | ن شریعت کی نظر چی !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ror         | ن مخلوبه کودیمضے کی اجازت                                            |
| PYP          | حظع کے الفاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | raa         | الرائع كايميام دين واليكود كمينا<br>الرائع كايميام دين واليكود كمينا |
| PYP          | د بدل شنع کی مقدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | raa         | مخطوبہ کود کیمنے کے اُصول وآ داب                                     |
| m.Ala.       | ن بدل ظلع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | raa         | غیرمحسوس طریقه برد یکمنا                                             |
| <b>PYP</b>   | بچد کے حق پرورش کے وض ضلع<br>حق سکنی کے وض ضلع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ray         | نکارے میلے خلوت                                                      |
| P46          | ا من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ran         | كنت معدد كيسكنا ٢٠                                                   |
| שאה.<br>האגה | ک اقعام اور من اقتطاع اور من القائد | 101         | نخفين (موزو)                                                         |
| PYA          | معنان ہے ہیں ؟<br>لفظ خلع اور حقوق ہے براءت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ray         | موزول پرس كا ثبوت                                                    |
| 740          | عد ن اور ون سے براہ ہے۔<br>متفرق احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>P6</b> 2 | و سم تم مے موزے ہوں؟                                                 |
| 740          | مرب المام المربع من المام المربع المتيارات<br>خلع من قامني اورتهم كم المتيارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | roz         | فوم اور تاکن کے موزے                                                 |
| <b>271</b>   | فقهاء کے نقاط نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>76</b> 4 | موزول بیس بهت بعش شهو                                                |
| ۳۹۹          | ١٥ احتاف كرلاكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ron         | واسمتح كالحريق                                                       |
| PYY          | ن امام ما لک کے ولائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | roa         | حنغیہ کے مسلک کی تغصیل                                               |
| <b>2</b> 42  | ر<br>()امادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 729         | ن مح كا مدت                                                          |
| <b>74</b> 2  | ( آ ٹارمحابہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 209         | هت كب سے شار موكى ؟                                                  |
| ۳۹۸          | فَلُوت ( يک مِالَ وَتَهَالَ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | roq         | د مسح کے نواقض اور ضروری احکام                                       |
| ۳۹۸          | خلوت بحكم محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>77</b> 4 | ( حالت احرام میں موز بے                                              |
|              | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I           |                                                                      |

| <b>7</b> 22  | خنثیٰ مشکل                | PY9           | ز خلوت مححد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b> 22  | re10                      | PY9           | ناج باز المحام على المحام |
| <b>7</b> 2A  | 🔾 ختنداور شل              | rz•           | 🔾 جب خلوت جماع کے تھم میں نہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>7</b> 41  | 0 دومر ساطام              | 174.          | ن غیرمحرم کے ساتھ تنہائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rz.A         | صف کی تر تبیب             | 121           | خُلُوق (زعفرانی عطر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PZA          | كفن                       | PZI           | مردوں کے لئے زعفرانی عطر کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PZA          | احرام                     | · P21         | كيثر باورجهم كانتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>72</b> A  | ريثم اورز بورات           | P21           | فليط (ايك تم كامروب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PZA          | فیرمحرم کے ساتھ خلوت      | P41           | محلو مأمشروب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PZA          | بالمحرم ستر               | P2P           | خصو (انگوری شراب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PZA          | المختزير (۱۶٪)            | P27           | شراب کی ممانعت اوراس پرومیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FZA          | پیش ااور جمونا            | 121           | ن فمرکی هیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>P2A</b>   | خ پدوفرو شت               | <b>121</b> "  | حنيه کا منتدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FZA          | مور کے پال                | <b>12</b> 1   | جمهور کا مشدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>172</b> 9 | زوان (کمانے کاچ پی میز)   | <b>172</b> 17 | د شراب کی سرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 124          | خوان سے مراد              | <b>12</b> 7   | بحنگ وغيره كانشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 124          | خوان برکھانا کھانا        | 121           | مزا جاری کرنے کی کیفیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1724         | خُونِ (ملاة خون)          | 720           | د مشراب ساز ہے رس فروخت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| P24          | حشور 🎒 اورصلاة خونب       | F25           | ر مخلف احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PA•</b>   | ن نمازخوف كاطريقه         | <b>r</b> 20   | (دريد) الغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PAI          | 🔾 متغرق اور ضروری مسائل   | P24           | ن شار کا شرعی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PAI          | خيار)                     | P24           | د نمازش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PAI          | لغوى اورا مسطلاحي معنى    | PZ4           | کنن چس خماراوراس کی مقدار<br>. میس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۸۲          | ن خيارشرط                 | 124           | ن وضوه میں خدار پر سمح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ሮአተ          | تنفرق ضروری احکام         | <b>17</b> 22  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۸۳          | فروخت کرده سامان کی ملکیت | <b>r</b> 22   | نفش <sup>ی</sup> ہےمراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              |                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 790          | اصطلاحي تعريف                                                                                                  | <b>177.17</b> | <ul> <li>کن معاملات میں خیارشرط ہے؟</li> </ul>                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>1790</b>  | ن دارالاسلام اور دارالحرب                                                                                      | <b>ም</b> ለም   | ن خیارتعین اوراس کے احکام                                         |
| <b>1790</b>  | امام الوحنيفه كي رائ                                                                                           | ተለተ           | ن فيايرويت                                                        |
| <b>1790</b>  | ماحبين كانقطه تظر                                                                                              | ۳۸۵           | ې متغرق اور منروري احکام                                          |
| <b>179</b> 0 | رائح قول                                                                                                       | ۲۸۵           | مامان کانمونه دیکمنا                                              |
| 7797         | الم الوصيفة كى دائے راج ہے                                                                                     | <b>የ</b> Άጓ   | نابيعا كي فريد وفروضت                                             |
| <b>144</b> . | ن دارانعبد یا دارالموادعه سے مراد<br>                                                                          | PAY           | ن تبارت میں میب یوشی کی ممانعت                                    |
| T94          | مفراورحرب مين فرق                                                                                              | ra2           | ن عيب سے مراد                                                     |
| P92          | © مهدنیوی کے نگلام ہائے مملکت                                                                                  | ۳۸∠           | ن خیار عیب کے لئے شرطیں                                           |
| <b>174A</b>  | ⊙ دارالا <sup>م</sup> ن<br>م                                                                                   | MAA           | ن خیار میب کے حق کا استعال کس طرح کیا جائے؟<br>ا                  |
| <b>247</b>   | وارکی تین قشمیں سے در میا سرہ ہوں ہ                                                                            | raa.          |                                                                   |
| <b>1799</b>  | ن موجوده دور کے فیرمسلم اکثر تی ممالک                                                                          | raa           |                                                                   |
| <b>P</b> 99  | وارالاسلام کے احکام<br>معالم کے احکام                                                                          | 17/4          | ن درون می پهرون ای درون می این این این این این این این این این ای |
| 1799         | وادالحرب کے احکام                                                                                              |               | ن خيارنند<br>ن خيارنند                                            |
| Po o<br>Po t | جرت کن لوگول پر واجب نے؟<br>وارالحرب ش سود                                                                     | P%4           | ن شيارچگس<br>ن شيارچکس                                            |
| (% )*<br> ** | و دارالحرب سے احکام کے سلسلے میں بنیادی اُصول<br>دارالحرب کے احکام کے سلسلے میں بنیادی اُصول                   | 1"9+<br>1"9+  | ن خیار کی اور نشمیں<br>د ؛ خیار کی اور نشمیں                      |
| سامها        | وور مرب المالي من المالي ا | 1             |                                                                   |
| M.* L.       | ن موجوده دور کے غیر مسلم عما لک                                                                                | 179+          |                                                                   |
| <b>r</b> •a  | دامعه ، داميه ، دامغه                                                                                          | 1791          | (محوزا)                                                           |
| r-6          | تعريفا تد                                                                                                      | 1791          | محوارے کی برورش                                                   |
| r•a          | (رَاغِي                                                                                                        | <b>1791</b>   | ن محورُ دورُ                                                      |
| r-a          | دباخت کے معنی                                                                                                  | <b>1791</b>   | ن محوزے کا کوشت                                                   |
| r-a          | ۰<br>۵ د ہاغت کے ذریعہ یا کی                                                                                   | rqr           | 🔾 محوژے کی زکو 🛪                                                  |
| r-a          | بالقي كا يجزا                                                                                                  | mape          | 🔾 مال غنيمت بين مڪوڙ ہے کا حصہ                                    |
| <b>/*•</b> Y | ٥ دوسرا نقله نظر                                                                                               | mam           | · مرهے ہے اختلاط                                                  |
| <b>/*+</b> Y | ن فریقتین کے ولائلہ                                                                                            | 146           | نجونا اور دوره                                                    |
| 14-6         | ن دباخت کے ذرائع                                                                                               | 790           | 76                                                                |
| <b>17</b> •2 | د با خت کی دومورتیں                                                                                            | m90           | لغوي معنى<br>الغوي معنى                                           |

| wit.            | فقنهاء كالقطء نظر                                                                                                                                                                                                                | 14.7          | شوافع كالغظه ينظر                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| WIF             | حنفيه كانقطه نظر                                                                                                                                                                                                                 | 14-6          | د کن زمانه تا جران چرم کی د شواری کاحل                           |
| ساس             | ن ایم کار نیاء ا                                                                                                                                                                                                                 | /**A          | وَجَاجَب                                                         |
| ۵۱۹             | مولا تا بنورى كاچيم كشابيان                                                                                                                                                                                                      | f*•A          | مرفى كانتكم                                                      |
| ria             | ر کوت                                                                                                                                                                                                                            | r*+A          | نعجا سست خودم في كاحكم                                           |
| ma              | اسلام کاا ہم ترین فریعنہ                                                                                                                                                                                                         | r*A           | وُخًان                                                           |
| רוא             | چہاد سے <u>مہلے</u> وگوت                                                                                                                                                                                                         | r*-A          | تمب كولوشى                                                       |
| ۲۲              | کھانے کی دعوت                                                                                                                                                                                                                    | <b>/</b> *•A  | تمبا کونوشی کے حکم میں ال علم کا اختلاف                          |
| <b>1</b> 44     | ○ مسلمان کی دعوت                                                                                                                                                                                                                 | <b>6</b> 4∙¥  | محریین کےولائل                                                   |
| ML              | ن جس وعوت میں عظر ہو                                                                                                                                                                                                             | <b>6.</b> ₩   | قائنتین ایا حت کے در کل                                          |
| 719             | ی فیرمسلموں کی دعوت<br>م                                                                                                                                                                                                         | [**• <b>†</b> | ر روزه شرتم کونوشی                                               |
| M.d             | ہ مسلمان کی دعوت کے متعلق ضروری ہدایت                                                                                                                                                                                            | [** ¶         | کفارہ وا جب ہونے کا مسئلہ                                        |
| <b>(***</b> *   | 35                                                                                                                                                                                                                               | (°+ q         | ورتم ، و ينار                                                    |
| er.             | نغوی معنی                                                                                                                                                                                                                        | (Yo 4)        | مقدارومعيد ركي تعين يس درجم وويناري الجميت                       |
| (*** <u>*</u>   | اصطلاحي معنى                                                                                                                                                                                                                     | P+4           | در بهم کی مقدار                                                  |
| <b>144.</b>     | مخلف تحريقين                                                                                                                                                                                                                     | l7/1+         | ر در جهم و دینار کا وزن فارو تی<br>در جهم و دینار کا وزن فارو تی |
| (°Y+)           | دعویٰ کارکن<br>نصحہ سیسی ا                                                                                                                                                                                                       | (*/1•         | م وجوده او زان بیس درجم و دینار کی مقدار                         |
| 14.he           | ن وعویٰ مجھے ہونے کی شرطیس<br>معند سے میں میں میں ا                                                                                                                                                                              | (°1+          |                                                                  |
| ואיין           | ما ئىسى مىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ<br>ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنى | MI+           | لغوى اورشرى معنى                                                 |
| ייין            | د مدمی اور مدمی علیه کالفین                                                                                                                                                                                                      |               | اسلام میں وُعاء کا نصور<br>اسلام میں وُعاء کا نصور               |
| ۳۲۳             | مری اور مدعی علیه کی شناخت کے سیسلے میں مختلف اقوال<br>دعیت                                                                                                                                                                      |               | ن دُعاه کے آواب<br>ن دُعاه کے آواب                               |
| سابها           | راخ قول                                                                                                                                                                                                                          | )             | •                                                                |
| La, b, la,      | 🔾 دعوی صحیحه اور دعوی فاسده                                                                                                                                                                                                      | וויין         | ن نماز میں وُعام                                                 |
| الدالم          | ر وعویٰ کا حکم                                                                                                                                                                                                                   | ۱۱ ۱          | قراوت کے درمیان دُ عاو                                           |
| (* <b>)</b> (*) | مدعی علیه کا خاموثی اختیار کر نا<br>بر بر                                                                                                                                                                                        | מוץ           | لا سجده ميل دُعاء                                                |
| 1710            | ن وعویٰ کی سات قشمیں                                                                                                                                                                                                             | MIT           | ر وو محبدول کے درمیان دُعاء                                      |
| rys             | رق                                                                                                                                                                                                                               | ساس           | د نماز می <i>ں غیر عر</i> بی زبان میں دُعاء<br>-                 |
| ۲۲۲             | وف بجانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                  | (m) hm        | ﴿ نَمَا زَسِكَ بِعِدِهُ عَاءِ                                    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                  |

| rrr             | ایک قبریس کی مرد ے                                        | ppy        | (26)                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| ٣٣٣             | د سمندر میں تدفین کا طریقه                                | ۳۲۲        | دفاع <b>ایک فطری حق</b>                      |
| الماساليا       | ر مقام ترفین                                              | rry        | مظلوموں کی بدا فعت                           |
| ساسا            | مكانات ميل تدفين                                          | 1474       | ى يدا فعت كے شرق أصول                        |
| الباشال         | صالحين كے قبرستان                                         | ሮየሬ        | بفذرم رورت طاقت كااستعال                     |
| ~~~             | خاندان کےلوگ ایک جگہ                                      | ٣٢         | 🔾 يرا فعينة كانتكم                           |
| ساسلها          | شهدا وكا مدفن                                             | 774        | جان ومال كي مدافعت                           |
| -               | نغش کودور دراز لے جاتا                                    | MYA.       | مزت وآيروكي مدافعت                           |
| ויושיוי         | بوسید وقبری دوسر مروے کی مدفین                            | 774        | 🔾 کیاردافعت کننده پرمنمان ہے؟                |
|                 | مسلمانوں کے قبرستان میں فیرمسلم اور                       | mr4        | مدا فعت ش بإكل اور بچه كاتل                  |
| ماساما          | فیرسلم کے قبرستان میں مسلمان کی تدفین                     | <b>779</b> | جا ٽوريا آگل                                 |
| ومام            | ے تدفین کے بعد                                            | 644        | د متغرق احکام                                |
| ۳۳۵             | مثى ۋالىيخكا لمريقه                                       | 1779       | وأنت كاشف والملكاوانت أوث جائے               |
| ه۳۳۵            | مد فین کے بعد دعا ہ                                       | 779        | جما کننے والے کی آگھ کھوٹ جائے               |
| ه۳۵             | موره بقره کی ابتدائی اورا نتنگ <sup>ا</sup> می آیات پڑھنا | هساسا      | زفن                                          |
| rto             |                                                           | مهایا      | انسانی تحریم کی رعایت                        |
| rra             | دلیل سے مراد                                              | •ساسا      | تدفين بفطرى اورشا ئسته طريقه                 |
| rra             | دليل كى دونشميس                                           | الان       | اسلامی طریقة برته فین پرشبه اوراس کا از الیه |
| ٢٣٢             | ٠ مجت                                                     | اساس       | ن نش قبریس کس طرح ا تاری جائے؟               |
| צייויו          | وخل (خون)                                                 | استانها    | حنى نقظه نظر                                 |
| <b>(*)***</b> * | ن خون — پاک اور نا پاک                                    | ا۳۳        | دوسرا نقطه نظر                               |
| ٢٣٦             | دم غيرمسنو ت                                              | ۲۳۲        | د تدفین کی دُعاه                             |
| ۲۳۹             | شهداه کا خون                                              | ۲۳۲        | د متغرق مبروری مسائل                         |
| ٢٣٦             | مچمل کا خون                                               | prr        | قبریس کتنے لوگ اُڑی؟                         |
| ٢٣٦             | ن مقدارعضو                                                | ۲۳۳        | خوا تمن کی قبر بس اُ تر نے والے              |
| Ma.A            | ا (آنو)                                                   | سوسوس      | مردوں کے لئے تھم                             |
| 4               | آ نسوکا تھم                                               | rrr        | ننٹ قبلیرُن کردی جائے                        |

| ۳۳۵          | ۔<br>﴿ دِین وا جب ہونے کے اسیاب                                    | ۳۳۷             | ریت (فون بها)                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| lele, A      | دین بروشیقه اور ثبوت کی صورتیں<br>ن دین بروشیقه اور ثبوت کی صورتیں | PT4             | دیت کی تعریف                                           |
| וייניין      | دستادیز کی شرمی حیثیت<br>دستادیز کی شرمی حیثیت                     | 7°Z             | دیت، اَرش اور حکومت عدل کا فرق                         |
| Lata. A      | و ین پر قبضہ سے پہلے تفرف                                          | MT2             | ديت كاثبوت                                             |
| rr <u>z</u>  | يد بون کودين کاما لک بنانا                                         | MT4             | دیت کب داجب ہوتی ہے                                    |
| <b>የ</b> የፖሬ | فقيا وكااختلاف                                                     | MZ              | 🔾 دیت واجب ہونے کی شرطیں                               |
| rr2          | غير مديون کودين کاما لک بينا تا                                    | MA              | <ul> <li>کن اشیاه سے دیت اوا کی جائے</li> </ul>        |
| rrz.         | ورين کارين کا                                                      | rra<br>-        | فتها و کااختلا <b>ف رائ</b>                            |
| PPA          | © دین ادا ندکرنے والوں کے ساتھ سلوک                                | M. M.           | ) غورلول کی دیت                                        |
| MA           | مديون مغنس كابحكم                                                  | (r/md           | عورت کی دیت کم ہونے کی وجہ                             |
| rra.         | دین کی اورایک اصطلاح                                               | 77779           | ن غيرمسلمون کې ديت                                     |
| rrra         | دین کے خصوصی احکام                                                 | פייוין          | حنیہ کی رائے                                           |
| rai          |                                                                    | <b>الملام</b>   | د وسرا نقطه نظر                                        |
| rai          | لتحي غذاءا يك ضرورت                                                | \r\mathcal{L}_+ | و بيت ميں شدت اور تخفيف                                |
| rai          | <i>غۇر ئۇر</i>                                                     | וייוייז         | 🔾 دیت کی ادائیگی ش اہل تعلق (عا فکہ) کا تعاون          |
| rai          | ٥ طريقية ذع                                                        | ויזייז          | عا قلہ کے تعاون کی مقررہ شرح                           |
| രി           | ذ <sup>ع</sup> اضطراری                                             | מאו             | ) اوا میکی کی مدت                                      |
| 701          | ذر <b>گ امت</b> یاری                                               | וייויא          | <ul> <li>جن اعضاء کے کاشنے رکھل دیت واجب ہے</li> </ul> |
| ادًا         | نُنَ جانوروں میں ذرح الفئل ہے اور کن میں نمو؟                      | יייי            | ٥ كى جسمانى منغىت كانسياح                              |
| mar          | ن نیجه پرالشانام لینا                                              | ריריד           | اگر جز وی نقصان ینیج؟                                  |
| rar          | عمرا تشميه جيوز دے                                                 | lala.h.         | ن مراور چرے کے زخم                                     |
| rst          | سبواً مچيوڙ د پ                                                    |                 | 🔾 سراور چیرے کے ماسوا وزخم                             |
| ror          | రుభ్య                                                              | יזיאיז          | ۞ مَكُومت كُلْعِين كالمريقة                            |
| ror          | وانت اورناخن ہے ذع                                                 | ~~~             | <b>3</b>                                               |
| ror          | وحاروارآ له                                                        | (4/4            | لغوى متى                                               |
| <b>የ</b> ልተ  | دمستحباب وتمروبات                                                  | ריניי           | اصطلاحي معتى                                           |
| ror          | ذ بح کےسلسلہ بیں اسلام کی اصلاحات<br>ذبح کےسلسلہ بیں اسلام کی      | rra             | وین اور قرض میں فرق                                    |
|              | ,                                                                  | I               | _                                                      |

| <b>1</b> "4+    | 🔾 مردول کے خصوصی احکام                                   | rar         | ذائ كا قبله زُخ بهونا                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| <b>17.4</b> +   | چهاد                                                     | ror         | مرون کی طرف ہے ذریح                              |
| <b>1</b> "4+    |                                                          | rar         | مردن الگ ہوجائے                                  |
| <b>17.4</b> +   | خلافت                                                    | ۳۵۳         | چڑا کمب نکالا جائے؟                              |
| F'Y=            | حدود میں قضا                                             | ۳۵۳         | 🔾 وَ رَحَ كِما جِائِے والا جا نوركيما ہو؟        |
| וציו            | ٹکاح کی بایت عورتوں کی کوائ                              | rar.        | فربيجة سيمتعلق شرطيس                             |
| ' (PH)          | اگررا بزلوں کی ٹولی ش مورے بھی ہو؟                       | <b>74</b> 7 | حيات سے مراد                                     |
| <b>1741</b>     | <b>6</b> 3                                               | ייפיז       | ن وَنَ كُننده كَ لِحَدِ شَرِطِين                 |
| , F'41          | لغوی متی                                                 | ror         | بچهاورنشه خوار کا ذبیحه                          |
| ראו             | فتهي اصطلاح                                              | raa         | مشرکیین دمر مذین کا ذبیجه                        |
| וציו            | ) احکام وخصوصیات                                         | raa         | اہل کتاب ہے مراد                                 |
| PYP             | ذمہ — آنیانی فخصیت کے لئے                                | raa         | اہل کتاب کا ذہبے کب حلال ہے؟                     |
| MAL             | پیدائش کے ساتھ ہی ذمہ                                    | raa         | شواقع کا نقطه نظر                                |
| <b>6.44</b>     | نے میں میں اور اسے؟<br>ومدکب شم ہوتا ہے؟                 | 700         | مالکیہ کی دائے                                   |
| . ' '''<br>'''' | فتها مكا نقط ينظر                                        | raa         | حنیہ کی رائے تو ی ہے                             |
| ייי             | حنفیدکی داسته                                            | 764         | جن کا ذیجے حلال ہے<br>سر                         |
| PYT             | (F)                                                      | <b>724</b>  | O کچوشروری احکام<br>است از میسیده                |
|                 | مردوں اور مورتوں کے لئے سونا کا استعمال                  | 169.4       | لېم الله پژ <u>ه ه</u> خ کاوا <b>ت</b><br>است کر |
| 64L             | سرود کی اگوشی<br>سونے کی اگوشی                           | ran<br>I    | بم اللدكون پڑھے؟                                 |
| 64L             |                                                          | P'24        | اگرحرام جانورکو ذیح کیاجائے؟                     |
| P4P             | نابالغ لؤكون كوسونا يبينا نا<br>مرابع الت                | F 67        | ذرج سے مہلے برتی صدمات<br>مشد                    |
| 744             | مونا کابرتن<br>د سرکل در به سرست سرک                     | י אַמין     | ٥ مشيني و بيحه                                   |
| ۳۲۳             | سونے کے کلم اور ذرین تاریح کپڑے<br>مصریق میں مدری کا تاہ | 764         |                                                  |
| pyp             | معصف قرآن پرطلائی تقش<br>د میرون                         | Pan         | ما <i>و کثیر سے مو</i> او<br>م                   |
| l.Ah.           | برشول پر مونے کا پائی                                    | P67         | ذراع کی مقدار<br>نور سر مقدار                    |
| l, Ah.          | سونا برائے علاج                                          | <b>P</b> 67 | فتهاء کے اتوال                                   |
| ۵۲۳             | الراهب                                                   | <b>644</b>  | وَ لُورَةً (مرفاويًا)                            |
| MYA             | جنگ بین بھی قمل کی ممانعت                                | PY9-        | مردوعورت بحقرائض كى عادلا نتنشيم                 |
|                 |                                                          |             |                                                  |

|                  |                                     | 1           |                                                  |
|------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| الكا             | عمده اور معمو لی کا فرق نہیں        | drn<br>drn  | اگرخودشر یک جنگ یاشر یک سازش ہو؟                 |
| 6°21             | ربهن سے استفادہ                     | ern<br>a    | (196)                                            |
| r2r              | اموال ربوبيك اثداز ويعضر يدوفر وخبت | 440         | لغوی معثی                                        |
| rer              | اگر نفع می متعین ہو؟<br>            | ۵۲۳         | اصطلاح شرع بیں                                   |
| <b>1728</b>      | رَ بُعَدت                           | ۵۲۵         | ن سود کی حرمت                                    |
| <b>121</b>       | لغوي <sup>م</sup> عني<br>           | ۵۲۳         | टी.टा<br>-                                       |
| <b>ኖሬ</b> የ      | ا صطلاحی تعریف                      | פריק        | آيات                                             |
| rz r             | 🔾 طلاق رجعی                         |             | -                                                |
| 12. F            | طلاق مغلظه                          | 644         | انوويف                                           |
| r2 r             | ( رجعت كاثبوت                       | ۳۲۷         | صی به کی احتیاط                                  |
| 74 m             | ۵ رجعت کاطریقه                      | <b>ም</b> ሂለ | سودكى علىت                                       |
| 174 m            | بهترطريق                            | MAY         | جن سے مراد                                       |
| 12 P             | فعل کے ذریعید جعت                   | MAY         | قدرے مراد                                        |
| #Z#              | ) دوسر بے فقہا ہ کی آ را ہ          | MAY         | ريا تفاطئل                                       |
| <b>ኖ</b> ሬ ኖ     | 🔾 رجعت منجع ہونے کی شرطیں           | /°YA        | دبانبيد                                          |
| <b>الله عالم</b> | د^رجعت کی ہابت اختلاف               | MAN         | حننيركا نقطه نظر                                 |
| rz Q             | عدت گذرنے کے متعلق اختلاف           | MAN         | م <sup>ن</sup> س ادر قند رنگ علسه کیو <b>ن</b> ؟ |
| r48              | 6-3                                 | r'yq        | حنابله كانقطه نظر                                |
| r23              | رجم پراجماع                         | የዝባ         | شوافع کا مسلک                                    |
| <b>ም</b> ረ ሃ     | ن مس فتم كيزاني پررجم كياجائ        | PY4         | الكيركامسلك                                      |
| <b>الالا</b> ۲   | ٥ دجم كرنے كا طريق                  |             | مالکیدکی ولیل<br>مالکیدکی ولیل                   |
| የሬ የ             | وارالاسلام بيس بى رجم كى سراء       | LA A M      |                                                  |
| 422              | زغت                                 | P 7 4       | رانج قول<br>                                     |
| <b>%</b> 24      | لغوي <sup>مع</sup> نی               | ۳۷.         | نتجار تی مود                                     |
| <b>17</b> 44     | اصطلاحي معنى                        | f'∠l        | وا را الحرب <b>مين</b> سود<br>-                  |
| <b>647</b>       | د اطلاق کے اعتبار سے جارتشمیں       | الكا        | رو پییاور پییدکی آپس می خرید وفروخت              |
| °22              | اعلى درجه                           | የሬተ         | ایک شبه اوراس کا جواب                            |
|                  |                                     |             | •                                                |

| <b>የአ</b> •    | مغید سے حمراد                                                               | PLL          | נ <i>פית ו</i> נגב.           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| <b>17A+</b>    | مغيه كوكب مال حواله كياجائي؟                                                | 1°2.4        | رخصت مجازی کی پیل شم          |
| <b>M</b> •     | O رشدے مراد                                                                 | rz.z         | دوسری خم                      |
| MI             | سغيه كے تصرفات                                                              | FLL          | ں احکام کے اعتبارے دفعیت      |
| MI             | زغؤت                                                                        | 144          | فتميل                         |
| r'A1           | لغوي معنى                                                                   | . rzz        | تركب رخصت بإحث كناه           |
| MAI            | اصطلاح نقديش                                                                | r'za         | فغل اورترک کاامنتیار          |
| MI             | ٥ رفوت لينا حرام ب                                                          | FZA          | دخصست رجمل فلاف مستحب         |
| MAT            | ٥ وثوت دين كاظم                                                             | FZA          | دفصيت دجمل منتحب              |
| Mr             | قامنی کے لئے ہدیہ                                                           | rza          | د دخست وتخفیف کی ماست صور جمی |
| mr             |                                                                             | rza          | اسقاط                         |
| M              | ر <b>ضااورا فقیار بی فرق</b><br>سرمه                                        | MZA          | - تنظیم<br>- تنظیم            |
| M              | رضا کی حقیقت                                                                | ren          | ايدال ·                       |
| M              | رضائے بغیر منعقد ہونے والےمعاملات<br>میں کی سے کہ                           | 123          | تقذيم                         |
| M              | ن اظهار د شا که ذرائع<br>د ما ساز می در | r/2A         | Żt                            |
| Mr             | هل سے اظہار رضامندی                                                         | r/la         | ر'دیم                         |
| M              | اشاره سے دضا کا ظمار<br>حریمہ بی دیں۔                                       | rza          | تغیر                          |
| MT             | تحریمجی اظهار کا در بعیه<br>می محکمه می                                     | ۳۷۸          | د دخست سکامهاب                |
| MAIT.          | سكوت بحكم دضا                                                               | BAA          | Ure                           |
| //A/Γ          | الارمة:                                                                     | 1749         | نفوى معتى                     |
| <i>(</i> 7% (° | لفوی معنی                                                                   | 1729         | ن رسول اور و کیل کا فرق       |
| PAP<br>DAE     | رضاعت،حرمت نکاح کا سبب<br>ن دود هد کی مقدار                                 | 124          | قاصد کے ذریعہ تکاح            |
| MA A           | ک دود معلی معدار<br>کب دود مع کا معدے تک پینچنا باعث حرمت ہے؟               | P24          | قامدخودا پنا تکاح کرسلے       |
| ra o           | عبدودها مدعه بين بات رحام.<br>محلوط دودها محم                               | <b>172.9</b> | قاصدكامبر يرتبغه              |
| ma             | دوادرون<br>دواورتون کا محلوط دود م                                          | <b>174</b> 9 | (شعورة الحي)                  |
| <b>170.0</b>   | کدروری<br>(کدت در ضاحت                                                      | <i>174</i> 9 | الميت كے اعتبار ہے جارادوار   |
|                |                                                                             | ı            | ¥ , ""                        |

|                | , 1                                  |                | _                                       |
|----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| rgr            | وفينه برعبداسلام كي علامت بو         | ran.           | مدت رضاعت کے بعد دووج پلانا             |
| 1797           | مملو كداراص كادفينه                  | ۲۸۹            | اگرشو بردود 🕳 ني كے؟                    |
| <b>19</b> 1    | دارالحرب مين دفينه دستياب بو         | ran.           | ر رضاعت سے 7 ام ہونے والے دشتے          |
| ۳۹۳            | ○معادِن پین شس کامستله               | ran            | حرمت دضاعت ہے متنی رشتے                 |
| rem            |                                      | MZ             | حرمت کا ایک بنیادی قاعده                |
| PR*            | لغوي معنى                            | r'A'i          | 🔾 رضاعت كاثبوت                          |
| ۳۹۳            | اصطلاح میں                           | <b>64</b> 4    | اتر ارادر کوامان سے جوت کا فرق          |
| <b>(*9</b> )** | ركن اورشر ملاكا فرق                  | (%A            | رنگ                                     |
| L.d.L.         | و کن پیانی                           | r'AA           | ن دفعه سيم اد                           |
| [rq]r          | ركن يمانى كااحتلام                   | MA.            | رتب (گردن)                              |
| r'er           | يوسه ليبنا ورست ثبيس                 | <b>(*AA</b>    | گردن کا ک                               |
| ludin.         | احتلام كالمريق                       | 17/4           | مس كالمريق                              |
| ladia.         | رکن بیانی اور حجراسود کے درمیان دعاء | (%) ¶          | زنبي                                    |
| ra.            | رکوع ا                               | <b>1789</b>    | توريف.                                  |
| ~4~            | نغوىمتن                              | PA4            | رقی کا بھم                              |
| (*41°          | ا مسطلاحی معنی                       | (** <b>9</b> • | رتع                                     |
| 77417          | ٥ رکوع کاطریقه                       | (**¶+          | رتعس كاحرمت                             |
| 649            | ركوع ش تطيق                          | f*4+           | صوفياء كارتص ( حال دوجد )               |
| <b>6</b> 87    | تذبح اوراس سے مراد                   | Y    +         | معنومی حال جا تزنین                     |
| M40 .          | O رکوع میں تعدیل                     | (*91           | رقع کرنے والے کی کوائی                  |
| M40            | فقها وكااختلاف رائ                   | <b>1741</b>    |                                         |
| MAA            | ن رکوع کی تسبیجات اوراس کی مقدار     | <b>[*9]</b>    | لفوى معنى                               |
| may.           | الم متنى بار پڑھے                    | <b>174</b> 1   | مجعاز پعونک کانتم                       |
| MAA            | رکوع کی حالت میں خلاوت قرآن          | rer            | 181                                     |
| MAA            | ن متغرق احکام                        | /* <b>9</b> *  | ر کا زے مراد                            |
| MAA            | بينة كردكون                          | rar            | ⊙دفينه <i>کاهم</i>                      |
| <b>79</b> 4    | خواتین کے لئے رکوع کا طریقہ          | 1444           | دارالاسلام کی خیرمملو که اراضی کا دفینه |
|                | l                                    |                |                                         |

|                | ,                            | •            |                                                    |
|----------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 0.7            | اليجاب وقبول كاميغه          | Men          | كوزه پشت كانتم                                     |
| 0+r            | ن فریقین کی طرف سے شرط       | r/44         | ركوع عمل جاتے موئے تتی                             |
| 0+r            | 🔾 مال رمهن سے متعلق شرط      | r92          | ركوع سے أشختے ہوئے كيا كمي؟                        |
| <b>2-</b> 7    | ووسر _ كا مال رئهن ركھنا     | 1447         | (SI) 315                                           |
| ۵۰۳            | 🔾 دین مرجون سے متعلق شرطیس   | 1794         | نا پاک چیز کی را کھ                                |
| 0.7            | رائن قابل شان حق کے لئے ہے   | 7°9∠         | را کھے جیم                                         |
| ۵۰۳            | رہی سے حق وصول کرناممکن ہو   | 1794         | <b>6</b>                                           |
| <b>3</b> +6    | ر بن تبنه الزم موكا؟         | M47          | حغرت ابراميم الظيلا كي ياد كار                     |
| ۵۰۴            | قبضه کپ درست ہے؟             | (°9A         | (1) إم واوقات                                      |
| ۵۰۳            | ا ياتا تنب                   | r4A          | وس ذ والمجه کی ری                                  |
| ۵+۴            | تيسر في فض كے پاس مال مرجون  | MPA          | ت سمياره ، باره ذوالحبر کې رمي                     |
| · <b>≙</b> +ℓ″ | 0رامی کےاطام                 | 79A          | َ تِيرودُ والحِيكِ رِي                             |
| ۵٠۴            | مال مرمون سے حق كاحسول       | P*44         | تیره کی رمی کا وقت                                 |
| 4+4            | حفاظت کی ذ میدداری           | <b>1799</b>  | O رمی کامسنون طریقه                                |
| 2+0            | مال دبمن نے تقع افغا تا      | ۵            | . کھی خروری اورا ہم احکام                          |
| ۵۰۵            | اجازت سے تغع افحانے کا مسئلہ | ۵۰۰          | کنگری پھیکنا ضروری ہے                              |
| F•A            | مال مرمون من تقرف            | ۵۰۰          | تنظريان الگ الگ ماري جا ئيس                        |
| P+0            | اگرسامان دبمن ضائع بونبائع؟  | ۵۰۰          | عذرکی بناه پر نیابت                                |
| <b>△</b> •∠    | مال مربون میں اضافہ موجائے   | ۵••          | س رسیدہ اور حاملہ کی طرف سے دمی میں نیابت کی اجازت |
| ٥٠٧            | نا مدر بن اوراس کا تھم       | ٥٠٠          | ری پی ترتیب                                        |
| 6.4            | رائن اورمرتهن كدرميان اختلاف | ۵+۱          | ١٥ كردى فوت بوجائد؟                                |
| <b>6</b> +4    | (کوک) (کوک)                  | A+1          | 7                                                  |
| <b>5-</b> ∠    | کن جانوروں کا تموک پاک ہے؟   | ۵+۱          | لغوى معتى                                          |
| ۵•۸            | انسان كالعاب                 | <b>△</b> •1  | اسطلاحى تعريف                                      |
| ۵۰۸            | سوتے ہوئے فنص کالعاب         | ۵+۱          | رائ كاثبوت                                         |
|                |                              | <b>∆</b> '•1 | د امکان                                            |
|                | 0000                         | ۵+۱          | ن شرطین                                            |
|                | ı                            |              |                                                    |

|  | · |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   | , |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   | • |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   | • |  |
|  |   |   |   |  |

## پیش لفظ '' قاموس الفقه'' ایک تاریخ ساز علمی اوردی غظیم نی افادی خدمت!

#### هِذَا كِتَابِ مَحْمَدُكُمُ الْأَصْفَرِ ، فَكَيْفُ كَانْ كِتَابِ مَحْمَدُكُمُ الْأَكْبَرِ

اس جواب پر رسول الله وظفظ نے غیر معمولی مسرت وخوثی ظاہر فر ماکر قانون اسلامی کے لئے وہ اجتہادی ،اور استنباطی وسعتیں عطا فرمادیں کدان کے بغیرکوئی قانون ، تبذیبی ، تبرنی اور ایجادی ندرتوں ،اور جدتوں پر مشتل زبانوں کا ساتھ نیس و سےسکا۔

تدوین قانون بس کتاب وسنت کی عبارات ، اشارات ، دلالات اوراقتها آت کولموظ رکور جمیدانداستباط واستدلال کور بعید قانونی دفعات کی تخریج کی بیاجازت ، انسانیت پر ، الله رب العزت کا بواسط کا خاتم الانجیا وسلی الله علیه وسلم وه ابدی احسان عظیم ہے کہ جو انسان کی تنوع اورار تقاء پندفطرت پر فرمایا گیا ہے جس نے قانون اسلامی کو، تهذیبی ، تدنی ، معاشرتی ، معیشتی کا انفرادی ، اجتماعی اور بین الاقوای ارتباطی اُمور کے تمام دوائر حیات پرمحیط بنادیا ہے اور اسلام نے اپنے تمام قوانین ، خواہ عقائد وعبادات سے متعلق ہول ، یا معاطلت وعقوبات سے متعلق ہول یا انفرادیت واجہاعیت ہے ، ان سب کامحوری نقط محت ، مرف اور مرف قو حیدر بانی کوقر اردیا ہے ، اس کے آغاز اسلام کے وقت کھ کے شرک ہیں انتہائی غلو کے ماحول ہیں جن تعالیٰ نے '' اِقد ا بساسہ و بھک الذی علق علق الانسان من عسلت ''کے ذریعی قو حیدر بانی کی اس مشاہر حقیقت پر پینی دلیل ہے ، نبی کریم اللّی کو آغاز بیام رسائی پر مامور فرمایا ، نیتجاً شرک ہیں انتہائی شدت والے مشرکین نے ''اجعل الآله او احدا '' کہ کرا زراہ جہالت اظہار تجب تو کیا ، کین الله درد کرنے کی جرائت شکر سکے۔

اسلام کی بنہایت علی وسعقوں کے اس عہد ابتدائی میں ،سنت رسول اللہ ہے، کتاب اللہ کی مراوات رہائی کے اقبام وتغییم میں انہاک نے افہام وتغییم میں انہاک نے افہام وتغییم میں انہاک نے افہاں وقلوب اہل علم برخم تغییر کو قائب رکھا ،اور نتیجاً اس علم عظیم نے بے شار مراحل ارتقاء طے کئے ، دشمتان اسلام نے سنت رسول اللہ کے فرر بعد اس تغییری ارتقاء کو غیر معتبر بنا کرشم کرنے کے لئے ، اپنے خود ساخت کلمات کا فرید کا رہاب اخلاص محد شین کرام رحم الحقی تمام فریب کا رائد کو شعول کو بدور بنے استعمال کیا ، اس فت عظیم کی سرکو بی کے لئے تو بنی الجی ، با کمال ارباب اخلاص محد شین کرام رحم اللہ نے میں اللہ نے میں کو ان شرائی موضوع روایات سے متاز کرنے کی جا نب توجہ فرمائی ، جس کے لئے کتاب وسنت کی روشن میں جرح و تعدیل کے وہ جرت تاک اُصول منظم فرمائے کہ اس میزان پر اب موضوع روایات کا صرکزی موضوع معدوم ہوگیا ہے ، محد شین کرام کی ان مسامی جیلے نے اس دوسرے دور میں ''فن صدے ہے'' کواہل علم کی تمام ترقوجہات کا مرکزی موضوع بناویا ، جس کے نتیج میں علم صدید کی بے شارفی انواع کی تدوین سے ، ووایک متنوفن عظیم بن کرانتہائی مقام رفعت پر پہنے خوابی ہیں ۔

کتاب الله اورسنت رسول الله و الله و

اس فتنے کے سد باب کے لئے مشیت ربانی نے حضرات فقہا مرام کو علم عظافر ماکر موفق فر مایا اور انھوں نے کتاب وسنت سے ماخوذ محوس اور نا قابل فکلست ولائل و براہین کے ساتھ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط اسلامی نظام زندگی کو قانونی اور آ کینی صورت میں تاریخ عالم پر مہلی بار مدون فر ماکر ہمیشہ کے لئے اس فتذکو فتم فرمادیا۔

کتاب وسنت سے ان قانونی دفعات کے دلل استنباط کے لئے جس عقل وقع اور شعور وسیع کی ضرورت تھی اس سے حق تعالیٰ نے فقہاء کرام کو حصد وافر عطافر مایا الیکن عقل وشعور انسانی کو لگات، اختالات اور تھم آفرینی کی جوصلاحیت قدرت فیاض نے عطافر مائی ہے، اس کی بنیاد پراختلاف آراء ایک ایک تا قابل الکار حقیقت ہے کہ جس سے فقہاء کرام بھی مستی نہیں رہے، لیکن ان تخلصین کا بیا فتلاف

بخوائے روایت:''احتیلاف امنی د حسمة واسعة ''(میری اُمت کا اختلاف ایک وسیع علمی دحت ہے) ،اال اسلام کے لئے علم کے وسیع ابواب دحت کھلنے کا ذریعہ بن گیا۔

ماضی کے تغییری اور حدیثی دور میں محور تبلیغ صرف دین منزل من الله رہا اور وہ اپنی کاملیت میں فطرت انسانی کے مطابق ہونے باوجود بایں معنی بالاتر اور بلند مقام تھا کے عقل انسانی اس میں معرضانہ بچ وقم نکا لئے سے عابز تھی ، بخلا ف اجتہا یکی راہ سے مستدبط قوا نمین کے کہ ان کے ماننے والوں کو ان کے تر دیدی دلائل مہیا کرنے سے اور نہ مانے والوں کو ان کے تر دیدی دلائل پیدا کرنے سے دور رکھنامکن نہیں تھا ،اس لئے عقلی اجتہا دسے مستدبط قوا نمین کے جن کا اصطلاحی یام ' علم فقہ' ہے وہ کی خطاوت والد ہونے کی وجہ سے قابل تر بچ تو ہوتا ہے ،لیکن قابل تبلیخ قطعا نہیں ہوسکتا ،اس لئے کہ قابل تبلیخ ہونے کا حق صرف دین منزل کا ہے کہ جو سرایا صواب ہوتا ،اور کل خطا قطعا نہیں ہوسکتا ،اس لئے کہ قابل تبلیخ ہونے کا حق صرف دین منزل کا ہے کہ جو سرایا صواب ، میں موتا یصورت دیگر محتل خطا اور غیر محتل خطا دولوں کی تساوی لازم آئے گی ، کہ جو نہ عقلاً درست ہواور نہ تا ہوئے ہوئے۔

اسی کے ساتھ ریے حقیقت بھی قابل ذکر ہے کہ تلتی ہالقہ ل حاصل کرنے والے ندا ہب فلہد کے جمعین نے بیجہ تقاضائے وقت یا بیجہ انحطاط علم ، اسپینا سپنے اپنے ذہب فقہی کورجی در ہے میں رکھنے کے بجائے بلینی حیثیت دے کر، اس کو دین منزل کے ہم درجہ بنا دیا ہے ، جس کا طبعی نتیجہ صرف بھی نہیں ہوا کہ دین کی جانب وہ عوامی التفات جو اس کی تبلینی حیثیت پر ہونا چا ہے تھ ، وہ ندا ہب فلہد کی طرف خفل ہو گیا بلکہ یہ بھی ہوا کہ اس محکوس طرز عمل نے طب میں وائز کا اختلاف کو وسیع سے وسیع ترکر دیا ، پھر اس ناصواب طرز طریق نے قدم آگے بوحوایا تو مسلکی مکا تب فکر جو فقہی ندا ہب سے مستفاد ہوتے ہیں ، ان کو فقہی ند جب کا درجہ و سے کر تبلینی حیثیت و سے دی گئی ، نیتجنا ان مسلکی مکا تب فکر کی کر سے تو کہ یہ خدا ، ایک رسول ، ایک کتاب اور ایک قبلہ رکھنے والی اُمت کا مزاج اُنا تفریقی بنا دیا کہ وحدت اُمت کا مزاج اُنا تفریق بینا دیا کہ وحدت اُنگر بیکو مرف دین منزل کے لئے شخص کرنے کو اور ندا جب فلہد اور مسلکی مکا تب فکر بیکو مرف دین منزل کے لئے شخص کرنے کو اور ندا جب فلہد اور مسلکی مکا تب فکر بیکو صرف دین منزل کے لئے شخص کرنے کو اور ندا جب فلہد اور مسلکی مکا تب فکر بیکو صرف ترجیجی صدود میں محدود کرد سے کو وقت کی انتہائی ایم ضرورت بنا دیا ہے۔

اس مقصدا ہم کے لئے ''نظم فقہ' کی ترجی حیثیت کو وائی سطح پر پوری قوت سے واضح کرنے کے لئے ہرا یک پراہم ضرورت بھی کہ فقہاء کرام کی وضع کردہ فقہی اصطلاعات کی تدوین کی جائے ،اس سے جہاں عظیم علمی مفادار ہا بہ علم سے لئے متیقان ہے، وہیں اس سے بھا عظیم مفاد ہم کی وضع کردہ فقہی اصطلاعات کی مقتب ہے کہ فقہ ء کرام کا مختلف الالواع مستبطات سے لئے اصطلاعیں وضع کرتا بذات خوواس حقیقت کے انگشاف کا اہم فرریحہ بن جاتا ہے کہ جہتد فیہ مسائل وقوا نین ، کتاب وسنت کی طرح حتی اور قطعی نہیں ، بلکہ مختل خطاء وصواب ہیں ،اس لئے ان کے بیشار باہمی فروق کو واضح کرنے کے لئے مشقلاً کثیر التعداد اصطلاعات وضع کرتا تا گزیر بن گیا ، پھریہ کرتر آن وحدیث کی جیت ان کے بیشار باہمی فروق کو واضح کرنے کے لئے مشقلاً کثیر التعداد اصطلاعات وضع کرتا تا گزیر بن گیا ، پھریہ کرتر آن وحدیث کی جیت و بر ہانیت بایں معنی تشریعی ہے کہ وہ اپنی جیت کے اثبات میں کہا فاقع نظر بھی ہیں کہ ان کی جیت کا اثبات کتاب وسنت کی تا سکہ پرموقوف ہے ،اس کے بیغیران میں شان جیت پیدائی نہیں ہوتی۔

حاصل یہ کدوین منزل جمۃ صیحۃ تشریعیہ پر بنی جیں اوراجتہا دی فقہی مسائل ،عمومی طور پر دلائل تفریعیہ پر دائر ہوتے ہیں ، جن میں اختلاف ناگزیر ہے اوراس پر فقہاء کے باہمی استدلالی اوراسنباطی اختلافات شاہرعدل ہیں۔

دین، ندبب اورمسلک کے شری فرق کو واضح کرنے والی اصطلاحات فتید کے غیر مخدوم کرا ہم ترین موضوع تک مصنف محترم کی ویٹی رسائی اور پھراس کے واقعی حق کی اوائیگی ''مین بسود اللہ به عیو آیفقه هی المدین '' کا مصداق ندصرف قرار واقعی ہی ہے، بلکہ موضوع تصنیف اور نفس تصنیف کا ملہم من اللہ ہوتا ہمی بھیٹی محسوس ہوتا ہے۔

میں بصمیم قلب دُعاء کوہوں کے حق تعالیٰ تصنیف کو آبولیت عامداور مقبولیت تا مدعطا فر مانے کے ساتھ مصاحب تصنیف کے لئے ذخیرہ اُ خرت فرمائے اور ملت واسلام کے کو بن وونیا کے تمام اُمور میں اسلام کے فرق مراتب کے بنیادی اُصول کو پوری اہیت کے ساتھ سمجھنے کی توفیق ارزائی فرمائے۔

نثری تعبیر بیس ندکوره ؤ عائیس راقم الحروف کے للم پر بے ساختہ صورت شعری افتیار کر گئیس جو قار کین کی'' آبین' کے یقین پرنذر کی جارہی ہیں:

آ فآب دین حق کی اے ضیاء علم و فن ! حق نے بخش ہے تخبے اسلاف کا ذوق خن حق نے بخش ہے تخبے اسلاف کا ذوق خن حق نما و حق محر ہے ، حیری تصنیف لطیف اس پر شاہد کل بیس کے بیاز بین و بیاز دین و بیاز کا مرگوں اس کے پشتیان کتنے ہی بیس محک و جمن

محمرسالم (مهتم دارالعلوم وتفب ديوبند) #1044/1/14 #1004/40/41

#### هَبات

ٹابت قدی کے معنی ہیں ، یوں تو ٹابت قدی کے بہت مواقع ہیں ، لیکن خصوصیت سے قرآن مجید میں اور کتب فقہ میں جہاد میں ٹابت قدمی کا ذکر ملتا ہے، ارشاد ہاری تعالی ہے:

یا أیها الذین أمنوا إذا لقیتم فحشة فاثبتوا واذكروا الله كثیر العلكم تفلحون. (انال-۵۰) اسال ایمان اجسكی فرج سے تهاری شر بھیڑ ہو تو تابت قدم رہواور خداكو خوب یا دكرو، امید ب كم تم كامیا فی سے جم كنار ہوگ۔

قرآن مجید نے اسلط ش اُصول یہ بتایا ہے کہ ایک مسلمان کا مقابلہ اگردوکا قربے ہو، مثلاً سودوسو کے مقابلہ یا ہزار دو ہزار کے مقابلہ ہوں تو ان کے لئے راہ فرار اختیار کرنا جائز ثیل ، فیان یکن منکم ماق صابوق یغلبوا ماتین وان یکن منکم اُلف یغلبوا اُلفین بیاذن ائلہ (انفال-۲۲) بال یکن منکم اُلف یغلبوا اُلفین بیاذن ائلہ (انفال-۲۲) بال اگر جنگی چال کے تحت بیچے ہُنا پڑے، یا قوج کی کوئی کری ہواور وہ قوج سے آگر جنگی چال کے تحت بیچے ہُنا پڑے، یا قوج کی کوئی کری ہواور دوقوج سے آگر جنگی چال کے تو مضا کھ دوقوج سے اللہ کا اُللہ کے تعدید کی اُللہ کا اُللہ کا کہ کا اُللہ کا اُللہ کا کہ کا اُللہ کا اُللہ کا کہ کا اُللہ کا اُللہ کا اُللہ کا اُللہ کا اُللہ کا کہ کا اُللہ کا کہ کا اُللہ کی خوالہ کا اُللہ کی خوالہ کا اُللہ کی کا اُللہ کا کہ کا اُللہ کا اُللہ کا کہ کا اُللہ کا کہ کا اُللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا اُللہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کے کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کر اُللہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کے کہ کا کہ کی کو کی کو کی کو کر کے کہ کا کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کا کہ کو کی کے کہ کی کر کے کہ کا کہ کے کہ کی کے کہ کی کہ کے کہ کی کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے ک

تا ہم اگر دیمن کی فوتی توت زیادہ ہو، وہ سلح ہویاس درجہ ساتھ ہے۔ ایس شہو، تو سے نیاک گنجائش ہے (۱) اوراس کی مخبائش این عمر میں تھی اس روایت سے ہوتی ہے، جس میں نجد کی طرف فوجی مہم میں محمیا ہوا ایک مسلمان فوجی دستہ جب محکست خوردہ مدینہ والیس آیا اوران لوگوں نے پشیمانی کے ساتھ

کہا کہ 'نہم فرارشدہ اوگ ہیں' نحن الفوادون ، تو آپ وہ اللہ کے اس کے جواب میں فرہایا: بل انتم العکارون ، یعنی تم بھا کے والے ہون اللہ بلٹ کر حملہ کرنے والے ہون (۱) پس بھا کے والے ہون اس لئے کہ بہال آپ وہ اللہ الشرے دستہ کی قدمت جیس کی ،اس لئے کہ ان کے اعدال ہے مقابل الشکرے مقابل کی تاب شرای ہوگی۔

### فخبوت نسب

اسلام میں چونکہ عفت وقصمت کو ہزئی اہمیت حاصل ہے،
اس لئے طبعی بات ہے کہ نسب اورنسل کی حفاظت اور اختلاط و
اشتہاہ ہے اس کو بچانے کی پوری پوری سعی کی گئی ہے اور زنا کے
بارے میں اسلام کے سخت رویہ اور اس پر عبر تفاک سزا کی اصل
وجہ بھی ہے ،اس لئے فقد اسلامی میں جوت نسب کے مسئلہ پر
وقتی اور تفصیلی بحث کی گئی ہے اور اس بات کا خاص اجتمام کیا جمیا
ہے کہ جتی المقدور کسی مسلمان مرد وعورت کی طرف زنا کی نسبت
کرنے ہے بچا جائے اور کسی کو ولد الزنا تفہرانے میں احتماط کی

### نكارج محج من ثبوت نسب

اسلام میں جوت نسب کے جار طریقے ہیں ، تکار میں، تکاح فاسد، وطی بالشہد، ملکیت۔

ا- نکار میچ سے مرادیہ ہے کہ مرد نے کی مورت سے نکار کیا ہواوراس میں نکاح کی تمام شرطوں کی رعایت ہو۔اس کے بعد اس عورت کو بچہ پیدا ہواس کا نسب اس کے شوہر سے ثابت ہوگا، بہشر طیکہ تین باتیں پائی جاکیں:

اول: شوہر بالغ ، یا قریب البلوغ ہو، قریب البلوغ سے مراد
کم سے کم بارہ سال کی عمر احتاف کے نزویک اور دس
سال حتابلہ کے نزویک ہے ، تاہم شوافع اور بالکیہ کے
نزدیک بالغ ہونا ضروری ہے، قریب البلوغ ہونا ہمی کائی
سنیس ، اگرشو ہر بالکل نابالغ ہوا ورعورت کو ولا دت ہوتو بچہ
کانسب اس سے ٹابت ٹیس ہوگا(۱) اگرشو ہرمقطوع الذکر
ہو، لیکن فو مطے موجود ہوں ، یا عضو تناسل موجود ہو، لیکن
آخذ کردیا گی ہو، تب ہمی شوافع اور حتابلہ کے نزدیک بچہ
آخذ ترکردیا گی ہو، تب ہمی شوافع اور حتابلہ کے نزدیک بچہ
کانسب اس مرد سے ٹابت ہوگا۔ (۲)

دوم: تکارے کے چھاہ بعد بچہ بیدا ہو، احناف کے زو یک نکار کے وقت سے چھ ماہ مراد ہے، اس لئے کہ نکار وطی کا امکان پیدا کرویتا ہے (۳) لیکن جمہور فقہاء کے نزویک فلوت کے بعد چھاہ پر بچہ پیدا ہوتب اس بچہ کا نسب شو ہر سے ثابت ہوگا، اگر نکاح پر ابھی چھاہ بھی ٹیس گذر ہے ثابت ہوگا، اگر نکاح پر ابھی چھاہ بھی ٹیس گذر ہے ثابت مرد سے ثابت شیس ہوگا۔

سوم: عقد کے بعد زوجین کے درمیان ملاقات ممکن ہو، جمہور
کے نزد کی ملاقات ہے مرادحی ملاقات اور عادتا اس کا
ممکن ہوتا ہے، احزاف کے نزد کیا مکان عقلی کائی ہے،
مثلاً مشرق بعید کے ایک مخص نے مغرب بعید کی کسی
عورت ہے تکارح کیا ، اور بظاہران دونوں میں ملاقات

نہیں ہوئی لین چونکہ کرامات حق ہیں، اس لئے عقلاً یہ بات مکن ہے کہ شو ہراصحاب کرامات میں ہے ہو، زمین کی مسافت اس کے لئے کم کردی گئی ہواوروہ ہوئی ہے وہ لیا ہو (م) ۔۔۔۔ تاہم اس استدلال میں جوستم ہے وہ گئاج اظہار نہیں۔ (۵)

نگار سے جو اس کو جو بھی میچ پیدا ہوں ان کا نسب تو مرد سے رہے ہوئ اس کو جو بھی میچ پیدا ہوں ان کا نسب تو مرد سے اس ہوگا ہی، طلاق کے بعد بھی ممکن حد تک بچہ کا نسب اس سے ثابت کیا جائے گا ، چنا نچہ مطلقہ کے بچوں کے احکام حسب ذیل ہیں:

 اعمطاتھ ر دھیے کو طلاق کے بعد دوسال کے اندر بچہ پیدا ہو تونسب ٹابت ہوگا اور عورت شوہر پر ہائند ہوجائے گی۔

۲ - مطلقہ ربعیہ نے عدت گذرنے کا اقرار کیا ہواور واقعہ طلاق کے دوسال بعد بچہ پیدا ہوتو بچکا نسب بھی ٹابت ہوگا اور یہ بھی کہ شہ ہوگا اور یہ بھی کہ شوہر نے رجعت کرلیا ہے، اس لئے کہ زیادہ سے زیادہ مدت من دوسال ہے، پس دوسال سے زیادہ مدت میں بچک پیدائش اس بات کی علامت ہے کہ ریاس وفی کا متہ ہے، جوعدت کے دوران اس نے حورت سے کی ہے، لہذار جعت ٹابت ہوجائے گی۔

۳ - مطاقہ بائد کو طلاق کے بعد دو سال کے اندر بچہ پیدا ہوا ہوائب نسب ٹابت ہوگا ، دو سال کے بعد بچہ بیدا ہوا تو

<sup>(</sup>١) لأن الصبي لاماء له . الهداية ٣٠٥/٣ ، باب العدة . الفقه الإسلامي و أدلته : ١٩٢/٠ ، الفقه المقارن للاحوال الشحصية . ٣٩٩/١

 <sup>(</sup>٣) الهدايه ربع دوم ۱۳۰۰ باب ثبوت السبب

<sup>(</sup>۵) الهدایه ، ربع دوم ۱۳۱۰-۱۳۱۱، بات ثبوت السب

 <sup>(</sup>۲) المعنى ۱۳۰/۲
 (۳) ردالمحتار ۲/۲/۲

ثابت نہ ہوگا، ہاں اگر خود مرد دعویٰ کرے کدوہ اس کا بچہ ہے تو نسب ثابت ہوگا اور سمجھا جائے گا کداس نے عدت میں شہر کا طلت کی بنا پراس سے دلحی کرلیا ہوگا۔

سے عورت کو پیدا ہونے والے بچہ کا نسب بھی شوہر
 متونی سے ثابت ہوگا ، بشرطیکہ وفات سے دوسال کے اندرولا دت ہو۔(۱)

تاہم بیسب احناف کے اس مسلک پر ہے کہ زیادہ سے
زیادہ دے حمل دوسال ہے، دوسر نے فتہا وکواس سے اختلاف
ہے، اس اختلاف مدت کے مطابق ان کے یہاں احکام ہوں
مے۔(مدے حمل کی تفعیل کے لئے ملاحظہ ہو، حمل'')

### ثكاح فاسدمين ثبوت نسب

اب الموت نسب كا دوسرا طريقة "فاح فاسد ب" (۱) يعنى البيا تكاح جس بين تمام شرا تلا تكاح كى رعابت ندكى كى بوء البي وتكاح جي بيدا بوتو بحى ثبوت نسب كے لئے وتى شرطين بين جو تكاح مج كى صورت بين بين، البت مالكيه كي نزويك مرد و خورت كى خلوت سے چھ ماہ بين بيدا موت نوائل علي خلوت سے چھ ماہ بين بيدا موت نوائل علي خلوت سے چھ ماہ بين بيدا موت نوائل الم البوضيفة اور امام البوضيفة اور امام البوضيفة كن خرد يك تكام مج كى طرح تكام قاسد سے چھ ماہ بين جو كا ورامام الم البوضيفة كا در يك تكام مج كى طرح تكام قاسد سے جھ ماہ كى دت ير بيدا موت مين جو يك بيدا موت سے جھ ماہ كى دت ير بيدا مين جو يك بيدا موت سے جھ ماہ كى دت ير بيدا

ہونے والے بچہ کا نسب ٹابت ہوگا۔ (۳)

نکاح فاسد کے بعد قاضی تفریق کردے یا مردوعورت بطور خود ایک دوسرے سے علا صدگی اختیار کرلیں ، تب بھی علا حدگی کے بعد مدت حمل میں بچہ پیدا ہوتو نسب اس سے تابت ہوگا۔

# وطى بالشبهه مين ثبوت نسب

۳- شہوت نسب کا تیسرا طریقد' وطی بالھیمہ' ہے، وطی بالھیمہ سے مرادیہ ہے کہ کسی مرد نے کسی اجنبی عورت کو اپنی ہیوی سیجھ کر خلاق بائن کے بعد عدت میں وظی کرنی ہویا طلاق بائن کے بعد عدت میں وظی کرنی اور طلاق رجعی پرقیاس کر کے اس کا خیال ہو کے ماہ کہ طلاق بائن کے بعد بھی وطی جائز ہوگی ، اس کے چھ ماہ بعد بچہ پیدا ہوتو نسب ثابت ہوگا۔ (۵)

# باندی کے بچکانب

۳ - جوت نسب کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جس مورت کو بچہ
پیدا ہوا ہے، وہ اس کی بائدی ہو، اگر عام بائدی ہے تو اس
وفت نسب تابت ہوگا، جب کہ آتا کو اقر ار ہو کہ وہ اس کا
یچہ ہے اور اگر ' ام ولد' (۱) ہوتو دعویٰ واقر ار کے بغیر نسب
ثابت ہوجائے گا۔ (۔)

# نسب ثابت کرنے کے کھریقے

يراتو و وصورتيس بيس جن يس بجها نسب فابت موتاني --

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع :٣٣٥/٢ العناوى الهنديه ٣٣٠/١

<sup>(</sup>٣) البحرالرائق ١٤١/٣، قاصى خان على هامش الهندية : ٣٤/١

<sup>(</sup>١) المغنى ١٨/٣٣

<sup>(</sup>۱) اتن جام كوهنديش معردف الراس مصافتان ف ها-

<sup>(</sup>٣) العقد الإسلامي وأدلته : ١٤٨/٤

<sup>(</sup>۵) البحرالرائق ۱۱۸۰۳

<sup>(</sup>۷) الفتاوي الهندية (۷۳)

ثبوت نسب سے متعلق دوسری اہم بحث یہ ہے کہ نسب کن طریقوں سے ابت کیا جائے گا؟ فقہاء نے اس کے لئے تمن صورتیں لکسی بیں (۱) نکاح صحیح یا نکاح فاسد، (۲) نسب کا اقرار،

(۳)شهادت\_()

ا - تکار سیح ، تکار فاسد اور ولمی بالشبه کے سلینے ش گذر چکا ہے کہ کس مدت میں پیدا ہونے والے بچہ کا نسب ٹابت موگاہ؟

۲ - اقرار کی دوصورت ہے ، اول ایسا اقرار جوخود اقرار کنندہ
(مقر) ہے متعلق ہو، مثلاً کوئی فخص کسی کے بارے میں
اس بات کا اقرار کرلے کہ وہ اس کا بیٹا ہے ، بیا قرار کنندہ
ہے ، بہ شرطیکہ تین با تیں پائی جا کیں: اول بید کہ اقرار کنندہ
کو اس من و سال کا بیٹا ہوسکتا ہو، دوسرے جس بچہ کہ
بارے میں اس نے دعوی کیا ہے کسی اور فخص کی طرف اس
کی ولدیت منسوب نہ ہو، تیسرے یہ بچہ اگر عرقمیز کو پہوٹی
پکا ہو، تو خود بھی اس کے دعویٰ کی تقمد بی کردے۔(۱)
اقرار کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا اقرار دوسروں پر
اور ان کے حقوق پر اثر انداز ہوتا ہو، مثلاً ایک فخص نے دوسرے
اور ان کے حقوق پر اثر انداز ہوتا ہو، مثلاً ایک فخص نے دوسرے
میں جن تین شرطوں کا ذکر کیا گیا ہے ، وہ شرطیں بھی موجود ہول
میں جن تین شرطوں کا ذکر کیا گیا ہے ، وہ شرطیں بھی موجود ہول
شیل اقرار کنندہ کے والد اور اس کے بھائی بھی اس کی تقمد لی کردیں

کرتے ہوں۔(۲)

۳ - نسب ثابت کرنے کا تیسرا طریقہ شہادت و گواہی ہے،
امام ابو حنیفہ وا مام محر کے نزدیک دومرد یا ایک مرداوردو
عورتیں اس بات کی شہادت دیں کہ بید پچد فلاں شخص کا ہے،
مالکید کے نزدیک اس مسئلہ میں دومردوں کی شہادت کا فی
ہوادرا ہام شافیق اور ایام احمد اور قاضی امام ابو یوسٹ کے
نزدیک تمام ورثاء کی شہادت سے نسب ثابت ہوگا، (\*)
البنداس پرانفاق ہے کہ اس مسئلہ میں س کر یا عام شہرت
کی ہنا پرشہادت دینی کا فی ہے۔ (ہ)

نسب کانی

محکو حد مورت سے پیدا ہونے والے بچد کے نسب کی باپ سے نفی اس وقت ہوسکتی ہے، جب کہ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ بی بااس کی اطلاع ہوتے ہی شو ہراس کا اٹکار کر دے اور قاضی ان کے درمیان لعان کرادے۔

( تفصیل کے لئے و کیمئے: لعان)

نکاح فاسد کے بعد بھی مالکید، شافعیہ اور حنابلہ کے نزد کیک لعان کے بعد نسب کی ٹنی کی جاسکتی ہے، لیکن احناف کے نزد کیک نکاح فاسد کے بعد نسب کی فی ٹیس کی جاسکتی۔(۱) کیک التعین کے کالتعین

منكوحه عورت كوبچه پيدا موتو بالاجماع دايه يا صرف ايك

(٣) العقه الإسلامي وأدلته ١٩٥/٥

(۳) الفتاري الهندية . ۱۳۱۶/۳

(٣) المبسوط ١٩١/١١ المغنى ١٩٧٩ -

(٥) المغنى ١٩٠٥

(١) البحر الرائق ١٩/٣، بدائع ٢٣١/٠ ، كتاب العقه على المداهب الاربعه ٥٢٢/٣

<sup>(</sup>١) الفتاوى الهندية (٥٣١/١) قاصر خان ١٠١١/١، هداية ١١/١/١، باب ثبوت النسب

عورت کی شہادت اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہوگی کہ بھی بچداس عورت کوتولد ہواہے مطلقہ جوطلاق کی عدت گذار رہی ہے ، دوران عدت اس کو ولا دت ہو کی تو امام ابو پوسٹ اور امام تکر کے نز دیک اب بھی ایک عورت کی گواہی كافى ب،اس شلت كه عدت باتى رين كى وجدس وواين اس مرد کا فراش ہے، اب ضرورت صرف مولود کی تعین کی ہے اور اس کے لئے ایک عورت کی گواہی کفایت کرتی ہے، لیکن امام الوحنيفة كےنز دېك اب دومرديا ايك مرداور دوغورتوں كي كواني ضروری ہوگی۔(۱)

"فخین" كمعنى موقے اور كا زھے كے بين : فعن أى غلظ وصلب .(r)

# كازيهموزول يرشح كي اجازت

فقیمی کتابوں میں 'مسے علی انگلین'' کے ذیل میں ''مخین'' كالفظ أتا ہے، جن موزول يرمس كى اجازت دى مى ہے اصل ش ان کو یا تو چر سے کا ہونا جا بیٹے یا کم ان کم اس طرح ہو کدان میں" چڑے" کی فلین کی ہول (مجلدین اور متعلین ) (٣) امام ابو بوسف اورامام محرات اس كے علاوہ ايسے موزوں كو بھى مسح كے لئے كانى قرار ديا ہے، جود وحمين " يعنى كانى كا زھے اور موفے ہوں اوراس کی حدید ہے کاس شراتی صلابت اور تحق

ہوکہ کسی چیز ہے بائد ھے بغیر بھی ازخود بیڈلی بررکارہے، نیز موزے سے نیچ کا حصہ دکھائی نددے ، کو کہ امام ابو صنیفہ کی رائے ہے کاس موزے رہمی مسح نہیں کیا جاسکتا ، مرفوی امام ابو پوسف ؓ اورا ہام مجرؓ ہی کی رائے پر ہے اور یکی رائے شواقع اور جنابلہ کی ہے( ۳) اس طرح باریک کیڑوں کا یااون کا موز ہ کافی

# نائيلون كےموزوں كائتكم

ہمارے زمانہ کے نیلون وغیرہ کے موزوں مرمسے ورست نہ موگا ، کہا بک تو بیاس قد رمضبو طنبیس کہاس کو پین کر بغیر جو تے کے ایک دومیل تک جلاجا سکے ، اور بہمی ان شرطوں میں سے ہے جو سے جائز ہونے کے لئے ضروری ہیں، دوسرے بی خود بخود ر کانمیں رہتا، بلکہ اس کوالا سٹک رو کے رکھتا ہے، تیسرے بیا کثر اوقات اتنا باریک موتا ہے کہ یا کانظرآتے ہیں اور صرف گاڑھارنگ جاب بنار ہتا ہے، البندمضوط فوم کے موز وں اور بوٹ پرسے جائز ہوگا اس لئے کہ فقہاء کی منقولہ تشریح کے مطابق ان کاشار بمخین میں ہے۔

# فُذِي

عورت ك" فقن" كوكيت بين ،مرد كيدك لئ " ثدوة" كالفظ بولاجا تا ہے۔

لیتان اعضا وستر میں ہے

چونکہ بیعورت کے جنسی اعضاء میں سے ہے ،اس کئے

(٢) مختار الصحاح (٨٢

<sup>(1)</sup> هدایه ، ربع دوم : ۱۱/۱، باب ثبوت النسب

<sup>(</sup>٣) الفقه الاسلامي و ادلته (٣) (٣) قدوري : ١٦٣، باب المسم على الحفيس

<sup>(</sup>٥) خلاصة الفتاوي الهره، الفتاوي الهنديه ١٦/١، باب المسح على الحقين

سوائے شوہر کے کسی بالغ یا مشتی آ دمی کے سامنے اس کا کھولنا جائز نہیں، باپ، جیٹے اور دوسر ہے محرم رشتہ داروں کے لئے بھی فقہا و نے اس شرط پر اجازت دی ہے کہ شہوت پیدا ہونے کا کوئی اندیشہ نہ ہواور بالکل مطمئن ہو۔(۱)

# لپتان کی دیت

مردی چماتی اگرکوئی فخص کا ف و یا و "د حکومت عدل"
واجب بوگی ، یعنی اس کے محالجہ پر جواخراجات آسکتے ہیں ووادا
کرنے بوں کے ،اس کے برخلاف مورت کا پہتان کا ف دینے
کی صورت میں " خول بہا" ( دیت ) واجب بوگا ، لینی اگر
دونوں پہتان کا ف دیا ہے واتا تا وان ادا کرنا بوگا ، جوا کی آ دمی
کو تن پہتان کا ف دیا ہے واتا ہے ، اس لئے کہ پہتان کا ف دینے کی
صورت میں اس کے جسم کی ایک خاص نوعیت کی پوری منفعت
(دود دیا بانا) مفتو د ہو کررہ جائے گی اور ائی صورت میں پورن
دیت واجب ہوا کرتی ہے اور اگر ایک ہی پہتان کا ٹا تو اس کا

# 4.5

ایک خاص متم کے کھانے کو کہتے ہیں،جس میں روثی گوشت اور مختلف غذائی اشیاء کو ہاہم مختلط کردیا جاتا ہے،آل

# ثغبان

اژ د ھے سانپ کو کہتے ہیں۔

در نده ہونے کی وجہ ہے اس کا کھا ناحرام ہے، امام ابو صنیفہ کے علاوہ امام شافعی اور امام احمد نے بھی اس کو حرام تر اردیا ہے، البتہ امام ما لک نے بہ شرط ذیح حلال قرار دیا ہے (۵) دہا خت کے بعد (جس کا طریقہ '' اہاب' کے ذیل جس ذکر کیا گیا ہے اور جس کی تفصیل خو د' دہا خت' جس آ نے گی ) اس کا چڑہ استعمال کی جس کی تفصیل خو د' دہا خت' جس آ نے گی ) اس کا چڑہ استعمال کے اس کے جس کے نگاہ جس بیتایا ک ہے، اس کے اس کے جسم سے نگالا کیا تیل بھی نا پاک بی شار ہوگا اور اس کا وقت اس کے جسم سے نگالا کیا تیل بھی نا پاک بی شار ہوگا اور اس کا وقت اس کے جسم سے نگالا کیا تیل بھی نا پاک بی شار ہوگا اور اس کا وقت اس کے جسم سے نگالا کیا تیل بھی نا پاک بی شار ہوگا اور اس کا وقت اس کے جسم سے نگالا کیا تیل بھی نا پاک بی شار ہوگا اور اس کا وقت اس کے جسم سے نگالا کیا تیل بھی نا پاک بی شار ہوگا اور اس کا وقت اس کے استعمال روا ہوگا ، جب شدید ضرورت ہواور اس کا کوئی متباول یا تو موجود نہ ہو، یا اس کی تخصیل دشوار ہو۔

حضور ﷺ نے اسے تنا ول فرمایا ہے اور حضرت عبد الله بن

عباس علی سے مروی ہے کہ ثرید آپ علی کا سب سے محبوب

کهانا تها ، (۶) ژید آپ ﷺ کواس قدر پیندهمی کدایک بار

حضرت عائشہ کی تمام خواتین پر فضیلت اور برتری کے

اظهار کے لئے فر مایا کہ حضرت عائشہ ای طرح تمام عورتوں مر

فضيلت رفحتي جي جس طرح ثريدتمام كمانول ير- (٣)

<sup>(</sup>٢) حوالة سابق ٨٨٠٣ ، الباب الثامن الديات

<sup>(</sup>٣) ترمذي ٢٢٤/٢، أبواب المناقب

 <sup>(</sup>١) القتارى الهندية ٣٥٠/١ الباب القامن في مايحل للرجل النظرالية

<sup>(</sup>٣) أبو داؤدد ٥٣١/٣ ، باب في أكل الفريد

<sup>(</sup>۵) المعنى ۳۲۱/۹۰

<sup>(</sup>۷) بعض فقب ، نے سانپ نے چیز کوتا قابل دہ غت ہونے کی ہو ہے بہر صورت ناپاک اورنا قابل استعال قرر ردیے ہے (الفتاوی البندیہ ارسم) مگرایک تو اُڑ و سے کا چیزو یے جم کے کاظ سے قابل استعمال بن مکتا ہے ، دوسرے ہما ہے زیانہ کے ترتی یافتہ وسائل نے تمام سانپور کی دہ غت کومکس بنا دیا ہے پس چونکہ ممانعت کی عست ہاتی نہیں رمی اس لئے فی زیانہ اس کوجائز ہون چاہئے ۔

تُعُلِب (لومرٌی)

تعلب کے معنی اومری کے ہیں۔ لومزي كفتبي احكام

الم الوطنيفة ك يهال اس كاكماناحرام هادا)اس ك كربيان جانورول يل يه، جواية سائة كوانتول ناب) ے شکار کرتا ہے ، اور ایسے تمام جانوروں کو صدیث نوی علی یں حرام قرار دیا گیا ہے ، امام مالک کا بھی سی مسلک ہے اور ابن قدامه کا بیان بے کہ امام احد سے بھی اکثر روایتی اس کی حرمت بی کی منقول میں (۱) اس کا جمولا تایاک ہوگا ،اس لئے كداس كاشار درندول ميس ب، البته جوتكداس كے تاياك مونے میں اختلاف پیدا ہوگیا ہے ، اس لئے اس کا جموا نجاست خفيفه (باكاناياك) موكا\_(٣)

شوافع کے نزد کی جائز ہے ، اس لئے کہ عرب اس کو " طيبات " مِن الأركرة عنه ، ندكه خيائث مين ، لهن " بعجل لهم الطیبات "شراومزی یمی دافل ب، اومزی کی دوخاص تری سلیس میں ،جوعربی زبان میں "فنک" اور" سمور" کے نام ے موسوم ہیں ، شوافع کے نز ویک رہی طلال ہیں۔ (۳)

" ثقة "وثوق سے بو وثوق كمعنى مطمئن كرديے كے (ه) يال

# ثفنه كي تعريف

محدثین کی اصطلاح میں'' ثقه'' وہ ہے جو'' عدالت'' اور " منبط" كاجامع اوران دونول اوصاف كا حامل بوء هو المذي يجمع بين العدالة والنضبط. (١) اس كي مريد وشاحت اور مختر تشريح ابن ملاح كى زبان يس سنة بفرمات بين:

" تمام المكر مديث وفقه كاس بات يرا تفاق بكركسى كى روایت کے قابل استدلال ہونے کے لئے میشرط ہے کہ وہ " عادل "اور" ضابط" جواوراس كى تفعيل بديب كدوه مسلمان ، بالغ ، عاقل ، اسباب نسق اور خلاف مروت باتول سے محفوظ ، بيدارمغز، ( غافل نه جو ) اور حديث كومحفوظ ر كھنے والا ہو، اگر قوت حافظ ہے کام لیتا ہوتو حافظ کے ذریعہ اور تحریر سے کام ليتا موتو صبط تحرير بين لاكر، نيز أكروه روايت بالمعنى كرما مو، توبيه بات محى ضرورى ب كداس بات كو محمتا موء كدكيا باتس معنى اور مفهوم ش خلل پیدا کردی میں۔(2)

عدل سے مراد کہائر ہے بجنا، ضبط سے مراد حافظہ کی در تکل

(٣) الفقد الإسلامي وأدلته ٢٨١١٣٠

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار :۱۹۳۵ کتاب اللیاتح

<sup>(</sup>٢) المعفني ١٩٣٩/١٠ البنتشموائي كابيان المبكرارام ما فكن كريهال المرف كرابت سبر، المعيز ان الكبوى ١٥٨٢ م

<sup>(</sup>م) صاحبین کے بہال اُجاست کے غلیظ اور خفیف مونے کا بھی معیاد ہے۔

<sup>(</sup>٢) فتنح الملهم مقدمه "الضبط" ،"و كتاب التعريفات" : ٣٣٠،

<sup>(</sup>۵) مختار الضحاح ،۸۰۵ "باب الثاء" سيوليّ شياريّ" الهيه " مين الكوال شعرين ذكركيا سيد لناقل الاخبار شرطان هما . عدل وضبط ال يكون مسلما (شعرتم ١٩١٠٢٨)

<sup>(</sup>۷) المقلعة لابن صلاح . ٣٤، النوع الثالث و العشوون، مطبوع چشمهُ فين تكنو سيرشريف جرجاني تے بھي انفاظ كتحوژ فرق كے ماتحه بكي تشريح كي ہے، الماحكية المحتصر جرجاني في اصول الحديث". ٣.

ہے، اور مروت سے مقصود ان باتوں سے بچنا ہے جس سے معاشرہ میں آ دی خفیف اور بے وزن سجھا جاتا ہے، مثلاً راہ میں کھانا ، کھڑ ہے ہوکر پیشا ب کرنا ، لوگوں کے درمیان بر ہد ہر رہنا ، نظے پاؤں چلنا ، ؤاڑھی میں سیاہ خضا ب لگانا ، نا مناسب لوگوں کے ساتھ بے تکلف ہا تیں کرنا وغیرہ (ن)، وہ تمام ہا تیں کرنا وغیرہ (ن)، وہ تمام ہا تیں جس کی وجہ ہے "عدالت" یا" ضبط حفظ" کے مفقو وہوئے کا تکم محروح ہوتی ہے، فقا ہت کے لئے بھی قادح ہیں اوران سے ثقابت محروح ہوتی ہے، چنا نچہ عدالت کومتا ٹر کرنے والی چزیں پائی محروح ہوتی ہے، چنا نچہ عدالت کومتا ٹر کرتے والی چزیں پائی طرح پائی چیزیں " منبط راوی" کومتا ٹر کرتی ہیں : فحش فلط، طرح پائی چیزیں " منبط راوی" کومتا ٹر کرتی ہیں : فحش فلط، موجہ اللہ اور شیط" کے حقیق اس موضوع یہ معالم الشد اور شیط" کے حقیق اس موضوع یہ موجہ نا سے انشا واللہ لفظ" عدالت" اور" صبط" کے حقیق اس موضوع یہ تعمیل محتلہ ہوگی۔

# توثيق كےاصول

کسی راوی حدیث کے '' عادل'' قرار دیے جانے کے دوباتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جانی چاہئے ، یا تو علم حدیث کی دوثقہ محصیتیں اس کی توثیق کرویں ، یا پھراس کا عادل ہونامشہور ہوجائے ، جیسے زہری ، سفیان توری ، شعبہ وغیرہ ، کہ بیہ حدیث کی و نیا بین اس قدر مشہور ہیں کہان کوئی سندا عتبار کی ضرورت نہیں ۔ (۲) اور اس کے '' ضابط'' ہونے کا اندازہ اس طرح ہوگا کہان کی اکثر احادیث تقدراویوں کے مطابق ہوں

اوراس سے متعارض منہوں \_

# احاديث ميس زيادت ثقه كاحكم

علم حدیث بین ایک بحث آتی ہے کہ اگر ایک روایت کو مختلف لوگ روایت کریں اور کسی ایک روای کی روایت بین دوسرے راویوں کے الفاظ کے مقابلہ بین پچھاضا فد ہو، تو یہ اضافہ قابل قبول اور قابل عمل ہوگایا نہیں؟ — تو اگر یہاضافہ کسی ضعیف راوی کی طرف سے ہوتو ایو بکر خطیب بغدادی کے بقول بالا تفاق معتبر ہے، اور اگر نا بالا تفاق معتبر ہے، گرابن صلاح نے اس کی تین تشمیل کی بین: این صلاح کی تقسیم

اول بیکداس کا' اضافہ' نہ صرف تمام دوسرے ثقدراو ایول کے الفاظ سے زائد ہو، بلکداس کے مخالف اور معارض بھی ہو، الی '' زیادت ثقہ' نامتبول اور قابل رد ہے، محدثین کی العظلات بیس اس رد کی ہوئی روایت کو' شافہ' اور اس کے مقابلہ جمہور کی معتبر روایت کو' شافہ' اور اس کے مقابلہ جمہور کی معتبر روایت کو' محتوظ' کہا جاتا ہے۔

وومری صورت یہ ہے کہ ایک ثقہ کا بیاضا فہ دومرے ثقہ راو ایوں کے خلاف اور اس سے معارض نہ ہو، مثلاً اکثر راو ایوں سے جناب رسالت آب ایک کے بیالغاظ منقول ہیں: جعلت لنا الارض مسجد آ (زین ہمارے لئے معجد بناوی گئی) ای کوالوما لک سعید بن طارق الحجی نے اضافہ کے ساتھ یون لقل کیا ہے: '' جعلت لنا الارض مسجداً وجعل توبتها

<sup>(</sup>١) مولا ناعيد الحك للمعنوي. ظهر الأهاني على مختصر الجرجاني . ١٤٥٠ ، مطبوع شمر فيض تكعنو، والمقدمه لمدهلوي

<sup>(</sup>۲) المقدمه لابن صلاح ، ۱۲۸ تدریب الواوی ۵۵-۱۳۵۱ ای ک طرف ابوه کم نیب پوری نے ان افاظ ش اشره کیے بدادوی عن المعروفین مالا یعرفه المعروفون فاکثر ترک حدیثه، . معرفة علوم الحدیث ۲۲

طهود أن (زمن ہمارے لئے مجدینادی کی ہے اوراس کی منی
یاک ) اس حدیث میں جعل توبیعا طهود آکا اضافہ عام
لوگوں کی اس روایت کے ظاف نہیں ہے، بلکہ گویا اس کی تاکید
اورا بیک درجہ میں اس کے سبب اور حکمت کا اظہار ہے۔

تیسری صورت بیہ ہے کہ ' زیادہ'' آیک گوند ووسرے تقہ
راویوں کے خلاف ہو، جیے دوسرے راویوں کی روایت '' عام'
ہواوراس'' اضافہ'' کی وجہ ہے اس کا عموم کم ہوگیا ہو، مثلاً یہ
روایت کہ صدقتہ الفطر ہرآ زاد و غلام اور مرد و گورت پر واجب
ہ ابن عمر منظا نے حضورا کرم منظا ہے اور ابن عمر منظا ہے
نافع منظا نے نفل کی ہے ، نافع ہے روایت کرنے والے اکثر
اصحاب ایوب ، عبید اللہ و غیرہ نے صرف اثنا ہی نفل کیا ہے اور
امام ما لک نے نواد من المسلمین '' کالفظ یو صاویا ہے، یعنی بیصد قد المام ما لک نے اور مرد و گورت پر واجب ہے بہ شرطیکہ وہ مسلمان ' فطر آزاد و فلام اور مرد و گورت پر واجب ہے بہ شرطیکہ وہ مسلمان ' کی قید نے دوسرے راویوں کی عام روایت میں خوا کردی ہے ، امام شافئی اور امام احد کے کہاں یہ زیادت اور دوسری قسم کی زیادت مقبول اور ڈائل استمال کے ۔ (۱)

### احناف كانقظه نظر

فقہاء احتاف کے یہاں اس مسئلہ میں ذراتفسیل ہے اور تقدی زیادت قبول کرنے کے لئے غالبًا بیضروری ہے کہ جن راویوں نے اس"افانہ" کو چیوڑ دیا ہے وہ ان سے زیادہ

فتاہت رکھتا ہو، نیزاس طرح بعض دوسرے قرائن کی روشیٰ ہیں فیصلہ کیا جائے گا ، اگر محدث کو اس کے ورست ہونے کا ظن غالب ہو جائے تو تجول کرے گا اور اگر نا ورست ہونے کی طرف د بخان ہوتورد کردے گا۔(۱)

# توشقى الفاظ من مراتب ودرجات

محدث جب سی راوی کی توثیق کرتا ہے، یا اس برجرح كرتا بولو الفاظ وتعبيرات كے لحاظ سے اس كے محى درجات متعین کئے مکئے میں ،ان الفاظ کے کتنے ورجات جی؟ان میں الل علم كے درميان قدر سے اختلاف ہے ، اسى طرح توثيق كى کون ی تعبیر زیادہ فائل مجی جائے گ؟ اس میں ہمی مخلف رائیں ہیں ، یہاں مولا نا ظفر احمد عثانی کی رائے نقل کرنے مر اکتفاء کیا جاتا ہے، مولانا عثانی لکھتے ہیں کہ تعدیل کے یا فی مراتب ہیں، بہلا درجہ یہ ہے کہ محدث نے اس کے لئے لفظایا معى مالداور تعميل كا بيراية بيان اعتباركيا مو، بيد : أوثق الناس، أضبط الناس، أثبت الناس بالمكرُ لا أعرف له نظير أ " (اس كى كوئى تظير شيس ) ، دوسرے دو جن ميس توشيق الفاظ كوكرر ذكركيا كما بو، يسيخ "ثقته ثقعه" ما" شقعه حجعة"، تيسرے: وہ الفاظاتوش كمان كوكررة كرندكيا جائے ،مثلاً صرف "ثقه" يا"حجته "جِرشتے: صرول (سيا) يا" لاباس به" (اس راوی میں کوئی حرج خیس)، یا نبج میں: حسن الحدیث (حدیث میں مناسب ب ) وغیرہ کے الفاظ ،اور حمظ: مقبول یا

<sup>(</sup>۱) مستفاد از مقدمه ابن صلاح . ۲۸، الفرع السادس، الايضاح في تاريخ الحديث، وعلم الاصطلاح - ۱۳۳، مطبوعة دارالعوبيه بيروت، سعدي ياسين

<sup>(</sup>٢) فتح الملهم اردا، ريادات المنفات، الموضوع يرامتاف كفط لكر كية من كالمناهم الواعد في علوم الحديث

يووى حديثه (راوى كى حديث كمي جاسكتى ب)وغيره-(١)

# ننر

لغوی معنی " پھل" کے ہیں ، چونکہ اس کا شار" نباتات" میں ہے اس کے ہیں میں جائز ، طال اور کھائے جائے میں ہے تا بل ہوں کے قابل ہیں ، کوئی تحدید نہیں ، سوائے اس کے کہ زہر وغیرہ ہوتو ضرر سے نہیں کے لئے اس کے کھانے کی اجازت نہ ہوگ ۔ ورخت کی ہیچ ہیں پھل واقل نہ ہوگا

ورخت کی تی بی خود بخود کی داخل ند ہوگا، بکدوہ یکے

داخل کی ملک بیں ہوگا، ہاں اگر معالمہ طے پاتے وقت ہی خریدار

نے بیٹر طالگادی تی کہ پال سمیت درخت بھی خریداوں گاتو کھل

بھی تی بیں داخل ہوگا، اس لئے کہ رسول اللہ وہ گانے فر مایا:

د کھل بائع کے لئے ہوگا، سوائے اس کے کہ فریداراس کی شرط

د کھل بائع کے لئے ہوگا، سوائے اس کے کہ فریداراس کی شرط

اے تی ہوگا کہ تا جرکوئی الفور پھل تو ڈیلنے کا پابند کرے، چاہ

وہ پھل ابھی قائل استعمال بھی ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، البند اگروہ بطور

فوداتی مہلت دیدے کہ پھل تیار یا کسی درجہ بی قائل استعمال

ہوجائے تو اب بائع اپنا کھل اس پر رکھ سکتا ہے، اگروہ اس کے

موجائے تو اب بائع اپنا کھل اس پر رکھ سکتا ہے، اگروہ اس کے

موجائے تو اب بائع اپنا کھل اس پر رکھ سکتا ہے، اگروہ اس کے

در معاملہ ہے، کو باتی رکھ یافٹ کردے۔۔ (۱)

مشکل یہ ہے کہ اس کی بھی منج نش نہیں ہے کہ خریداراس

ایارک کے تیار نہ ہوتو اس مت کے لئے درخت اس سے کرایہ بی پر لے لیا جائے: فلو استاجر الشجرة من المشتری لیتوک علیه الشمو لم یجز . (۳) اور اگریج کے وقت بی بائع نے اس متم کی قیدلگادی ہوتب تو بیج بی فاسد ہوجائے گی۔ (۳) باغات اور مجلول کی خرید وقر وخت

موجودہ زمانہ میں بھلوں کی خرید وفر دخت کے جوطریقے مروج میں ان کی وجہ سے مید سنلہ بہت اہمیت افتقیار کر گیا ہے، میں مناسب مجھتا ہوں کہ اس موضوع پراپنے ایک مطبوعہ مقالہ کی تلخیص یہاں نقل کرووں:

# علول كى خريدوفروخت كى صورتين:

اس کے لئتے ضروری ہے کہ پہنے ہم باغات کی خرید و فروخت کی مکنداور مروجہ صورتوں کا تجزیبہ کریں اور پھران میں سے جرایک برعلاحدہ بحث کی جائے۔

- ا- کھل ابھی آئے نہ ہوں اور ہاغ فروخت کردیا جائے ، جیسا کہ بعض اوقات ایک یا کئی کئی سال کے لئے باغات فروخت کردئے جاتے ہیں۔
- ۲- پیل نکل آئے انگین ابتدائی حالت میں ہوں ،انسانی استعال کے لاکق ندہوئے ہوں اور ان کو نچ دیاجائے۔
- ۳ کی کھل نگل آئے اور کھھا بھی نہیں لگلے، بلکہ ستقبل میں ان کا لگانا متو تع ہوا ور موجودہ اور آئندہ نگلنے والے دونوں طرح کے پھل فروخت کردئے جائیں۔

(٣) فتح القدير - ١٩٩٥

<sup>(1)</sup> قواعد في علوم الحديث ١٩٩٠-١٩٩٠، تغميل كي ك ٢٩-١٠٠١ما حقديو، اس ريشخ عيدالقتاح الوغده ك تحقيق

<sup>(</sup>r) ردالمحتار ۳۵/۳۵-۳۸/"مطلب في بيع الثمر و الورع و الشجر"

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق

کیل نگل آئے اور انسانی استعال کے لائق بھی ہو مکے جس
 کوفقہ وصدیث میں "بدو مسلاح" سے تجییر کیا جاتا ہے۔ (۱)
 کھر آخر الذکر تینوں صور توں (۲-۴) میں تین صور تیں
 ہو کتی ہیں:

(الف) خريدارے طے پاكيا كده م كال فوراتو زيل كا\_

(ب) طے ہوا کہ پیل کینے تک درخت پر ہاتی رہ گا۔

(ج) ندفوراً محل قر زنامے پایا، ندکھل کھنے تک درخت پر اس کا باقی رکھنا، بلکاس سے خاموثی افتیار کی گئے۔

اس طرح به چ رصورتیل دراصل دی صورتوں بر مشتل ہیں۔ مہلی صورت مہلی صورت

پہلی صورت کہ پہلوں کے نگلنے سے قبل ہی اس کی تیج

کروی جائے تو جائز نہیں ،اس سے متعلق صریح وجی روایات
موجود ہیں ،حدیث ش ای کو ' بھ معاومہ' یا بھ سنین' سے تبییر
کیا گیا ہے ۔۔۔۔۔اس کو بھی سلم بھی قر ارٹیس دیا جاسکا ، بھی سلم
کے لئے اول تو احناف کے یہاں ضروری ہے کہ' میچ' فرونگل
کے وقت سے ادائی کے وقت تک بازار میں موجود ہو، یہاں ایسا
نہیں ہوتا ، تا ہم اگرفتہی اختلاف سے فائدوا شاتے ہوئے اس
کونظر انداز بھی کردیا جائے تو اس بات برا تفاق ہے کہ می کا

مقداراورادا نیکی کا وقت متعین ہو، یہاں نہ پیل کی مقدار متعین ہے اور نہ بیٹل کی مقدار متعین ہے اور نہ بیٹل کی مقدار متعین ہے اور نہ بیٹی طور پر مدت مقرر ہے کہ کب پیل خرید واول سے گا، اور ان سب سے بڑھ کرید کہ اگر اس صورت کی بھی تو جیدو تاویل شروع کردی جائے تو پیر '' نیچ معادم'' اور '' نیچ سنین'' کی مما نعت کی حدیثیں ہے معنی ہو کر رہ جا کیں گی ؟ اس لئے یہ صورت تو یقیناً ممنوع ہوگی۔

#### دوسرى صورت

پیل نکل آیا ، لیکن قابل استعال نیس مود م) ایسا کیل اگر اس شرط پرخرید کیا جائے کہ خریدار اسے فرراً تو ژیا گا تو بیہ صورت بالاتفاق درست ہے ، این قد امر کہتے ہیں:

القسم الثاني: أن يبيعها بشرط القطع في الحال فيصح بالإجماع ، لأن المنع إنما كان خوفا من تلف الثمر وحدوث العاهة عليها قبل أخذها. (٣)

تا ہم اگر خرید و فروخت کا معالمہ طے یا جانے کے بعد خریدار نے خواہش کی کہ ایمی پھل تیار ہونے تک اس کو درخت پررہنے دیا جائے اور بیچنے والے نے اس کوقبول کرلیا تو اس میں بھی کوئی مضا نقذ میں وطاء الدین سمرفندی کا بیان ہے کہ: فیان

<sup>(</sup>١) سنن ترمذي: ٢٣٩٦/ باب كراهية بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها

<sup>(</sup>٣) ثمغنی ۱۹۶۳

كان ذالك بإذن البائع جاز وطاب له الفضل . (١)

ای طرح پھل تیار ہونے سے پہلے ہی خرید کرلیا اور خرید و فروخت کے معاملہ کے وقت میہ طئے نہ پایا کہ پھل انجی تو ڈیگا یا اے تیار ہونے تک باتی رکھے کا ،امام ابو حنیفہ کے فرو کی اس صورت پھی بھی معاملہ درست ہوگا۔

القسم الثالث: أن يبيعها مطلقا ولم يشعرط قطعا ولا تبقيه ، فالبيع باطل وبه قال مالك والشافعي : وأجازه أبو حنيفة . (٢)

اگر پیل در دست پر باتی رکھنا جا ہتا ہے کہ وہ پوری طرح تیار موجائے تو اس کے لئے فقہا و نے دو حیلے بتائے ہیں ،اول ہی کہ

ورخت بنائی پر لے لے جس کو اساقات اوا استام مالت کا ہا جاتا ہے اور معمولی تناسب مثلاً ہزار وال حصہ مالک باغ کے لئے مقرر کر ہے: والمحیلة أن یا خذ الشجوة معاملة علی ان لله جزء من اللف جزء . (۵) ووسری صورت ہے کہ فروشت کرنے والا فریدار کو بطور فرو کھل کھنے تک اس کو ورشت فروشت کرنے والا فریدار کو بطور فرو کھل کھنے تک اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مالک ورشت نے اگر آج آجازت ویدی موال پیدا ہوتا ہے کہ مالک ورشت نے اگر آج آجازت ویدی اور آئندہ اپنی اجازت سے رجوع کر لے تو فریدار کس طرح الی ایس کا کی جائے کہ اس المرح اجازت حاصل کی جائے کہ اس میں کیا جیا کہ اللک سے اس طرح اجازت حاصل کی جائے کہ اگر میں کھی اس مالک سے رجوع کرون قرق کو کھنا ہوں ، اگر میں کھی اس مالک سے رجوع کرون قرق کو کھنا ہاتی رکھنے کا حق ہوگا ، اگر میں کھی اس سے رجوع کرون قرق کو کھنا ہاتی رکھنے کا حق ہوگا "۔ (۱)

تيسري صورت

کی کھل نکل آئے اور کی نہیں نظے، بلکہ ستقبل ہیں ان کا لکنا متوقع ہو، اب مالک باغ تمام کھلوں کوفروشت کرتا ہے، ان کو بھی جونہیں نظے، امام مالک کے بحر بھی جونہیں نظے، امام مالک کے نزدیک بیصورت جائز ہے، انمد ملاشام ابوطیف آم شائق اور امام احر کے نزدیک جائز نہیں۔

وإذا باع الثمرة الظاهرة وما يظهر بعد ذالك لم يصح البيع عند أبي حنيفة و

(٢) المغنى: ١١/٣٤

<sup>(</sup>١) تحقة الفقهاء . ١٩

<sup>(</sup>۳) عالمگیری :۱۰۹/۳

<sup>(</sup>٣) تحقة الفقهاء: ٥٥

<sup>(</sup>۵) درمختارعلي هامش الرد ۲۰/۳

<sup>(</sup>٢) حوالله صابق ، البنة والمنح بوكما م محمدٌ كـ زويك، لك كارجوع كرنا درست بوكا ادرجوع كى شرط يرمعلن ا جازت معتبر ند بوكى

الشافعتي و أحمد وقال مالک: يجوز. (۱)
اى طرح اگر پچوپهل قابل استعال بو گئے اور باغ کے
باتی پچل ابحی قابل استعال نہیں ہوں ، تو بحی امام شافئ واحد گئے
کے برخلاف امام الک نے اس کی اجازت دی ہے بر شرکیکہ باغ
کے تمام درخت ایک بی پچل کے بول ، اگر دوعلا صدہ پچل کے
درخت بول ، شلا آم کے پچودرخت میں پچل کا آجانا یا پچل کا
قابل استعال بوجانا امرود کے پچلول کی فرونتگی کے لئے کائی نہ
بوگا ، حالاتکہ امرووا بچی قابل استعال بوائی نہ تھا، یا نکلائی نہ تھا،
وبلوہ ای المصلاح فی بعض من ذالک النوع
وبلوہ ای المصلاح فی بعض من ذالک النوع
ولونخلة کان فی جواز بیع المجمیع من جنسه لافی

این ہمام نے اس پرایک اور طریق سے بھی بحث کی ہے
کہ فقہاء نے اس بات کوئے کیا ہے کہ پھل خرید کرنیا جائے اور
جھنی مدت میں وہ کچے آئی مدت کے لئے ورخت کرایہ پرلیا
جائے، کیونکہ اجارہ ایک فلاف قیاس تھم ہاوراس کی ؛جازت
اس وقت ہے جب اس کے سواجارہ شدرہ، یہاں ورخت پر
پھل کو ہاتی رکھنے کے لئے ایک دوسری تد پر بھی موجود ہے کہ
خریدار پھل کے ساتھ ورخت بھی خرید کر لے ، آگے این ہمام
نے لکھا ہے کہ چونکہ پھل وار ورخت کا اجارہ تعامل سے ٹابت
ہاورور شت کوخرید کرنے میں وشواری ہے، اس لئے اس کی

ولايخفي مافي هذامن العسر فإنه

بستدعی شراء مالا حاجة له إليه اومالا يقدر على ثمنه وقد لايوافقه الباتع على بيع الأشجار فالأول أولى . (٣) ال شجار فالأول أولى . (٣) ال شي جود والمواري بي والمخين بين المرك المواري بي والمخين بين المرك المواري بين المرك الم

(١) رحمة الأمة : ١٤٤

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير: ٣٣٥/٣ يَرْد كِمِيَّ كتاب الفقه على المداهب الأربعة : ٢٩٨/٢

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٢٩٠/٥ .

<sup>(</sup>٣) المحلى ٨/١٥٥

حضور بھڑھ نے بیٹیں فرمایا کہ ایک صورت بیل مرف ایک ہی صنف کا پھل فروخت کرناجا کر ہوگا۔
پس احتاف کے ہاں عام اصول کے مطابق نکلے ہوئے کھاوں کے ساتھان پھلوں کی بیج ورست ندہوگ جو ایمی نکلے ہی نہوں ، چنا نچا کر قبضہ سے پہلے ہی مزید پکھی پھل نکل آئے تب شہوں ، چنا نچا کر قبضہ سے پہلے ہی مزید پکھی پھل نکل آئے تب لو تیج فاسد ہوجائے گی اور اگر فریدار کے قبضہ کرنے کے بعد پھل بیس اضافہ ہوا ہوا ور شئے پھل نکل آئے اب باغ میں فریدار اور مالک دونوں شریک سمجھ جا کیں گئے تو اب باغ میں فریدار اور مالک دونوں شریک سمجھ جا کیں گئے تو اب باغ میں فریدار القبض فسد البیع فعدر فائموت شموا آخو قبل القبض فسد البیع فعدر السمیین ولو اثموت بعدہ اشتر کا للاختلاط(۱)۔ یکی فقہاء احتاف کے یہاں فاہر دوایت ہے۔ (۱)

ووسری طرف عوام میں بردھتا ہوا تعامل ، کہ پھی پھل آتے ای باغ فروخت کردیا جاتا ہے، اس کوسا منے رکھتے ہوئے بعض فقتها و نے اس میں نرم روی کی راہ اختیار کی ہے، ابن میں م، ابن انجیم اورشامی نے اس پر تفصیل سے بحث کی ہے، جس کا خلاصہ حسب ذمل ہے:

﴿ طُوانَى نے زیلعی کے حسب روایت اس کوجائز قرار دیا ہے ، بشر طیکدا کثر کھل لگل آ کے ہوں اور کچھ باتی ہوں: و افتی الحلوانی بالجواز لو المخارج اکثر . (۲)

الم من الاتمد نے امام فضل سے نقل کیا ہے کہ وہ پھل کے اکثر اور کم تر حصد کی قید کے بغیر ببرصورت اس معاملہ کو جا ترقر ارد ہے ہیں کہ پھل کی پکھ مقدارنگل آئی ہواور پکھا ہجی نہ آیا ہو، بلکہ جو پھل موجو دہواس کو 'اصل' ' مجما جائے گا اور بعد کو نیکنے والا پھل اس کے تائے ہو کر معاملہ ہیں شائل رہے گا، ولم یقیدہ عنہ بکون الموجود وقت العقد یکون عنہ بکون الموجود وقت العقد یکون الموجود اصلا فی العقد و ماید حدث بعد ذالک تبعا ( س)

﴿ ابن جَمِم نَ نَقَلَ كَيا ہے كه امام فَضَلَى كَمِتَ بِيل كه لوگوں كا اگور كى خريد و فروخت بين اى نوعيت كا تعال بوگيا ہے اور اب ان كواس سے رو كئے بين حرج ہے ، اس نئے استحسانا بين اس كو جائز قرار ويتا بون ۔ (۵)

اس پراس بات سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ
ام محمد نے درخت پر گئے ہوئے گلاب کی خریدہ
فروخت کی اجازت دی ہے، حالانکہ گلاب کے
پیول کیارگی ٹیس نگلتے اور کھلتے، بلکہ کے بعد
دیگرے نگلتے ہیں، وقد رآیت فی ہذا روایة
عن محمد وہو فی بیع الورد علی
الأشجار فإن الورد متلاحق ثم جوز البیع

<sup>(</sup>١) البحرالرائق ٢٠١/٥

<sup>(</sup>٣) ولو بوربعصها دون بعص لايصح في ظاهر المدهب،درمحتار على هامش الرد ٣٨/٣٠ تيز لـ ظيرو هنديه ٣٢٠٣٠

 <sup>(</sup>٣) الدر المحتار عمى هامش الرد ٣٩/٣٠ تيز محظيهو · حلاصة العتاوى ٣٠٠٣٠٠

<sup>(</sup>٣) البحر الوالق ١٠١٥ (٥) حو الهُ سابق

في الكل بهذا الطريق. (١)

ابن ہمام نے اس کے لئے یہ تدبیریتائی ہے کہ بیکن کئزی وغیرہ سر یوں پس اس کے جوازی صورت یہ ہے کہ بیکن یہ ہے کہ بیک ہے کہ اس کے بیک ہیں ہو جائے ، تا کہ آئندہ نکلنے والا پیل اس کی ملک ہیں ہو : لیشتری اصول الباذیجان والبطیخ : لیشتری اصول الباذیجان والبطیخ والوطبة لیکون مایحدث فی ملکه .

کیتی وقیرہ ش حیار ہے کہ جو پھل موجود ہوں ، مقررہ آیست کے پکھ حصہ ہے اس کو ٹر بدکر نے اور پاکٹے اس کے لئے اتن مدت کے لئے زشن کا کرایے طے کر لے ، جس ش کیتی کی تیاری بیٹنی ہو ۔ وفی الزرع والمحشیش یشتوی الموجود بعض الثمن ویستأجر الأرض مدة معلومة یعلم غایة الادراک .

مجلوں میں بیطریق اختیاد کیا جائے کہ موجودہ کی خرید کرنے اور یا تع اس کے لئے آئندہ ہوئے والے کی کومہار و جائز کروے: فی شعار الأشجار یشتری الموجود ویحل له الباتع عابوجد . (۲)

امام مزهی نے تو ظاہر روایت ہی پرفتوئی دیا ہے اوراس کو مع کیا ہے ، اس لئے کہ مید فیر موجود شی کی خرید و فروخت ہے ، لکین متاخرین نے عام تعالی کوسائے رکھتے ہوئے اس مسئلہ میں امام فعنلی ہی کی رائے پر عمل کیا ہے ، اور خوب لکھا ہے ، کہ ومثل و غیرہ میں جہال کارت سے باغات ہیں اس طرح خریدو

فروخت کا تعال ہوگیا ہے اور اوپر ان کو جائز کرنے کی جو صورتیں ذکر کی کئی ہیں، جہل کے غلبہ کی وجہ سے معدود چندلوگوں کو چھوڑ کر عام لوگوں سے اس پڑھل کرنے کا نقاضا ممکن نہیں، اوراس کواس سے بازر کھنا بھی مشکل ہے، پھر چونکہ مارکٹ ہیں جو پہر پھر پھر کا کھانا ہی حرام ہوجائے گا، پس اب اس نی نے فرورت کا ورجہ افتیار کر لیا ہے، لازا جس طرح انسانی ضرورت کی رعابت کرتے ہوئے آپ وہ لانا جس طرح انسانی ضرورت کی رعابت کرتے ہوئے آپ وہ لانا جس طرح انسانی ضرورت کی رعابت کرتے ہوئے آپ وہ لانا جس طرح انسانی ضرورت کی رعابت کرتے ہوئے آپ وہ کی معدوم کی تھے ہوئے اس نوع کے معدوم کی تھے معاملات کو بھی درست کہنا چا ہے۔ (۳)

ان تعیدات سے بیات واضح ہوجاتی ہے کہ کچی کیل لکل آئے ہوں اور ہاتی ابھی نیس نکے ہوں ، او ان کوفروشت کرنا درست اور جائز ہوگا ، بشرطیکہ ایک ہی کیل کے مختلف ذرشت ہوں ، ایک ہی باغ میں مختلف نوعیت کے کیلوں کے الگ الگ درشت ہوں تو ایک درشت میں کیل آجانا ، دوسرے کیلوں کی خرید وفروشت کے جائز ہونے کے لئے کافی نہیں ہوگا۔

چوشی صورت

میل لکل آئے اور انسانی استعال کے قابل بھی ہوگئے ، جس کو حدیث بین الدوصلاح '' سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اعمد الله الله مالک ، شافع ، احمد کے نزویک اس صورت بیں بہر حال خرید و فروخت درست ہے ، چا ہے فیر مشروط خرید وفروخت ہو، یا فور آ توڑ نے کی شرط ہو، یا کچسل کی تیاری تک درخت پر رکھنے کی ، بیز توڑ نے کی شرط ہو، یا کچسل کی تیاری تک درخت پر رکھنے کی ، بیز

<sup>(</sup>٣) البحرالراثق ١٣٠١/٥٠ فتح القدير ٢٩٤/٥٠

<sup>(</sup>۱) فتح القدير :۳۹%۵

<sup>(</sup>۳) ردالمحتار ۳۹/۳۰

خریدار کوغیر مشروط معامله یا پھل کی تیاری تک درخت پرر کھنے کی صورت میں حق حاصل ہوگا کہ پھل کی تیاری تک پھل و، خت پرر ہنے وئے جا کیں:

وجملة ذالك أنه إذا بدا الصلاح في الثمرة جاز بيعها مطلقا وبشرط التبقية إلى حال الجزاز وبشرط القطع، وبدالك قال مالك والشافعي : وقال أبوحنيفة وأصحابه : لا يجوز بشرط التبقية . (١)

امام ابو حنیفہ و ابو یوسف کے نزدیک پھل کے درخت پر
ایک عرصہ گئے رہنے کی شرط لگا دی جائے تو تی درست نہ ہوگی ،
ام محمد نے اس کی تفصیل کی ہے کہ اگر پھل تیار ہو چکے ہوں تو
ایسی شرط لگانے میں مض کفتہ میں اور بیشرط معتبر بھی ہوگی اور اگر
پھل تیار ہونے سے پہلے اس طرح کا معاملہ ہوتو درست نہ ہوگا ،
عوم بلوی کے تحت طحاوی نے بھی اس کواختیار کیا ہے ، ابن نجم و
حسکتی وغیرہ کے بیان کے مطابق اس پرفتو کی ہے ۔ (۲)
جوشرطیس مروج ہوجا کئیں

دوسری، تیسری اور چوشی صورت میں احناف نے اس شرط کے ساتھ خرید وفروخت کوشت کیا ہے کہ پھل کی تیاری تک پھل درخت پررہنے دیے جائیں اور بیاس لئے کہ بیا کیا۔ ایسی شرط ہے اس لئے الیسی شرط معامد کو فاسد کردے گی ۔۔۔ مگریہ ستلہ موجودہ حالات میں قابل غور ہے ، او پر علامہ سرھی کا بیان گذر چکا ہے کہ جو

شرطین تعامل کا درجہ اختیار کر ایس اور خرید و فروخت میں روائ پاجا کیں، وہ اس ہے ستنی ہیں، وہ معتبر بھی ہیں اور نے کے شیح ہونے میں رکاوٹ بھی نہیں ہیں، عالمگیری میں بھی محتف جزئیات کے ذریعہ اس اصول کو شنج اورواضح کیا گیا ہے، ذیل کی عیارت ملاحظہ ہو:

ولكنه متعارف كما إذا اشترى نعلاً وشراكاً على أن يحذوه البائع جاز البيع استحسانا كذا في المحيط ، وإن اشترى صرماً على أن يخرزالبائع له خفاً أو قلنسوة بشرط أن يبطن له البائع من عنده فالبيع بهذا الشوط جائز للتعامل ،كذا في التتار خانيه...وكذا لواشترى خفابه خرق على أن يخرز البائع أوثوبا من خلقاني وبه خرق على أن يخيطه ويجعل عليه الرقعة كذا في محيط السرخسي ، ولو اشترى كرباسا بشرط القطع والخياطة لايجوز لعدم العرف كذا في الظهيرية ، وإن كان الشرط شرطاً لم يعرف ورود الشرع بجوازه في صورة وهو ليس بمتعارف إن كان لأحد المتعا قدين فيه منفعة أوكان للمعقود عليه منفعة والمعقود عليه من أهل أن يستحق حقا على الغير فالعقد

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامه ٣٠٥٤، أيز ركيح . العقه على المذاهب الأربعه ٣٩٣٠، ٣٩٠٠-٣٠، بهايةالمحتاج :١٣١١٣

<sup>(</sup>۲) الدر المحتار على هامش الرد ۳۹/۳

فاصد كذا في الذخيرة . (١)

نكين أكروه شرط مروح بومثلأ جمز واورتسمهاس شرطير فروضت كرب كما لكع اس كاجوتا بنا كرو بالوازراه استحسان جائز موكا ، اگر چيزاخريد كيا ، بشرطيكه بانع اس کے لئے ڈوری فراہم کردے، یاٹو بی خریدی کہ یا تع این یاس سے استر لگا دے تو تعامل کی وجہ سے ان شرطوں کے ساتھ تھ جائز ہے، ایبا ہی" تا تار خانيه على ب ، اى طرح اكر يعنا بوا موز وخريد كرب، يهشرطيكه بالع اسهال دي ، يا يمثا موا کیزاخر پدکرے بہ شرطیکہ بائع اس پر پیوندلگا دے، اور اگر کیزاخرید کرے اس شرط پر کہ بائع اے جمانث دے اورسل دیاتو تعامل اور عرف ندیائے جانے کی وجہ ہے جائز نہیں ہوگا ، اگر شرط الی ہوکہ مسمی صورت ش نص اس کے جواز پر وارد شاہو، شا لوگوں بیںاس کا تعامل ہو، تو اگر یا گئے اور خرپدار میں ہے کی کا اس میں آفع ہو، یا خودمجھ کا تفع ہواور وہ اس کا الل ہو کہ دومرے براس کا حق ٹابت ہو سکے تو سهمعامله فاسدجوكا

ای تعامل اور ضرورت کی بنا پر بھن فقہا و نے موجود کھلوں کے ساتھ فیر موجود کھلوں کی خرید و فروشت کو درست رکھا ہے، امام جھڑ نے ای تعالی کی بنا پر پھل کی تیاری کے بعد اس کو درخت پر کے درخت کی درخت کی دینے کی شرط کو درست قرار دیا ، امام این ہمام نے بحث کی ہے کہ مصاحب جاریکا یہ کہنا کہ امام جھڑ کی بیرائے اس بات پرجنی

ہے کہ چونکہ اب کھل کی نشو و نما کھل ہو پھی ہے اور اب وہ ورخت کی انری نہیں لے گا ،اس بنا پر تقاضائے قیاس ہے کہ یہ معاطہ درست ہو سے نہیں ہے ، اسل میں اس شرط کو منع اس لئے کرتے ہیں کہ بنج میں کی شرط کا لگا نا صحح نہیں ہے ، اور ظاہر ہے یہ ممالفت ہر طرح کے کھل میں ہے ، چاہے وہ ابتدائی حالت میں ہویا تیار ہو ، ابن ہمام کا خیال ہے کہ دراصل امام محرکی میں دائے خلاف قیاس از راہ استحسان ہے اور عرف وتعامل کی رعایت یونٹی ہے۔

بلکدابن ہمام کی عبارت پرخور کروتو صاف معلوم ہوتا ہے کہ خودان کا میلان بھی ای طرف ہے، چونکہ خرید وفروشت کے معالمے میں تعامل تیاری ہے قبل تیج اوراس کے بعد پھل در شت پر باتی رکھنے کا ہے، اس لئے غیر کمل ' کھل' ( غیر متابی ) میں بھی درخت پر باتی رکھنے کی شرط کو درست و جائز ہوتا جا ہے۔

ولا يخفى أن الوجه لا يتم في الفرق لمحمد إلا بادعاء عدم المعرف في مالم يتناه عظمه . (٢)

اب صورت حال یہ ہے کہ پھل کی تیاری ہے پہلے ہی باغات کی خریدی اور پھل کی تیاری تک درخت پر پھلوں کے باقی رکھنے کا عام رواج ہو گیا ہے اور شامی نے جو بات دشق کے بارے بین لکھی ہے کہ اگر خرید و فروخت کی اس صورت کو ناورست قرار دیا جائے تو بازار بیں حلال طریقتہ پر خرید کئے ہوئے گیل کی دستیا بی دشوار ہو جائے گی ،خودفقہا کو بھی اس کا احساس ہے ، اس لئے انہوں نے مختلف ' حیلے'' بھی پیش کے احساس ہے ، اس لئے انہوں نے مختلف ' حیلے'' بھی پیش کے بیں ، تا کہ خلق خدا کی طرف حتی الوسط اکل حرام کی نسبت سے

<sup>(</sup>۱) عالم گیری ۱۳۳/۳

بچاجا سکے ۔۔۔۔ بیر عرف وعادت اور ضرورت انب نی دہ امر اے کہ جس کے تحت فقہاء نے مفتی بہ تول اور ' ظاہر روایت' ۔۔۔ عدول کو بھی جائز قرار دیا ہے : و ماضاق الامو الا السبع و لا یخفی ان هذا مسوغ للعدول عن ظاهو الروایة (۱) ان حالات یس بیہ بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ موجودہ عرف و تعامل کی بنا پر درخت پر باتی رکھنے کی شرط ایک درست شرط ہے کہ اس شرط ہے کہ اس شرط ہے کہ اس شرط ہے کہ اس شرط ہے کہ ورست شرط ہے کہ اس شرط کے ساتھ شرید و فروخت کا معاملہ بھی جائز ہوگا اور بیشرط بھی بجائے خود معتبر ہوگی۔۔

### معلوں کی بھے میں مروح استثناء

ایک فاص عرف بعض علاقوں میں بیہ ہے کہ فریدار پھل کی

"خوشتین مقدار ما لک کو دیا کرتا ہے، جس کوبعض مقامات پر
"فالی" یا "جنن" ہے بھی تجبیر کرتے ہیں،اس صورت میں اگر
باغ کے ایک ورخت کی تعبین کرنی جائے کہ اس کا پھل خود
مالک لے گا شب تو جائز ہونے میں کوئی کلام نہیں، اس لئے کہ
فقہاء نے فروخت میں کسی متعین درخت کے استثناء کو درست
قرار دیا ہے،لیکن اگر درخت کے بجائے پھل کی مقدار متعلیٰ کی
گراس میں سے اسنے پھل مالک کو دیے جائیں گے جبیا کہ
آج کل عام طور پر مروج ہے، تو بیصورت مالکیہ کے بہاں جائز ہو فیصورت مالکیہ کے بہاں جائز ہوں ہے، احتاف کے بہاں جائز ہوں ہے، تو بیصورت مالکیہ کے بہاں جائز ہوں اس جو احتاف کی ہے اور اس کے بھی اس جائز ہیں۔ جو احتاف کی ہے دور ان بیبع فیمو قام مافور پر مروج کی بھی وہی رائے ہے جواحتاف کی ہے (۱۰) اور اس منافعی اور احریکی بھی وہی رائے ہے جواحتاف کی ہے (۱۷) اور

میرا خیال ہے کداول تو تعامل کوسامنے رکھ کراس مسئلہ میں بھی مالكيه كى رائع اختيار كرلى جائة ونامنا سبنهيں ، وومر يداييا معلوم ہوتا ہے کہ بیمسئلہ احناف کے پہال منفق طیرنیس ہے، ماحب ہداریکا کہنا ہے کہ بیسن بن زیادگی روایت ہے، ورند ظا برروایت کا نقاضا ہے کہ اس کوجائز ہونا جا ہے ،اس لئے کہ جب وه متعینه مقدار فروخت کی جاسکتی ہے تو بھے سے اس کا استثناء می کیا جاسکا ہے، مایجوز ایراد العقد علیه بانفرادہ يجوز استثناء ٥ من العقد . (٣) تير يجن فتهاء نياس کومنع کیا ہےان کے پیش نظر بیامر ہے کہاس استثناء کے بعد باتی مانده پیل کی مقدار جمہول اور غیر متعین رہ جائے گی اور اس کی وجہ سے نزاع پیدا ہوگی ، مرواضح ہوکہ یہ جہالت اور عدم تعیمین مسمى معامله كے درست اور جائز جونے ميں اس وقت ركاوث موتى بين جب كه مسئله " قضا" مين جاتا باورقاضي اس كوغير نافذ قرار دیتا ہے، ورنہ باہم وہ اس طرح کے معاملات طے كرليس اورنزاع بهيدا ند بولؤ مضا كقانيس، چنانجيمولا نا انورشاه مشميري فرمات بي

وقديكون الفساد لمخافة التنازع ولا يكون فيه شئى اخر يوجب الالم فدالك ان لم يقع فيه التنازع جاز عندى ديانة وان بقى فاسداً قضاء لارتفاع علة الفساد وهي المنازعة .(٥)

<sup>(</sup>٢) الهداية ١١/٣

<sup>(</sup>۳) هدایه ۱۱/۳

<sup>(</sup>۱) رد المحتار : ۳۹/۳

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ، ٣٩١/٥

<sup>(</sup>۵) فیض الباری ۲۵۸/۳

مجمی خراع کے اندیشہ سے بھے میں فساد پیدا ہوتا ہے اور دوسری کوئی ایس چیز نہیں ہوتی جوموجب گناہ ہو، ان صورتوں میں اگر خراع پیدا نہ ہوتو دیا ٹا جا کڑ ہے، کہ فساد بھے کی اصل علت خراع نہیں پائی جاتی ہے، گوقضا ءُوہ فاسد ہی رہے گی۔

ہر چند کہ بعض نقبی نزاکتوں کی وجہ سے حضرت مولانا اشرف علی تھا لوگ نے اس استثناء کی صورت کو درست نہیں سمجھا ہے ، لیکن اہتلاء عام کی وجہ سے اس کے جواز کے لئے ایک دوسری تد بیرا فتنیار کی ہے، جواس طرح ہے:

المواحر کے خیال میں بیاتو جید آتی ہے، کہ فقہاء نے تھری کی ہے کہ بعد جیل ہے کے جی ترامنی متعاقد ین ہے اور حلا یعنی کی جی کہ اور جیجے میں جی زیادت جائز ہے، اور حلا یعنی کی جی جائز ہے، جیسا زیادہ کے خریدار کو کیفن واپس کرنا، جس کی حقیقت حلاتن ہے، عام طور سے رائے ہے، اسی طرح اس کو حط جیجے میں وافل کیا جاوے، بیٹی بیچ تو ہوگئ کل کی ، مگر ہے میں دافل کیا جاوے، بیٹی بیچ تو ہوگئ کل کی ، مگر ہے میں بیٹر طرح میر گئی کہ مشتری اس قدر جیچ بھی بائع کو میں بیٹر طرح میر گئی کہ مشتری اس قدر جیچ بھی بائع کو عقد سے اس پر لازم نہیں ، مگر فقہ میں اس کی بھی تھری ہے وعدہ خمن عقد میں ہووہ لازم ہوجاتا ہے ۔ اس لیے اس کو لازم بھی کہا جاوے گا ، اب مرف اس میں دوشبہ رہ گئے جیں ایک ہے کہ جو وعدہ خمن عقد میں ہووہ لازم ہوجاتا ہیں بیدا نہ ہو، دوسر ے آگر بیدا بھی ہوتو اس کے آصاد

متفاوت ہوتے ہیں تعیین کیے ہوگی؟ جواب اس کا سیے کہ ہم اس کا الترام کرلیں کے کہ بیمقدار جنس کی اتنی ہونا چاہئے کہ اس میں بیشبدند ہے ، اور تفاوت کا مدارک بیہ ہے کہ مؤدی کا وصف بیان کر دیا جاوے کہ بڑا ہوگا ، یا چھوٹا ، یا تخلوط ، جس میں نزاع نہ ہواور جہالت بیرہ کا بہت جگر تم کر کیا گیا ہے '۔(ا)

#### خلاصة بحث

#### يس خلاص محث بيب كد:

ا - کھل بانکل نہ لکلا ہوتواس کی بھے جائز جیس، جبیبا کہ ایک یا کئ کی سال کے لئے باغات کی خرید و فرو خت ہوتی ہے۔

۲- کیمل اگر کچریجی نکل آیا ہو، تواس کی نجے درست ہوگی اور ہے۔ شرط کہ کیمل پکنے تک اسے درخت پرر ہنے دیا جائے ، معتبر وجائز ہوگی نیز اس موسم میں باغ میں آئدہ جو کیمل آئیں دہ بھی اس نتے میں شامل ہوں گے۔

۳ - باغ بیں اگر ایک درخت بیں بھی پھل آگیا تو مالکیہ کے مسلک پرعمل کرتے ہوئے اس نوعیت کے تمام درخت کے بھلوں کی خرید وفر وخت جا کز ہوگی۔

۳- باغ کی بیج میں مالکان کاخر بدار سے بنس یا ڈالی وغیرہ کے نام سے پچھ پھل لیٹا جومروج ہے، جائز ہے بشرطیکہ کمان عالب ہو کہ باغ میں اس مقررہ مقدار سے زیادہ پھل آگئے۔

آئے گا۔ هذا ماعندی و اللہ اعلم بالصواب

#### تعلول مين حق شفعه

مچل اگر درخت کوچپوڑ کر فروخت کئے جا کمیں تو امام ابو

<sup>(</sup>٣) اعداد العناوى ٣/١٠١٠، تربيب جديد مفتى محد شفي صاحب "

صنیفہ امام شافق اور امام احمد کے نزد یک اس میں حق شفعہ نہیں ہوتا ، (۱) امام اس کے کہ منقولدا شیاء میں حق شفعہ نہیں ہوتا ، (۱) امام مالک کے نزد یک ورخت کے کھل اور زمین سے نکلنے والے کھی تر پوزہ وغیرہ میں حق شفعہ ہے، مثلاً اگر دو شخص کے درمیان مشترک درخت ہے اور ایک شریک اپنا حصہ پھل فروخت کرنا چاہتو دوسر ہے شریک کو بھی اس میں حق شفعہ حاصل ہوگا (۱) یہی دائے اہل طوام کی ہے، اس لئے کہ ان کے نزد کیک منقولہ اشیاء میں بھی حق شفعہ ہے۔ (۳)

# مچلوں کی چوری

درخت پر گے ہوئے بچلوں کی چوری بھی دوسری اشیاء کی چوری کی طرح گناہ اور جرم ہے ،لیکن ان کوتو ڑنے اور چوری کرنے پر چوری کی شرع سزا، ہاتھ کا ثنا، تا فذنیس ہوگی ،اس لئے کہ آپ کھی نے فرمایا : لاقطع فی شعر ولا کشو (\*) درخت سے تو ژاہوا پھل اگر ختک میوہ جات کے قبیل سے ہوجو دیر یا ہوتا ہے تو اس کی اس چوری پر بالا تفاق ہاتھ کا نہ جائے گا، لیکن جو پھل دیر یا نہیں ہوتے اور جلد خراب ہوجاتے ہیں امام شافع کے خرد یک ان کی چوری پر بھی ہاتھ کا نے جا کیں گے، شافع کے خرد یک ان کی چوری پر بھی ہاتھ کا نے جا کیں گے،

ا، م الوحنيف كن و يك حديث . أتى النبى صلى الله عليه وسلم بسادق سرق طعاماً فلم يقطعه . (۵) (رسول الله صلى الله عليه وسلم بسادق سرق طعاماً فلم يقطعه . (۵) (رسول الله صلى الله عليه وسم كي خدمت بين ايك چور لايا حميا جس في كي خور و في چيز كي چور كي تقى ، تو آپ في آپ التحديد كانا) كے تحت باتحديد كي ال واى خور و في الله والله بين ، جود مريا بانه جول - (۱)

# راہ گیرکا ورخت کے پھل کھاٹا

رسول الله ﷺ نے درخت میں کے ہوئے کھلوں کے بارے میں فرمایا:

ما اصاب من ذى حاجة غير متخل خبنة فلا شتى عليه ومن خرج بشتى منه قعليه غرامة مثليه والعقوبة.( ـ )

ضرورت منداس میں ہے کچھ لے لے اور جمع کر کے ساتھ نہ لے جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ جو کچھ ساتھ نے کر جائے ،اس پراس کی دوگنا قیمت بطور تاوان کے ہے اور سزاہے۔

فقہاء نے اس مدیث کا مصداق ایک صورت کوقرار دیا

<sup>(</sup>۱) ومنها اي شرائط حق الشفعة ان يكون عقاراً ، عالمگيري : ١٩٧٥ أير الاظريو : معني المحتاج ١٩٦٠ ا

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير .٣/١٣ ٢٣/٣) المعلى ١٠١/٩٠

<sup>(</sup>٣) مشكوة م صديث تمبر ٣٥٩٣، بحواله ، تومدى ، بسائى، الوفاؤه، ابن ماجه، عن رافع بن حليح، ابن ماجه، عن ابى هويوه ، موطا امام مالك كيروريت شي "لاقطع في تمو معلق فاذا أواه المواح او الجريس فالقطع في مايبنع ثمن المنجن \* كالقاظ بروي شي (موطا امام مالك، باب يجب فيه القطع)

<sup>(</sup>٥) مصنف عبدارز ق.ص يصالم م ١٨٩٥، باب مساوق المحمام و مالا يقطع فيه

<sup>(</sup>۱) هدایه ربع دوم (۱۵

 <sup>(2)</sup> مسائي صريت أمر ٣٩٦، باب الشمو يسبو ق بعد ان يؤويه الجرين

ہے، جب کدراہ گیرشد ید بھوک کی حالت میں ہواورت بھی ہیہ بات مروری ہوگی کہ وہ ان مجلوں کی قیمت ادا کرد ہے۔ (۱) حنابلہ کے بہاں اس مسئلہ میں آیک گوشتری ہے ، ان کے نزد کیک بھوکا شخص بلاعوش اس ورخت ہے او زکر پھل کھا سکٹا ، بشر طبیکہ وہ درخت کی چار دیواری کے احاطہ میں نہ ہو (۱) بلکہ فقہ عنبلی کی بعض کتب میں تو دیواری کے احاطہ میں نہ ہو (۱) بلکہ فقہ عنبلی کی بعض کتب میں تو کہا گیا ہے کہ گذر نے والا جا ہے کھانے کے لئے معظر نہ ہو، کہا گیا ہے کہ گذر نے والا جا ہے کھانے کے لئے معظر نہ ہو، کھانے کا حاجت مند بھی نہ ہو، اور مسافر بھی نہ ہو، تب ہی مغت اس سے کھانے کا حاجت مند بھی نہ ہو، اور مسافر بھی نہ ہو، تب ہی

# 4

کوان الفاظ میں طلاق دی '' انت طائق ٹیم طائق ٹیم طائق ان فعلت کذا'' ( تجنے طلاق ہے ، پھر طلاق ہے ، اور پھر طلاق ہے ، اگر قو ایم محر کے طلاق ہے ، اگر قو ایم محر کے خلاق ہے ، اگر قو ایم محر کے خردت اگر وہ کام کر گذر ہے تب ہی تینوں طلاقی فوراً واقع ہو جا کیں گی ، امام ابو صنیفہ کا خیال ہے کہ پہلی دونوں طلاقیں فوراً واقع ہو جا کیں گی اور تیسری طلاق اس وقت واقع ہوگی جب بیوی اس کام کوکر گذر ہے ، کیونکہ پہلی اور دوسری ہوگی جب بیوی اس کام کوکر گذر ہے ، کیونکہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد جب اس نے ''من کا لفظ استعمال کرتے ہوئے تیسری مشروط طلاق دی تو گویا پہلی دوطلاقوں اور تیسری مشروط طلاق کے درمیان ایک کوسکوت کا فصل ہوگیا ، اس فصل کی وج سے پہلی دونوں طلاقوں سے شرط کا تعلق باقی ندر با ، اس لئے پہلی دونوں طلاقی فوراً واقع ہوجا کیں گی۔

''قُم'' کالفظ'' و''لین 'اور'' کے معنی ش بھی آتا ہے، الی مورت ش تعقیب لین ایک کے دوسرے کے بحد ہونے اور فصل کے معنی طوظ نہیں ہوتے جیسے : واما نرینگ بعض اللہ علی معدهم اونتوفینگ فالینا مرجعهم ثم الله شهید علی مایفعلون (۳)(پانی:۳۳)

# فَكُن (شمن، قيمت اوروين)

خریدوفروشت کے معالمے میں "میج" (سودا) کے مقابلہ میں جومعاوضدادا کیا جاتا ہے،اس کو" ٹمن" کہتے ہیں" مثمن" اور" قیت" کے درمیان تحور اسافرق کیا گیا ہے، کسی سامان کا

<sup>(</sup>٢) المفنى ١٩٧٨

<sup>(</sup>٣)ملخص از تيسير التحرير ٢٠/٨-٨٨

<sup>(</sup>١) وكجئے. رد المحتار ۲۳۸/۵

<sup>(</sup>٣)كشاف القياع ٢ ١٩٨/١

بازاریس جوعام نرخ ہواس کو ''قیت' کہتے ہیں اور تاجراور خریدار کے درمیان کی سامان کا جونرخ طے پائے ، چاہوہ بازار کے عام نرخ کے برابر ہو، یا کم جو یا زیادہ ،اس کو ''خن'' کہتے ہیں (۱) — خرید وفر وخت کے معاطمے میں خریدار کے ذمہ جو ''عوض' باتی رہ جائے اس کو 'حض'' کہتے ہیں اور کوئی بھی صورت جس میں کی کے ذمہ حق مالی واجب ہو'' دین'' کہلاتا ہے، جیسے: قرض ، خصب کیا ہوا مال ، وغیرہ ،اس طرح '' وین'' کالفظ عام ہے، اور''خن'' کالفظ خاص۔(۱)

# مبيع اورثمن ميں تميز

مثمن اور جینی الیمن قیمت اور سودے کے درمیان کس طرح تمیز پیدا کی جائے اور کیوکر فیصلہ کیا جائے گا کہ کون شمن ہے اور کون جیج ؟ اس سلسلے میں فقیاء نے چنداصول بیان کئے ہیں:

ا - ایک طرف سونا جاندی ، یا سکہ اور لوث ہو اور دوسری طرف سونا جاندی کے علاوہ کوئی اور سامان ہوتو سونا جاندی کے علاوہ کوئی اور سامان ہوتو سونا جاندی اور سکے شن قرار یا کیں کے اور اس کے مقابلے میں آنے والا سامان پیتے ۔ (۳)

۲ - ایک طرف سے دقیم" چز ہواور دوسری طرف سے

مثلی، تو بوشی مثلی بوده تمن بوکی اور جوشی میمی بوده وی بوگی

مثل بحری اور گیہوں کی ایک دوسرے کے بدلہ خرید و
فروخت بوتو (' گیہوں ' مثن متصور بوگا اور بحری ' میچ ''۔

سا - اگر دونوں طرف سے سونا چاہدی ہو ، یا دونوں طرف
سے تیمی سامان ہو ، یا دونوں ، ی طرف سے مثلی سامان بوتو
جس پر ' ' ' ' واضل ہو جائے ، جوعر فی زبان ہیں ' بدلہ '
اور دوسر کوئیج ، مثلا کی نے کہا بھت ھندہ الفضة بھلدا
اور دوسر کوئیج ، مثلا کی نے کہا بھت ھندہ الفضة بھلدا
کی ) تو سونا ( میں نے چاہدی اس سونے کے بدلے فروخت
کی ) تو سونا ( میں نے چاہدی اس سونے کے بدلے فروخت

حمن اور میں کے در میان احکام میں فرق بیفرق اس لئے بتلایا عمیا ہے کہ خرید و فروخت سے متعلق مخلف احکام میں جواس فرق سے متعلق ہیں:

۱- مینے کی حوالگی اور اس سے متعلق اخراجات بائع کے ذمہ میں ، جب کہ شمن کی حوالگی اور اس سے متعلق اخراجات خریدار کے ذمہ۔

٢ - الله ك ورست مونے كے لئے ضرورى ب كد مي باكع كى

<sup>(</sup>٢) ماخوقاز : ردائمجتار : ١٣/٣)

<sup>(</sup>١) كشاف اصطلاحات الفنون :١٧٨١

<sup>(</sup>٣)ريكين: رد المحتار: ٤٠/٥، كتاب البيوع

<sup>(</sup>٣) بوارطرح کی اشیء استان استان او چیزیں جووزن اورتول کے قرید فریدی نیجی جاتی ہول، جیسے تھی، چادل وغیروان کو' موزو کی'' کہا جاتا ہے، وہر سے دو پیزیں جوہتھی کی جاتا ہے۔ جسے کی بیالوں سے ناپ کران کا معاملہ کیا جاتا ہے، جیسے کیڑے یہ جو پیٹا لوں سے ناپ کران کا معاملہ کیا جاتا ہے، جیسے کیڑے یہ زمین ان کو' ندروی سے' سے جیسر کی جاتا ہے، چوسے وہ اشیاء کر کن کر ان کی مقدر معلوم کی جاتی ہے، اور اس کے افراد میں قابل کی خاتفاوت اور فرق نیس ہوتا ، جیسے اندے ایا ہے۔ جو سے وہ اشیاء کی بیادیوں وغیرہ ،ان کو کتب فقد میں' عددی متقارب' سے جیسر کیا گیا ہے، جیسے وہ دستی کہلاتی ہیں، وہ اشیاء کہ جبکل بنے والے شخت کے گلاس اور جینی کی بیادیوں وغیرہ ،ان کو کتب فقد میں' عددی متقارب' سے جیسر کیا گیا ہے ، یہ چور مشی کہلاتی ہیں، وہ اشیاء کہ جن کی متنقب وصلا میں بر جم کافی تقاوت ہوتا ہے ،ان کو کتب فقد میں جو دور اور سیب وغیرہ

<sup>(</sup>۵) تفصیل کے لئے وکھتے رد المحتار ۵۲/۵

ملکیت میں موجود ہو، لیکن شمن کا اس وقت شریدار کی ملکیت میں موجودر ہنا ضروری نہیں۔

۳ - شمن متعین نه ہوتو بھ فاسد ہو جاتی ہے ، اور مبع بی متعین نہ ہوتو بھ فاسد ہو جاتی ہے ، اور مبع بی متعین نہ ہوتو باطن ہو جاتی ہے لئے خودلفظ ' باطن ' کو طاحظ کیا جاسکتا ہے۔)

الله - الله سلم بيل " على الدهار جونا واجب إور" ومنن" الماد حمار المناطقة والمناطقة و

کے کے درست ہونے کے لئے ضروری ہے کہ مجھے الیا مال ہوجس کوشر بعت قابل قیت تصور کرتی ہو، گرشن آگر ائی چیز کو بتایا جائے جوشر بعت کی نگاہ میں قابل قیت نہ ہوتو بعض صورتوں میں بیر معاملہ درست ہوجا تا ہے۔

۲ - اگرتا جراورخریدار با جی انفاق سے معاملہ کوئم کرنا جا ہیں جس کو فقہ کی اصطلاح ہیں''اقالہ'' کہتے ہیں تو اگر تاجر سے شمن ضائع ہو گیا ہوتو''اقالہ'' درست ہوگا، کیل خریدار سے شیح ہی ضائع ہوگی تو اب''اقالہ'' جائز نہ ہوگا۔

مہی حوالہ کرنے سے پہلے ضائع ہوگی تو تی باطل ہوجائے
 کی بشن اوا نیکی سے پہلے ضائع ہوگی تو تی باطل نہ ہوگی۔
 ۱گر شمن اور مہیج دولوں سونا جا عدی نہ ہو، بلکہ ایک طرف

۸- اگرش اور جی دونوں سونا چا عمی ند ہو، بلکہ ایک طرف سے سامان، تو یہ بسلے شرف سے سامان، تو پہلے شرف سے سامان، تو پہلے شریدار شمن حوالہ کر ہے گا، پھر بائع شیخ دے گا، سوائے سلم کے کہ اس میں پہلے شن اواکی جاتی ہے، دونوں طرف سے سونا چا ندی ہو تو بیک وقت دونوں فریق ایک دوسرے کوئوش اواکریں گے، ای طرح آگر دونوں طرف دوسرے کوئوش اواکریں گے، ای طرح آگر دونوں طرف

ے سامان ہوجس کوئی ''مقائضہ'' کہتے ہیں تب بھی ایک ساتھ دولوں طرف ہے موض ادا کریں گے۔

9 - شن میں بیند سے پہلے تقرف کیا جاسکا ہے ، البتداس سے بیج ''سلم'' اور بیج مرف منتیٰ ہے ، کدان دولوں قسموں میں بیند سے پہلے شن میں بھی تقرف کرنا درست منتیں جب کہ بیج میں بیند سے پہلے تقرف نہیں کیا جاسکا ہے ، البتداس سے وہ صورت منتیٰ ہے کہ جیج '' مال فیر منتول' مثل زین اور مکان و فیر و ہو۔(۱)

#### نوٹ اور <u>سک</u>ے

ایک اہم مسئلہ ہمارے زمانہ کا بہے کہ سکوں اور توٹوں کی حیثیت بذات خود احمر ان کی ہے ، یا یہ احمر ان کا وثیقہ ہیں؟ اور ان کے حمن یا وثیقہ میں ہونے کا احکام پر کیا اثر پڑیا؟ راقم الحروف نے اس موضوع پر ایک تحریک حقی ، جو "اسلام اور جدید معاشی مسائل" میں شریک اشاعت ہے جس کا خلاصہ یہاں درج کیا جا تا ہے۔

# نوٹ کی شرعی حیثیت

شریعت کے حکام دو طرح کے ہیں، عبادات اور عادات، عبادات اور عادات، عبادات سے متعلق احکام اصلاً تصوص پر بنی ہیں ان میں بن سمجھ احکام ضداوندی کی تقییل مقصود ہے، انہی احکام کو فقہا و تعبدی کہتے ہیں، کتاب وسنت ہیں ان سے متعلق ایک ایک برت کی پوری صراحت ہے اور قیاس ورائے کی بہت کم مخبائش ہے۔ مراحت ہے دارت وہ قوا نین ہیں جوانی فروریات سے عادات سے مرادوہ قوا نین ہیں جوانی فروریات سے

الفقه الاسلامي وادلته ٥/٣-١-٣، يحواله . عقد البيع للاستاذ زرقاء الا

متعلق ہیں، جیسے خوردونوش، لباس و پوشاک، نظم حکومت، مملکت کا دفاع، بین مکی تعلقات، خرید و فروخت اور دومرے مالی توانین، ایسے احکام میں شارع نے ایک ایک جز شیکا احاط نہیں کیا ہے بلکہ ہر شعبہ احکام میں کچے بنیادی اوامر ونوائی مقرر کر دیا ہے بلکہ ہر شعبہ احکام میں کچے بنیادی اوامر ونوائی مقرر کر دیے گئے ہیں اور ایسے تواعد کی رہنمائی کی گئی ہے کہ ان کے ذر بعہ عدل وتوازن باتی رہے اورظلم و ناانصافی سے بچاجا سکے، اس لئے ان ابواب میں نصوص بہت کم ہیں، اور فقہ و کے لئے ابتنا و کا میدان بہت وسیع ہے، اگر بیرویہ افتیار نہ کیا جاتا تو فقد اسلامی کے لئے تغیر پذیر قدرول کے ساتھ سفر مشکل ہوجاتا، فقد اسلامی کے لئے تغیر پذیر قدرول کے ساتھ سفر مشکل ہوجاتا، احکام فقبہ یہ ہیں جن سے احکام فقبہ یہ ہیں عدل وتوازن قائم ہے۔

دواہم فقہی قواعد

ایسے ای فقی قواعد ش ایک "المضود بزال" (انتصان کا ازالہ کیا جائے گا) ہے جو رسول اللہ واللہ کیا جائے نہ جواباً طضور والا صوار " (نہ ابتداء تصان پہو نچایا جائے نہ جواباً پہو نچایا جائے اور ارشاد خداوندی "الانظلمون والا تظلمون والا تظلمون " (نظام کروندتم پرظلم کیا جائے ) ہے ماخوذ ہے (۱) تولوں اور سکول کے مسئلے میں بھی ضروری ہے کہ اسلام کا اس تصور عدل کو کلیدی اور فقہاء کے اجتہاد کو قانوی ورجہ دیا جائے ، کیوں کہ قدیم فقہا کے اجتہادات ان کے زمانہ میں بیفینا جن بر عدل تھے کمرضروری نہیں ، کہ اب بھی وہ کفایت کرجا کیں۔ عدل تھے کمرضروری نہیں ، کہ اب بھی وہ کفایت کرجا کیں۔ اس طرح قانون اسلامی کا ایک ایم ذیلی ماخذ عرف

وعادت ہے، جن امور کی بابت نصوص موجود ند ہوں اور کتاب و
سنت نے صریح رہنم کی نہ کی ہوان میں لوگوں کا تق مل خاص
اہمیت رکھتا ہے ، اس کو علماء نے '' المعادة محکما،'' اور
''المعابت بالمعوف گالثابت بالنص'' سے تعییر کیا ہے ،
نولوں اور سکول کی فقہی حیثیت متعین کرنے میں عرف ورواج کو
ہمی خصوصی اہمیت حاصل ہے۔

#### ابمموالات

نوٹو ں اورسکوں کی فقہی حیثیت متعین کرنے میں ورج ڈیل امور قابل توجہ ہیں:

اوٹ بذات خود شن میں یا وثیقہ اور سند کا درجہ رکھتے ہیں۔؟
 اگر شن میں تو مثلی ہیں ، یقیمی ؟ اور مثلی اور قیمی ہے کیا مراد
 ہے؟

۳- مثلی میں تو آیااس میں قوت خرید بھی کوئی اہمیت رکھتی ہے بانہیں؟

۳- مثلی اشیاء میں قوت خرید کی تحیب ہے یا نہیں ، اور عیب ہے ۔؟ ہے قتم اواس کے بار ہے میں کیا کہتے ہیں۔؟

۵- اگر توت خرید میں کی اور زیادتی معتبر ہے، تو اس کا انداز ہ
 کس طرح کیا جائے گا۔؟

# نوٹ شن ہیں یاسند؟

(۲) امداد الفتاوی ۵/۴

اس سلسده میں علاء کی رائیں مختلف بین ، علماء ہند میں حضرت مولا نا اشرف علی تھانویؒ (۲) اور حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب (۲) کا خیال ہے کہ ٹوٹ اور سکے وثیقہ کا حکم رکھتے

<sup>()</sup> الاشباه والنظائرلىسيوطى : ١٤٢

<sup>(</sup>٣) آ ١ ت جديد و كيشر كي احكام، يجي رائے حضرت مويا نامفتی نظى مالدين صاحب كي بھي ہے، نظام الفتاوي

ہیں بعین شمن نہیں ہیں ،علماء ہندنے ای کے مطابق فتوئی دیا ہے، جب کہ حضرت مولانا عبدالحی فرقی محلی (۱) اور ان کے تلمیذرشید حضرت مولانا فتح محمد صاحب فرماتے ہیں کہ سکے اور نوث بجائے خوڈ ' شمن' کا درجدر کھتے ہیں۔

اس مسئله میں کتاب وسنت کی تصریحات نہیں مل سکتیں البته كتب فقه يش بعض اليي نظيرين ملتي جين سے زير بحث مئلدیں روشی حاصل کی جاسکتی ہے، جو معزات نوٹ کو صرف وثیقداورسند مانے میں ان کی دلیل یہ ہے کہٹوٹ براس عمارت كا ورج بونا كه " اشت روسيه وسيخ كى اجازت وينا بول" بجائے خودنونوں کے وثیقہ ہونے کو ہتا تا ہے، جس کوریز رو بینک کے گورنری تو ثیق کی وجہ ہے تجول کیا جاتا ہے، ورند ظاہر ہے کہ خوداس کاغذ کے سکے میں اتی تو ت خرید نمیں ہوتی جواس تو میں کی وجہ ہے اس میں شلیم کرلی جاتی ہے اور نداس توثیق کے بغیر کوئی اس کوخر پیروفروخت کے لئے قبول ہی کرتا ہے ، دوسر ہے نو ف کی تروت اوراس کا آغاز جس طرح مواوه خود می اس کی تائید کرتا ہے ، ابتدا میں بینک کے نوٹ کے بچائے لوگ بطور خودرقوم کے وشتے لکھ دیا کرتے تھاورونی قبول کر لئے جاتے تے ، ظاہر ہے کہ یہ چیک اور وثیقہ ہی کی ایک شکل تھی ، بعد کو یہ اختیار حکومتوں نے لیا ادران کی مبرقعدیق کے ساتھ نوٹ چلنے گھے۔ پھر حکومت نے زر پر کنٹرول کرنے کے لئے بیتن ریزرو بینک کوسونی دیا ، اوراس طرح اب بینک نوث جاری کرتے

بین وارزة المعارف البريطاني فوث كي حيثيت بيتائى ب كربيتواس قرض كى سندب (١) جوصا حب نوث كابينك ك فرمه ب (١)

ندکورہ بالا تنصیل اوٹ کے وہیقہ ہونے کو واضح کرتی ہے، اور فقد کی اصطلاحی زبان ش یہ 'حوالہ' ہے، اوٹ اوا کرنے والا ''محیل'' وصول کرنے والا 'محیال'' اور بینک 'محیال علیہ' ہے جس نے اس کی اوا میکی کافر مدلیا ہے۔ (س)

جن حضرات کے فرویک بیٹن ہےان کے پیش نظریدامر ہے کہ دوجم و ہے کہ دوج کا چلن اجینہ اس طرح ہے جیسے کی زمانہ یس درجم و و بینار کا ہوا کرتا تھا، روگی حکومت کی طرف سے نوٹ کی تو یش تو یف ہے ایک نظب یہ نوٹ کی تمدید میں چندال معزمیں، کیوں کہ نوٹ میں فی نظب مالیت نہیں ہوتی ، اس لئے اس کی شمدید کی لینین دھائی اور اعتبار قائم کرنے کے لئے حکومت کی طرف سے بیتو یش ہے جو اس کے شن ہونے کے منافی نہیں۔

فقیی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ کھے چیزیں تخلیقا شن ہیں (ہ) بدوہ ہیں ، سونا اور چا ندی ، عہد رسالت اور عہد صحابہ ش یکی دو چیزیں شمن کے طور پر استعال ہوتی تھیں ، شمنیت پیدا ہونے کی دوسری صورت '' اصطلاح'' یعنی ہا ہمی انقاق ہے ''اصطلاح'' سے مرادلوگول کا کسی چیز کے شن ہونے پر انفاق کرلینا ہے' فلوس نافقہ'' کواس بناء پرشن تصور کیا جا تا ہے۔ ہمارے نامان نے کے لاظ ہے کسی چیز کے شن اصطلاحی نے

<sup>(</sup>٢) تكمله فتح الملهم ١١/١٥

<sup>(</sup>٣) فتح الملهم ١٩/١.

<sup>(</sup>١) مجموعة العتاوي ، كتاب البيوع ، نوخ دربيع سلم

<sup>(</sup>٣) ايطباً .ا١٧١٥

<sup>(</sup>۵) هدایه ۲۵/۳ و

اوراس کے شدید پراتفاق رائے پیدا ہونے کی ووصورت ہوسکتی
ہیں ، ایک یہ کھوام میں بطور خوداس کا چلن ہوجائے ، جیسا کہ
قدیم کتب فقد میں ندکور ہے ، ٹی زبانہ یہ صورت ممکن نہیں ،
ووسری صورت یہ ہے کہ حکومت کسی چزکوشن قرار ویدے اور
یوں عوام اس کوشلیم کرنے پرمجبور ہوجا کیں ، یہی شکل اس وقت
پوری ونیا ہیں رائے ہے۔

ان تفصیلات کی روشی نیس راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ نوٹ کی حیثیت فی زماندا صطلاحی شمن کی ہوگئی ہے اور آج کے عرف کے خاظ سے اس میں کسی شبہ کی مخبائش نہیں ہے، آج جب ایک فخض دوسرے کونو شاوا کرتا ہے تو اسے مستقل شمن سمجھ کراوا کرتا ہے نہ کہ و شیقہ اس کے بر خلاف آج بھی بینک کے چیک اور ڈراف و شیقہ بھی کر لئے اور دیے جاتے ہیں ، فقہاء کی تفصیلات سے واضح ہے کہ شمنیت کا پیدا ہونا اصل میں عرف و رواج و تفال میں موف و رواج ہوئی ہے ، فکوس نافقہ اور ایسے درہم و دینار جن پر کھوٹ نالب ہو، کشمن شلیم کے جانے کی وجہ سوائے رواج و تفائل کے اور کہا ہے۔؟

نوٹ مثلی ہیں یاقیمی ؟

خلقی شن (سونا اور چاندی) کوفتها نے مثلی مانا ہے ، سوال بہ ہے کہ نوٹ مثلی بیں یا تب ؟ لینی ایک فض کے نوٹ دوسرے مفض کے ذرمہ واجب الاواء ہوں تو وہ انہی نوٹوں کا مثل اوا کرے یااس کی قوت فرید کا اعتبار کرے؟ اس کے لئے ضروری ہے کہ اس امرکی تعیین کریں کہ مثلی اور تبیمی کے حدود کیا ہیں ، اور

اس باب میں فقہاء کی کیا رہمائی ملتی ہے؟ مثلی کی تعریف فقہاء نے ان الفاظ میں کی ہے۔

- اح کل مقدر بکیل أو وزن ،وهاشیاء جن کی مقدار تاپ تول
   کور بیمعلوم کی جائے۔
- ۲- ناپ اورتول کے ذریعہ جس کی مقدار معلوم کی جاستے اور
   اس بیں تھے سلم جائز ہو۔
- ۳- ٹاپ ،تول کرفر وخت کی جانے والی چیز جس میں سلم اور خود اس شکی کی اپنی ہم جس سے خرید وفر وخت درست ہو۔
- ہم- وہ شی اگردوشرکاء کے درمیان تقیم کرنی ہوتو قیت لگانے
   کی ضرورت نہ پڑے۔
- ۵ جس میں ایک ہی نوع کے مختلف اجزاء میں تیت کے اعتبارے تفاوت نہ ہو۔(۱)
- ۲- وہ اشیاء جن کی مقدار ناپ تول کریا شار کر کے معلوم کی جاتی ہو۔

کیکن اس کے مختلف افراد میں قابل کیا ظائفاوت نہ ہو۔ (۲) 2- جس کامثل بازار میں قابل کیا ظائفاوت کے بغیر دستیاب

(=)\_3?

ورحقیقت مثلی اور قیمی کی تعریف میں کوئی حقیق اختلاف نہیں ہے ، تجبیر و بیان کا اختلاف ہے ، کسی شکی کے مختلف افراو میں مالیت کے اعتبار سے تفاوت نہ جو یا اتنا کم تفاوت ہوجس کو عام طور پرلوگ نظر انداز کردیتے ہوں وہ مثلی ہے ، اور جس کے افراد میں قابل لحاظ تفاوت ہموہ قیمی ہے ۔ (م)

ہوسکتا ہے کہ بعض اشیاء کو فقہہ ء نے اپنے زمانے کے

<sup>(</sup>٢) بدائع الصانع ١٥٠/٤

<sup>(</sup>٣) المبسوط ١١١٥

<sup>(1)</sup> الاشباه والنظائر ٢٥٥- ٥٤٦ ، بيان المثلي والمتقوم

<sup>(</sup>٣) طحطاوي على الود ١٠٣/٣

عرف کے لحاظ سے مثلی ندمانا ہو، کیکن اب وہ مثلی ہوگئ ہو، جیسے
کپڑے وغیرہ ، کہ زمانہ قدیم میں ان میں بڑا فرق ہوتا تھا، مگر
آج ایمانییں ہے بلکہ ان میں اتنا کم اور نا قابل لحاظ فرق ہے کہ
ان کے مثلی ہونے میں کوئی شہر باتی نہیں۔

ان تغییلات سے معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ لوث مثلی ہی ہیں ، یہ فقہ اور فرنی نہیں کی نہا ہی ذبان میں کو کی اور وزنی نہیں کی نیاں عددی فیر متفاوت ہیں ، مثلاً پانچ رو پے کے دونوٹ کی آیک وقت ہیں آیک ہی مالیت ہوتی ہوتا، ایک ہی مالیت ہوتی ہوتا، جیسا کہ فقہ اور اس کی قدر میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا، جیسا کہ فقہ اور اس کی و دتا نیر کی طرح " فلوس" کوشلی شار کیا ہے۔ (۱)

# مثنى اشياء بين قدركالحاظ

فتہاء کی عام عہارت سے میصوں ہوتا ہے کہ مثلی سے ان کے یہاں ظاہری صورت مراد ہوتی ہے، مثلاً دس کلو گینہوں کے قرض کی ادائیگی دس کیلو گیہوں کے ذریعے ہی ہوسکے گی، خواہ قرض لینے اورادا کرنے کے دقت گیہوں کی قیت میں فرق ہو۔(۲)

تا ہم ہم و کیمنے ہیں کہ بعض مواقع پر فقہاء نے نظاف مدکدل کی پخیل یا کسی اور وجہ سے مثلی اشیاء میں مجمی قیمت اور منفعت کو ملحوظ رکھا ہے، چند مثالیس ذیل میں نقل کی جاتی ہیں:

ا - اس مجف کا دوسری جگد مثلاً نہر کے کنارے صرف پانی

والی کر دینا کافی نہ ہوگا جس نے ایسے محرا سے پانی غصب کرلیا ہو جہاں پانی دستیاب نہ ہو، بلکداسے قیمت مجمی اداکرنی ہوگی۔(۲)

۲ - مغصوبہ مثلی چیز جو ہازار سے تاپیر ہوگی ہو، اس کی قیت بی اداکی جائے گی۔ (~)

۳ - زیورات کے منالع کرنے کے بعداس کے ہم وزن سوتا یا جا ندی واپس کردینا کائی ٹیس بلکساس کی قیمت اوا کرنی ہوگی۔(۵)

۳ - فلوس احناف کے نزدیک مثلی ہے ،کسی نے فلوس قرض لیا اور ادا کیگل سے قبل اس کا جلن بند ہوگیا تو قاضی ابدیوسٹ ادر امام میں کے نزدیک اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔(۱)

اب اگر کہیں تناضہ کدل کی سخیل کے لئے قیست کو لموظ

(4) الاشباه والنظائر لابن نجيم . 273

<sup>(</sup>۱) طحطاوی :۱۰۳/۱۰

<sup>(</sup>۲) تقمیل کے لئے وکیجئے۔ المعنی مع الشرح الکبیر ۳۲۵/۳ ، شرح مهدب ۱۵۳/۱۳۰، بلغة السالک الاقوب المسالک الی مذهب الامام مالک علی الشرح الصغیر ۲۱۳/۲

<sup>(</sup>٥) الإشباه للسيوطي ١ ٥٤٢

<sup>(</sup>٢) بدائع الصبائع ١٥١٥٩٥، ال كعلوه الرجيم ت الاشباه ٣١٥-٣١١ورسيوطي في المباه عن الكي صورتول كوجع كرت كي كشش كي ب،

<sup>(</sup>٤) المبسوط ١١٠١ه

ر کھنا ضروری ہوجائے ، اور صرف شکل کی ادائیگی ضد کا باعث بنتی ہوتو ضرور ہے کہ وہاں قیمت کا اعتبار کیا جائے یا اس کو تو ظر رکھا جائے ، علامہ ابن تیمیہ عاریت کے تلف ہو جائے ہے متعلق ایک جزئیہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ولهذا كان من اوجب المثل في كل شئى بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة أقرب الى العدل ممن أوجب القيمة من غير المثل. ()

لہذا جن حضرات نے حتی المقدور ہر چیز میں قیمت کی رہا ہے۔ ان کی رہا ہے ان کی رہا ہے مقابلہ ان لوگوں کے جو بجائے مثل کے قیمت کو واجب قرار دیے جی ، زیادہ قرین عدل ہے۔

اس لئے فقہا م لکھتے ہیں کہ کس نے سکوں کے ذریعہ خرید و فروخت کا معاملہ ملے کرلیا گراس سے پہلے کہ خریداروہ سے ادا کر سال کا چلن بند ہوگیا ، تو امام ابوطنینہ کے نزدیک بیمعاملہ ختم ہوجائے گا ، قاضی ابو بوسٹ کے نزدیک ان سکوں کی قیت ادا کرنا ہوگی۔(۲)

ای طرح قرض کی اوائیگ کی دوسرے شہر میں ہو جہاں ہے اپنی جگہ سامان لے جانے میں اخراجات حل ونقل سے گذرا پڑے ، نیز مقام اوائیگی میں اس کی قیمت کم ہو جہاں قرض لیا تھاوہاں زیادہ ہو، تو قرض دہندہ اس کو قبول کرنے سے

عذر کرسکتا ہے، کداس میں اس کے لئے ضرر ہے اور سامان کے بجائے قیمت کا مطالبہ بھی کرسکتا ہے۔ (۲)

مثلی اشیاء میں عیب کی تلافی:

بیدا ہوجائے تنفق علیہ ہے کہ شکی اشیاء میں اگر کوئی عیب یا نقص پیدا ہوجائے تواس کی تلانی ضروری ہے، مثلاً غاصب کومغصوب سامان کے ساتھواس عیب کا تاوان ادا کرنا ضروری ہوگا جواس کے یہاں پیدا ہوگیا، جیسا کے طحطا وی نے صراحت کی ہے۔ (ع) اور عیب کے سلسد میں فتہ و نے جواصول متعین کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی تمام صورتیں جوتا جروں کے نزد کیک تیمتوں کو گرا ویتی ہوں وہ عیب ہے۔ (۵)

راقم الحروف كاخيال بكروپ كى قدر ميں پيدا ہونے والى كى بحي من جملہ عيوب كے ہواور قرض وغيره كى ادائيكى ميں اس كانى ظري جا سكتا ہے، اس لئے قرض وغيره ميں ضرورى ہيں اس كانى ظري جا استانى صفات كے كہ قرض خواہ قرض والى كرتے ہوئے اسے انمى صفات كے ساتھ والى كرے جس طرح كراس نے حاصل كيا تھا، ابن تيميد كے الفاظ ميں: والمعقوض يستحق مثل قوضه في تيميد كے الفاظ ميں: والمعقوض يستحق مثل قوضه في العصب و الاتلاف . (١)

یہاں ان عبارتوں سے شبہ پیدا ہوتا ہے جن میں فقہاء نے نرخ کی کی بیشی کو دین کی ادائیگی یا مال مفصوب کی واپسی میں

(٣) الشرح الكبير مع المعنى ٣١٥/٣

<sup>(</sup>١) مجموع فعاوى ابن تيميه: ١٥/٣٥٠/ كي اين قدامه ئي كلما ب، المغنى هم الشوح الكبيو ٣١٥/١ ٣

<sup>(</sup>۲) فتاوی غیالیه ۱۳۹

<sup>(</sup>۳) طحطاوي عني الدر:<sup>۳</sup>/۱۰۱

<sup>(</sup>۵) هدایة مع الفتح ۲۳۲

<sup>(</sup>۲) فتاوي ابن تيميه ۲۹۰ ۳۷۳/۳

غيرمؤثر ماتاب، ابن قدامه كيت بين:

ولوكان ما اقرضه موجوداً بعينه فرده من غير عيب محدث فيه لزم قبوله سواء تغير سعره أم لم يتغير.(١)

سامان قرض بعینه موجود مواوراس بین کوئی حیب نه پیدا موا مو ، اگر اس طرح والیس کیا جائے تو قرض د منده کے لئے اس کا تبول کرلینا ضروری ہے ، اس کی قیمت بین کوئی تغیر موامویانه موامو۔

یکی تفصیل فقہا مالکید (۱) اوراحناف کے یہاں لئی ہے۔ (۲)
فقہا می ان نفر یحات کو آج کے تفاظر میں دیکنا چاہئے ، قرض
فی جانے والی اوردی جانے والی اشیاء اگر سامان کی صورت میں
ہوں تو ان کی قیمت میں کی بیشی کے باوجود اس کی افادیت و
مقصدیت میں کوئی کی نہیں آتی ، مثلاً گیہوں کا مقصود کھانا ہے،
اگر کسی نے دس کیو گیہوں دس سال فیل قرض لیا اب اسے واپس
کرنا ہے تو اس کی فذائی افادیت میں کوئی فرق نیس ہوگا، خواہ
اس کی قیمت کم ہوجائے یا زیادہ، یہی حال درہم ودیناراوراس
کے سونے جاندی کا بھی ہے۔

" فاوس" العنى معدنى سكى قيت بس كى بيشى كالمحى فتهاء فاستبارتيس كيا ب،اس سي محى تأس موتاب،كين كتب فقد بروسيع العداد المام مائة واندازه موتاب كدايماس لئة تفاكده

ان قلوس کو میمی ان معدنی سامان کی نظر سده کھتے تھا دریائوں
اپنے جم اور قدر کے لحاظ سے بذات خود بھی قابل استفادہ اور
لاکن خرید وفروشت تھے، نیز جس طرح درہم و دینارا پی ڈھلی
ہوئی حیثیت سے قطع نظرا پی ڈاٹ میں بھی اس سے کے مسادی
قیمت رکھتے تھے، ای طرح ان سکوں کی بہ حیثیت سکہ جو قیمت
ہوتی تھی دہ اس سے بہت زیادہ مختلف نیس ہوتی تھی، جومعدنی
حیثیت میں ان سکوں کی ذاتی قدر و قیمت ہوا کرتی تھی، شاید
میں ان سکوں کی ذاتی قدر و قیمت ہوا کرتی تھی، شاید
کا رواح بند ہو جانے کے بعد بھی انہی فلوں کی اوا سینی کو کانی
سمجما و لو استفر ص فلو ساف کے سدت فعلیہ معلیہ عند
آبی حدیقة دحمہ اللہ (۲)

اس بنا پر حنقد مین حنفیہ فلوس میں ایک کی دو سے خرید و فروقت کو درست قرار دیتے ہیں ، اگر خرید نے اور بیچے والا اسے بطور سامان خرید و فروشت کرے (۵) البت بعد کو فلوس کے برخشیت خمن استعال اور رواج کے عموم کی وجہ سے علماء بخار ااور سم قد نے اس سے منع کر دیا۔ (۲)

ای طرح فقہا وشوافع نے '' فلوس'' کوشن و قیمت کی نظر سے نہیں و یکھا ہے اور اس میں رہا کو حرام نہیں کہا ہے (۱) اس کے برخلاف موجودہ کا غذی ٹوٹوں کی بہائے خودکوئی قیمت نہیں ہے، نہ یہ حیثیت 'دخم''' نے رہ زینس کی تھیراس

<sup>(</sup>٣) بلغة السائك لا قرب المسالك: ٢٥٣/٢

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع, ٢٩٥٨٣

<sup>(</sup>١) البحرالرائق ١٠١/٦

<sup>(</sup>١) المغنى مع الشرح الكبير: ٣١٥/٣

<sup>(</sup>٣) فتاوى غياثيه : ١٣٩، بدائع الصائع ١٥٥/٥

<sup>(</sup>۵) فتاوی غیاثیه . ۱۳۱

<sup>(2)</sup> المجموع شرح مهدب (4)

ے خرید و فروخت ممکن ہے، دوسری طرف زمانے کا تغیراس کی قدر میں اس کی افادیت کو کم کرتا جارہا ہے، مثلاً آج ہے چیس مال قبل کسی خاتون کا مہر پانچ سومقرر ہوا تو یقیناً اس کی حیثیت آج وہ نہیں رہی جو پہلے تھی ، ایسی صورت میں نوٹ کوسامان کی قبت کے کم وہیش ہونے پر قیاس کرنا کسی طرح قرین صواب نظر میں آتا۔

#### ريا كاشيد:

دوسرا شبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان نوٹوں کی تغیر پذیر قدر کا اختبار کیا جائے اس سے رہا پیدا ہوسکتا ہے، مثلاً ایک فخص دس سال آبل ایک ہزار روپے لیتا ہے، اور دس سال بعدروپے کی قدر میں واقع ہونے والی تبدیلی کے تحت وو ہزاروا پس کرتا ہے تو کیاس کی وجہ ہے سود کا درواز وہیں کھلے گا۔؟

زماندقد يم من جائدي بهي شن جوا كرتى تمي ، مرسوجوده

زمانہ میں سکوں کی قدر جاندی ہے مربوط نہیں رہی اور نوٹ چھاپنے میں بین اقوای ضابطے کی پابندی نہ کرنے کی وجہ ہے سونے ہے ہی اس کے علاوہ فی زمانہ نولوں کی قدر پر کسی مجھی ملک کی شعتی قوت اور برآ مدی صلاحیت کا بھی خاصا اثر پڑتا ہے ، اس لئے یہ طے کرنا آسان نہیں کہ رویے کی قدر کے لئے معیار کیا ہوگا؟

خورکیا جائے آو ہایں ہمرسب سے زیادہ شمنیت شریعت کی نظر میں ہی اور قانون معیشت میں ہی سونے ہی کے اندر ہے وائدی کو فقیاء نے شن مانا ہے ، محرکمیں کہیں اس کوسامان کے حکم میں ہیں تعلیم کیا گیا ہے ، محرسونے کو بہر حال شن تسلیم کیا گیا ہے ، محرسونے کو بہر حال شن تسلیم کیا گیا ہے ، محبیا کدوضہ میں سیوطی نے وضاحت کی ہے۔(۱)

اور بدمقابلہ دوسرے اسباب وسامان کے سونے کی قیت میں زیادہ تخبرا کا اور شہات بھی پایا جاتا ہے، اس لئے سونا ہی کو روپے کی قدر کے لئے معیار بنایا جاسکتا ہے، ڈاکٹر علی تجی الدین نے لکھا ہے کہ'' مجمع البحوث الاسلامیہ'' نے بھی ای کور تجے دیا ہے (۲) لہٰذا ضروری ہے کہ طویل مدتی قرضہ جات اور دیون کی تعیین میں روپیوں کے ساتھ ساتھ سونے کی وہ تعداد بھی شعین میں روپیوں کے ساتھ ساتھ سونے کی وہ تعداد بھی شعین کرلی جائے جوان روپیوں کے ذریعہ حاصل کی جاسکتی ہو۔ خلقی واصطلاحی شمن کے احکام میں فرق

اس کو سیحنے کے لئے ہمیں ان جزئیات کی طرف رجوع کرنا ہوگا، جوفقہاء نے 'فلوس نافقہ' کے سلسلے میں ذکر کی ہیں: 1 - قلوس نافقہ کا اگر بطور حمن سعاملہ کیا جائے تو اس طرح

<sup>(</sup>١) الروضة ١٣٤/٣٠، بحواله (١١٦٨) تديذب اسعار نقود

 <sup>(</sup>۲) مثال تذیذب اسعار نقود قسط ۱۳۳۰

متعین و شخص نہیں ہوں گے جس طرح سونا جاندی متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے۔(۱)

۲- فلوس نافقہ کی خربید و فروحت خود فلوس نافقہ کے بدلے ہوتو
 دونوں طرف سے برابری ضروری ہوگی ، ورنہ سودشار ہوگا،
 اور کسی طرح کی تاویل کا اعتبار نہ ہوگا کہ بیہ سود کے لئے
 چور درواز ہ بن سکتا ہے۔ (۱)

۳ - اگرخمن اصطلاحی کا رواج ختم ہو جائے تو اس کی حیثیت محض ایک سامان کی سی قرار یائے گی۔ (۳)

۵- اگرشن اصطلاحی پرمعالمه طف ہونے کے بعدادا لیگیشن سے اس کا چلن بند ہوگیا تو امام صاحب کے نزد یک تھ نزد یک تھ اسر ہوجائے گی اور صاحبین کے نزد یک تھ باتی رہے گی۔ (۳)

۲ - جس طرح سونا اور خپاندی کی جنس علیحدہ علیحدہ ہے ، ای ، طرح فلوس نا فقد کی جنس مجھی جائے گی ، اس لئے کہ سونے کی ایک خاص مقدار کے مقابلہ اس اصطلاحی مثن کی جتنی مقدار کا چلن ہوضروری نہیں کہ است نی ادا کئے جا کیں۔(۵)

ے - اگریے اصطلاحی شمن بطور قرض لیا جائے اور اس کا جلن شم ہوجائے کی وجہ ہے اس کی شملیت شم ہوجائے تو امام محمد کے نزدیک اس کی وہ قیت جوجلن کے شم ہونے کے وقت بازاریس قائم تھی اوا کرنی ہوگی ،اسی رائے پرفتو کی ہے۔(۱)

۸- البنته فقهاء نے ثمن خلقی اور ثمن اصطلاحی کے در میان صرف مجلس میں قبضہ کرنے اور نہ کرنے میں فرق کیا ہے۔

کی فلوس نافقہ کے احکام کا غذی توث کے ہونے جاہیں،
ان توثوں میں زکو ہ واجب ہوتی ہے، احناف، مالکیہ اور شوافع
توث میں زکو ہ کے واجب ہونے کے قائل ہیں، البت عبد الزحمان
المجزیری نے حنابلہ کی طرف عدم وجوب کی تسبت کی ہے (ے)
جزیری کی بظاہر بیڈ سست میج نظر نیس آتی ۔۔۔ اور جب لوٹوں کو
عرف وتعامل کی وجہ ہے شن اصطلاحی مان لیا گیا تو اس کے
قرن وتعامل کی وجہ ہے شن اصطلاحی مان لیا گیا تو اس کے
قرر لیدز کو ہ ادا بھی ہوجائے گی۔

نیزطویل مدتی قرضہ جات میں ادائیگی کے دفت روپوں کی قدر میں جو کی واقع ہوتی ہے وہ ایک عیب ہے ادراس عیب کی تلافی سونے کی قیمت ہے مواز نہ کرکے کی جاسکتی ہے۔

وكحصاوراحكام

نوٹ سے متعلق اس بحث کی روشی میں بعض دوسرے احکام پر بھی روشنی پڑتی ہے:

ا - نوٹ میں زکوۃ واجب ہوگی اور نوٹوں بی کے ذریع اوا
کی جائے گی، جاہے زکوۃ لینے والا ابھی اس کو استعال
میں لایا ہویا ضلایا ہو۔

٢- نوث يس تفاضل اور دياحرام موكار

٣- فلوس نافقه كاطرح نوث ك ذريع سوق ما ندى كى أوحار

<sup>(</sup>٢) المبحوالوائق ٢٠٠٧

<sup>(</sup>۳) فتاوی قاصی حال ۴/۴۳

<sup>(</sup>۱) قاصی حال ۱ ارس

<sup>(1)</sup> و کھتے عالمگیوی ۲۰۷۲

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق

<sup>(</sup>۵)حوالة سابق ۲۶۳٪

<sup>(</sup>٤) الققه على المداهب الأربعه ٢٠٥/١ .

خريدوفروخت درست ہوگی۔

۳- مختلف مما لک کے نوٹ اور سکوں کی حیثیت جب مستقل شمن اور مستقل جنس کی ہوگئی ہو، تو اب ان کے باہمی تبادلہ میں کسی خاص قدر کی رعایت ضروری نہ ہوگی ، اگر حکومت کے مقررہ فرخ سے کم یا زیادہ جیں ان کا باہم تبادلہ کیا جائے تو بھی درست ہوگا۔

هذا ماعتدى والله اعلم بالصواب وعلمه أثم وأحكم . ﴿

# تناء

تعریف کرنے اور ایسا کام کرنے کو کہتے ہیں جس سے تعظیم کا ظہار ہو۔(۱)

مناءاوراس كےاحكام

نقد کی اصطلاح میں شاہ اس ذکر کو کہتے ہیں: سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالیٰ جدک والا إله غیرک. خدایا! آپ کی ذات پاک ہے، قابل تعریف ہے، آپ کا نام باعث برکت ہے، آپ کی بزرگی بلندو برتر اور آپ کے سواکوئی معبورتیں۔

برنماز میں تحبیر تحریمہ اعداد شاء "کہنامت ہے،" شاء" کہنے کی حالت میں دونوں ہاتھ ناف پر بائد ہے جا کیں بلکہ قیام

ک ان تمام صورتوں میں ہاتھ با عرفاجائے گا،جس میں کوئی ذکر مردی ہواور جس میں کوئی ذکر شہو، اس میں ہاتھ جھوڑ وے ما تیں ہے، شاء ہستہ کہا جائے گا، مسبوق جو بعد کوآ کرنماز میں ملا ہو شاہ شری ہواور ووسری نماز ہو تاہ شری ہواور ووسری نماز ہوتاہ شری ہواور ووسری نماز ہوتاہ شری ہوتاہ شری ہوتاہ ہوتا ہے، (۲) البندام مے سلام چھیرنے کے بعد جب چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پورا کرنے کے لئے کھڑا ہوتو اس وقت شاہ پر حسکتا ہے، فاڈا قام المی قصاء ماسبق یاتی بالعداء . (۳) امام مالک کے نزویک کے درمیان کوئی اور ذکر مسنون نیس ، امام شائقی کے نزویک " امام مالک کے درمیان کوئی اور ذکر مسنون نیس ، امام شائقی کے نزویک " لادت تو جھی للذی فطر تو جھی للذی فطر تو جھی للذی فطر

( تعمیل کے لئے ماحقہ ہو: معارف السنن ، باب مایقول عند التتاح الصلوة آثار السنن: ۱۷۱-۲-۲)

المسموات والارض...الخ كايرْحنا بهتر ب،علام كشميريٌّ

نے احتاف کے نقط نظر برخوب استدلال: وسبح بحمد

ربک حین تقوم ( در ۴۸) سے کیا ہے۔

(آگے کے دانت)

" ثدیة" کی جمع ہے ، منہ کے اسکا حصد کے ادر راور پیچ کے دودودانوں کو کہتے ہیں۔ مد مد مد مسر " من

دانت اوٹے جانوری قربانی

هُنايا

جانور كا الرصرف بيددانت أوفي موسع مول تو قرباني

(٣) شرح وقايه :١٣٩٨، باب صفة الصلوة، مطبوعه نولكشور الكهنو

<sup>(</sup>١) كتاب التعريفات ، ٣٣

<sup>(</sup>۳) کیوی ۱۳۹۷ ط بند

<sup>(</sup>٣) عالمگره، ١٠١٠مملور -.

ک جاسکتی ہے، اس لئے کہ فقہاء نے تو ایسے جانور کی قربانی کو محمی جائز رکھا ہے، جس کے دانت ہوں ہی نہیں ، اوروہ چرنے اور چارہ کھانے پرقادر ہو۔ (۱)

#### دانتون كونقصان كاتاوان

ان وائتوں اور دوسرے دائتوں کے احکام دیت وقصاص شی بکسال ہیں ، لیتی اگر دائت جڑ سے اکھاڑ دیا جائے تو قصاص داجب ہوگا اور اگر بالا رادہ انسا نہ کیا بلکہ فلطی ہے کسی کو یہ نقصان بہو نچا تو بہطور دیت پانچ اونٹ واجب ہوگا ، اگر دائت کا بکھ حصہ تو ڑ ڈ الا اور اس کی وجہ سے بقیہ دائت میں سیابی یا کوئی اور عیب پیدا ہوگیا تو اس سے مناسب تاوان وصول کیا جائے گا ، اگر دائت کا بکھ حصہ اس طرح تو ڑ ڈ الا کہ بجرم کے دائت کو کسی ڈریعہ سے اس طرح تو ڑ ڈ الا کہ بجرم کے دائت کو کسی ڈریعہ سے اس طرح تو ڑ ڈ الزامکن ہو، تب تو اس سے قصاص لیا جائے گا ، ور نہ بطورتا وان یا بی اونٹ وصول کئے جا کیں گے۔ (۱)

(دوخداکے پرستار)

# بعض مشرك فرق اوران كاحكام

ان لوگوں کو کہتے ہیں جود وخدا کے پرستار ہوں ، خیرا در نفع کو ایک کی طرف منسوب کریں اور شروفقصان کو دوسرے کی طرف سے نانچہ ایک فرقہ " مجوں " یز داں کو خالق خیرا ور " اہرمن" کوخالق شرمانتا ہے، ای طرح" امونیہ " اور " ایصانیہ"

نا می الل ندیب'' نور'' کو خیر کا اور'' ظلمت'' کوشر کا خالق نصور کرتے ہیں۔(۳)

ان کے مردوں ، یا عورتوں سے تکاح حرام ہے ، ان کا ذبیرمردار کے حکم میں ہے اوراس کا کھانا جا تزنیس ۔ (م)

(ایک خاص عمر کے جانور)

2ª a 21 .

مخلف جانور مين مني

پہوخاص عمر کے جانور کو کہتے ہیں ۔۔۔۔ چنا مجاونٹ میں اور چھے اور ہوں کے بار جی سال پورے ہو چکے ہوں اور چھنے سال میں اس نے قدم رکھا ہو، گائے تیل میں وہ جس کے دو سال میں اس نے قدم رکھا ہو، گائے تیل میں وہ جس کے دو سال میں اس کے ہم جشہ جانوروں میں جس کے ایک سال پورے ہوجا کیں ،ان جانوروں میں قربانی کی در تھی کے لئے کم از کم اتن عمر کا ہونا ضروری ہے،اس سے کی در تھی کے لئے کم از کم اتن عمر کا ہونا ضروری ہے،اس سے ہوتو قربانی جا تر نہیں۔(ہ)

(ایز)

قوب كا اطلاق دراصل ايسے كيروں پر ہوتا ہے ، جسے بہنا جائے ( مايلبس عادةً)، چاہدہ رسٹى ہو ياعام ،سوتى يااونى، اس طرح اگركوئى مخص كى كے لئے " لوب" كى دميت كرجائے تو دوان تمام نوعيت كے پہننے كے كيروں جيسے كرتا، پائجامدو غيرو

 <sup>(</sup>۲) خلاصة الفتاوى : ۲۵۱/۳ ، ۲۵۳ ، العصل الثالث، في الاطراف

<sup>(</sup>٣) كما يستفادمن " لاالوثنيات لقوله تعالى "ولا تنكح المشركات"

 <sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية : ۱۸۰/۳، البا ب الخامس، من كتاب الاضحية (۲) خلاصا
 (۳) كشاف اصطلاحات الفون . ۱/۹/۱

<sup>(</sup>٥) خلاصة الفتاوي: ٣١٣/٣، القتاوي الهنديه ٨٠/٣، كشاف اصطلاحات الفنون ١٧٩/١

کوش مل ہوگا، عمامہ، تو پی ، پردہ، فرش و چاندنی ، وغیرہ کے کیڑوں کومریوں کے عرف میں' د ثوب' نہیں کہتے۔(۱) ———

ۋر (ئىل)

" فر" كمعن عل ك بين، اى لحاظ مع كائي كو" ثوره" كيم من عل ك بين، اى لحاظ مع كائي كو" ثوره"

ہیل کی قربانی اوراس کے احکام

ہل کی قربانی درست ہے، اگر چہگائے کی زیادہ بہتر ہے،
اس کی قربانی کے لئے ضروری ہے کہ اس کی عمر دوسال ہو( س)
ایک گائے کی قربانی سات آ دمیوں کے لئے کافی ہوگ ( س)
ایک گائے کی قربانی ہونے کے باوجود قربانی درست ہے، بہ
شرطیکہ وہ چسکتی ہو، مگر زبان کئے ہل کی قربانی جا ترجیس ۔ (د)
ہیل کو ہنتہ کرنا، یااس کے فوطوں کی گولیاں تکال دینا
(اختصاء) درست ہے۔ (۱)

(بیل کے پیشاب، گوشت، چڑے، جھوٹے، پینداور دیگرامور میں بھی وہی احکام ہیں، جو" بقرہ" کے تحت گذر بیچے ہیں، مدا حظافر ، لیس)

ثولاء (پاکل جانور)

"ول" (" ث" اور" و" ك زير ك ساته ) كمعنى

جنون ودیوائلی کے میں ،اسی سے 'قولاء' ہے جس کے معنی پاگل کے ہیں ، (ء)عموم ید لفظ جانورول کے لئے بولا جاتا ہے ،ایسے جانور کی قربانی جائز ہے ،البتہ اگر جانور ہراس قدر چنون کا غلبہ ہوکہ وہ چرہمی نہ سکتا ہواور شہ چارہ وغیرہ کھا سکتا ہو، تواب اس کی قربانی درست نہیں ۔(٨)

نغوی معنی 'دلہسن' کے ہیں ،اس کے احکام بھی وہی ہیں جو ''بصل'' کے تحت نہ کورہوئے۔

ثَقُل

کھانا کینے میں نیچ کا حصہ جو دیکی سے لگ کررہ جائے ( کمر چن ) ، اس کو' ' شفل'' کہتے ہیں ، آنخصور ﷺ اس کے تناول فرمانے کو بہت پسند فرماتے تھے۔(۱)

فيبه (شوېرديده مورت)

شیبہ وہ عورت ہے جس کے ساتھ ہم بستری کی جا چکی ہو، اس مردکو ہمی ''میب'' کہا جا تا ہے، جو کسی عورت سے جنسی اعتبار سے لطف اندوز ہو چکا ہو۔

شوہرد بدہ مورت کے نکاح کے احکام

دورت ك لي ضرورى م كم جباس عنكاح

(٣) خلاصة الفتاوي ٣١٣٨، الفصل الوابع في مايحوز من الاصحية

- (١) ابن سماوه . جامع القصولين . ٢٩٣٧، القصل السابع والثلاثون في معرفة مسمى الأسامى
  - (١) المجدفي اللغة ١ ٢٠

- (۵) ایصاً
- (٣) الفتاوي الهندية . ٨/٣ . مطبوعة ديوبند
- (٢) خلاصة الفتاى ٣٤ ١/٣٠ ، كتاب الكراهيه ، الفصل التاسع في المتفرقات
  - (٤) مختار الصحاح : ٩

- (۸) الفتاوى الهندية ۱۸۰۳ ، مطبوحه يويند
  - (٩) شمائل ترمدي عن ايس بر مالک، باب ماجاء في صفه ادام رسول الله ﷺ

کی اجازت کی جائے تو صراحت اور لفظول میں رضامندی کا ظہار کردیے، خاموثی اور سکوت کا فی نہیں، (۱) کیونکہ حضورا کرم ﷺ نے فرمایا : اذنبھا صحا تھا (۱) شیب عورت بالغہواور باپ یاداوا نکاح کی اجازت لیٹی ضروری ہے، اگروہ تابالغہ بواور باپ یاداوا اس کا تکاح کرد ہے تو وہ نکاح لازم ہوجائے گا، یعنی باپ اورداوا کو شیب، نابالغ، برجمی ولا یت الزام ، حاصل ہوگی ، بالغ ہونے کے بعداس کو افتیار نہ ہوگا کہ اس نکاح کوستر دکرد ے۔

# نی ثیبہ بوی کے لئے خصوصی رعایت

اگرایک بیوی کی موجودگی بیس کوئی دوسرا نکاح کرے اور
بینکاح بیب بورت سے بوراتو ابتداء خاص طور پر تین دنوں شوہر
اس نئی دہن کے پاس گذارے گا ، تاکداس کے جذبات کی
رعابت ہوسکے ، (۳) گرامام ابوطنیفہ کے نزد یک بینین دنوں کی
مدت پھروضع کر لی جائے گی اور دوسری بیوی کے ساتھ بھی اس
طرح باری نگائی جائے گی کہ اس کے ساتھ بسر کئے ہوئے دو
زاکددن کی خلائی جوجائے ، (۳) جب کرامام شافعی کے نزد یک بید
ایام باری بیس محسوب نہ ہول گے اوراس کے بعد شوہر حسب معمول
ایام باری بیس محسوب نہ ہول گے اوراس کے بعد شوہر حسب معمول
ایس نئی زوجہ کے بشمول سب کے ساتھ باری باری شب بسری

(ثیبہ کے احکام بھنے کے لئے'' باکرہ'' کا لفظ دکھ لینامن سب ہوگا۔)

0000

<sup>(</sup>۲) ابو داد د ، صدیت تمبر ۱۸۰ ۲۰ توصلی شریف ، حدیث تمبر ۱۸۰۱۱

<sup>(</sup> م ) نی دہن کے نے بے خصوصی تکم حدیث ستہ تا ہے۔

<sup>(</sup>۱) هنديه (۲۸۹/۱

 <sup>(</sup>۳) فیاوی فاصی خان ۱۳۹۹

<sup>(</sup>٥) فتاوي قاصي خان على هامش الهندية ٣٣٩٠١

معنی بر وی کے ہیں ---اسلام میں بیر وی کو بردی اہمیت دی کئی ہے، اوراس کی خصوصی رعایت کرنے کا تھم دیا ممیا ہے، ايك دفعه آب ع الله في نين بارفر ماياً "و وفخص مومن فهين بوسكنا" مخص جس کی برائیوں سے اس کے نیزوی بیے خوف اور مطمئن نه مون ۱ (۱) ایک اور حدیث میں ہے کہ ایسا مخص جنت میں وافل ندموگا ، (۲) آب علل في فرمايا: حضرت جريك الفيد يدوى کے بارے میں اس قدر تا کید کرتے رہے کہ جھے شبہ ہونے لگا کہ کہیں اس کو وارث ند بنا و یا جائے ۔ ( + ) ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالی کے نز دیک بہترین پڑوی وہ ہے جوایئے بڑوی کے لئے بہتر ہو۔ (۳)

# یروی کے لئے حق شفعہ

فقه کی اصطلاح بیس یزوی وہ ہے،جس کا گھریاز و بیس ہو، مگر دونوں کے راستے جدا ہوں ،مثلاً زید وعمر کے مکا نات متصل ہیں، زید کے مکان کا درواز ومشرق کی کلی میں ہواور عمر کے مکان کا مغرب کی گل میں ،اب بیا یک دوسرے کے پڑوی ہوجا کیں مے ، اور بیاس وقت "حق شفعہ" کے متحق مول مے ،جب شریک با''خلیط''اس ز مین کوخر بدینے کا مدعی شہو۔

'' حق شفعه'' کا مطلب پہ ہے کہ کسی زمین کو فروخت کرتے وقت اس سے استزاج ضروری ہے، دوسرافخض جو تبت وے رہا ہو، وہی قیت اگر وہ اوا کرنے برآ ہاوہ ہوتو بیخے والا يابند كيا جائے گاكه وواى سے بيچے " شريك" اس كو كہتے ہیں کہ جس کی زمین بیچنے والے کے ساتھ مشترک ہو۔اورا بھی الك الك حصول كالتيم بحي عمل مين ندآئي مو- "خليط" وه ب جس کوزیین میں شرکت تو حاصل ندہو، مگر دیگر ضروریات ،راستہ اوریانی ش اشتراک ہو کہ دونوں کی را ہیں ایک ہوں، یا دونوں ایک بی کویں سے یانی حاصل کرتے ہوں۔(۵)

چنا نچەشفعە بى اولىت شركىك كوحاصل ب، كار "خلىط" كا درجہ ہے اور اس کے بحد ' جار' 'بعنی پڑوی کا کداگر اول الذكر دولون خرید نے برآ مادہ نہ ہون تو ضروری ہوگا کہ' جار' سے بھی بوچولیاجائے ، مربدرائے اہم ابوطنیف ہے، امام مالک ، شافعی اورامام احمرٌ کے نزویک بروی کوحق شفعہ حاصل نہیں ،احناف کی ولیل حضرت سره دیان کی روایت ہے کہ مکان کا پر وی مکان کا زياده حقد اربوتا ي جارالدار أحق بالدار "(١) اى مضمون کوشر پدین موید کی روایت میں الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ "المجاد أحق بصقبه" تعبيركيا كياب، (٤) اعمة ثلاثه کے پیش نظر جاہر بن عبداللہ عظیمی حدیث ہے کہ جب ھے

(٣) ترمذي: ١٩/٣) باب هاجاء في حق الجوار

<sup>(</sup>٢) مسلم عن ابي هريرة: ١٠٥، باب بيان تحريم ايذاء الجار

<sup>(</sup>١)يخاري : ٨٨٩/٢ ، باب اثم من لايامن جاره بوالقه

<sup>(</sup>٣) بخاري عن عائشةٌ وابن عمرٌ: ٨٨٩/٢ باب الوصاء ة بالحار، مسلم ٣٣٩/٢ باب الوصاء ة بالجار

<sup>(</sup>٥) رَيُحِيَّ عنديه : ١٦٥/٥ الباب الثاني في بيان مراتب الشفعة

<sup>(</sup>٢) ترمدى. كتاب الاحكام، باب ماجاء في الشفعة، ابوداؤد. كتاب البيوع ، باب في الشفعة

<sup>(</sup>٤) بحارى ١٠٠٠/، باب عرص الشفعة على صاحبها قبل البيع

علا صده موجا كي اوردات الك موجا كي تو حق شفعه باتى نيس را بنا را) احتاف كي بهال اس حديث كي توضيح الل طرح به كذا شريك "اور" خليط" كي حيثيت بيدا مون واللاحق شفعه اي وقت باتى رب كاجب كرتسيم واقع شموكي موه يا داست وونول كاليك موره مياحق شفعه بحيثيت "جاز" بتو وواب مي ياتى ربيكا ، ياس حديث كاخشاء بيه به كرحق شفعه الل وقت بيدا موكا جب كه زين فروخت كي جائي المشترك زين ومكان موكا جب كه زين فروخت كي جائي الك الك كرد ي جائي اواس كي وجد سيحق شفعه الله الك كرد ي جائي اواس كي وجد سيحق شفعه حاصل شهوگاه

# جاری

فقدی اصطلاح ین "بیتے ہوئے پائی" کو کہتے ہیں۔
"جاری" سے کیسا جاری پائی مراد ہے، اور کس درجہ کا بہاؤ مطلوب ہے کداس کے بعد پائی کو" جاری" کہا جاسکے، اس میں فقہاء کی تعبیرات مخلف ہیں ، مولانا عبدالحی تکھنوی نے تا تار فائیے ہیں:

- ا- پانی میں نجاست گرنے کے بعد جب دوسرا علولیا جائے تو نجاست اس مقام سے گذر چکی ہو۔
- ۲- پانی کے اندر چوڑ اکی شن اپنا ہاتھ رکھا جائے تو پائی بندنہ مویائے۔
- ۳- اگریانی کی گرائی سے چلو کے در بعد پانی لیاجائے آوایک لئے بھی یائی ختم نہ ہو یائے: لمو اغترف

المتوضئ في أعمق المواضع من الجنول انقطع جريانه ثم امتلاً حتى جرى فليس بجاروان لم ينقطع فهو جار .

م- جس بانی کولوگ جاری سمجمیس وه جاری ہے۔

۵ یانی میں پتدو غیرہ ڈالا جائے آوا سے بہا لیے جائے۔

تا تار خانیہ، این جمیم ، بینی ، بدائع ، تخت انتقباء وغیرہ بیں چھے قول پر فتو کی دیا گیا ۔ البت چونکہ عام لوگوں کے لئے چیتے قول پر فتو کی دیا گیا ہے ، البت چونکہ عام لوگوں کے لئے '' مرف'' کو جھنے میں وقت چی آ سکتی تھی ، اس لئے صدرالشریعہ اورصاحب کنزالد قاکن نے پانچویں قول کوتر جے دی ہے۔ (۱)

### آب جاري كي ايك خاص صورت

فقیی جر نیات اور تغییا ت معلوم ہوتا ہے کہ جاری
پائی کے لئے چشہ یا نہر وغیرہ ہونا ضروری نیس ،کوئی ہی اسی
صورت جس بیں پائی بیل تغیرا کو نہوہ بلکہ پائی کی آ مداور تکا ک
ہوتی رہے ، جاری پائی کے تکم بیں ہے ، چنا نچہ ایسا حوش جس
بیل آ تا ہواور لوگ برتوں کے در بعہ پائی تکا لئے
ہوں فقہاء کے بہاں جاری پائی کے تکم بیں ہے ، پن اگر کوئی
مخص اس بیں ہاتھ ڈالدے اور ہاتھ پر نجاست کی ہوتو پائی
تا پاک نیس ہوگا ، جب تک پائی بین نجاست کا اثر فا ہر نہو۔
وان کان الناس یفتو فون من المحوض
وان کان الناس یفتو فون من المحوض
علی أنه لا یستجس (۲)

<sup>(</sup>١) اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلاشفعة ، ترمذي باب ماجاء اذ احدت الحدود ، مطبوعه هند: ١٥٥/١

 <sup>(</sup>٣) المقتاوى الهنديه - (٩٠ الباب الثالث في المعاه ، ط ، ولج يقد

جاری یانی کا تحکم

امام مالک کے ہاں بہتے ہوئے اور تغہرے ہوئے (راکد) پانی کا تھم کیساں ہے کہ جب تک نجاست کی وجہ سے اوصاف میں تغیر نہ ہو، پانی نا پاک نہ ہوگا، چاہے پانی کی مقدار کم ہویازیادہ،امام شافعی کا گویہ قبل قدیم ہے، جس سے انہوں نے رجوع کرلیا تھا، گر بہت سے محقق شافعی نقہ و جسے بغوی، امام الحریمین ، خزالی اورنودی نے ای کوتر جے دیا ہے،امام شافی

کے قول جدیداور امام احمر کے قول کے مطابق پانی بہتا ہوا ہو، یا تھہرا ہوا ، دونوں کا تھم ایک بی ہے ، یعنی اگر مقدار کشر ہے تو اس وقت تک ناپاک ند ہوگا ، جب تک کداوصاف بدل ندجا کیں اور مقدار کم ( قلیل ) ہوتو پانی میں نبی ست کا کوئی اثر ظاہر ہو یا ند ہونجاست گرنے کی وجہ سے یا نی ہرصورت ناپاک ہوجائے گا۔ ( " )

احناف کے پیش نظر بیرصد یہ کے پائی پاک ہے کوئی چیز اسے ناپاک نیس کرتی ، سوائے اس چیز کے جواس کا عزا، رنگ یا اوش کا عزا، مرک یا ہو شکی وقع فلی شاک افتا فید اللا آن یغیر لوند أو طعمه وریحه فای ذالک اذا کان فقد نجس الماء (د) اوروہ اس روایت کو چاری اورکیر مقدار یس موجود یائی سے متعلق قرار دیے ہیں۔

(پائی کے احکام کی تنصیل اور کیروقلیل کی مقدار کے فرق کے لئے ویکسا جائے" ما و" نیز خود ماء جاری کے تفصیلی احکام اور مباحث کے لئے" السعایه" فی کشف مافی شوح الوقایه ار ۲۸۸ – ۳۲۳ کے رجوع کیا جا سکتا ہے )۔

## جاسوى

" جاسوس" جواسلای مملکت کے راز دشمنوں تک پہو نیا تا ہے، اگر وہ" حربی" لینی ایسے ملک کا باشندہ ہوجس سے مسلم مملکت کا معاہدہ امن نہ ہو، تو الفاق ہے کداس کوتل کردیا جائےگا، اگر معاہدیا ذمی ہوتو جاسوی کی وجہ سے اس سے" عہد" ثوث

<sup>(</sup>١) شرح وقايه مع السعاية - ١٣٨٨

<sup>(</sup>٢) البحرالرائق : ١٦/١

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق. أيز. يَحِيَّ خاسه :١٣٠١، على هامش الهنديه ، فصل في الطهارة بالماء

<sup>(</sup>۵) شرح معاني الآثار (۱۱)

<sup>(</sup>٣) رحمة الامة - 2 قبيل بات التحاسة

جائے گا ، یدامام ما لک کی رائے ہاور حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے ، حضرت سلمہ بن اکو عضف سے مروی ہے کہ آپ بھٹا سفر میں سے ، ایک جاسوس آیا اور بعض سی ایڈے ساتھ گفتگو کرتا ہوا بیضا اور کھسک گیا ، آپ بھٹا نے فرمایا کہ اس کو قبل کردو ، چنا نچہ میں نے سیقت کی اور اس کو قبل کردیا ۔ (۱) مسلمان جاسوس کی سنز ا

کوئی مسلمان مختص جاسوی کرے تو مالکیہ اور حزابلہ اس کے قبل کی اجازت دیتے ہیں، احزاف اور شوافع کے زوریک ایسا مختص فی استی نہیں (۲) حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئل تعزیر کا ہا اور تعزیر تاضی ووالی کی صواب دید پر مخصر ہے، فقہائے احزاف نے بعض صورتوں میں معلیٰ قبل تک کی اجازت دی ہے، چنا نچہ اظلام بازی کے جرم کے بہ تحرار ارتکاب وغیرہ پر قبل کے جائز ہونے کی صراحت ملتی ہے (۲) اس لئے اگر جاسوی کی توعیت اور اس کے ایک سے زیادہ دفعہ ماخوذ ہونے کے لحاظ سے جاسوی کی توعیت جاسوی کی توعیت جاسوی کی توعیت جاسوی کی توعیت حاسوی کی توعیت حاسوی کی توعیت حاسوی کی توعیت حاسوی کوئی سزاوی جائے جاسوی کوئی سزاوی جائے جاسوی کوئی سزاوی جائے جاسوی کوئی سزاوی جائے تو یہ فید تو یہ ت

جائح

احناف کے یہاں جعد کے لئے شہر جامع کی شرط فقد کی ایک اصطلاح " مصر جامع" (جامع شہر) ہے، احناف کے یہاں نماز جعدداجب ہونے اور سیح قرار پانے کے لئے ضروری

ہے کہ جعد 'شہر جامع'' میں پڑھا جائے ، ویہاتوں میں جعد درست نہیں ۔

شہر جامع کے کہتے ہیں ،اس سلسلے میں فقہاء کی رائیں مختلف ہیں،بعض لوگوں کے نزدیک وہ جگہ جہاں ہرفتم کی صنعت وحرشت کرنے والے موجود ہوں ،ابن شجاع نے کہا کہ اتی بڑی آبادی کہ اگر وہ اپنے ہاں کی کئی سب سے بڑی مجد میں بنع ہوں تو جگہ کی پیدا ہوجائے ،امام سرحی کی رائے ہے کہ جہاں سلطان اورا دکام وتعزیرات نافذ کرنے والے قاضی یا مفتی موجود ہوں نے (۰)

(خودلفظ جدے تحت اس پر تفکو ہوگ) جا مع مسجد ہیں اعتکاف

امام احد کے ہاں جامع معجد یعنی الی معجد جس میں جعدی مازادا کی جاتی ہو، ہی میں اعتفاف کرنا ضروری ہے، احتاف، مالکیہ اور شوافع کے نزد یک الی معجد میں احتفاف کرنا بہتر اور افضل ہے، تا کہ جعد کے لئے کسی دوسری معجد جانے کی تو بت نہ آگئے ، ضروری نہیں ۔ نماز ، بنجگا ندادا کی جاتے والی معجدوں میں محجی اعتفاف کیا جاسکتا ہے۔ (۵)

جامِكيه

بیت المال سے ملنے والے سالانہ یا ماہانہ وظیفہ کو کہتے بیں ۔ (۲) ۔۔۔۔وظیفہ حاصل کرنے سے پہلے اس کو چھ لینا جائز

<sup>(</sup>٢) السياسة الشرعيه لابن تيميه . ١١٣

<sup>(</sup>٣) حلاصة الفتاوى (٣)

<sup>(</sup>١) ابوداؤد كتاب الحهاد ، باب في الجاسوس المستاص ٢٥٩/٢

<sup>(</sup>٣)وكيم ودالمعتار ١٩٦/٣

<sup>(</sup>٥) رحمه الامة ١٢٥، بدائع الصائع ١٨١١، تيز الاظاء قاموس الفقه اول (اعتكاف)

٣٠) التعريفات الفقهية - ٣٣٥

اس کاعشرادا کرتا ہوگا۔ (۴)

## جائز

فقہ واصول فقہ میں اس اصطلاح کا استعال ہوتا ہے،

زرکشی نے لکھا ہے کہ حاملین شریعت کی زبان میں تین معنوں پر

پر لفظ بولا جا تاہے ، اول رفع جرح کے معنی میں ، یعنی یہ بتا نے

کے لئے کہ فلاں کام حرام نہیں چاہے وہ واجب ہو، مستحب ہو

یا مکروہ ، دوسرے وہ جس کا فعل وترک دونوں برابر ہو ، یعنی

انسان اس کے کرنے اور نہ کرنے میں مختار ہو۔ تیسرے فقہ کی

انسان اس کے کرنے اور نہ کرنے میں مختار ہو۔ تیسرے فقہ کی

انسان اس کے کرنے اور نہ کرنے میں مختار ہوں ، بلکہ معاملہ کرنے

والا کبی بھی اس معاملہ کو فتم کرسکتا ہے ، مثلاً وکالت ، بشرکت ،

قرض ، کہ یہ سب مختو دجائزہ ہیں ، لازمینیں ۔ (۵) اس بنا پر فقہاء

قرض ، کہ یہ سب مختو دجائزہ ہیں ، لازمینیں ۔ (۵) اس بنا پر فقہاء

میں کراہت نہ ہواوراو ڈن کراہت کے بغیراس کا کرنا درست ہو،

مخلا ف " جائز" کے کہ ، جواز" کراہت کے بغیراس کا کرنا درست ہو،

اورا یک فعل کو کروہ ہوتے ہو نے بھی جائز کہا جاسکتا ہے۔ (۱)

اوراس کے جائز ہونے کے لئے ضروری ہے کہ دونوں فرایق ایک ساتھ اپنی طرف سے اوا کئے جانے والے وش والے وش کر بیند کرلیس ، جب کہ یہاں وظیفہ کا خریدار نقر روپے اوا کررہا ہے اور صاحب وظیفہ اوھار — ہمارے زمانہ میں بھی وظیفہ فروشت کرنے کا روائ ہے، وظیفہ یاب اپنا وظیفہ طے شدہ ایک مشت قیمت میں فروشت کردیتا ہے اور خرید کرنے والا اس کا وظیفہ اٹھا یا کرتا ہے، بیصورت جائز فہیں کہ ایک طرف سے نقل اور دوسری طرف سے اور خرید کرنے والا اس کا اور دوسری طرف سے اور فیل کہ ایک طرف سے نقل سے کہ وظیفہ خرید کرنے والا آتی ہے کہ وظیفہ کرنے یہ کہ اور قال کرتا ہے، بیصورت جائز فیل کہ ایک طرف سے نقل سے کہ وظیفہ خرید کرنے والا آتی ہے وظیفہ سے زیادہ یا کم وظیفہ کی موالی کرتا ہے، بیک اس خرید وفروخت میں دباء کی دونوں ہے ، کیس اس طرح اس خرید وفروخت میں دباء کی دونوں صور تیں نیا ہونی کی دونوں صور تیں نیا ہونی کی دونوں

نہیں،(۱)اس کی وجہ طاہر ہے کہ مدروید کی روید سے خرید

وفروخت ہے، جس کوفقہ کی اصطلاح میں''صرف'' کہا جا تا ہے

# جائحه

الی آفت ساوی کو کہتے ہیں، جو کھیتوں بیں لگ جاتی ہے اوراسے ضائع کردیتی ہے اس کی جمع ''جوائے'' ہے۔( n) ایسی زینن کی پیدادار جس میں عشر واجب ہوتا ہے کمل بریاد ہوجائے تو عشر واجب ندرہے گا، البتہ جو پیدادار ہاتھ آئی



ایک خاص متم کے زخم کو کہتے ہے ۔۔۔ بعض لوگوں نے ایسے زخم کو کہا ہے ، جو معدہ کے قریب ہویا معدہ یس میرو نج

<sup>(</sup>۲) "نساء" ہے مردیہ ہے ایک طرف سے نقد اور دومری طرف سے اوھار ہو، اور

<sup>(</sup>۱) رد المحتار : ۱۳/۳

<sup>&</sup>quot; فنل " كي بى جنس كى اشياء كے تباوله يس ايك طرف سے ايبان فدے، جس كا دوسرے فريق نے كو كى عوض ادان كير مو

<sup>(</sup>٣) المغرب في ترتيب المعرب: ٩٨

<sup>(</sup>٣)عالمگيري الا ١٨اماباب ذكوة الزووع والثمار، العقه على المداهب الاربعه ١ ١/١١٤، ركوة الردوع والشمار

<sup>(</sup>٥) المنثور في القواعد . ٨/٢ "حرف الجيم" (١) و د المحتار : ١١٠١١ ما الحج ، ٢ م سعيد كيني

جائے ، بعض لوگوں کی رائے ہے کہ سینداور ناف کے پنچے مثانہ پر لگنے والے زخم کو کہتے ہیں ، گردن ، حلق ، ران اور پاؤں کے زخم کوئیس کہتے ۔(۱) بعض حفرات کی رائے ہے کہ سیدہ پیشے اورگردن پر لگنے والاز فٹم'' جا گفہ'' ہے۔(۱)

قاوی عالمیری یس ہے کہ وہ زخم جوجلد کو چھاڑ دے اور ارک فی عالمیری یس ہے کہ وہ زخم جوجلد کو چھاڑ دے اور وہ خ تک مہر وہ فی جائے ، ' جا لفہ' ہے ، اور اگر کوئی شخص کسی کو اس طرح زخی کرد ہے تو قصاص تو واجب شہوگا ، اس لئے کہ قصاص میں اس حد کو باتی رکھنا مشکل ہوجائے گا اور بین ممکن ہے کہ قصاص لینے والے کا زخم ذرا بھی کاری ہوتو جم م کی جان ہی جلی جائے ، البتہ خون بہا کے بطور جو مالیت واجب ہوتی ہے اس کا ایک تہائی ادا کرنا ہوگا۔ (س)

# بُخب

اصل معنی کے ہوئے ہونے اور کانے جانے کے ہیں،
"المجب المقطع"(") ۔۔۔۔ فقہاء کے یہاں صفوتا سل کائے
کو" جب"اور جس کاعضو کٹا ہوا ہواس کو" مجبوب" کہتے ہیں۔
یہ ان اعذار ہیں سے ہے جن کی وجہ سے فقہاء نے
از دوائی رشتہ کے انقطاع کی اجازت دی ہے، چنا نچا تمہار بعد
کا اتفاق ہے کہ اگر شو ہر" مجبوب" ہولیعنی اس کاعضو تا سل کٹا
ہوا ہوتو ہوی کوتی ہوگا کہ قاضی سے نکاح فنح کردینے کا مطاب

کرے(۵) اور تحقیق کے بعد قاضی کوئی مہلت دیے بغیر فی الفور نکاح فنخ کردیگا، یالی کمزوری ہے، جس کا علاج ممکن نہیں، اس لئے مہلت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔(۱)

" مجوب" ك نكاح فتى جانے كى وجه ظاہر ہے، نكاح كا اصل مقصود زوجين كى عفت و پاكدامنى كا تخفظ ہے اور بياى وقت مكن ہے جب وہ أيك دوسرے كے جنى قفاضے كى يخيل وقت مكن ہے جب وہ أيك دوسرے كے جنى قفاضے كى يخيل كركيس، اس صورت بي چونكداس طبعی قفاضے كى يخيل مكن نہيں ہے، جو حورت كے لئے أيك شديد ضرورت ہے، ايك فطرى نقاضے ہے مسلسل محروى مال كار بے عفتى كا سبب بن عتى ہے اس لئے اليے دشتہ كى و يوار منہدم كے جائے بى بيس بهترى ہے۔ تاہم أمام اليوضيفة كن و يوار منہدم كے جائے بى بيس بهترى ہے۔ تاہم أمام اليوضيفة كن و يوار منہدم كے جائے بى بيس بهترى ہے۔ مهر واجب ہوتا ہے، حبر واجب ہوتا ہے، حبر واجب ہوتا ہے، حبر ہے جو جر جماع كر چكا ہو، كيونكہ حورت نے اپني طرف ہے جن ہے ہو ہر جماع كر چكا ہو، كيونكہ حورت نے اپني طرف ہے کہ دو واس ہے تو ہر دكى كوتا ہى ہے، بيتو مردكى كوتا ہى ہے كہ دو واس ہے نفع نما فعاسكا۔ (ے)

# بخبار

جبارے من بدراور ضائع ہوجانے کے ہیں ، (۸) آپ ﷺ نے فرمایا:

العجماء جرحها جبار والبئرجباروالمعدن جيار

(٣) العناوي الهندية : ١٨٩/٣) فصل في الشجاج

<sup>(</sup>۱) المغرب: ۱۰۰

<sup>(</sup>٥) الميران الكبري : ١٣٠/١، وحمة الامة في اختلاف الائمه : ١٣٤٣، باب الخيار في النكاح والرد بالعيب

<sup>(</sup>٢) ان كان مجبوباً قرق في الحال، هدايه ١٠٠١/٣، باب العنين

 <sup>(1)</sup> أن قان مجبوب قرق في الحال معداية ١٠٠٠/٠٠ إن قاموس المحيط ١ ١٣٩١/١

<sup>(</sup>٣) التعريفات الفقهية : ٢٣٥

<sup>(</sup>٣) النهايه لابن الير: ١٣٣٦

<sup>(2)</sup> هذايه :۳۲۲/۳، باب المهو

جانوروں کا زخم معاف ہےاور کٹوال کھود نے اور کان کئی کا نقصان بھی۔

"عجماء" جس کے حقیقی معنی کو تلے کے ہیں، ہے مراد "جانور" ہیں اور مطلب بیہ ہے کہ جانور کوئی نقصان یہو نیا دے تو وہ نقصان ہدر ہوگا اور جانور کے مالک پر اس کا کوئی تاوان واجب نہ ہوگا ، ای طرح معدنی اشیا وکو کھودتے ہوئے کھودنے والے کی موت ہو جائے یا کنواں کھودتے ہوئے موت واقع ہوجائے تو اس کا خون بہا واجب نہ ہوگا۔ (۱)

کان کی اور کوال کھود نے کی صور تیں شنق علیہ ہیں، ون
کا وقت ہو، جانور کا با لک بااس کو ہنگا نے والا ساتھ شہواوروہ
کی کو جانی یا بائی نقصان یہو نچادے، قاضی عیاض نقل کرتے
ہیں کہ اس صورت ہیں تاوان واجب نہ ہونے پر اُمت کا
اجماع ہے، نیز اگر جانور کا مالک یا اس کو ہنگا نے والا ساتھ ہوہ
اب جہور کی رائے یہ ہے کہ جونقصان ہوا ہے، اس کا تاوان
واجب ہوگا، اختلاف اس صورت ہیں ہے کہ رات کا وقت ہو
اور جانور کے ساتھ مالک یا ہنگانے والا موجود نہ ہو، امام
ابوضیفہ کے نزد یک اس صدیث کے مطابق تاوان واجب نہ ہوگا، امام شافی کے نزد یک واجب ہوگا، شوافع کے چیش نظر
براہ بن عازب کی روایت ہے کہ دن ہیں جانورروک رقطے
مالکان باغ کی ذمہ داری ہے اور رات ہیں جانورروک رقطے
کی ذمہ داری مالکان جانور کی ہے، اِن حفظ المحوانط

اهلها وإنّ على اهل المواشى مااصابت ماشيتهم بالليل .(r)

حنفنے کی بعض کتب، مثلاً '' حاوی قدی ' بیں بھی یہی تفصیل فہ کور ہے ، جو شوافع نے بیان کی ہے ، علامہ شمیریؒ کی رائے ہے کہ یہ اختلاف کو کی حقیق اختلاف نبیس ہے ، بلکہ جس علاقہ کا جو تعالیٰ ہواس کے مطابق عمل ہوگا ، (۳) فقہاء کے یہاں یہ صراحت بھی ہے کہ اگر جانور کا مالک یا ہا گئے والاسوار ہواور پھر وہ کی کو پکل ڈالے تو مر نے والے کا خون بہا بھی اس کے ذمہ موگا اور قبل کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا ، (۳) ہمارے زمانہ میں فریک حادثات کو ای پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اگر ڈرائیور کی فلطی ہے کہ کی کی موت واقع ہوجائے تو اس کو ذمہ وار قرار دیا جائے گا اور اس سے خون بہا اور مالی نقصان کی صورت میں جاوان وصول کیا جائے گا۔



''جر'' کے معنی کی کی حال فی کے ہیں، ذر کشی نے اس کی تین صور تیں نظل کی ہیں : اول ہے کہ بد فی اعمال کے ذریعاس کی کی حلاف کی جائے جیسے نماز میں کوئی خلل واقع ہوجائے تو سجد ہو سہو کے ذریعہ اس کی حلافی کی جاتی ہے، دوسری صورت مال کے ذریعہ تلافی کی ہے، مثل شخ فائی جو روزہ ندر کھ سکے ،اس کے لئے بیاجازت ہے کہ جرروزہ کے بد لے ایک مسکین کو کھا نا کھلا یا جائے ، تیسری صورت یہ ہے کہ جرروزہ کے بد لے ایک مسکین کو کھا نا کھلا یا جائے ، تیسری صورت یہ ہے کہ جرواور

ملحص از عمدة القارى ۳۵۹/۸ ، معارف السن ۵/۳۰/۵

<sup>(</sup>r)معارف السبي الاراس

<sup>(</sup>r)معارفالسنى درمام

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق ١٥٠٠٥

مجمی مال کے ذریعہ مثلاً ، فج وعمرہ کی غلطیوں اور کوتا ہیوں کی بعض صورتوں میں روزہ بھی رکھا جاسکتا ہے ، اور قربانی کے ذریعہ بھی اس کی علائی کی جاسکتی ہے۔ (۱)

(پنير)

" جبن " کے معنی" نیز" کے ہیں، جودود سے بنائی جاتی ہے، اس افغا کا تلفظ تین طرح کیا گیا ہے، " جبن" (ج کے پیش اور ب کے سکون کے ساتھ ) جبن" (ج اور ب دونوں کے پیش کے ساتھ ) اور " جبن" (ج کے پیش اور ن کی تشدید کے ساتھ ) اور " جبن" (ج کے پیش اور ن کی تشدید کے ساتھ ) (۲) پنیر کا تھم اس پر موقو ف ہے کہ دوہ جس جانور کے دود سے بنائی گئی ہے، دوہ طال ہے یا حرام ؟ ای کے مطابق دود سے بنائی گئی ہے، دوہ طال ہے یا حرام ؟ ای کے مطابق " نیز" کا تھم بھی ہوگا۔

جُبِہ ﴿

جبہ کے اصل معنی پیشائی کے ہیں ، کو بغض روایات میں دوسرے معنوں میں بھی دوسرے معنوں میں بھی یا انتظار استعال ہوا ہے، مثلاً لیس فی الجبہة صدفة ( کموڑے میں زکو آئیں) یہاں جبہے معنی کموڑے کی اس دے ا

چیرہ کے حصد کا وضوء اور طسل دونوں میں دھوتا فرض ہے، تیم میں اس کا مسح ضروری ہے، اس لئے کہ قرآن وصدیث میں

"وب" كوهون اورس كرن كاسم ويا كياب،جس مي بيثاني بيثاني مي واخل ب-

بیا عضاء بحدہ بش سے ہے، دھرت ابو حمید ساعدی کی روایت ہے کہ آپ والگھ بحدہ بش بیشانی اور تاک کوز بین پر کھ دیا کرتے ہے ۔ اس پرفتہاء کا دیا کرتے ہے ۔ اس پرفتہاء کا انقاق ہے، البتہ امام شافی ، قاضی ابو بوسف اور امام احد کے نزد یک اس کے ابغیر مجدہ کا فرض ادانہ ہوگا ، سوائے اس کے کہ کوئی ایساعذر ہوجس کی وجہ سے پیشانی کا زبین پر دکھتا وشوار ہو، امام ابوطنیف کے نزد یک اگر تاک پر مجدہ کر لے اور پیشائی نہ رکھی تو مجدہ اوا ہو جائے گا ، (ہ) مگراس پر اکتفاء کرنا امام صاحب کے نزیک ہی کروہ تحر بی ہے (۱) نیز بعض مشائح مساحب کے نزیک ہی کروہ تحر بی ہے (۱) نیز بعض مشائح احتاف نے صاحبین بی کی رائے برفتو کی ہے (۱) نیز بعض مشائح

# (ئِر) (ئِر)

"جیرہ" جرے ماخوذ ہے، جرکے معنی" اصلاح" اور علاقی کے جیں ، اصطلاح میں جبیرہ الی لکڑی کو کہتے ہیں جے چوائی کے جین ، اصطلاح میں جبیرہ الی لکڑی کو کہتے ہیں جے چوائی سے لیٹ کرٹوٹے ہوئے عضو پر ہائدہ دیا جائے، (۸) طحطاوی کا بیان ہے کہاس پٹی کو" جبیرہ" فال نیک کے طور پر کہا جاتا ہے۔(۱)

<sup>(</sup>٢) لسان ألعرب: ٨٥/١٣

<sup>(</sup>٣) ترمذي: ١، ياب ماجاء في السجود على الجبهلو الانف

<sup>(</sup>٦) غنية المستملى: ١٤٨

<sup>(</sup>١) المتقور في القواعد (٩/٢، "الجبران"

<sup>(</sup>٣) غريب المحديث: ١٣٧٠١

<sup>(</sup>۵) تاتار حانیه: ۱/۲۰۵

<sup>(</sup>٤) الفتاوي الهنديه: ١/١٦، الباب الرابع، فصل في قرائض الصلوة، غية المستملي: ١٤٨

 <sup>(</sup>٨) هي عبدان من جريدة تلف بورق وتربط على العصوالمنكسر ، مراقي على هامش الطحطاوي (٨٨)

<sup>(</sup>٩) حوالة سابق

#### مسح كي مشروعيت

جہاں تک 'جبیرہ' پرسے کے جائز ہونے کی بات ہے تواس پراتفاق ہے، اس سلسلہ بس عام طور پرفقہا ہے نین روایتی ذکر کی جیں ، اول حضرت علی ﷺ ہے مروی ہے کہ غزوہ احد کے موقع ہے ان کے واکس ہاتھ کا محد ٹوٹ کیا ، حضرت علی ﷺ کے استغمار پرآپ کی نے حکم فرمایا کہ پٹی پرس کیا جائے ، (۱) حضرت جابر کی ایک روایت ہے کرڈٹی ہوئے کے باوجود فسل کر لینے کی وجہ ہے ایک محافی فوت ہوگے تو آپ کی نے فرمایا کہ ہے بات کائی تھی کہ زقم پرکوئی کیڑا ہا ندھ لیتے اور سے فرمایا کہ ہے بات کائی تھی کہ زقم پرکوئی کیڑا ہا ندھ لیتے اور سے کر لیتے : ویعصب علی جو حد خوقة نم یمسے مرابی کا سائی نے نقل کیا ہے کہ احد کے موقع ہے جب روئے الورزشی ہوگیا اور پٹی ہا ندھی گئی تو آپ کی ٹی ٹی بی پرسے کیا کرتے شے۔ (۳)

مرفینانی نے لکھا ہے کہ شریعت نے موزوں پرمسے کی اجازت دی ہے، اس لئے ایسی فیوں پرمسے بدرجہ اولی جائز ہوگا، کیونکہ موزوں کے تکالے میں جو تکلیف ہے، فیوں کے تکالے میں جو تکلیف ہے، فیوں کے تکالے میں اس سے بڑھ کر ہے۔ (")

اگرجم کے کسی حصہ پر پٹی وغیرہ بندھی ہو،اس پٹی کوہار ہار نکالناممکن بی نیس ہو، یا پٹی نکال بھی دی جائے تواس حصر پر پائی کا بہانا معترت سے خالی نہ ہو،یا ایک وفعہ کھولنے کے بعد

بروقت دہاں ٹی بندھوانی دشوار بوتو عنسل ووضو میں اس حصہ کو دھونے کے بجائے '' پڑ'' پڑ'' کر لینا کافی ہے ،اس کے لئے کسی مت کافعین بھی نہیں ہے، جب تک صحت یاب نہوجائے، مسل کرسکتا ہے (۵) ہمارے زمانہ کے پلاسٹر وغیرہ کے احکام بھی کہی ہوں گے اور وہ بھی ''جیرہ'' میں واقعل ہے۔

جبره برس كمسئله يسكى باتين قامل توجه بير-

ا- پی پرس جائز ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟

٢- ييل فرض ب يانيس؟

٣- كتف صدير كيا جاع؟

٣- كياس اورتيم وونول كوجن كياجائك؟

٥- اسم كواقض كيابي؟

٧- موزول پرس اور"جبيرة" برس ين كن احكام ش فرق ها؟

" پئ" برسے جائز ہونے کی شرطیں

مسے کے جائز ہونے کے لئے بعض شرطیں تو وہ ہیں ، جو فقہاء کے نزدیک شنق علیہ ہیں ، بعض شرطوں میں اختلاف مجمی ہے۔

ا۔ شکتہ عضویا زخم کو دھونا معنر ہو، یا دھونے میں تو ضرر نہ ہو، کیکن اس بٹی کے لکا لے جانے میں صحت کو نقصان پہو چچنے کا اندیشہ ہو، بیروہ شرط ہے کہ تمام فقہا و کا اس پر اتفاق ہے، اس لئے کہ سم کی اجازت نقصان وضرر ہی کی

<sup>(1)</sup> ابن ماجه ، باب المسمع على الجبائر ١١٥١١، البتراس كاسترضيعيف ب، ويحيح نصب الرايه · ١٨٦١

<sup>(</sup>٣) ابوادؤد. ١٩٩١، باب المجروح يتهمم انصب الوايد ١٨٥١، سترضيف ب، شوكائي في مختف طرق ك تاكيرك وبدست قائل استدلال بانا به الميل الإطار: ١٩٨١ الإوطار: ١٩٨١

<sup>(</sup>۵) حربیاتفعیل کے نئے الافقہ ہو فتاوی عالمگیری ۱۸۰۱، المسبح علی

<sup>(</sup>۴)هدایه ۱۰ر۲۹

وجہ سے ہے۔(۱)

۲- شکته حصه یا زخم پر علاوه دهونے کے مسح کرنے اور تر ہاتھ پھیرنے میں بھی ضرر کا اندیشہ ہو، کیونکہ اگر خوواس مقام رمسح کیا جاسکتا ہوتو بجائے پٹی پرسے کےاصل مقام زخم پر مس كياجائ كا\_(١)

۱- یی ضرورت سے زیادہ حصد پر نہ ہو، حسن بن زیاد سے اس سلسفے میں تفصیل اس طرح تقل کی می ہے کہ اگر زخم ے زیادہ حصہ پر کی ہوئی پٹی کے کھو لئے اور زخم کے قریب كحصول كودهون ين فقصان يهو شيخ كاا تديشه موءتب توٹی کے اس زائد حصہ پرمس کر لینا کانی موجائے گا ، اور اگریٹی کے کھولنے اور زخم کے آس یاس کے حصول کے وحوفے ش ضررنہ موقوی برس کر اینا کافی ندموگا۔ (٣) ۳- پاک کی حالت ش پٹی باعر می جائے ، احذاف و مالکیہ کے يهال بيضروري فيس بشوافع وحنابلدك يهال شرطب جبيرا كد موزول يرس كے لئے ضروري ہے كہ جس وقت موزه مكن ربا موءاس ونت ياكى كى حالت يس مو، احناف كى نظر اس امر یر ہے کہ کس عضو کی شکتی اورزم کی نوبت اچا تک اسكتى ہے، ئين ممكن ہے كماس وقت ياكى كى حالت يس ند موء الي صورت ش ياكى كى حالت ش بى يى باعد عن كو واجب قراردين من مشقت پيدا بوسكتى إ-(١)

اس بات پراتفاق ہے کہ اگریٹی پر بھی مسح کرنامعزاور صحت كے لئے نقصان دہ جوتو يرسح بھى معاف جوجائے گا' لا خلاف في انه اذا كان المسح على الجبائر يضره انه يسقط عنه المسع "(٥) ارمح كرن على يجونقصان ندموتو مالكيد، شوافع اور حنابلہ کے بہال مسح کرنا واجب ہے (۱) میں رائے احتاف میں ابو بوسٹ ومرکی ہے اور ازراو احتیاط اس برفتوی ب، (٤) امام الوحنيفة عاس بارے ميں مختلف اور متضا واقوال نقل کے مح میں (٨) لیكن بيرا خيال ہے كمكاساني نے اس تعارض میں حقیقت تک پر مینے کی سب سے متوازن کوشش کی ب، وه امام محراً کے واسطے نے امام ابوطنیقہ کے تقل کرتے ہیں كه أسم على الجيم وكوترك كرويية بس مضا كقتريس والرشع كرنا معز ہواور صاحبین کے نزد کی بیست ضروری ہے، بشرطیک كمنا مريش كے لئے معرف ہو، اس طرح بيا خلاف مخلف حالات سے متعلق ہیں، پھر کہتے ہیں کدایک دوسرے قول کے مطابق امام ابوطنیقہ نے اس سے کے ضروری مونے کی تعی کے ب، اومتعود بيهوكاكدام الوطنينة "مسيح على الجبيرة" . ك فرض بون كم مكري كونكداس كا ثبوت مديث سيب سمى دليل قطعى سے بيس باور صاحبين جواس كا ضرورى مونا البت كرتے إلى اسوان كامقعود وجوب" كوابت كرا اس،ند كفرضيت كوءاس طرح" مسيح على المجهيره" كواجب

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع: ١٧١١، المختى: ١٧٠)

<sup>(</sup>٢) اذا كان يقدرعلي المسمع على الجرح فلايجوز المسمع على الجبالر" للناز خاتيه : ١٨١١ ، بدائع الصنائع : ١١١١

<sup>(</sup>٣)بدائع الصنائع ١٣/١، طحطاوي على مراقي الفلاح : ٨٩، المغني : ١/١٤١، لم يتجاوز الكسر الابما لابد من وضع الجبيرة عليه ، يريخ الاملام خوابرزاده ــ بجي منقول ـ به ، فاقار حاليه : ام ١٨ ١٨

<sup>(</sup>٣) الفقه الإسلامي و ادلته : ١٩٣٩/١

<sup>(</sup>٧) الشرح الصغير: ١٧١/، مغنى المحتاج: ١٧١/ ، المغنى: ١٤١٧

<sup>(</sup>٨) طاحظهو: فتاوئ تاتار حانيه ١ ار٨٣-٢٨٢

<sup>(</sup>۵) بدائع الصنائع ، ۱۳۶۱

<sup>(</sup>٤)طبعطاوى على مراقى الفلاح ،٨٨٠ طواراحيا والراث العربي

ہونے پہمی شفق ہیں۔() پٹی کے کتنے حصہ پرسے ضروری ہے؟

مالکید ،شوافع اور حنابلہ کے نزدیک پوری پٹی پرسے کرنا مضروری ہے۔ (۱) احتاف کے یہاں بھی بعض مشاکن کی یمی مضروری ہے۔ جسن بن زیاد نے خودصا حب فد جب ہے یہی نقل کیا ہے اوراکی وصا حب کنز نے قبول کیا ہے، لیکن شخ الاسلام خواہر زاوہ اوراکٹر مشاکنے نے پٹی کے اکثر حصد پرسے کو کافی قرار دیا ہے، اوراک پرفتوی دیا گیا ہے (۱) پھرخود مشاکنے احتاف کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ پٹی پرایک بی برسے کیا جائے گا ورمیان اس میں اختلاف ہے کہ پٹی پرایک بی برسے کیا جائے گا وولا اوراکٹر کرنا کافی ہوگا، وہو الاصح عند علماء نا۔ (۱)

عسل اور پی برست

امام شانعی کزوید اجیره اپرسے اور تیم دونوں کوجع کیا جائے گا، یعی خسل کی خرورت تھی ، جیره پرسے کیا، بقیہ حصول پر خسل کیا تواس قدر کانی نہیں ، بلکماب اس کو تیم بھی کرنا ہوگا ، (۵) احتاف و مالکید کے نزویک تیم کی ضرورت نہیں ، حنا بلد نے راو و مسلم اختیار کی ہے ، اگر پئی مقدار زخم سے زیادہ حصد پر ہوتو سے کے ساتھ ساتھ تیم بھی کرلیا جائے ، ورنہ تیم کی ضرورت نہیں ، (۱) الل نظر کے لئے یہ بات میں جائے جیان نہیں کرحنا بلد کے قول میں احتیاط بھی زیادہ ہے ، یہ ترین فہم بھی ہے اور جا بر بن

عبدالله عظم کی حدیث کے مطابق بھی،جیس کداویر اشارہ کیا جاچکا ہے،واللد تعالی اعلم۔

#### نواقض مسح

جو چیزی سل یا وضو کے لئے ناقض ہیں وہی جیرہ پر سک کے لئے بھی ناقض ہیں، چن نچروہ ہر وضل اور وضو کے ساتھ بھر سے '' جیرہ'' پر بھی مسے کیا جائے گا ، ان کے علاوہ ایک خاص ناقیم مسے '' جیرہ'' کا گرجا تا ہے ، اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ پی صحت یاب ہونے کے بعد گری ہوگی یا صحت یاب ہونے ہے۔ آئی محت یاب ہونے سے آئی ، اگر صحت یاب ہونے صافت ہیں ، اگر صحت یاب ہونے صافت ہیں ، اگر صحت یاب ہونے صافت ہیں ہوتو چائے گی ، اورا گرنماز ہیں مصروف نہ ہواور وضو کی حالت ہیں ہوتو جائے گی ، اورا گرنماز ہیں مصروف نہ ہواور وضو کی حالت ہیں ہوتو اس حصر کو دھو لے اور وضو نہ ہوتو وضو کرتے وقت دوسر سے اعتشاء وضو کی طرح اسے بھی دھو لے ، اورا گرنماز کے درمیان بی پی گری ہوتو اس حصر کو دھو کر از سر نو پھر سے نماز ادا کر سے ، اگر صحت کے بوتو اس حصر کو دھو کر از سر نو پھر سے نماز ادا کر سے ، اگر صحت کے بوتو اس حصر کو دھو کر از سر نو پھر سے نماز ادا کر سے ، اگر صحت کے بوتو اس حصر کو دھو کر از سر نو پھر سے نماز ادا کر سے ، اگر صحت کے بوتو اس حصر کو دھو کر از سر نو پھر سے نماز ادا کر سے ، اگر صور نو فورہ کو فورہ کو دینے گا۔ (ے)

ہاں البتہ امام الوضیفہ اور اکثر فقہاء کے نزد کیان ایام کی نماز لوٹا نے کی ضرورت نہیں، جن جی ہے ' جبیرہ' پرسے کرنے پر اکتفا کیا ہو، امام شافئ کے نزد کیا اگرزخم پر پڑتھی، تب توصحت کے بعد ان ایام کی نماز لوٹانی ہی ہوگی، اور اگر شکستہ عضو پر پی

 <sup>(1)</sup> العقد الإسلامي و ادلته الاتا

<sup>(</sup>٣) تاثار خانيه ١١٥٥٠ (٣)

<sup>(</sup>٢) درمختار على هامش الرد ١٥٨٨، الشرح الصغير، ١٧١١

<sup>(</sup>۱) بدائع الصبائع . ۱%۱

 <sup>(</sup>٣) فتاوى تاتار حانية : ١/٥٨٥، طحطاوى على مراقى العلاح ٨٩.

<sup>(</sup>۵)المغی ۱۸۸۱

<sup>(</sup>٤) بدائع الصبائع . ١٣/١

بندهی ہوتو ایک قول کے مطابق اب بھی ان دنوں کی نماز لوٹانی ہوگی اور ایک قول کے مطابق اس صورت میں نماز کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔(۱)

## موزوں پرمسے اور پٹی پرمسے میں فرق

فقہاء نے اس پر مجمی مفتلو کی ہے کہ موزوں (خفین ) پراور پنی پر مس کے درمیان کن احکام میں فرق ہے؟ اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

- ا- موزوں پرمع کے لئے مت متعین ہے،"جبیرہ" پرمس کے لئے مت کی تحدید نہیں ہے۔
- ۲- موزوں پڑس اس وقت بھی جائز ہے جب کداس کے لئے ضرورت وامنگیر نہ ہو،جبرہ پڑس بدرجۂ ضرورت ہی جائز ہے۔
- س- موز وکل آئے تو مسح ٹوٹ جائے گا، پی محت مند ہونے سے قبل ہی گرجائے توسع ند ٹوٹے گا۔
- ۳ جنابت لین ناقفی منسل پیش آجانے کے باوجود جیرہ' پرسے درست ہے، لیکن' جنابت' پیش آجانے کی صورت بیس مع موزوں پر درست نہیں۔
- ۵- موزوں پرسے کے لئے ضروری ہے کہ موزے سینے وقت پاکی کی حالت بیس ہو، امام ابو حنیفہ اور قول سیح کے مطابق امام

احد کے زویک پٹی بائد منے وقت پاک ہونا ضروری نہیں۔
۲- موزول کا تعلق صرف پاؤل سے ہے، ' جبیرہ' جسم کے کسی بھی حصہ پر ہوسکتی ہے۔

- 2- ایک روایت کے مطابق حنفیہ کے نزدیک "جیرو" پرکت کے بغیر مجی طہارت کمل ہوجاتی ہاور نماز اواکی جاسکتی ہموزوں پرسے تکمیل وضوء کے لئے ضروری ہے اگر موزے بہنا ہواہے۔
- ۸ ایک پی پردوسری پی بندی ہو، اوپر کی پی گرگی تو اسے دوبارہ باندھتا ہے ، اس پر نے مس کی ضرورت نیس ، موذوں پرموزے پہنا ہوا ہے، اور پیر کا موزہ گرجائے ، گیردوبارہ پکن لے تو مس کا عادہ بھی ضروری ہوگا۔ (۲) (جردی احکام کی مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: آلاد کی عارفانے : ارے۸-۲۸۲)۔

### 10-

ایک مقام کا نام ، جے شام سے تجازی ست آنے والوں
کے لئے آپ وہ نے "میقات" قراردیا ہے، لین اگرکوئی شخص
اس ست سے حم شریف کو آئے تو ضروری ہے کہ "جحفه" میں
آگراحرام باندھ نے (۱) اہل علم نے لکھا ہے کہ بید کمہ سے چھا اور دینے سے بانچ مرحلوں پرواقع ہے، (۱) اور قاموس میں مکہ

(۱) حوالہ سابق ، زمیلی نے نماز کے واجسب الاعادہ ہونے کے لئے پیشرطین مجی نقل کی ہیں کہ پٹی اعضاء تیم لیٹنی چیرہ اور ہاتھوں پر یا ندھی گئی ہو، پٹی پاک کی حالت میں شد باندھی گئی ہوا درجہم کے قدر مشرورے حصوب نے زیادہ پر بٹی بندھی ہو ، الفقہ الاسلامی واقد لنہ : الزم ۳۵

- (٢) بدائع الصنائع . ١٧١١، المغنى ١ ١٧١٤، الاشباه و النظائر لابن تجيم .٣٧٢، "ماافتوق فيه مسح الجبيرة و مسح الحف "
  - (٣) الفتاوي الهنديه ١١٣٦١، الباب الثاني في المواقيت
    - (۳) صحیح بخاری ۱۰۲/۱

#### ہے اس کی دوری ۸رمیل کی بتائی گئی ہے۔(۱)

## جَدّ ، (دادا)

فقہ و نے '' جد'' کی احکام کے اعتبار سے دوشمیں کی میں، '' جدمجے'' اور''جدِ فاسد''، جدمجے سے مراد دادا ، اور جدِ فاسد سے مراد نانا ہے۔

#### ولايت

دادا کو این پوتوں اور پوتیوں پر ولایت حاصل ہے اور باپ کے بعد وہ سب سے قریبی ولی ہے ، امام شافی کے نزدیک قو دادا کوتی ہے کہ وہ اپنی بالغہ پوتی کا اس کی رضامندی کے بغیر ای نکاح کردے اور پھرید نکاح اس کے حق میں لازم ہو جائے گا ، یہی رائے مشہور تول کے مظابق امام احریکی بھی ہو جائے گا ، یہی رائے مشہور تول کے مظابق امام احریکی بھی ہو جائے گا ، کردیا تو ایسا افتیار حاصل نہیں ، البت اگروہ نا بالغ تھی اور داوا نے نکاح کردیا تو اب سے نکاح لازم ہو جائے گا اور بالغ ہونے کے بعد لڑکی کو بیا فتیار حاصل نہ ہوگا کہ وہ اس نکاح کومسٹر دکردے : فان زوجھا داس الاب او البحد فلا خیار لھما بعد بلوغھما. (۳) معروف ہو۔ (۳)

(تفعيل اخير بلوغ" اورا ولايت كونل مي ويكمي جاس)

#### ميراث

ائمدار بعد کا اتفاق ہے کہ داوا اور اس کا آیائی سلسلہ تین طرح وارث ہوتا ہے اول: ذوی الفروض میں ہے ہونے کے لحاظ ہے ، دوسر مے صرف عصبات میں سے ہونے کی حیثیت سے ، تیسرے دونوں صیثیتول ہے ،اگر میت کے بیٹا یا بوتا اور اس کے ساتھ دادا ہوتو ذ وی الفروش میں سے ہونے کی حیثیت ے اس کومتر وکہ کا چھٹ حصہ ہے گا ،اگر میت کو کوئی فروی رشتہ دار شهو، نه بينا، نه بيتا هواور نه بني مو، تو ويي بورے متر و كه كا حقدار ہوگا ،ای طرح اگر ذوی القروض بیں سے کوئی اور موجود مواواس كاحمدتكال كرجو يكم باتى في ربوه دادا كاموكا، يبال اس کوورا ثت بحثیت عصبے کیل رہی ہے، اگر میت نے بیٹی ید یوتی اوراس کے ساتھ دادا کوچھوڑ اتو ایک سدس تو ذوی الفروض یں سے ہونے کی حیثیت سے سے گا، پھریٹی یا بوتی کا حسد مقررہ نکالنے کے بعد جو باتی نج رہے وہ بھی دادا بی کی طرف لوث چائے گا مید یاتی ماندہ بحثیت عصباس کول رہا ہے۔ (۵) اس برہمی ندا ہب اربعہ منت میں کہ باب کے سواکوئی اور . دادا کوچن میراث ہے محروم نہیں کرتا ہے، بال باب دادا کو، دادا یر دادا کو، اور بر دادااس ہے او ہر کے رشتہ دار کوحق ورا ثت ہے محروم كرديتا ہے ، اس ير بھى اتفاق ہے كه اصحاب الفروض ميں ے مال شریک بھائی بہن اور عصب رشتہ داروں میں چھا اوراس

<sup>(</sup>١)بيل الاوطار ٢٩٥/٠، باب المواقيت المكانية ، بحاري . ١٠٢٠، باب مهل اهل الشام

<sup>(</sup>r) رحمة الأمه ٢١٥ (٣) الهداية ٢٩٤/٢

<sup>(</sup>٣) فرمحتار مع الرد ٣٠٣/١

<sup>(</sup>٥) ويَعِيُّ احكاء المواويث في الشريعة الاسلامية على المداهب الاوبعة ١١٢/١١٣

#### جَدّاء

اس اون ، گائے یا بحری کو کہتے ہیں ، جس کے تمن بہت چھوٹے ہوں ، جس کے تمن بہت چھوٹ ہے ، چھوٹے ہوں ، جس کے تمن بہت اس کے جھوٹے ہوں گئے ہوں کے قبل اس کے تقبل اس کے قبل اس کے قبل اس کے قبل اس کے قبل ہوگئے ہول : "العی یہس صدر عبدا" اس کی قربانی بھی کا فی ٹیس ۔ (۵)

# الإدعام

اس جانور کو کہتے ہیں جس کی ناک کی ہوئی ہو (وھی مقطوعة الانف) ، بعض لوگوں نے جڑے کان کئے جانور کو جدعاء کہا ہے (۱) رسول اللہ ﷺ نے جن جانوروں کی قوبانی سے منع فرمایا ہے ، ان میں ایک بیاسی ہے(۱) چنا نچے فقہاء نے اس کی قربانی کو بھی ناکافی قرارویا ہے۔ (۸)

### جَدّه

" جدو" دادی اور نانی دونوں کو کہتے ہیں ، دادی اور نانی کے نفقہ اور نانی کے نفقہ اور نانی کی کہتے ہیں ، دادی اور نانی کے نفقہ اور کا نفقہ اور کا نفقہ کی میراث کے مسائل پر" نفقہ کی میراث کے دختانت کی میراث کے ادکام ذکر کئے واتے ہیں۔

کے بعد کے عصبی رشتہ دار محروم ہو جا کیں ہے ، (۱) ہاں اس میں اختلاف ہے کہ جس طرح ہا ہا ہاں ہیں اختلاف ہے کہ جس طرح ہا ہا ہاں ہا ہا ہا ہا ہی محروم کر دیگا؟ باپ شریک بھی محروم کر دیگا؟ امام الوصنیفہ کے ہاں اس کا جواب اثبات میں ہے اور دوسرے امام الوصنیفہ کے ہاں اس کا جواب اثبات میں ہے اور دوسرے ائمہ ما لک مثر فقی اور احمد کے مزد میک نعی میں ۔ (۱)

# عدال

قرآن جميد بل ج كآوابكاؤكركرت بو ارشاد فرايا كيا ب: ولادفث ولا فسوق ولاجدال في الحج. (البترة ١٩٤) يهال جدال ع كيامتي مراد ع؟ بعضول كي رائع عكريلفظ و جلاد يعني وقل "كمحن بس م كويا ج بين فقل جائز تيس.

لعض معزات كنزويك زبان سے جھر نامراد ب، ج كى مشقت انسان كے لئے صدود افلاق بيس رہنے كوشكل كر و تى ہے اور رفقاء سنر كے درميان تلخ وشكر كفتكو كے تبادلد كى نوبت آجاتى ہے، اس لئے فاص طور پر "جدال" سے بازر ہے كى ہدايت كى كئى ، بہتر ہے كم آيت تح بيس اس لفظ كو دولوں معنوں بيس عام مانا جائے۔ (٣)

<sup>(</sup>r) حوالة سابق · (۲)

<sup>(1)</sup> حواله سابق :114

<sup>(</sup>٣) الممار لرشيد رضا. ٢٢٢/٢

<sup>(</sup>٣) الفتاوى الهديد ٨/١٩٩٨، إن الترخ اسسدين ايك روايت بعي تقل كي بنه الا يضحى بجداء " مهايه في عويب الحديث والاثو الاثور

<sup>(</sup>۵) الفتاري الهندية ۲۵۳/۳

<sup>(</sup>١) النهاية في عريب الحديث ٢٣٩٠١

<sup>(</sup> ٤ )بسين لسائمي، صريث تم :٣٣٤٩، كتاب الضحايا

<sup>(</sup>٨) الفتاوي الهندية ٢٩٨/٥، الباب الحامس من الاصحية

#### میراث کے احکام

اس سلسله كضرورى احكام اس طرح بين:

- انکدار بعداس پر شغق ہیں کہ دادی اور ان کی ماؤں کا بالائی سلسلہ اور تائی اور ان کی ماؤں کا بالائی سلسلہ اور تائی اور ان کی ماؤں کا بالائی سلسلہ اور تائی اور ان کو متر و کہ سے چھٹا حصہ ملے گا ،امام ابوصنی نہ اور کی تر تول کے مطابق شوافع کے نزد کی تمام جدات جن کے درمیان کوئی غیر وارث مردش آتا ہو، دوی الفروض ہیں داخل ہا اور وہ حصہ مقررہ کی حقدار ہوں گی ، الفروض ہیں داوا کی مال اور ان کا اور پی سلسلہ مالکیہ کے نزد کیک ذوات کی مال اور انکا اور پی سلسلہ مالکیہ کے نزد کیک ذوات الفروض ہیں داخل نہیں جی ، حنا بلہ کے نزد کیک کوئی صورت ہیں جدہ ذوات الفروض ہیں اور دومری صورت میں داخل ہوگی۔

۲- اس پراتفاق ہے کہ دادی نائی اگر ایک درجہ کی جمع ہو

ہا کیں تو متر وکہ کا کہی چھٹا حصہ دولوں بیس مساوی تقتیم

کردیا جائے گا، اگر دادی اور نائی دولوں ہوں لیکن ایک

رشتہ کے اختبار سے قریب ہوا ور دوسری دور ، اس کی

دوصور تیں ہو کتی ہیں، دادی سے قربت ہوا در نائی سے

دوری، مثلاً باپ کی ماں اور ماں کی نائی ہو، یا نائی سے

قریب ہواور دادی سے دور، مثلاً ماں کی ماں اور باپ کی

نائی ہوتو اس دوسری صورت ہیں جب کہ تائی سے قریب

کارشتہ ہے اورداوی سے دورکا، اتفاق ہے کہ نائی ہورے

کارشتہ ہے اورداوی سے دورکا، اتفاق ہے کہ نائی ہورے

کی حقد ار ہوگی اور دادی محروم ہوجائے گی ، پہلی صورت

میں جب کددادی سے قری اور نانی سے نسبیة دور کارشتہ بے ، امام ابو حنیفہ کے نزد یک نانی محروم موجا یک ، یمی رائے امام احمد بن حنبل کی ہے ، امام مالک اور شوافع کے مفتی بقول کے مطابق نانی محروم ند ہوگ ، ملکہ باوجود بُعد قرابت کے چھنے حصہ میں دادی کے ساتھ برا برکی شریک ہوگ ۔

۳ ائمدار بعد کا اتفاق ہے کہ مال موجود ہولو دادی اور نانی دور دونوں محروم ہوجا کیں گی قریبی دادی کی موجود کی میں دور کے دشتہ سے دادی اور قریبی نانی موجود ہولو نسیئ دور کی نانی میراث سے محروم رہے گی ، ہاپ موجود ہولو اس کی موجود گی سے نانی درا شت سے محروم نہ ہوگی ، البت احمناف، مالکیے ، شوافع اور ایک روایت کے مطابق امام احر آ کے نزدیک ہاپ دادی کو محروم کردیگا ، لیکن حنابلہ کے قول مشہور کے مطابق باپ کی موجودگی میں مجی دادی کو محروم کردیگا ، لیکن حنابلہ کے قول میں ایک دادی کو معرودگی میں مجی دادی کو معرودگی میں محمی دادی کو معرودگی میں میں میراث ملے گی۔ (۱)

## 114

جذام کے فلف معانی ذکر کے کے بیں، ابن جوزی نے
"من تعلم القوآن ثم نسبه لقی الله وهو اجلم" (جس
نے قرآن مجید سیما پراس کو محول کیا تو وہ اللہ سے اس مال
بی طے گا کہ مجذوم ہوگا) کی تشریح کرتے ہوئے مجذوم کے
پانچ معنی بتائے بیں، ایک ہاتھ کا کٹا ہوتا، دوسرے ہاتھ کی
الگیوں کا کٹا ہوتا، تیسرے جس کے تمام اعضاء ضائع ہوجا کی
"الذی ذهبت اعضاء ہ کلھا" چوشے مجذوم سے مرادوہ

(١) وكم المواريث في الشريعة الاسلاميه على المذاهب الاربعة لمحمد محى الدين عبدالحميد ٣٢ -١٢٥ ، منحصاً

فخص ہے جس کا کوئی سہارا نہ ہو' مقطوع السبب "اور پانچویں وہ خض جس کے پاس جست و ولیل نہ ہو' مقطوع المحجة "(۱) تا ہم حدیث میں اکثر مقامات یر" کوڑھ' نا ی مرض کے لئے بیلفظ استعال ہوا ہے اور ایسی ای لحاظ سے تفتگو کی جارہی ہے۔

# جذام كي وجهست فنخ نكاح

### جذام كيشرى احكام

جذام کے سلسلہ میں جوروایات ہیں ، ان میں ایک گونہ تفارض کا احساس ہوتا ہے ، ایک طرف آپ ﷺ نے کسی مرض کے متعدی ہونے کا الکارکیا ہے اور جذا می کوخودا ہے ساتھ کھلایا ہے ، دوسری طرف مجذوم سے اس طرح ہما گئے کو کہا ہے ، جیسا

کر شیرے بھا گاجا تاہے، ابن جوزی نے اس پرشرح وسط کے ساتھ گفتگو کی ہے، یہاں اس کا خلاصہ درج کیا جا تا ہے۔

حفرت جابر بن عبدالشری سے مردی ہے کہ وقد بنو افتیف ہیں ایک مجز وم خض تھا ،آپ کی نے اے پیغام بھیجا کہ تم لوٹ جا کہ ہم نے تم سے بیعت کرلی ہے ،(م) حضرت ابو ہریہ دی ہے ہو اگر میں ایک مجز وم خض ابو ہریہ دی ہے اس طرح بھا کو جیسا کہ شیر سے بھا گئے ہو ''فر مین المسجلوم کما تفو من الاسد ''(۵) یہاں تک کہ عبداللہ بن مام رہ ہے ہو کہ بخر وم خض کی طرف مسلسل و یکھا بن مام رہ ہے کہ بخر وم خض کی طرف مسلسل و یکھا مردی ہے کہ بخر وم خض کی طرف مسلسل و یکھا مردی ہے کہ بخر وم سے اس طرح گفتگو کرو کہ تہارے اور اس مردی ہے کہ بخر وم سے اس طرح گفتگو کرو کہ تہارے اور اس کے ورمیان آیک یا دوگر کا فاصلہ ہو (د) پگرا نے مریش کو بھی ہمارے درمیان آیک یا دوگر کا فاصلہ ہو (د) پگرا نے مریش کو بھی ہمارے درمیان آیک یا دوگر کا فاصلہ ہو (د) پگرا نے مریش کو بھی ہمارے درمیان آیک یا دوگر کا فاصلہ ہو (د) پگرا نے مریش کو بھی مصحے " . (۸)

دوسری طرف وہ روایات ہیں جن سے پید چاتا ہے کہ مجذوم اوراس طرح کے مریضوں کے ساتھ اس طرح کا انحراف واعراض اور گریز کا سلوک رواندر کھا جائے ، چنا نجی حبداللہ بن عرضی سے مروی ہے کہ آپ وہ انگانے نے ایک مجذوم شخص کا ہاتھ مقاما اور اسے اپنے ساتھ بیالہ میں کھلایا اور فر مایا کہتم اللہ کا تام لیے کراس کے بحروساوراس پرتو کل کرتے ہوئے کھا کے ۔ (۹)

اس سلسلہ میں مشہور حدیث وہ ہے جس سے بظاہر ایسا

<sup>(</sup>٣) مسلم شريف : ٣٣٣/٢

<sup>(</sup>١) ابن ماجه عن ابن عباس : ٢٥٣

<sup>(</sup>۸) مسلم : ۲۳۰/۲

<sup>(</sup>١) غريب الحديث: ١١/١١٥

<sup>(</sup>٣) الهدايه ١٣٠٤/٢ بدائع الصنائع: ٣٢٤/٢

<sup>(</sup>۵) بحاری شریف ۲۰ ۸۵۰/۲

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد ، ١٣٠/٣

<sup>(</sup>۹) ابن ماجه ۲۵۳

محسوس ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے امراض کے متعدی ہونے کا دوس انکار فرمایا ہے:''لا عدوی''۔(۱)

### متعارض روايتون مين تطبيق

چنا نچراہل علم نے متعارض روایات کے درمیان تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ، این جوزی نے ان تمام توجیہات کو ذکر کیا ہے ، جن کونقل کیا جاتا ہے :

- ا- مجذوم سے فرار کا حکم بطور استماب کے ہے اور ہم طعامی کے مقصود جواز کو ہٹلا نا ہے۔
- ۲- خاطب کی رعایت کرتے ہوئے بیدو جداگا خدا حکام ہیں،
  قو کی الایمان لوگول کے لئے وہ روایت اُسوہ ہے، جس
  میں مجدوم کو ہم طعامی کا شرف بخشا کیا اور کرور ایمان
  والول کے لئے وہ جس میں مجدوم سے فرار کی ہدایت کی
  میں مجدوم ہے۔
- ۳۰ مجدوم سے فرار کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ طویل ہم
  نشینی اور مصاحب ندر کھی جائے کہ اس سے طبعی طور پر
  انتقال مرض کا امکان ہے، اور مجذوم کے ساتھ ہم طعائی کا
  مقصد مختصر وقت کے لئے مصاحبت ہے، غرض یہ دونوں
  ہی روایات قانون طبعی پر بنی جیں۔
- ۳- ایسے مجدوم نے فرار کا تھم دیا گیاجس کا مرض شدت اختیار کرچکا ہواور ایسے مجدوم کے ساتھ آپ ﷺ نے کھانا تناول فرمایا ہے ، جس کا مرض معمولی ورجہ کا تھا کہ بہلی صورت میں بیاری کے متعدی ہونے کا امکان ہے اور

دوسرى صورت مين بين\_

- ماقبل اسلام لوگ جذام وغیرہ کے پھلنے میں مرض کومؤثر بالذات سیحت بنے ، اور اسلام کا تصور سے ہے کہ مرض کا متعدی ہونا ایک سبب کے درجہ شی فر ایعہ تو ضرور ہے ، لیکن حقیقی مؤثر صرف ذات باری تعالی ہے ، مجذوم کے ساتھ کھانا کھا کر آپ وہنا نے اس امر کو واضح فر مایا کہ حقیقی مؤثر مرض اور شفا دینے والا اللہ ہے ، اور مجذوم سے فرار کا تھم وے کر سے بات بتائی گئی کہ جذام خود جذام کے پھیلنے کے لئے فاہری سبب ہے، اس لئے اس سے پھناچا ہے۔

کے لئے فاہری سبب ہے، اس لئے اس سے پھناچا ہے۔

اس معرورے کو منسوخ اور

۲- بعض حفرات نے ایک کونائخ اور دوسرے کومنسوخ اور بعضوں نے ایک کوفائل قبول اور دوسرے کوٹا قابل اعتبار قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ (۲)

حقیقت یہ ہے کہ پانچاں جواب سب سے بہتر اورول کو اللہ ہوا ہے اور یہ مصلحت بھی سجھ میں آتی ہے کہ مجدوم سے بھا گئے کا تھم دے کراحتیا طاور پر بیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور وہا وز دہ آبادی کو نہ چھوڑ نے کا تھم دے کراس ہات کی ہدایت مقصود ہے کہ ایسانہ ہو کہ لوگ ایسے مریض کی جا رواری اور مزاح بری بھی چھوڑ دیں۔

# جُدُع

اس کے اصل معنی جوان کے جیں ،آپ ﷺ آغاز نبوت میں جب ورقد بن نوقل کی خدمت میں تشریف لے گئے تو

<sup>(</sup>۱) مسلم حديث نمبر: ۲۲۲۰، كتاب السلام عن ابي هويوة

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد : ١١/٣

انبون نے فر ، یا کہ کاش میں اس نبوت کے ظہور کے وقت جوان ہوت تاکہ آپ بھٹا کی مدد کریا تا '' یا لمیتنی فیھا جذع ''() تا ہم فقہا و کے یہاں بعض جا نوروں کی عمر کے اظہار کے لئے یہ نفظ استعال کیا جا تا ہے ، چن نچہ یا نچویں سال کے اونٹ ، دوسرے سال کی بحریاں اور گا کیں اور چارسال کے گھوڑ ہے '' جذع' کہلاتے ہیں ، بحریوں میں ایک سالداورونہ میں چھاہ کے جانورکو بھی '' جذع' کہتے ہیں ۔اس کی جھے '' جذعان' اور '' جذاع' ' آتی ہے۔

دنبداور بھیٹر چھ ،ہ کا ہو ،لیکن دیکھنے میں بڑا محسوس ہوتو قرب نی کے لئے کانی ہے، چنا نیدروایت ہے:

لاتذبحوا الامسنة الا إن يعسرعليكم فتذبحوا جدعة من الضان .(٢)

# نزاکت (آپیش)

(١) المهابة : ١٧٠٥١

جراحت کے معنی زخمی کرنے کے اور اس کی ظرے آپریشن کو ایک ناممکن می کرنے کے ہیں ، پہلے زمانہ میں لوگ آپریشن کو ایک ناممکن می بات بھے تھے، اسلام نے شاید سب سے پہلے نظریاتی طور پراس کے ممکن ہونے کا تصور دیا ، جس کا جموت سیرت کا ان واقعات سے ہوتا ہے ، جن میں رسول الدصلی الله علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر کا ذکر ہے۔

فقهاء نے بھی ضرورہ اس کی اجازت دی ہے اور اس

ذریعہ علاج کوافتیار کرنے کی بعض حالات میں تلقین کی ہے (۳)
اسی طرح کی عضوز اکد کی پیدائش کی صورت میں بھی آپریشن کی
اجازت دی گئے ہے، مثلاً پانچ انگلیوں کے بجائے چواٹگلیاں نکل
آئیں، لیکن تکش جہال وآ رائش اور حسن وزیبائش کی غرض سے
سرجری کو اسلام بے جا تکلف اور ٹا درست قرار ویتا ہے اور اس
کی نظیرہ وہ حدیث ہے، جس میں دانتوں کے درمیان مصنوی ظلاء
پیدا کرنے والی عورتوں پر لعنت کی گئی ہے، جس کا کوئی حصر سزا کیا
ہواور کیڑ ایر گیا ہوتو آپریشن کر کے اس حصہ کو تکالنا جا کز ہے،
حامد عورت کا انتقال ہو جائے اور یچہ بطن مادر میں زندہ ہوتو

# جُراد (ندي)

ثذی کے جائزومبرح ہونے پرفتہ وکا تفاق ہے 'اجمع المسلمون علی اہاحتہ'' (ہ) امام ابوطیفہ مثافی ، احد اور علی اہاحتہ'' (ہ) امام ابوطیفہ مثافی ، احد اور علم عام فقہا و کے زدیک ٹدی جس طرح بھی مر عطال ہے ، ذرح کی جائے ، اس کا بعض مصد کا شدویا جائے ، یا آگ بیس زندہ جلادیا جائے ، اس کا بعض مصد کا شدویا جائے ، یا آگ بیس زندہ جلادیا جائے یا بجون لیا جائے ، مسلمان اس کا شکار کرے ، یا مشرک ، امام ما لک تے نزدیک فرخ ضروری ہے اور ڈرخ سے مرادیہ ہے کہ کی خاص سب کے ذریعہ مارا جائے ، یا کوئی اور حصد (۱) معروف صدیت : 'احلت لنا حیتتان السمک و المجو اد

<sup>(</sup>r)مسلم ۲/۵۵

<sup>(</sup>م) لل حظيرة . الفتاوى الهندية ١٦ ٢٣ ، الباب الحادي والعشرون ، في مايسع من حواحات بني آدم

<sup>(</sup>٣) فتاوی هندیه ۱۵۴۵ ملیروت (۵) شرح مسلم علی نووی . ۱۵۴،۲

<sup>(</sup>٧) حوالة سابق ، وبداية المجتهد . ١٣٣٣١، كتاب الدبائح الباب الاول المسئلة الحامسة

النخ "كدوومردار مچهل اورثدى - ہمارے لئے طال كئے محك بيں، جمہور فقہاء كى تائيد بيس ہے-(١)

### 乙Ź

"جرح" علم حدیث کی ایک اصطلاح ہے، کسی رادی پر تھید کرنے اور کسی وجہ سے ان کی روایت کے نا قابل اختبار قرار دینے کو جرح" کہتے ہیں، جرح کے سلسنے میں کئی با تیس قابل غور ہیں:

(الف): جرح كالفاظ اوران كيماري \_

(ب) :مبهم جرح ، جس میں دجہ تقید کا ذکر نہ ہو،معتر ہے۔ یانہیں؟

(ج) : کسی فض کی پکر اوگ توشق کرتے ہوں اور پکر اوگ اس کی روایت کو قابل اعتبار با ورند کرتے ہوں توشق کا اعتبار ہوگا یا جرح کا؟ ۔۔۔ ینچ اختصار کے ساتھ انھیں نکات پر گفتگو کی جاتی ہے۔

#### الفاظ جرح كدرجات

''جرح'' کے الفاظ بے شار جیں ، البتہ بعض تعبیرات ہیں جوزیادہ مشہوراورا بل فن کے ہاں مروج جیں ، محدثین نے ان کی درجات درجہ بندی کی سعی کی ہے ، علامہ عراقی اور سخادی نے چودرجات مقرد کئے جیں:

اول: جس شرمبالف كصيفى يامنهوم كساتهدراوى كانامعتر مونا بتايا مي موجعي، "اكذب الناس" (لوكوس ش سعسب

ے زیادہ جمونا) البه المنتهی فی الوضع"اس پروضع مدیث کی انتہاء ہے' ، رکن الکذب "جموث کاستون' وم : دومرے درجہ کے الفاظ یہ بیں: کذاب "جمونا' یضع " صدیث کمرتا ہے' وضاع " دجال'

سوم: ان القاظ ش بي ب: فلان يسوق المحديث" قلال صديث كا يورب معهم بالكذب بإمنهم بالوضع اساقط هالك الذاهب امتروك الركاد فيرو

چهارم: اس *درج کا*لفاظ پین: موهود الحدیث، ضعیف جدا، و اهم ، مطروح ، لیس بشنی \_

بيتيم: اس وردك في يتجيرات افتيارى جاتى بي: ضعيف، منكر المحديث، مضطرب المحديث ، حديثه منكر ، له مناكير ، لا يحتج به، وغيره.

ششم: بیضعف کاسب سے مترددجدہ،اس کے اظہار کے لئے اس کے اظہار کے لئے اس طرح کی تعبیرات اعتبار کی جاتی بیں: فید مقال ، فید حدف ،لیس بذاک ، لیس بمامون. (۱)

یہ تجیرات اور درجات جو اوپر لکھے گئے ہیں کی مقررہ ضابطے کئے ہیں کی مقررہ ضابطے کئے ہیں کی مقررہ ضابطے کئے ہیں ہیں ، بلکہ عام استعال کوسا منے رکھتے ہوئے بعد کے اہل علم نے اس کے درجات مقرر کئے ہیں ، چنا نچہ تلاش و تنج سے اندازہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی صاحب علم نے زیادہ ضعیف روای کے لئے ایکی تجیرات افقیار کی ہیں جو اس درجہ بندی کے لئے است نسبتنا کم ضعیف راوی کے لئے مستعمل ہیں ، اور بندی کے لئے است نسبتنا کم ضعیف راوی کے لئے مستعمل ہیں ، اور بندی کے لئے سے کہ ایک تو بعض کہ بھی ہوا ہے ، ایسااس لئے ہے کہ ایک تو بعض

<sup>(</sup>١) هدايه : ٣٢٩/٣ كتاب الدبائح

<sup>(</sup>٢) فتيع المعفيث للسيحاوى: ٣٠/٢٥-٢٠ نيزو كيمة الرفع والكميل ١١٠٠ مطبع علوى بكمنوً

راولوں کے بارے میں اہل علم کے ورمیان اختلاف ہے ، دوسرے ضعف وثقابت کے درجات کی وضاحت کے لئے کسی خاص تجیر کا استعال یہ بھی ایک خالص ذوتی چز ہے اوراس میں فرق وقادت کا پایا جانا قطعاً عجیب فیس۔

#### كياجرح بهم كاعتباري؟

جرح وتعدیل اگرمہم ہواوراس کے اسباب بیان ندکتے کے ہوں تو وہ قابل تبول نے یا تہیں؟ اس میں علاء اُصول کے درمیان اختلاف رائے پایاجاتا ہے، اوراس سلسلہ میں چارگروہ جیں، جن کی الگ الگ رائیں ہیں۔

ایک گروه کا خیال ہے کہ جرح ہویا تعدیل؟ دونوں بیس
سب کا ذکر کیا جا نا ضروری ہے، قاضی شوکانی نے بھی ای کور جے
دی ہے، دوسری رائے ہے ہے کہ جرح ہویا تعدیل، ابہام کے
ساتھ معتبر ہے اور سب کا اظہار ضروری نیس، بی رائے قاضی
ابو بکر کی ہے، بشر طیکہ ناقد جرح و تعدیل کے فن بیس پوری
بسیرت رکھتا ہو، تیسرا نقط نظر سے کہ جرح بیس تو ابہام گوارا
نیس ہے، کیونکہ جرح کے بہت سے اسہاب ہوتے ہیں، اور
بیمن کے سب جرح ہونے یا شہونے بیس اختاا ف ہے، جمکن
ہو، وہ فی نفسہ جرح کا سب شہوہ امام شافعی ،اکٹر مالکیہ، امام
ہو، وہ فی نفسہ جرح کا سب شہو، امام شافعی ،اکٹر مالکیہ، امام
برائے امام طحادی کی ہے کہ جونکہ لوگ تعدیل ظاہر حال کود کھتے
رائے امام طحادی کی ہے کہ جونکہ لوگ تعدیل ظاہر حال کود کھتے
ہوں جو شخص میں میں جرح چونکہ لوگ تعدیل قور البام کے ساتھ معتبر شہوگی ، جرح چونکہ شخص کے بعدی کی

جاتی ہے،اس لئے مہم ہوتو بھی معتر ہوگی،(۱) حقیقت ہیہ کہ تیسری رائے جس پر جمہور کاعمل ہے زیادہ سجے اور معتدل ہے۔ جس راوی پرجرح وتحد میل دونوں ہو؟

اگر بعض لوگ کسی راوی کوعادل و معتبر قر اردیج ہوں اور کے کھ لوگ اس کو مجروح کرتے ہوں اور اس جرح و تعدیل میں تظیق بھی مکن نہ ہوتو جرح کو ترجیح دی جائے گی اور راوی کو تامعتبر سمجھا جائے گایا تعدیل کو معتبر اور داوی کو قابل احتبار؟ اس سلسلہ میں بھی تین را کی قابل ڈ کر ہیں:

اول ہے کہ جرح تعدیل پر مقدم ہوگی، چاہے تعدیل کر مقدم ہوگی، چاہے تعدیل کرنے والوں کی تعدادزیادہ ہو، اکثر علا واصول کی بھی رائے ہے، میسا کہ خطیب البابی نے نقل کیا ہے، امام رازی ، آمدی اور ابن صلاح نے بھی ای کوسجے قرار دیا ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ اگر جرح مہم اور بلا ذکر سب ہوتو تعدیل کو بمقابلہ جرح کے ترج دی جائے گی، اس لئے کہ معلوم نہیں کہ جرح کرنے والے نے جس چیز کوسب جرح قرار دیا ہووہ فی الحقیقت جرح کا سب ہوکہ تیس ہو، امام طحاوی نے بیررائے امام ابو صنیفہ اور امام ابو امام طحاوی نے بیررائے امام ابو صنیفہ اور امام طحاوی نے بیررائے امام ابو صنیفہ اور امام ابو ایوسف سے نہ جرح کرنے والوں جس جن کی تعداوزیادہ ہوان کی بات کا اختبار ہوگا، گرا کھر علاء نے اس رائے کوضعیف تو را دیا ہے وہ راوی کے مقابلہ جو کہ بمقابلہ تعدیل کرنے والوں کے وہ راوی کے حال سے زیادہ واقف تعدیل کرنے والوں کے وہ راوی کے حال سے زیادہ واقف تعدیل کرنے والوں کے وہ راوی کے حال سے زیادہ واقف تعدیل کرنے والوں کے دہ راوی کے حال سے زیادہ واقف واقفین کی معمولی تعداد کی رائے ترجی رکھتی ہے (م) ایسا محسوس کے ، اور ظاہر ہے کہ تا واقعوں کی کیر تعداد کے مقابلہ جس

<sup>(</sup>٢) حواله جات سابق

<sup>(</sup>١) الرفع والتكميل : ١٠١٠ : مطبع علوي، ارشاد الفحول: ١٨

ہوتا ہے کہ دوسری رائے جوامام ابو صنیفہ ؓ سے منقول ہے ، زیادہ توی ہے۔

# rź

جرم کی تاریخ آتی ہی قدیم ہے جتنی خودحضرت انسان کی ،
اس لئے و نیا کے تمام ہی نہ ہی اور غیر نہ ہی (وضعی) توانین بیں
جرم وسزا کے مسئلہ کوخاص اجمیت دگ گئی ہے ، کیونکہ جرم وسزا کا
تصورانسان اور کا تئات کے متعلق انسانی تصورات واعتقادات
سے گہرا ربط رکھتا ہے ، قارئین اسلامی سزاؤں کی تنصیلات کے
لئے تو '' تعزیر ، حدود ، تصاص وغیرہ'' مبحث کا مطالعہ کریں ،
یہاں صرف اس قدر عرض کرنا ہے کہ جرم وسزا کے متعلق اسلامی
تصورکیا ہے ، اور شریعت کے بنیا دی اُصول وقواعد کیا ہیں؟
اسلام کا تصوریجرم

جرم کی تعریف اوردی نے اس طرح کی ہے، کہ جرم ایسی ممنوعات شرعیہ کا نام ہے جن پر اللہ تعالی نے صدمقر رفر مائی ہو،
یا تعزیر کے ذر بعدان سے منع کیا گیا ہو' البعو المم محظور ات شرعیة زجو اللہ عنها بحد او تعزیو (۱) ماوردی کی یہ وضاحت اس جو ہری فرق کو نمایاں کرتی ہے ، جواسلام کے اور انسانی تو انون انسانی تو انسانی تو انون جمہور کی خواہش کے دوش بدوش چلتا ہے، اور انسانی خواہشات و جذبات کے ذریر ساید اپنا سفر طے کرتا ہے ، خواہ اس کے اخلاقی اثر است کیے بچر بھی ہوں ، اس لئے یہال کوئی انسانی عمل اس وقت جرم قراریا تا ہے جب کراس سے دوسرے کے حقوق متاثر وقت جرم قراریا تا ہے جب کراس سے دوسرے کے حقوق متاثر

ہول، یہ اس کی آزادی کو تھیں گے، مثلاً زنا جرم نہیں ہے اگراس میں طرفین کی رضا شاش میں ہواور عورت شادی شدہ نہ ہو، شراب نوشی جرم نہیں ہے، اگر اس کے سئے نشدہ کیف کا اثر اپنی فات اور اپنی چہار دیواری تک محدود ہواور اس کی وجہ سے پڑوسیوں اور راہ گیروں کو نقص ن نہ پہو نچے ، اسلام کا نقط نظریہ ہے کہ کسی بات کے جرم ہونے کے لئے بیاصل ہے کہ وہ تھم خدادندی کے خلاف تو نہیں ؟ اگراییا ہے تو بیاس کے جرم ہونے کے لئے کا فی ہے ہوئے وہ اس کے جرم ہونے کے لئے کا فی ہے کہ کا گل ہے ، جیا ہے کسی ساج کے قریباس کے جرم ہونے کے لئے کا فی ہے ہوئے کے لئے کا فی ہے کہ کی ساج کی ساج کی تام نوگ اس کو پہند کیوں نہ کرتے ہوں۔

اس طرح اسلام میں جرائم کے ممنوع ہونے کی ایک مستقل اور پائیداراصل موجود ہے، جب کدوشتی تو انین میں کی فعل کے جرم ہونے کے لئے جو پیاند مقرر کیا گیا ہے، وہ اسی ناپائیدار بنیاد ہے کہ کوئی فعل کتنا ہی جمیا تک اور غیرانسانی کیوں نہ ہو جمکن ہے، آج جرم کہلائے اور کل اس فہرست سے لکل جائے، غور شیخے کہ دنیا میں کتنی ہی چیزیں ہیں جو کھلے طور انسان کے لئے نقصان وہ ہیں اور علاوہ روحانی مصرت کے ان میں وسیوں جس نی اور اخلاقی نقصانات ہیں، پھریہ بھی ایک حقیقت کے ان میں فقدم اس بات پر اکسا تا ہے کہ وہ وہ تی لذت وش دکا می حصول کے لئے ان نقصانات کی پر وانہ کرے، بجر اس مزاج حقیقت کے لئے ان نقصانات کی پر وانہ کرے، بجر اس مزاج حقیقت کے لئے ان نقصانات کی ہوانہ کرے، بجر اس مزاج حقیقت کے مشرت کہ ون شکی ہے جس نے میکدوں کو آباد رکھا ہے اور عشرت کدوں کا دامن مرا و بھرا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اگر انسان کی عشرت کدوں کا دامن مرا و بھرا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اگر انسان کی رضا اور انسانی ساخ کی خوشنو دی ہی سے عمل کے جرم قر ادیا نے رضا اور انسانی ساخ کی خوشنو دی ہی سے عمل کے جرم قر ادیا نے

<sup>(</sup>١) الاحكام السلطانيه ٢١٩

کے لئے معیار ہے تو ایک بہت ی چیزیں جرم باتی نہیں دہیں گ جوعیا فاانسان کے لئے معزبوں ،جیسا کہ مغربی مما لک بیں اس کاعملی تجربہ بور ہا ہے اور جہاں حق خود کشی اور شتہ ہم جنسی تک کے جواز کا مطالبہ کیا جارہا ہے اور ایسے مرتح غیر انسانی افعال بھی جرم و گناہ کے دائرہ سے نکلنے کے در ہے ہیں، اس کے برخلاف اسلام نے کا تئات کے رب حکیم وظیم کے امروشی اور رضاء و نا خوشنودی کو اصل بنایا ہے ، جو گلوتی کی طرح جذبات و شہوات سے مغلوب اور مستقبل و آل کے نفع کے مقابلہ جلد حاصل ہوجانے والے حقیر نفع کا طلب گار نہیں ہوسکتا ، اس لئے حاصل ہوجانے والے حقیر نفع کا طلب گار نہیں ہوسکتا ، اس لئے سعد دت ہے ، اس لئے پوری اسلامی تاریخ ہیں نہ شراب حلال ہوسکی ، نہ زنا کے لئے اباحت کا دروازہ کھلا اور نہ حرام وحلال کی مرحدوں (حدوداللہ ) ہیں کوئی فرق آیا۔

اسلام كاتضودسزا

جرم کے بارے میں نقطۂ نظر کا بیفرق خود سزاؤل کے متعلق بھی اسلامی اور غیراسلامی تصور کے درمیان خط المیاز کھنچتا ہے، وضی تو انہانی کا تحفظ ہے، اسلام میں بھی بھٹک سزاؤں کا ایک حقوق انسانی کا تحفظ ہے، اسلام میں بھی بھٹک سزاؤں کا ایک ابم مقصد یکی ہے، لیکن اسلام کی مقررہ سزاؤں پخور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کا مشاء ان سزاؤں سے اور بھی بہت پھے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کا مشاء ان سزاؤں سے اور بھی بہت پھے ہے۔ اسلام میں سزائی مقاصد ہے ہیں: عقیدہ ہے ہے۔ اور مخصر نقطوں میں وہ مقاصد ہے ہیں: اسلام میں سزا کے مقاصد

اول: قيام امن ، كدانسانيت كاليك طقداب ب كمن

اخلاقی ایل اسے عدل پر قائم نہیں رہنے دیتی ، تا آنکہ اسکے ساتھ خت کیررویہ افقیار نہ کیا جائے ، قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کوئی کی سزاقی "قصاص" میں تہارے گئے حیات وبقاء مضم ہے۔۔۔ولکم فی القصاص حیاة ، (بقرہ ۲۲)

دوسرے: جمرم کو اس طرح سزادی جائے کہ اس سے دوسروں کو عبرت ہو اور جرم پیشہ لوگوں کی حوصل فکنی ہو سکے، چوری کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجیدنے وضاحت کے ساتھواس پرروشنی ڈالی ہے، ارشاد ہے:

فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا لكالا من الله (ماكره ٢٨٠)

ہدایت کی گئی کہ جب زنا کی سزا کا نفاد عمل میں آئے تو اہل ایمان کی ایک جماعت وہاں موجودر ہے۔

وليشهد عذابهماطالفة من المؤمنين. (لور:١٠) ان دولوں كوسز ا وسية وقت الل ايمان كا ايك كروو موجودر ہے۔

سزا کا تیرامقصد تفاضا وعدل کی تحیل ہے، عقل عام اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک فخص دوسرے کوجس قدر نقصان کی بی نواشت کرایا جائے ، مثلا ایک فخص کے دس رو پہنیاں سے برواشت کرایا جائے ، مثلا ایک فخص کے دس رو پہنیاں لیا قوضرور ہے کہ اس سے دس رو پوصول کئے جا کیں ، اگر ایسانہ کیا جائے تو بیمظلوم کے ساتھ ایک طرح کی زیادتی ہوگی ، اسملام نے مالی حقوق کے علاوہ جسمانی حقوق کے معاملہ میں بھی ممکن صد تک ای پھل کیا ہے ، جسمانی حقوق کے معاملہ میں بھی ممکن صد تک ای پھل کیا ہے ، جسمانی حقوق کے قصاص کا قانون رکھا جائے تھاص کا قانون رکھا

اور تل یا عموی نقصان کی صورت بیس مجرم سے بھی ای سلوک کی اجازت دی ، سوائے اس کے کہ خود زخم خور دہ یا مقتول کے ورشہ اس سے دست کش ہوجا کیں ، افسوس کہ بیسزائے موت جو عین تقاضائے افساف اور اُصول معدلت کے مطابق تھی اسے "ناوان اہل وائش" نے ایک وحشی سزا قرار دیدیا ہے ، خور کیجئے کہ ایک فیض سے زندگی کاحق چیسن لیا جائے اور اس کے قاتل کو محض" قیدعر" کی ایسی سزا دی جائے جو قانونی موشکانی کے نتیجہ میں ۱۵ اس سے مسل موجائے ، کس طرح اس سے مسیدہ محتول یاس کے ورشہ کے ساتھ انسان اور اس کے مساتھ انسان میں عمل ہوجائے ، کس طرح اس سے مسیدہ محتول یاس کے ورشہ کے ساتھ انسان ہوگا؟

صاحب ند بهب امام ابوطنیفه اورصاحبین سے بیصراحت منقول نہیں کہ حدود کفارہ نہیں ہیں ،مولانا انورشاہ کشمیری کا خیال ہے کہا حناف کے بہاں بھی حدود جزوی طور پر کفارہ ہیں۔ (۳)

اسلام کے قانون جرم و سزا کا سب سے بدا اختیاز "مساوات وہرا ہری" ہےاس نے حاکم وککوم، فرمال روا اور رعایا اور دوست و دشمن کے درمیان اس باب میں کوئی اختیاز روائیس رکھا، ارشا وخداوندی ہے:

لايجرمنگم شنان قوم على أن لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوئ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون . (ماكدة:٨)

سی قوم کی برائی تم کونا انسانی میں جٹلا نہ کردے ، عدل سے کام لوک ری قرین تقوی ہے اور اللہ سے ڈرو ، بیک خدا تہارے اعمال سے باخبر ہے۔

<sup>(</sup>٢)مسلم: ١٦٧٢، باب حدالرنا

<sup>(</sup>٠) بخارى . ٢/٢٠٠٣، باب الحدو دكفارة

<sup>(</sup>٣)العرف الشذى مع الترمذي (٣١٨)

عبد رسالت کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بخروی خاتون پر چری کے جرم میں ہاتھ کا نے کی سزاکا تھم ہوا۔۔۔۔چنا نچرسول اللہ وہ کے خاص جہتے حضرت اسامہ وہ استفارش کے لئے آئے تو آپ وہ کی نے خت برہی کا اظہار فر ما یا اور ارشا وہ وا کرتم ہے ہے ہیں گا ظہار فر ما یا اور ارشا وہ وا کرتم ہے ہیں کی قو میں ای طرح ہلاک ہو کیں کہ وہ پس ما اندہ اوگوں پر سزائیں جاری کرتے تھے اور ساج کے معززین کو چھوڑ دیا ما جزادی سید قالتسا و حضرت فاطمہ کی بابت ارشاد فر ما یا کہ وہ اگر ان سے سلطی ہوتی تو میں ان کے ہاتھ بھی کا ف دیتا اگر ان سے سلطی ہوتی تو میں ان کے ہاتھ بھی کا ف دیتا اگر ان سے سلطی ہوتی تو میں ان کے ہاتھ بھی کا ف دیتا میں مرد وجورت اور مسلم و فیر مسلم کا کوئی فرق ٹیس رکھا گیا۔(۱) میں مرد وجورت اور مسلم و فیر مسلم کا کوئی فرق ٹیس رکھا گیا۔(۱) کی گرد وہ گیر اسلام کی نے ایک اور گئی کر ان کے ہاتھ میں دی کہ وہ کی ہوتی میں دی کہ وہ کھا میں ۔ ایس کے لیے بیش فر ما یا ، اور لکڑی اٹھا کر ان کے ہاتھ میں دی کہ وہ کھا میں ۔ ایس کے لیے بیش فر ما یا ، اور لکڑی اٹھا کر ان کے ہاتھ میں دی کہ وہ کھا میں لے لیں۔(۱)

ووسرے: سزامی جرم کی مقدارکو پیش نظررکھا گیا ہے،
معمولی جرم پر بخت سزااور تھین جرائم پر معمولی سزائیں تیں تیں رکی
سکیں ،اس کی سب سے واضح مثال قانون قصاص ہے، جان
کے بدلہ جان ، اعضاء کے بدلہ اعضاء ، ضرب کے بدلہ ضرب
گاہر ہے، یہ جین مناسب جرم سزاہے، چورکا ایک ہاتھ گوں تک
کا ٹا جائے گا کہ ہاتھ ہی اصل جرم کا باعث ہے، اور یہ ''کھلی پہچان''
نا متعادف لوگوں کے لئے ایسے خص کی طرف سے متعبد سے کا اشارہ سے ، زنا سے بورا وجود لذت اندوز ہوتا ہے ، اس لئے

کوڑے کی سزا ہو یا رہم کی ، پورے انسانی وجود پراس کا اثر پڑتا
ہے، بین حال شراب کا ہے کہ اس کی بد مستیاں پورے وجود کو بد
مست کرد ہی ہیں اور بین حال تہت کی سزا کا ہے کہ تہت مہم
کے پورے وجود کو خود اس کے لئے نگے جسم بنا کر رکھ دیتی ہے،
اس لئے ضرور تھا کہ تہت تر اش کے پورے جسم پرتا زیا ہے جسے اور الم اس لئے خرور الحقائل کیجئے تو افراط
وتفریط صاف طور پر نمایاں نظر آئے گا ، اقتل اسلام سراؤں میں
ودد رجہ افراط تھا اور معمولی فلطیوں پر بڑی بڑی بڑی سزا کیں دی جاتی حدد رجہ افراط تھا اور معمولی فلطیوں پر بڑی بڑی بڑی سزا کیں دی جاتی ہیں ، اس کے برخلاف عام جمر مین انسانی اور بہیا نہر اکئیں روار کی جاتی ہیں ، وہ جا ہلیت قدیم کو بھی
شرمسار کرنے کے لئے کا ٹی ہیں ، اس کے برخلاف عام جمر مین
کے معاطے میں موجود و متدن لکوں میں خاصی تغریط برقی جاتی ہیں ، اس کے برخلاف عام جمر مین
ہی پورے در اور بڑے بڑے غیرا خلاتی اور غیرانسانی جرائم پر جر ما نداور
جہی پورے در اور احتدال سے کا م لیا ہے۔
قید کی معمولی سزا کیں جو بڑی جاتی ہیں ، اسلام نے اس مستند میں
جبی پورے در اور احتدال سے کا م لیا ہے۔

تنیسرے: اسلام نے بحرم کے بھی کھو حقوق رکھے ہیں،
اور جرم کے شبر کا فائدہ بحرم کو
دیاہے، اس سلسلہ بیں پینبر اسلام صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی
خصوصی بدایت بھی کہ:

ادرؤا الحدود عن المسلمين مااستطعتم قان وجدتم للمسليمن مخرجاً فخلوا سبيلهم قان الامام أن يخطى في العفو خير من أن يخطني

<sup>(</sup>٣) خانيه على الهنديه ٢٣٩٠٣، باب القتل

<sup>(</sup>۱)بخاري ، باب الحدود

<sup>(</sup>٣) جمع الفوائد ١ ١/٨١

في العقوبة .()

مسلمانوں کو بحدامکان حدود ہے بچاؤ ، پس اگران کے نے کوئی راہ خلاصی یا ڈٹوان کوچھوڑ دو، کہامام کا (جرم کو) معاف کرنے بیں خلعی کرجانا (بے قصور کو) مزاد ہے بین خلعی کرنے ہے بہتر ہے۔

چٹانچ فتہاء کا اتفاق ہے کہ شہات صدود کو ساقط کردیں گے۔

گر(۱) ای لئے تیفیر اسلام کھٹا کی خواہش رہتی تھی کہ ایسے جرائم پرلوگ باہم سلح واصلاح کرلیں ، عدالت بیس ندلا کیں تاکہ بحرم کی اصلاح ہی ہوجائے اور وہ سزاسے بھی نی جائے ، حضرت عبداللہ بن مسعود کھٹاراوی ہیں کہ آپ کھٹائے فرایا کہ حکام کک مقدمہ جانے سے پہلے تک لوگ باہم عنو وسلے کہ حکام کک مقدمہ جانے سے پہلے تک لوگ باہم عنو وسلے کرلیں ''یتعافی الناس بینہم فی المحدود مالم ترفع اللی المحکام '' کہ جب معاملہ عدالت بیس آجائے تو کتاب اللہ کے مطابق فیملہ کے سواچارہ نہیں ، (۳) حضرت مغوان بن اللہ کے مطابق فیملہ کے سواچارہ نہیں ، (۳) حضرت مغوان بن امید کھٹائی چا در چوری ہوگئی ، جن صاحب نے لی تھی وہ اخوذ اس کے ہاتھ کا سے کا تھی ایا تو ان کورم میں اور ان کورم کی اور ان کے ہاتھ کا سے کی اور ان کورم آپوں ، آپ کی اس مقدمہ تھا ، بیں چا در ان بی صاحب کو بہہ کرتا ہوں ، آپ کی ایا کرلیا ہوتا! فلو لا کان قبل ان بیاس آئے سے قبل بی ایسا کرلیا ہوتا! فلو لا کان قبل ان تاتینی بھ (۳)

مظلوم کی دادری ،جرم کےسد باب اورامن وامان کے

قیام کی غرض ہے اسلام چاہتا ہے کہ مزاؤں کے نفاذ میں رو
رعایت نہ ہو ، لیکن وہ مجرم کی انسانی حیثیت کو سامنے رکھتا
ہو کے اور اس کی اصلاح کا امید وار ہوکر اس ہے بعدروی بھی
رکھتا ہے ، مثلاً شریعت نے جہال قصاص کا قانون رکھا ، وہیں
مقتول کے ور ٹا دراضی ہو جا کیں تو قصاص کے بجائے ویت اور
خوں بہا کی گنجائش بھی رکھی ، بلکہ نہ یت لطیف پیرا ہے ہی قرآن
پاک نے ان سے خوا بش بھی کی کہ ایک قل کے بعد دومر نے تل
قصاص کے باب میں یہ قاعدہ مقرر کیا کہ چاہے ایک درندہ
صفت انسان نے جس طرح بھی کسی مظلوم کوئی کی ہو ایک وائن ہاتھ سے
مضت انسان نے جس طرح بھی کسی مظلوم کوئی کی ہو ، لیکن اب
ماس قاتل سے قصاص لیتے ہوئے انسانیت کا وائن ہاتھ سے
جانے ندویا جائے اور قل کی ایک صورت افقیار کی جائے کہ جو کم
جائے: ''ولا قود الا بالسیف ''۔ (۵)

آپ بھے نے جہاں ایک سابق ضرورت اور اس عامد کے تقاضے کے تحت ہم م پرسزانا فذکی ، وہیں ان کی عزت نفس اور حرمت انسانی کا بھی پاس رکھا ، ایک سحائی حفرت ماعز فی ہے زنا کا صدور ہوگیا ہمزا کے نفاذ کے بعد بعض لوگوں نے ان کے متعلق درشت کلامی کی تو آپ بھی نے تحت ناگواری کا اظہار فرمایا(۲) ای طرح کی بت ایک اور خاتون حضرت غامد یہ بھی نے بارے میں بیش آئی ،اس موقع ہے بھی آپ بھی نے تہدید

<sup>(</sup>٢) الإشباه والنظائر لاين بجيم ١١٤

<sup>(</sup>٣) نصب الراية ٣٩٩/٣

<sup>(</sup>١) ترمدَى عن عائشة ، بالساماجاء في درُّ الحدود : ٢٩٣/١

<sup>(</sup>٣) مجمع الروائد ٢٥٨/٢

<sup>(</sup>٥) ابن جاحه (١٩) باب لا قود الابالسيف، الحامع الصغير ١٥١/١٥)، للسبوطي (٢) ابو داؤد (١٠٩٠ كتاب الرحم

فر ، کی اور ان کے بارے میں کلمت خیر ارشاد فرمائے (۱) ایک صاحب جوشراب کے فوگر تھے اور بار باراس غلطی میں ماخوذ ہوکر بارگاہ نبوت میں ہوئے ، لوگوں نے شرم وعار دلاتے ہوئے بعض بدعا نہ کیکمات کہدو ہے ، بیشنا تھ کررجمت جسم کی کی جبین لطف وکرم پڑتکن آگی اور آپ چھٹانے اس پرنا گواری فلا ہرکرتے ہوئے ہوئے اس پرنا گواری فلا ہرکرتے ہوئے میں مائی کہان کے لئے دعا کرون کہ بدوعاء۔ (۱) جرائم اور سز اول کی قسمیں

اب کہ اسلام کے جرم وسرا کے بنیادی تصورات پر قار کی ہے ایک طائر اندنظر ڈال لی ہے ، مناسب محسون ہوتا ہے کہ اسلام میں جرائم کی اقسام اور ای نسبت سے سراؤں کا بھی ایک اجمالی ذکر ہوجائے اور اس سلسلہ میں ایک بار پھر میں قاضی ماوردی کی فاضلانہ تصنیف ''الاحکام السلطانی'' کی طرف لوق ہوں جس میں انتصار وجا معیت کے ساتھ بڑی خوبصورتی ہوتی ہوں جس میں انتصار وجا معیت کے ساتھ بڑی خوبصورتی ہوتی ہوں جس کے اس بحث کو سمیٹ لیا گیا ہے ،فرماتے ہیں: ''سرا کیں وو طرح کی ہیں 'ایک وہ طرح کی ہیں' صداور تعزیز' پھر صدود دوطرح کی ہیں ،ایک وہ جن کا تعلق حدود دوطرح کی ہیں ،ایک وہ معنق ہیں ،حقوق الناس سے معنق ہیں ،حقوق الناس سے معنق ہیں ،حقوق الناس سے معنق ہیں ،حقوق الناس کے محمول کو تا ہے ، اور مالغ ذکو قام کہ جبرا اس سے زکو قامول کی جائے گی ، دوسر سے وہ جو کس ناجائز وجرام کے ارتکاب پر مقرر ہیں، اور یہ چار ہیں : زنا ، ناجائز وجرام کے ارتکاب پر مقرر ہیں، اور یہ چار ہیں : زنا ، ناجائز وجرام کے ارتکاب پر مقرر ہیں، اور یہ چار ہیں : زنا ، ناجائز وجرام کے ارتکاب پر مقرر ہیں، اور یہ چار ہیں : زنا ، شراب نوش ، چوری اور رہزنی و بعاوت پر جاری ہونے والی ناجائز وجرام کے ارتکاب پر مقرر ہیں، اور یہ چار ہیں : زنا ، شراب نوش ، چوری اور رہزنی و بعاوت پر جاری ہونے والی ناجائز وجرام کے ارتکاب پر مقرر ہیں، اور یہ چاری ہونے والی ناجائز وجرام کے ارتکاب پر مقرد ہیں، اور یہ چاری ہونے والی ناجائز وجرام کے ارتکاب پر مقرد ہیں، اور یہ چاری ہونے والی ناجائز وجرام کے ارتکاب کی و بعاوت پر جاری ہونے والی ناجائز وجرام کے ارتکاب کی و بعاوت پر جاری ہونے والی دولی و بیاد کی ہونے والی دولی ہونے والی ہونے والی دولی ہونے و

حدیں ، لوگوں کے حقوق ہے متعلق حد" حدقذ ف" ہے کہاس کا مقصد خالصة حرمت انسانی کا تحفظ ہے ، ای قبیل سے بیاحکام بھی ہیں کہا گرکسی فض کے مائی حقوق ادا کرنے سے کوئی انسان پہلو تھی کرے تو اس سے جرأ حق وصول کیا جائے ، اور ضرورت پڑے تو اس کوقید بھی کیا جائے گا۔

حقوق القداور حقوق الناس مين جن غلطيون اوركوتا بيون بر كونى مزامقر رئيس كى ئى ہان كى مزاا ميريا قاضى مقرد كر ۔ گا، اى كانام ' تعزيز ' ہے، (٣) علاوہ صدود و تعزير كے ' قصاص و ديت ' كااضا فدكر ليجئے تو كويا اسلام كے پورے نظام عقوبات كا اصاطہ ہوگيا ،كى انسان پر جوجسمانى تعدى كى جائے اس كا ليينہ اى صورت بدلہ لين ' قصاص كے بجائے' ويت ' واجب مورتين الي بين كدان بين قصاص كے بجائے' ويت ' واجب ہوتى ہے، ايك يہ كہ خود بحروح اور اگر مقتول ہو اس كور شہ بجائے قصاص كے' ويت ' لينے پر آمادہ ہو جائيں ، دوسر ب مشكل ہواور اس بات كا خطرہ ہوكد اگر بحروح كو جارت سے اس كا قصاص لينے كى اجازت ديد ب اور زخم ذراكارى ہو جائے تو قصاص زخم كى جگہ ہلاكت تك جاہيہ و ہے۔ عدود، قصاص ، اور تعزير ميں قرق حدود، قصاص ، اور تعزير ميں قرق

جرم کی ان مختلف انواع کا حکام پرکیا اثر پڑے گا؟ ہر چند کد مختلف فقہاء نے اس پر مختلکو کی ہے ، محر عبدالقا در مودہ شہید ہ نے اس پر بڑی عدہ گفتگو کی ہے اور اس کا خلاصہ یہاں ذکر کیا

<sup>(</sup>٢) يخاري ١٠٠٣/١ باب مايكره من لعن شارب الخمر الخ.

<sup>(</sup>١) حوالة سابق

<sup>(</sup>٣) ملحص از الاحكام السنطانية ٢٢١-٢٢

جاتا ہے:

اول: اس کا مجراتعلق جرم کے قابل عنو ہونے اور نہ ہونے سے ہے،''صدود''نا قابل عنو ہیں، نہ قاضی مجرم کومعاف کرسکتا ہے، نہ خود متعلق محض ، مثلاً وہ عورت جس سے زنا کیا گیا ہو یاوہ خض جس کا مال چوری ہوا ہو، جب کہ قصاص خود صاحب معاملہ معاف کرسکتا ہے، قاضی نہیں اور تعزیر کے باب جس قاضی کا افتیار بہت و سی ہاوراس کے لئے عنوو در گذر سے کام لینے کی مخبائش ہے۔

دوسرے: اس تقیم کا اثر قاضی کے اختیارات پر پڑتا ہے، حدود وقصاص میں قاضی کے ہاتھ بالکل بند ھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی طرف سے عنوو در گذر کا کوئی حق نہیں رکھتا، جب کہ تعزیر کے باب میں زمام اختیاراس کے ہاتھ میں ہے، وہ بہ تقاضائے حالات واشخاص کی دبیشی بھی کر بہکتا ہے اور معاف ہمی۔

تیسرافرق: یہ ہے کہ صدود وقعاص اور دیت کے سلسلہ میں جومنصوص احکام جیں ان جس تبدیلی اور تغیری مخبائش نہیں،
یہ قطعی اور نا قابل تغیر جیں، اس کے برخلاف تعزیر کے قوانین اوقات و حالات کے لحاظ سے تغیر پذیر جیں، ممکن ہے ایک ہی جرم کی تعزیر حالات، مقام یا متعلق اشخاص کی حیثیت کے فرق کے لحاظ ہے تبدیل کی جائے۔

چوتھا فرق: ذراید جوت کا ہے، زنا کے جوت کے لئے چار گواہوں کی گواہی مطلوب ہے، دوسری صدوداور قصاص کے جوت کے لئے کم سے کم دوسرد گواہوں کی گواہی ضروری ہے، لیکن تعزیری جرائم کے جوت کے لئے عام نصاب گواہی لینی

ایک مردادر دوعورتوں کی شہادت بلکہ بعض حالات میں تنہا ایک مخص کی گواہی بھی کافی ہے۔ (۱)

راقم سطور کا خیال ہے کہ تعزیر کے سلسلہ میں فقہاء نے قاضی کو جو وسیج اختیارات دیے ہیں، فی زمانہ ہوی وہوس کے فلمبد کی جو حسیح اختیارات کے فلمبد کی جو سے وہ کافی محل غور ہیں، اور اس میں اختیارات کے فلملا استعال، طرفداری اور جور کا قوی اندیشہ ہے، ہاں ہے ہوسکتا ہے کہ ایسے جرائم کی بابت مملکت اسلامی کی متقند کو اختیار ویا جائے کہ وہ دوسرے انتظامی مسائل کی طرح ایسے جرائم پر بھی قانون سازی کرے کہ اس کے بغیر تقاضائے انصاف کی تحیل قانون سازی کرے کہ اس کے بغیر تقاضائے انصاف کی تحیل مشکل ہے، واللہ اعلم۔

مختین جرم کے لئے طریق کار

اس بحث کے افتام پر اس طرف اشارہ ضروری محسوس موتا ہے کہ بعض اوقات جرم کی تختین کے لئے بعض خصوصی اقدام ضروری موجاتے جیں ، عدلیہ کے لئے مشکل یہ ہے کہ قانون کی زنجیر نے اس کو بے دست و پاکررکھا ہے ، اور جب سک کوئی ہات پایہ جوت تک نہ پہو گئے جائے وہ کوئی قدم افی نہیں سکتی ، اس کو طحوظ رکھتے ہوئے ایسے مواقع پر فقہ ء نے انظامیہ کو بعض خصوصی اختیارات دے جیں۔

من جملدان کے بیہ ہے کہ ایسامجم محف جس کا جرم پایت جوت کوندہ ہونچا ہو جھیں حال کے لئے گرفار کیا جاسکتا ہے اور امام شافعی کے نزد کیک تو ایک ماہ ، لیکن دوسرے فقہاء کے نزد کیک امام اسلمین کی صوابدید کے مطابق کسی بھی مناسب مدت تک اے قیدیس رکھا جاسکتا ہے ،اس پر جوتہت لگائی گئی

<sup>(</sup>١)و كيمت النشريع الجناني الإسلامي ٨٢-٨٢١

ہے ،اگر اس کے لئے قوی قرائن موجود ہوں تو سیائی کے الكوانے كے لئے مار پيك بھى كى جائتى ہے، اگر كسى بات كا اقرار كرنے كے لئے مجور كيا جائے اور عين مار پيك كے درمیان وه اقر ارکر ملے تو وه اقر ارمعتر نہیں ، اگر صرف یج بولئے کے لئے دیا و والا کیا اور مار پیٹ کی کئی بہاں تک کراس نے جرم کا اقرار کرایا تو اقرار کرنے کے ساتھ ہی مار پید موقوق كردى جائے اور دوبارہ استغسار حال كيا جائے اب اگر دوبارہ مجى دەاقراركرليتا بيقواب بياقرارمعتبر ہوگا۔

کوئی محض حدشری تافذ کئے جانے کے باوجود بار بارایک بى جرم ميں ماخوذ موتا ہے، او انظاميركوت ہے كماس كوبس دوام کی سزا دے اور اس کی خوراک و پوشاک کالقم سرکاری طور پر کرے ، قامنی کو ہرصورت میں تتم لینے کا حق نہیں ،لیکن امیر حقوق اللداورحقوق الناس كے سى معاملہ ميں تحقيق وتنتيش كى غرض سے مجم محض سے فتم كمان سكتا ب، قامنى صرف " حلف باللهُ " لينه كاحل ركمتا ب بهين امير طلاق وغيره يرمشروط حلف بھی لےسکتا ہے اور گوجرم اس درجہ کا ندہو کہ بحرم مستحق قتل ہو، چربھی ازراوز جرو تعبیقل کی دھمکی دے سکتا ہے۔(۱)

٠, ٦

ایک خاص نشم کی سیاه رنگ کی مجھلی کو کہتے ہیں بعض حضرات کی رائے ہے کہ بے کول جسم کی ایک جھیل ہے، امام ابوطنیف اور امام ابو يوسف سے يہاں اس كا كھانا حلال ب اور وہ جھلى بى ب، جب كما مام محر كنزويك ال كاكمانا ورست فيس (٥)

طرح خاص فتم کےموزوں پر بعض خاص شرطوں کی رعایت کے

ساتھ وضوء میں مسح کرلینا کافی ہوجاتا ہے، یاؤں نکال کر دھونا

ضروری نہیں ہوتا ہے ، اس طرح موزوں بر بہنے ہوئے اس

''جرموق'' یر بھی مس کر لیٹا جائز اور کافی ہے:''ومن لبس

جرموق کے لئے ضروری ہے کدا تنا باریک ہوکداس کے

اویر کئے گئے میں کر اوٹ بنیج تک پہوٹنج حائے اوراس ملرح

موكه باتحد محسا كرموزون يرمح كياجا نامكن ندموه أكرابيا كرنا

اس کے لئے مکن ہوتو چرموزوں برسے کیا جائے گانہ کہ جرموق

بر، اگر جرموق برمح كيا بوا تفااورائ اتارا، توخفين بردوبارهم

كرنا ہوگا ، يهال ايك فرق پيش نظر ركھنا جائے كد دوہرے

چڑے کے موزے ہول جو باہم پیوست ہو کرایک ت بن مگے

مول ، ان برست کیا گیا ، پھراو برکی نندا کھاڑ دی گئی تو دوبارہ ست

كرنے كى ضرورت نيس كديد دونوں تھم ين ايك تهدي بي،

اورادیری تهدیر مردوتهول یرس کے درجد میں ہے۔(۱)

الجرموق فوق الخف مسح عليه"\_(٣)

04%

موزوں کو نجاست، کیچڑا ور گندگی سے بچانے کے لئے اورے جو چیز بینی جائے اے"جرموق" کہتے ہیں۔(۱)جس

<sup>(</sup>١) يترام ا كام "الأحكام السلطانيه للماوردي" الباب العاسع عشر في أحكام الجرائم، ص ٢٢٠٠ ا نتمار كرماته على كر كرح بير (٣) قلورى (١٢) باب المسح على الخفين

<sup>(</sup>٢)المغرب ; ٨٠

<sup>(4)</sup> قاتنار لحالیه: اله ۱۷ مرمول کے احکام کی تفصیل کے لئے ای کتاب کے صفحات:۲۹۹-۲۸۱، ملاحظ کئے و سکتے ہیں

<sup>(</sup>٥) رد المحتار . ١٩٥/٥، كتاب الذبائح ، المغرب : ٤٩

### بَرُ اءِ

احرام کے احکام میں ہے ایک یہ ہے کہ اس حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ، شکار ہے کیا مراو ہے؟ ختکی کے جانوروں اور آئی جانوروں اور موذی اور غیر موذی خورد فی اور غیر خورد فی اور غیر خورد فی جانوروں ہے احکام میں کیا فرق ہے؟ اس کی تفصیل آو قار کین خود لفظ ' صید' ( شکار ) میں طاحظہ کریں گے ۔۔۔۔یہاں اس ہے متعلق محض ایک جزوی بحث کرنی مقصود ہے اور وہ یہ کہ قرآن مجید کا ارشاد ہے : و من قعله منگم متعمدا فجزاء مثل مافعل من النعم. ( ہا کہ و: 60) کہتم میں ہے جو کی شکار کو مارڈ الے ،اس کواکی کے شل جانور بیلور جزا اوادا کرنا ہے، یہجزاء مارڈ الے ،اس کواکی کے شل جانور بیلور جزا اوادا کرنا ہے، یہجزاء جو شکار کے شکار کے حمائل ہو؟ اس کی وضاحت میں فقہاء کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ہے؟

### مما ملت معنوی مطلوب بے باصوری؟

امام ابوضیفہ اور امام ابو بوسٹ کا نظر سے کہ جہاں معتبر قیمت شاس آوی ہوتو وہیں کے، ورند قریبی آبادی کے دو معتبر قیمت شاس آدی سے اس کی قیمت لگوائی جائے ، اب آگر اس کی قیمت لگوائی جائے ، اب آگر اس کی قیمت لگوائی جائے جس کی قریائی دی جائی مشروع ہوتو اس کو تین باتوں کا افتیار ہے ، یاتو وہ جائے جس کی فرد نی خورد نی فرید کرفتراء کو کھلا دی جا تیں ، یااس کی قیمت سے اشیاء خورد نی فرید کرفتراء کو کھلا دی جا تیں ، یااس کی قیمت گیہوں کے فورد نی فرید کرفتراء کو کھلا دی جا تیں ، یااس کی قیمت گیہوں کے لیاظ سے لگائے اور جرنصف صاح ( تربیب بوئے دوسیر ) کے بدلہ ایک روزہ کی حیثیت سے روزہ رکھ نے ، اور اگراس کی جمت ایسے جانور کے برابر نہوتی ہوتو او پر ذکر کی گی تفصیل کے جست ایسے جانور کے برابر نہوتی ہوتو او پر ذکر کی گی تفصیل کے

مطابق فقراء کو کھانا کھلانے یا روزہ رکھنے کے درمیان اس کو اختیار حاصل ہوگا۔

امام شافعی اور امام مختر کا خیال ہے کہ اگر فاہری جید و جسامت کے اعتبارے اس شکار کے مماثل کوئی ایسا جا تورموجوو ہوجس کی قربانی کی جاتی ہوتب وہی جا تور ذرئے کیا جائے ، مثلا ہرن اور لومزی کے بدلے کری ، اور نیل گائے کے بدلے گائے ، مثلا نیز اے یہ بھی افتیار ہے کہ اس مماثل جا تور (نہ کہ شکار) کی تیز اے یہ بھی افتیار ہے کہ اس مماثل جا تور (نہ کہ شکار) کی قیب کا کھا نافقراء کو کھلا دیا جائے ، یاروزہ رکھا جائے ، البت فرق اس قدر ہے کہ امام البوحنیفہ کے نزد یک ہر نصف صاع کیبوں کے بدلے ایک روزہ رکھنا ہے ، اور امام شافعی کے یہاں اس قدر ہے کہ ان ایک مورودہ رکھنا ہے ۔ اور امام شافعی اورام میں اس کی تظیم موجود نہ ہوتو اب امام شافعی اورام ام میں کے جا توروں برکھنا ہے ۔ بیاں اگر قربانی کے جا توروں بیل اس کی تظیم موجود نہ ہوتو اب امام شافعی اورام ام میں کے بال بھی اس کی تقیم موجود نہ ہوتو اب امام شافعی اورام ام میں حساب سے بھی اس کی تقیم سے ختراء کو کھا نا کھلا نا ہے ، یا اس حساب سے روزہ رکھنا ہے۔

خرض قرآن مجید میں جس دمش اکا ذکر کیا حمیا ہے، اہام ابوصنیفی سے بہر صورت مشل معنوی یعنی قیمت مراو لیتے ہیں اوراس قیمت سے جانو رخرید کراس کی قربانی ، یا نقراء کے لئے کھانے کانظم کرنے ، یااس فحانے کانظم کرنے ، یااس فحاظ سے روز ور کھنے کا تھم دیتے ہیں، جبکہ اہام شافئی شکار کے جن جانو روں کے مماثل قربانی کے جانو رموجو و ہوں ، ان میں مشل صوری یعنی اس بجید و جشہ کا جانور مراد لیتے ہیں، البتہ جہاں شکار کے ایسے مماثل جانور مواد شہوں وہاں ان کے لئے بھی حنید کی راو پر چلنے کے سوا عور فہیں ، ولائل اس سلسند میں دونوں ، می گروہ کے یاس معقول جارہ نہیں ، ولائل اس سلسند میں دونوں ، می گروہ کے یاس معقول

اورتوی ہیں جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔(۱) جزاء کے متفرق احکام

كمانا فقراه كوكملانا هوكا\_

"جرا أوميد" كے متعلق چنداور ضرورى احكام يہ جين:

ا جيها كه مذكور جوا ، امام الوحنيفة كے نزو يك" شكار" كى
قيمت لكائى جائے كى اور اس قيمت كا كھانا خريد كر فقراء كو
كھلا ياجائے كا ، امام شافئ كے نزد يك اس شكار كے مماثل
قربانى كے جانوركى قيمت لكائى جائے كى اور اس قيمت كا

اس قربانی ، ففراء کو کھانا کھلانا ، اور روزہ رکھنا ان تیوں ہیں ترتیب نہیں ہے کہ ایک پر قادر نہ ہوتب دوسری صورت اس کے لئے کفایت کرے، بلکدان تیوں ہیں اعتیارے، چنا نچ قربانی پر قدرت رکھتے ہوئے بھی وہ دوسری یا تیسری صورت کو اعتبار کرسکتا ہے۔

سورت واحدیار رحما ہے۔

اس اگر قربانی کرنا چاہے اور شکار کی قیت قربانی کے کسی جانور مثلاً گائے کی خریدی کے بعد فی رہے اور اس کی مقداراتی بھی نہ ہو کہ قربانی کے کسی جانور مثلاً بحری کے برابر ہی ہوجائے ، تو بقیہ قیت کا کھانا فقراء کو کھلا دے ، یا اس معداراتی ہوجائے ، تو بقیہ قیت کا کھانا فقراء کو کھلا دے ، یا اس معدار میں ہوجانور ذرخ کے جا کیں ،

اس مام ابو صنیف کے نزد کی جزاء میں جوجانور ذرخ کے جا کیں ، خروری ہے کہ وہ قربانی کی مطلوبہ عمر کے جوں ، قاضی ابو یوسٹ اور امام عمر کے نزد کی شروری ہے کہ جانور کی ۔

ابو یوسٹ اور شوافع کے نزد کی شروری ہے کہ جانور کی ۔

احتاف اور شوافع کے نزد کیک شروری ہے کہ جانور کی ۔

قربانی حدود حرم ش کی جائے ، البت احتاف کے زویک فقراء کے کھانے کے سلسلے میں حرم کی قید نہیں ، حرم کے باہر بھی فقراء کو کھا یا جائے تو کافی ہے ، کیونکہ قربانی کے سلسلہ میں خود قرآن جیدنے قید لگادی ہے : هدیا بالغ الکھیة ، (ہائدہ: ۹۵) فقراء کو کھلانے کے سلسلہ میں حرم کی قربی لگائی ہے: او کھار ق طعام مساکین . (ہائدہ: ۹۵) جزاء کے طور پر جو جانور ذرخ کیا جائے چونکہ ہے ' جنایت ' جزاء کے طور پر جو جانور ذرخ کیا جائے چونکہ ہے ' جنایت ' خراص لی و جنان ہائی یا اولادی سلسلہ کو دیتا ، ہاں امام ابو میں نداور امام فروع نین آبائی یا اولادی سلسلہ کو دیتا ، ہاں امام ابو ہوست کے خرد کی خیر مسلموں کو دیتا ، ہاں امام ابو ہوست کے خرد کی خیر مسلموں کو دیتا ، ہاں امام ابو ہوست کے خرد کی خیر مسلموں کو دیتا جی ، امام ابو ہوست کے خرد کی خیر مسلموں کو دیتا جی ، امام ابو ہوست کے خرد کی خیر مسلموں کو دیتا جی ، امام ابو ہوست کے خرد کی خیر مسلموں کو دیتا جی ، امام ابو ہوست کے خرد کی خیر مسلموں کو دیتا جی ۔ (۱)

### نگواف

تاہے، تو الدر مقداری تعین کے بغیر تر پروفروشت کرنے کو کہتے ہیں، بھی البیع والشواء وھو بلا کیل و وزن۔(۱)
ایسا معاملہ ایسی دو چیزوں کے درمیان خرید وفروشت کرنے میں درست ہے، جن کی جنس اور ڈر بعد کیا تا گاگ الگ ہوں، مثلاً تیل چاول کے بدلہ فروشت کیا جائے، بیدوو الگ جنسیں جیں، اس لئے کہ فذائی کھا تا ہے ان کے مقاصد کا انگ جیں اورا تکا ذریعہ کیا تا ہے ان کے مقاصد مختلف ہیں اورا تکا ذریعہ کیا تا ہے ان کے مقاصد مجاور چاول اور دال کہ دونوں ہی کو وزن کر کے جنس طلاحدہ ہومثلاً جاول اور دال کہ دونوں ہی کو وزن کر کے جنس طلاحدہ ہومثلاً جاول اور دال کہ دونوں ہی کو وزن کر کے

(٢) مُلِعُصِدًا ( يُبِدَالُمُ الْصِيَالُمُ : ١٩٩-١٩٩

(١) بل حقيهر: بدائم المسالم: ١٩٨٣-١٩٨

(٣) المغرب: ۸۳

مقدار معلوم کی جاتی ہے، اس طرح ذریعہ پیائش میں تو اختلاف نہیں ، البتہ جنس الگ الگ ہے کہ ایک چاول اور دوسری شکی دال ہے، یہاں بھی انداز و سے خرید وفروشت ہوسکتی ہے۔

البت اگر گیہوں ، خود گیہوں کے بدل فروخت کیا جائے تو اندازہ سے بچ درست نہ ہوگی ، اس لئے کہ دونوں کی جن ہمی ایک ہوارڈ رید کیا گئی ، یہاں اندازہ سے خود یدوفر وخت کرنے جس اس بات کا کائی امکان ہے کہ ایک طرف سے بچھ زیادہ اور دوسری طرف سے پچھ کم ہو جائے ، ایک صورت بیس "سود" (ربا) پیدا ہوجائے گا ، دراصل اندازہ سے بچ ایک تمام چیز دل بیس جائز ہیں ، جو" اموال رہویہ" (۱) کی قبیل سے ہوں ، چیز دل بیس جائز ہیں ، جو" اموال رہویہ" (۱) کی قبیل سے ہوں ، یہاں اموال رہویہ کی قری احتاف کے مسلک کے مطابق کی گئی ہے ، دوسر نے فقہاء کے فزد کیک جس شم کے اموال بیس" رہا" کی حرمت ہے ، اس کے مطابق تشریح ہوگی۔

کی حرمت ہے ، اس کے مطابق تشریح ہوگی۔

(انشا والند" رہا" کے تحت تفصیل نے کورہوگی)

~ X

جزیداس فیکس کا نام ہے، جواسلامی مملکت بیں بینے والی فیرسلم آبادی ( ذمی ) سے نی کس لیوجا تا ہے، اس فیکس کی وجہ سے ان کے لئے وہ تمام شہری سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں جو ملک کے دوسرے شہر یوں کے لئے مہیا ہوتی ہیں ،اور خود ان کی حفاظت ومیانت ہمی کی جاتی ہے، یہ فیکس عمل اس بات کا اظہار اور اس عہد کی تجد ید ہمی ہے کہ وہ ملک کے قانون و آئین کا احرام کریں گے اور امن وعدل کے قیام میں انتظام ملکی کا

تعاون جاری رکیس مے، اس کی طرف قرآن پاک نے" هم صاغرون" سے اشاره کیا ہے۔

عام طور پراسلام کے قانون جزیہ کو لے کرمستر قین نے اسلام کے خلاف بزید طومار با ندھے ہیں اوراسلامی ملک ہیں آباد غیر مسلم اقلیت کے ساتھ جر ، نارواداری اور دباؤ پر استدلال کیا ہے ، حالا نکہ یہ تھیں پرو پکنڈا ہے اور جو شینائ کو ناظر فداری کے ساتھ قانون جزیہ کا مطالعہ کریگا، وہ یقینائ کو نشلیم کریگا، جزیہ کی ابتداء اسلام نے نہیں کی ، بلکہ اسلام سے بہلے ہے جزیر قالعرب کے گردو پیش کی حکومتوں میں جوام سے جزیر وہول کیا جاتا تھا، اسلام نے جزیر تذکیل و تحقیر کے لئے جزیر وہول کیا جاتا تھا، اسلام نے جزیر تذکیل و تحقیر کے لئے جنیں لیا ہے، بلکہ بیر تفاظت و دفاع کا عوض ہے، مسلمان قانو نا فریعہ اس بات پر مجبور ہیں کہ اسلامی سرحدات کی تفاظت و صیانت کا فریعہ انجام دیں ، فیر مسلم اقلیتوں کو جہاد میں شرکت پر مجبور نیس کیا جاسکا، پس ضرور تھا کہ وہ اپنی تفاظت و دفاع کا معاوضہ ادا کریں ، اسلامی عبد کے ' عبد نا موں' میں بکٹر ت معاوضہ ادا کریں ، اسلامی عبد کے ' عبد نا موں' میں بکٹر ت اس کا ذکر ماتا ہے ، حضرت خالد ظافیہ نے ایک قوم سے معاہدہ کیا تو یہ الفاظ کھے :

إلى عاهدتكم على الجزية والمنعة فلك اللمة والمنعة فلك اللمة والمنعة مامنعناكم فلنا الجزية و إلا فلا. (٢)

من في جزيه اور حفاظت برمحام وكيا ب، لهل تمهارات ومداور حفاظت ب، جب تك جم تمهارى حفاظمت كرين بمارك حفاظمت كرين بمارك لئ جزيه بيب ورنديس وتفاض كرين بمارخ بين بينظير موجود بك جب شام ك

<sup>(1)</sup> ایسے اموال مراد ایں جن میں سود کونا جا زُرَقر ردیا گیا ہے۔

مفتوحہ علاقوں میں مسلمانوں کی پہپائی کا اندیشہ پیدا ہوگیا تو حضرت ابوعبیدہ ابن جراح ﷺ نے غیر مسلموں سے وصول کروہ جزیدان کی کہ کروہ جزیدان کی کہ مفاظنت ودفاع کا جووعدہ تھا ہم اسے بورانہ کرسکے:

و إنكم شرطتم علينا أن نمنعكم و إنالا نقدر على ذلك وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم.(١)

یکی وجہ ہے کہ تاریخ میں ایک نظیریں بھی موجود ہیں کہ حضرت عثان غنی طالبہ کے عہد میں جب بعض فیر مسلموں نے فوجی خدمت میں شرکت کو بطور خود پیند کیا تو ان سے جزیہ معاف کردیا گیا۔ (۱) .

ہلکہ حقیقت ہیہ کہ جزید نے کراقلیتوں کی نہ ہی آزادی کا شخط کیا گیا ہے کہ جس طرح مسلمانوں سے زکو ہ وعشر کی رقم وصول کی گئی اسی طرح کا فروں سے زکو ہ وعشر کا مطالبہ ٹیس کیا گئی اسی طرح کا فروں سے زکو ہ وعشر کا مطالبہ ٹیس کیا گیا کہ بیاان کے ساتھ نہ ہی معاملات میں مدا فلت اور جر ہوتا، یکی وجہ ہے کہ الی نظیر بھی موجود ہے، کہ بنوت فلب نے جزید کے بچائے ''زکو ہ'' کے نام سے دو ہری زکو ہ کی ادائی کی خواہش کا اظہار کیا تو ان کی درخواست قبول کرلی گئی ، در مخارش ہے:

يؤخذ مال بالغ تغلبي وتغلبية .... ضعف زكوتها مماتجب فيه الزكوة. (٣)

### جزيه كے فقہی احكام

اس پرفتنی عکا تفاق ہے کہ یہود ونصاری اور محسیوں سے
اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں جزیب کی پیش کش قبول کرئی
جائے گی ، عام بت پرستوں کے سلسلہ بیں امام ابو حقیقہ کی دائے
وہی ہے ، جوامام ابو حقیقہ کی عام مشرکیوں عرب کے متعلق ہے ،
امام شافع اور امام احمد کے یہاں بت پرستوں سے مطلقا جزیہ
قبول نہ کیا جائے گا۔ (۳)

امام احدِّ کے یہاں جزید کی کوئی خاص مقدار متعین نہیں ۔ ہے ، ملکہ بیر حکومت کی صواب دید پر ہے، امام شافحیؓ کے یہاں مالدار ، غریب اور متوسط ہر آ دمی کے لئے ایک دینار اور امام مالک ؓ کے یہاں جاروینار یا جالیس درہم ہے۔(۵)

آمام ابوحنیف کے مسلک کی تغییر ہوں ہے کہ خوش حال آدی سے اثرتا لیس درہم ، متوسط منم کے آدی سے چہیں درہم اور عمان برمر روز گار وفق سے بارہ درہم لئے جاکیں اور جو بے روز گار ہوں ان سے کھیندلیا حائے۔(۱)

اگرکسی کے ذمہ جزید کی رقم باتی تھی اور وہ مرکبایا اس نے اسلام قبول کرلیا ، قرید رقم ساقط ہوجائے گی ، (۱) تمام فقہاء کے زویک خواتین ، نابالغ بچوں ، پاگل ، ایا جج اورضعیف بوڑھوں ، نیز عہاوت گا ہول کے خدام پر جزید عائد نیس ہوگا ، البتہ جیسا کہ گذرا الم ما بوطنیف کے نزویک تعلق خواتین سے بھی جزید وصول گذرا الم ما بوطنیف کے نزویک تعلق خواتین سے بھی جزید وصول

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان : ١٩١-١٢١

<sup>(</sup>٣) رحمة الأمة : ٣٩١

<sup>(</sup>۲) درمختار . ۳۸۱

<sup>(</sup>١) كتاب الحراح لابي يوسف ٨١

<sup>(</sup>٣)درمحتار على هامش الود ، ٣٤٠٠/٣، كتاب الركوة

<sup>(</sup>٥) رحمة الأمة ٣٩٧، بداية المجهد ، ٣٠٣١

<sup>(</sup>۷) درمحتار ۳۸۵

كياجائ كا-

اگر کسی کے ذمہ جزیری رقم دوسال کی باتی ہو، تو پہلے سال کا جزید معاف ہوجائے گا، (۱) جزید کے مصارف عام رفائی اور دفائی امور، پیوں، سرحدوں کی تقمیر، اساتذہ وطلبہ کے وفلا گف، قضاق وعمال کی تخواہوں، فوجیوں کا حق الحذمت اور ان کے بچوں کی کفالت وغیرہ ہیں۔(۱)

# بجويرة العرب

عرب کا خطہ چونکہ ہرطرف سے سمندروں، دریا دال اور نہروں سے گھرا ہوا ہے ، اس لئے " جزیرہ " کہلاتا ہے ، الا الا المند رہشام نے ابن عباس کھی سے نقل کیا ہے کہ یہ پورا خطہ پائی حصول ہیں منشم ہے، تہامہ، تجاز، عروش ، نجداور یمن، ان مختلف علاقوں کی تشیم کی وجداور وجر شمیدا یک جغرا نیائی بحث ہے، شہاب اللہ بن یا توت حموی نے اس پر تفصیل ہے گفتگو کی ہے، شہاب اللہ بن یا توت حموی نے اس پر تفصیل ہے گفتگو کی توجہ ہے، وہ ہے" ججاز " ججازات تدس ہیں حرین شریفین مکہ مرمہ اور مدین منورہ کے احکام خود" مکہ و" کہ یہ نہ کے تحت نہ کور ہوں اور مدین منورہ کے احکام خود" مکہ فرائے ہیں ،ایک تو بحیث سے ما وردی نے چارا حکام ذکر کے جیں ،ایک تو بحیث سے مرم ، مدینہ ماوردی نے چارا حکام ذکر مے جیں ،ایک تو بحیث سے مرم ، مدینہ کاوردی نے جارا حکام ذکر کے جیں ،ایک تو بحیث سے مرم ، مدینہ کاوردی نے جارا حکام ذکر کے جیں ،ایک تو بحیث سے مرم ، مدینہ کاوردی نے جارا حکام ، دومر سے برکہ بحال کے کون ہے

حصرسول والمحلود فئ يا النيمت كفس كا وفن "ك بطور مل سقة اوران بن مكيت جارى نيس موسكتى، بلكروه وقف كحم من بين ، ان دونون مباحث سے يهال صرف نظر كيا جاتا ہے، باتى دوا حكام يہ بين:

ا اول بید که پورے علاقت مجاز میں کوئی مشرک خواہ وہ

" زی" یا " معاہد" ( م) ہی کیوں نہ ہوتو طن اعتیار نہیں

کرسکتا، کیونکہ معترت عائش ہے مروی ہے کہ آخری یات
جوحضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمائی وہ بہتی کہ
جزیرة العرب میں دو دین جع نہیں ہو کتے ، لا یجتمع
فی جزیرة العرب دینان . ( د)

سیدنا حضرت عمر رفیاند نے منشاء نبوت کی بھیل فرمائی اور نجران کے عیسا نیوں اور خیبر کے یہود یوں کوجلا وطن کردیا ، البت دور ہیں اور نیوں اور خیبر کے یہود یوں کوجلا وطن کردیا ، البت کا شار حجاز میں ندتھا ، شام میں تھا ، حدود مکہ کو چھوڑ کر ججاز کے دوسر سے علاقہ میں فیرمسلموں کو داخلہ کی اجازت حاصل ہوگی ، لیکن ایک جگہ تین دنوں سے زیادہ تغیبر نے کی مخبائش نہوگ ، اس سے زیادہ تغیبر نے کی مخبائش نہوگ ، اس سے زیادہ تغیبر کے کا تخزیر کی جائی ، اس سے زیادہ تغیبا کی کی تخبائی ہا گئی ، اس سے زیادہ تعیبا دیں جگ میں اور نظیبا ہے کہ جہور فقیا ہوگی ہے ، امام ایو حنیفہ کے زو کیے ججاز میں ہی بیرا نے جمہور فقیا ہوگی ہے ، امام ایو حنیفہ کے زو کیے ججاز میں ہی غیر مسلموں کا تو طن اختیار کرنا جائز ہے۔

۲- دوسرے غیرمسلم مردوں کی تدفین بھی تجاز میں نہیں ہوسکتی،

<sup>(</sup>۱) درمحتار . ۳۸۱ (۲) درمختار . ۳۸۵

<sup>(</sup>۳) معجم البلدان (۳۵/۴

<sup>(</sup>س) وی سے مرادسلم ملکت کا غیرسلم شبری ہے اورا معاملاً سے غیرسلم ملک کا وہ غیرسلم شبری جوا جازت لے کرمملکت اسمامی میں داخل ہوا ہو

<sup>(</sup>۵) سىرىيەقى (۵)

ہاں اگرنعش کے یہاں ہیں نتقل کرنے میں نعش کے متغیر ہو جانے کا ایم پشہ ہوتو و ہیں مدفین کی مختائش ہے۔(۱) یہ رائے بھی ظاہر ہے کہ جمہور کے مسلک پر ہے ، حضرت ا مام ابوصنیفہ ؒ کے مزویک حجاز ہیں توطن کی مخبائش ہے ، تو تد فین کی بدرجه اولی جوگی۔

"جَعَاله" اور" جُعَل " كمعنى كى چرى اجرت ك ان ا(۱) اصطلاح میں کسی کے مفرور غلام کواس کے مالک کے يهال والهن پهونيانے يرجواجرت لي جائے ،اس كور جعل 'يا " بعاله " كہتے ہيں ، چنانچه اگر كى فخص نے يہلے سے شرط لكاوي ہوکہ اتنا معاوضہ دینے کی شرط برتمہارے غلام کو تلاش کرکے واليس لا وَل كَا نَوْ بِالا تَفَاقِ اس كُوجِعل وينا واجب ہے،حضرت امام ابوصنیفد اور امام احمد کے یہاں الیی شرط لگائے بغیر ہوشی غلام پرونیا دینے برہمی اجرت واجب ہوجاتی ہے، امام شافعی کے یہاں سملے سے شرط ندلگائی مولو اجرت واجب ندموگ۔

امام ابوحنیفہ نے اس کی اجرت بھی مقرر کردی کہ اگر تنن دن کی مسافت سے لایا ہے تو مالیس درہم وے جا کیں ،اس ے کم ہوتو قاضی کی صواب دید پر ہے، امام مالک کے یہاں عام طور براس کی جواجرت بو (اجرتمثل)وه اداکی جائے گا۔(٣)

بدلفظ دونوں طرح پڑھا حاسکتاہے، کھل (ج کے زبر کے ساتھ ) اور بُعل (ج کے پیش کے ساتھ ) ، پہلی صورت میں مصدر اور دوسری صورت میں" اسم" ہوگا ،ای کے ہم معنی لفظ 'جعیلہ' ہے جس کی جمع '' بعدائل' کا حدیث میں استعال ہوا ہے" جعل" کی تفریح میں شارمین کے درمیان کچھ اختلاف بإياجا تاب اليكن اكثر الل علم كےنز و يك جعل بير ب کہ کوئی کسی اور مخض کو پکھا جرت دے ، کماس کے بدلہ وہ جباد مس جلاجائے۔(")

#### جهاد میں اجرت

حطرت ابوابوب الله سے مروی ہے کہ آپ اللہ نے فر مایا عنقریب بہت سے شہرتم پر فتح ہوں گے، بزے بڑے لئکر تیار ہون کے اور تم کوجنگوں میں بھیجا جا تیگا ہتم میں سے بعض لوگ جنگوں میں جانے سے کترائیں کے بھرقوم کے بعض لوگ قبائل میں پھریں کے اورخود کوان پر پیش کریں کے کہ کون اتنی اجرت و ہے گا کہ وہ اس کے بدلہ جہادیش چلا جائے ،آپ ﷺ نے فرمایا: اید مخض اینے خون کے آخری قطرہ تک محض اجر ربِّكًا:" ذالك الأجير إلى اخرقطرة من دمه"(٥) لینی جہاد کے اواب سے محروم رہے گا ،اس روایت سے "جعل" الین اجرت جهاد لینے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے، دوسری طرف حضرت عبداللدين عمرف كى روايت يه، كرآب والله المناز

<sup>(</sup>١) "جويرة العوب "كَتَحَت مْكُونْقتي احكام باوروك ك" الأحكام السلطانية : ١٦ ١٦٤ الباب العاشر في ماتختلف أحكامه من البلاد " ـــا ثوز ب (٣) وحمة الأمة . ٢٣٤، كتاب الجعالة

<sup>(</sup>٣) المهايه لابن اثير: ١٧١٧

<sup>(</sup>٣) ملحص از المهايه (١/١ ١/٤/١٠ غير الاحظيره غريب الحديث لاس جوري ١٠/١٠

<sup>(</sup>۵) أبو داؤد ۳۳۳/۲۰ باب في الجعائل في الغرو

غازی کے لئے اس کا جرب، اور'' جعل' وینے والے کے لئے اس کا اصل اجر ( یعنی جہاد میں اعانت کا ) بھی ہے اور غازی کا بھی ، وللجاعل أجره وأجر الغازی. (۱)

روایات کے اس اختلاف کی وجہ سے فقہاء میں ہی اختلاف ہے، مالکیہ واحناف کے نزدیک جہاد پر" جعل" لینے کی اجازت ہے، مالکیہ واحناف کے نزدیک جائز نہیں اور لے لیا ہوتو والیسی ضروری ہے، مثوافع کے نزدیک جائز نہیں اور لے لیا ہوتو ملک صدیث تقریب ہے، یہاں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ امام شافع کی یہ درائے اس ماحول کے لحاظ سے تقی جس میں شرکت جہاد کے لئے ایک تشلسل تربیت ومشق مطلوب نہیں اور کہ جگ میں حاصل ہونے والا مال فلیمت جاہدین کاحق تھا، اب کہ جگ ایک مستقل فن بن چکا ہے اور اس کے لئے تربیت بی کہ جگ ایک مستقل فن بن چکا ہے اور اس کے لئے تربیت بی کہ جگ ایک مستقل فن بن چکا ہے اور اس کے لئے تربیت بی کہ جگ ایک مستقل فن بن چکا ہے اور اس کے لئے تربیت بی کہ واد اس کے لئے تربیت بی کر جائے مشافل ہی کہ کہ خات ہوں کی تعین اس سے مطلوب ہے، جاہدین کی رائے وائی شہیں کہ اس مسلس فی زیادہ بن کی خروس کی شہیں کہ اس مسلس فی زیادہ بن کی طروب کا جواز ، اس لئے کوئی شہیں کہ اس مسلس فی زیادہ بن کی ایک خصوصی ا صطلاح

" جعل" ك نام سے فقہائ مالكيد ك بال أيك اور اصطلاح بحى ہے" جعل" أيك الى منفعت يرمعاملدكرنككا اصطلاح بحى ہے ، جس كا حصول يقينى ند بوصرف اس كا قالب كمان ہو، اس من اجيراس وقت" اجرت" كا حقدار ہوتا ہے، جسب كدوه

منفعت حاصل ہو جائے ،اجرخواہ عمل کرے ،مگر منفعت حاصل ندہویائے تو وہ اجرت کاحق دارنہیں ،علامہ بہرام کے حوالہ ہے "الثمر الداني" بين لكماية كه أكرابياعمل موكهاس كاليدحيية بورا ہوجائے اور وہ ہمی معاملہ کرتے والے کے لئے مفید ہوتو اليمورت شراجر (جس معامد كياكيا) اى قدراجرت كا حقدار موكا ، فقهائ مالكيد في المحل " كي صورت من إس طرح کے معاملات رکھے ہیں کے طبیب سے معاملہ کیا جائے کہ بشر اصحت اس کوا جرت دی جائے گی ، استاذ سے ملے بائے کہ اس کوتعلیم کی محیل یر ، تلاش کرنے والے سے کہا جائے کہ بھا کے ہوئے غلام ، یا تم شدہ جانور کی الاش بربیموش ادا کیا جائے گا وغیرہ۔۔! مام مالک کے بہال بیصورت جائز ہے، امام ابوصنیفہ کے باں ناجائز اور امام شافعی سے دونوں طرح کے اقوال منقول میں ،جن حضرات نے ناجائز قرار دیا ہے ، ان کا احساس بركساس بس اجر كساته "فرد" (وهوكه) كي كيفيت یائی جاتی ہے، اور "فرر" ان بنیادی باتوں میں سے ہے، جن کو شریعت نے کسی معاملہ کے درست ہونے میں رکاوٹ قرار دیا ہے ، فور کیجئے تو اس میں اجبر کا استحصال اور اس کے ساتھ ظلم بھی ہے کہ بہت ی دفعہ وہ محنت وسعی کے یاوجود اجرت ہے محردم رہےگا۔

جن فقها وفي اس كوجائز قرارويا بان كي بيش نظراول بيآيت قرآنى بكر: لمن جاء به حمل بعيروانا به زعيم (يسن 2) " جوفض اس كوتلاش كرب، اس كے لئے ايك

<sup>(</sup>١) الوداؤد ٢٣٢/٢، باب الرحصة في أخد الجعائل

 <sup>(</sup>٢) عون المعبود . ١٣٠٤/٤ باب الرحصة في أحد الجعائل ، وكين شرح مهذب : ١٤٩/١٩

اون غله ہے اور بی اس کا گفیل ہوں' یہ اعلان حضرت

یوسف الظّنظانی نے اس وقت فرمایا تھا، جب ایک سن تدبیر سے

آپ نے پیاندا ہے ہمائی بنیا مین کے سامان بی رکھوا دیا تھا،

گویا پیانہ ہلاش کر کے پیش کرنے والے کی اجرت آپ نے

ایک اونٹ فلے قرار دی تھی ، جو ابینے یکی '' جعل' ہے ، روایت

میں موجود ہے کہ بعض صحابہ بھانے نے جمال پھونک کے ڈرایے

میں موجود ہے کہ بعض صحابہ بھانے نے جمال پھونک کے ڈرایے

ایک مریض کے علاج پراجرت طلب کی تھی ، بہ شرطیک اس سے

شفاہ ہوجائے ، نیز اس بر بھی اتفاق ہے کہ بھا کے ہوئے غلام کی

اللاش يراس فتم كى اجرت كا معالمه في ماسكات ، اوران ك

علاوه بهت می صورتوں بیں '' جعل'' کی نوعیت کا معاملہ حرف

میں مروخ ہے اور تعامل من جملدان اسہاب کے ہے جن کی وجہ

ے احکام شرعیہ بیں استثنائی صور تیں پیدائی جاتی ہیں۔(۱)

الکیہ کے بال جعل کے درست ہونے کے لئے دوشر فیں اول یہ کماس کام کے پورا کرنے کے لئے کوئی مرت مقرر نہ کی جائے ۔دوسر سے اجرت (شمن) متعین ومقرر ہو۔راقم الحروف کا خیال ہے کہ فی زماندالسی بہت می صور تیں معاملات کی مروج ہیں اور کاروبار میں ان کا تعامل ہے جو 'جعل' کے زمرہ میں آتی ہیں،اس لئے اس باب میں فقد ماکی کو تجول کر لین، جب کہ مالکیہ کے پاس اس سلسلہ میں قابل قبول دلائل ہمی موجود ہیں میں مناسب ہوگا۔ ھدا ماعندی و افلہ اعلم۔

حَلَّالَهُ

" چلہ" (ج کے زیر کے ساتھ ) کے معنی جانوروں کے فضلہ (بعر) کے ہیں۔

''جلالہ' ایسے جانور یا اون کو کہتے ہیں، جس کے گوشت میں بداوی پیدا ہوجائے ، یا فلا ظنوں کو اپنی فلا ابنائے ، (۱) رسول اللہ وہنائے نے ایسے جانور کے گوشت ، اور دودھ سے منع فرمایا ہے، (۳) اس لئے فتہا و لکھتے ہیں کہ گوشت دودھ اورسواری کے لئے اس کا استعمال یہاں تک کہ اس کی فرید وفرو حت بھی مکروہ ہے ، اور ایسے اونٹ کے لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک سال این روک کر پھراس کا گوشت کھایا جائے ، تا کہ فلا ظنوں کو فقد بنا روک کر پھراس کا گوشت کھایا جائے ، تا کہ فلا ظنوں کو فقد بنا ہے اثر الت فتم ہوجا کی ، (۳) اس کی قربانی مجی درست نہیں ہے، (۵) علامہ کشمیری نے کہ ما سے کہ شوافع کا قول درست نہیں ہے، (۵) علامہ کشمیری نے کہ ما ہے کہ شوافع کا قول

# جُلُب

جلب كىسلىلدش ايك اصطلاح تودى ب جواس ب يہلاد وتلقى جلب اور اتح "كت فدكور جودى ب الينى با بر بيلاد وتلقى جلب اور اتح "كتحت فدكور جودى ب الينى با بر التح الله سے آنے والے تجارتى قا فلد كا محاط كر شهر كے با برى جاكر شريد لينا اور شهرش لاكر كران فروخت كرنا ، آپ الله في اس ب منع فرما يا ہے ۔ (2)

<sup>(</sup>١) مالكيك اس اصطلاح يمتعلق بيتمام تغييات وساله ابي زيد قيرواني، اورالشمر الداني: ٥٢٣، ١٥ روبداية المعجمة ٢٣٥/٢ كتاب المجعل عاخوذ بـ

<sup>(</sup>٣) ترمذي : ١٦/١٠ باب ماجاء في أكل لحوم الجلالة

<sup>(</sup>۵) فتاری هندیه ۸۰/۴ مطبوعه هند

<sup>(</sup>٤) ترمذي :١٣١٦، باب ماجاء في كراهية تلقي البيوع

<sup>(</sup>٢) غريب الحديث : الر١٢٤، تهايه : ١٨٩٨١

<sup>(</sup>۴) حلاصةالفتاوي ۱۳۰۳/۳

<sup>(</sup>١) العرف المشدى على الترمدي ٢/٢

#### ز کو ة ميں:

"جلب" كالقظ أيك دوسر مفهوم من بعي حديث مين استعال موا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: لاجلب و لاجنب بہ ارشادصدقد کی وصولی کےسلسلہ ش ہے کے صدقہ وصول کرنے والے کو جائے کالوگوں کی آبادی میں پہوٹی کرز کو ، وصول كرے، ندبيك آبادى كے باہر قيام يذم بواور لوگوں كواسية تمام سامان کے ساتھ یہاں آنے کی زحت دے کہ بدلوگوں کے لنے وشواری کا باعث ہوگا ، ریجی" جلب" کےمفہوم میں داخل

### تحيل ميں:

مقابلداور محور دور السياسية جاثوركواك يوهان كى غرض سے جانور کا پیچیا کرنا ، ڈاٹنا ، چینا اور اس کے بیچیے آواز لكانا بحى" جلب" كبلاتاب، اوراس كو بحى مع قرمايا كيا ـ (١)

قرآن مجيد مين مسلمان عورتول كيطرز معاشرت برروشني والت موت كها كما ب

يدنين عليهن من جلابيبهن . (٣)

مورتم ايخ آپ پرجلياب دالے د جيں۔

" جلماب" اس كير ب كو كيتے بن جس سے عورت كا بورا

بدن حمي جائے " الملحفة وكل مايغطى سائر البدن "(") مرچند كراس كي تفير من مخلف اقوال نقل ك مح ہیں ،حضرت ابن عباس عظم کا قول ہے کہ جوادیر سے نیچ تک و حك وي مايستومن فوق إلى أسفل "اي كوابن حزم نے یوں کہا کہ جو بلااشٹناء بورے جسم کوڈ حک دے: ''ماغطی جميع المجسم "، وولى س بودوس كرول كاوير شفد ک وغیرہ کی وجہ سے استعال کیا جائے ، بعضول نے کہا ایس جا ورمراد ہے جو بورے جسم کو چھیا دے ، ان جبیر عظانہ نے ایسے ، کیڑے کوجلیاب قرار دیا، جس سے سرحیب جائے ،ای کومغسر ابوانسعو دیے فرمایا کہ جلباب وہ کیڑا ہے جو دویٹہ سے بڑا اور جا در (رداء) سے چھوٹا ہو، (۵) شایداس لئے کہ بغیرجم کوڈ مکھے ہی یہ کیڑا سر کے حصہ کو بھی جمیا دے گا ،اورستر بورے جسم کا تمل ہوجانگا ، اس مال ان سب کا یہی ہے ، اس کوائن عربی نے لکھا ے:عمادها انه الغوب الذي يستربه البدن (t)

جوتفسيرا حاديث مي بوه يول ب:

ا- عبدالله، این میرین، عبیده، سلیمان سے آیت کے بارے ش منقول ہے کہ بوراسرڈ ھک لے اور چبرہ محی چمیا ہے، البته عادر اس طرح لے جائے کہ ایک آکھ کملی رہ

r ابوحیان اندلیؓ نے حضرت عبداللہ بن عباس مظالہ ہے نقل کیا ہے کہ جلباب بیہ کداسے پیشانی پر لیسا جائے

<sup>(</sup>۲) نهایه . ادا۲۸

<sup>(</sup>۱) تهایه :۱۸۷۱

<sup>(</sup>٣) الأحراب: ٥٩

<sup>(</sup>٣) روائع البيان في تفسير آيات الاحكام لمحمدعلي الصابوني ٣٤٣/٢ (٥) احكام القرآن. ١٠٠/٥، للحصاص

<sup>(</sup>٢) احكام القرآن ٢٠ ١٥٨٢/٣٠

<sup>(</sup>٤) احكام القرآن للجصاص - ٢٣٥/٥

اور یا ندھ لیا جائے ، آئیس کھی رہیں تو کوئی حرج نہیں ، لیکن پوراسینداور چہرہ کا بڑا حصہ چھپ جائے۔()

سہورمفسرسدی ہے اس کی کیفیت یوں منقول ہے کہ
پوراچیرہ ڈ حک لے، ایک آکو کھلی رہنے دے۔(۱)
 ۱م المؤمنین حضرت ام سلمہ ہے مروی ہے کہ جب یہ

آیت نازل ہوئی تو انصاری عور تیں اس طرح نظنے لگیں،

گویا ان کے سروں پر کو ہوں ، ایبا ان سیاہ کپڑوں کی

وجہ ہے جسوں ہوتا تھا، جے انہوں نے پہن رکھا تھا۔ (۳)

۵- حفرت عاکش ہے مروی ہے کہ اس آیت کے نزول کے
بعد انصاری خوا تین رسول الڈصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
پیچے اس طرح کپڑے لیبیٹ کرآ تیں کہ گویا ان کی سروں
پیچے اس طرح کپڑے لیبیٹ کرآ تیں کہ گویا ان کی سروں
پرکوے ہیں: 'کانما علی رؤ سین المغربان'۔ (۳)

ان تصریحات سے یہ بات بالکل عیاں ہوجاتی ہے ، کہ

د جباب 'کا مقمد ایبالیاس ہے، جو خوا تین کے جوں کو بھی

#### رازى كايان ب:

ر محل جاسکتی ہیں۔

فى هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستروجهها عن الأجنبين وإظهار السترو العفاف عند النحووج لللايطمع أهل الريب فيهن .(٥) ال آيت من اس بات كى وليل هم كداؤجوان عورت السبات ير مامور مم كدائيتى لوگون سے چره پخسيا كمن

ڈھک دے ، بال عام ضرور یات کو پیش نظر رکھ کر آ تکھیں کملی

اور نظم وقت عفت و پاک دامانی اور پرده پوشی کا خیال رئیس تا کهانل ریبان میں کوئی لا کی ندکریں۔

ہمارے زمانہ ہیں مروج برقد جدباب کی ضرورت کو پوری کردیتے ہیں اور جن برقعوں ہیں جالی ہو، جو دیکھنے کے لئے کفایت کرجاتی ہو، وہاں آئکھیں کملی رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔

#### (كوڙ الكانا)

''جلد'' کے معنی کوڑے لگانے کے ہیں۔۔۔۔ شریعت نے علاقف جرائم میں کوڑوں کی سزار کی ہے، غیرشادی شدہ زائی کے لئے سو (۱۰۰) کوڑے، شرائی اور زنا کی جمعوثی تہمت لگانے والوں کے لئے ای (۸۰) کوڑے، غلاموں کے لئے ان تمام سزاؤں میں اس کا نصف، ان جرائم میں جس کی شریعت نے سزا متعین نہیں کی ہے قاضی اپنی صواب دید پرائے کوڑے لگا سکتا

ہے جو کسی متعین سزا ( صد ) تک نہ پہو نیجے ، جس کو فقہ کی

## جسمأني سزاؤل كي مصلحت

اصطلاح مین 'تعزین' کہاجا تا ہے۔

جَلْد

اسلام نے اس بات کا خاص خیال رکھاہے کرمزائیں جرائم کے تھین اور کم تھین ہونے کے لحاظ سے ہوں اور جسمانی نوعیت کی ہوں، مالی سرزنش عموماً انسان کی اصلاح کے لئے کافی نہیں ہوتیں، بلکہ سرمایہ داروں کواس کی وجہ سے جرم کے حوصلے ملتے ہیں، اس طرح کو قید کی سز ابھی فقد اسلامی میں رکھی گئی ہے،

<sup>(</sup>٢) حواله سابق

<sup>(</sup>٣) روح المعاني . ١٠٣/٧

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ، ١٠٧/٠١

<sup>(</sup>r) احكام القرآن للجصاص ٢٣٥/٥٠

<sup>(</sup>٥) احكام القرآن : ٣٣٥/٥ مطبوعه بيروت

مرسیس جما کیا اور تجربات اس کی تا کید کرتے ہیں، ایسے قید خانوں ہیں چونکہ بجرموں کا ایک انبوہ ہوتا ہے، وہاں ایک نے جرم کور کھنے کا میجہ ہوتا ہے، وہاں ایک نے جرم کور کھنے کا میجہ بی تباولہ خیال کے ذریعہ ایک دوسرے کے تجربات اور جرم کے نت نے طریقوں سے آگاہ ہوتے ہیں اور ہم آئیس عملاً استعال کرتے ہیں، اس لئے بیسر ایمی بور جرائم کے سد باب کے لئے کافی نہیں۔

## کوڑوں کی سزاکے اُصول

البندان سزاؤل کے بخت ہونے کے باوجود اس کے برتے اور نافذ کرنے میں شریعت یک گوند ہولت اور رعایت کام لیتی ہے، چنا نچے کوڑوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ گرہ دار نہ ہوں ، فرہوں ، فرہوں ، فرمگاہ ، چرہ اور سر بخت کہ جان کی ہلاکت کا خطرہ ہوجائے ، شرمگاہ ، چرہ اور سر کخت کہ جان کی ہلاکت کا خطرہ ہوجائے ، شرمگاہ ، چرہ اور سر کے حصوں پر نہ مارا جائے کہ اس سے جم کے پھٹے اور کی عضو کے معطل ہوجائے کا اندیشہ ہے ، فقہاء نے کوڑوں کی ضرب کے لئے فاص طور پرموش موں ، بازووں ، پنڈ لیوں اور پاؤں کا کے لئے فاص طور پرموش موں ، بازووں ، پنڈ لیوں اور پاؤں کا ذکر کیا ہے ، مریض پرصحت مند ہونے اور حالمہ پرولا دت اور مدت نفاس گذر جائے کے بعد کوڑوں کی سزانا فذکی جائے گی ، مدت نفاس گذر جائے کے بعد کوڑوں کی سزانا فذکی جائے گی ، سخت گری اور خت سردی میں کوڑ نے نہیں لگائے جا کیں گے کہ اس میں جان جائے گا اندیشہ ہے ، مردوں کو کھڑا کر کے اور عورتوں کو کھڑا کر کے اور عورتوں کو کھڑا کر کے اور

مدارج اس طرح بیں کہ سب سے خت ضرب زنا پر ہوگی ، پھر شراب نوشی پراوراس کے بعد قذف و بہتان پر۔(۱)

جوا حکام او پر ذکر کئے مکئے ہیں وہ فقہاءا حناف کی رائے پر ہیں واکثر مسائل میں دوسرے فقہا موجعی ا تفاق ہے، تاہم بعض احکام ش اختلاف بھی ہے، چتانچدامام مالک کے نزویک مروہو یا عورت بھا کر بی کوڑے لگائے جائیں کے امام مالک کے نزو یک تمام حدود میں (سترکی رعایت کے ساتھ ) کیڑے ا تارے جا کیں گے ، پھر کوڑے مارے جا کیں گے وامام احمدٌ کے پہال کی بھی حدیث کیڑائیس اتاراجائیگا ،امام ابوحنیفہ وامام شافعی کا خیال ہے کہ ' حدقذ ف' یعنی سزائے تہت میں کیڑے نیں اتارے جاکیں گے، بنیہ تمام جرائم کی سزاؤں میں کپڑے اتارے جاکیں ہے، امام شافق کے بال کوڑہ زنا میں سرکا حصہ اورجم كے تمام نازك جھے بيائے جاكيں كے ، امام مالك كے ہاں صرف پشت اوراس کے اردگرد کے حصہ یس کوڑے لگائے جائیں گے ،امام ابوطنیفہ وامام مالک کے یہاں ضروری ہے کہ " جلد " کی سزا کوڑوں ہی کے ڈریعیہ و، ہاں اگر صحت اس لاکق نہ ہو کماس کو ہر داشت کر سکے ، تو سز اے نفاذ کومؤخر کردیا جائے اور صحت مند ہونے کے بعد سزا جاری کی جائے (۱) جب کہ شوافع کے نزویک اگر کوڑے مارنے میں بلاکت کا خطرہ موثو کیڑوں کے کنارے ہے پاکسی اور قائل فحل شک ہے بھی حد جاری کی جاعتی ہے۔(۳)

<sup>(</sup>۱) ملحصاً از :بدائع الصبائع : ۱۹۰۵۹۰۷ ۲۰۰۳ ۲۰۰۳ ملحص : رحمة الامة عـ۲۵-۳۵

<sup>(</sup>٣) صاحب او حصة الأمة النيشوافع كى رائزكوا حناف كى طرف بعى منسوب كرديد، ليكن بدنست سيح نيس به ناجم ليك حديث مريخ شي موجود ب، معلى ما تنظم المنطقة عن المنطقة عندال المنطقة المنطقة

# حَلْسه (بینفک)

" جلسہ کمعن" بیٹھک" کے ہیں ، دوجدوں کے درمیان کی بیٹھک اور جدوں کے درمیان کی بیٹھک اور جدو سے اٹھنے اور کھڑ ہے ہونے کے درمیان بیٹھنے کو" جلسہ کہا جاتا ہے اور اس دوسری صورت کو کہ سجدہ سے سید ھے کھڑ انہ ہوا جائے ، بلکہ تھوڑی دیر پیٹھ کر کھڑ اہوا جائے ، بلکہ تھوڑی دیر پیٹھ کر کھڑ اہوا جائے ، بلکہ تھوڑی دیر پیٹھ کر کھڑ اہوا جائے ، بلکہ تھوڑی دیر پیٹھ کر کھڑ اہوا جائے ، بلکہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کھڑ اہوا جائے ، بلکہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کھڑ اہوا جائے ، بلکہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کھڑ اہوا جائے ، بہدر کیا جاتا ہے۔ (۱)

### دو سجدول کے درمیان

وو جدول کے درمیان '' جلس' واجب ہے اور متعدو صدیثیں اس پر شاہدیں ، یہ بھی ضروری ہے کہ اس نشست یں اعتدال واطمینان کی کی کیفیت پیدا ہوجائے ،'' اطمینان' سے مراد یہ ہے کہ ہر'' بڈی'' اپنی اپنی جگہ آجائے:'' حتی ہوجع کی عظم فی عوضعه''(۲) امام ابوحنیفہ کے یہاں یہ اعتدال واطمینا ن واجب ہے کہ اس کے بغیر نماز اوا نہ ہو پائے گ ، واضمینا ن واجب ہے کہ اس کے بغیر نماز اوا نہ ہو پائے گ ، حدیثیں کی ہیں ، جواس کیفیت کے ضروری ہونے پرصرت ہیں ، حضرت الس حقید کی مراد یہ ہونے کی محضرت الس حقید کی دوایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی انشہانے والے اللہ علم کے مشابہ نماز پڑھ کرد کھائی ، دکوع سے سرا شایا تو ایسا کھڑ ہے ہوں ، جدہ سے سرا شایا افراس قدر تھہر کئے کہ کویا سجدہ نہوں گئے ہوں ، جدہ سے سرا شایا قوایدا کو اس قدر تھہر کئے کہ کویا سے دو اس جدہ نہیں ۔ (۳)

براء بن عازب فل سے مروی ہے کہ حضور اکرم وہ کا اور عبدہ اور عبدہ اور عبدہ سے سراٹھانے رکوع، دوع مجدہ اور عبدہ اور عبدہ اور عبدہ اور عبدہ سے سراٹھانے کے بعد کا وقف نشست قریب قریب کیساں ہوا کرتا تھا( ") علامہ کشمیری نے صحح فرمایا کہ خشا ویڈ بیس کران میں کوئی تفاوت نہ ہوتا تھا، بلکہ ان میں تناسب کی ظربوتا تھا، ایسانویں کہ مجدہ بہت طویل اور مجدہ کے بعد کا جلسماس اعتبار سے بالکل مختفر ابل المسواد ان صلاحه کانت قویباً معدلة . (۵)

#### جلسه مين دُعاء؟

دوسرا مسئلہ بہ ہے کہ آیا اس" جلسہ" میں کوئی" ذکر" مجی مشروع ہے اور کوئی دعاء پڑھی جاسکتی ہے؟ امام ابوحلیفہ و مالک اس کے قائل ہیں، اس کے قائل نہیں ہیں، شوافع و حنا بلہ بعض دعاؤں کے قائل ہیں، بلکہ حنا بلہ کے بارے ہیں منقول ہے کہ ایک دفعہ دعاء مالورہ کو واجب کہتے ہیں اور کم از کم تین بارستحب۔(۱)

حقیقت یہ ہے کہ'' جلس' میں وعاء خود آخضور وہ کی زبان حق تر بھان سے ثابت ہے ، حضرت این حماس ہے کہتے ہیں کہ آپ ہے دو مجدوں کے درمیان یہ دعاء پڑھتے:
اللہم اغفرلی وارحمنی واجبونی واہدنی وارد قنی (2)

<sup>(</sup>١) يدائع الصنائع - ١٦/١، المغنى: ١٦/١/ الأشباه والنظائر لابن نجيم ٢٤٢، ماافترق فيه مسح الجبيرة ومسح الخف

 <sup>(</sup>٢) ترمذي : ١/١٤ ، باب ماجاء في وصف الصلولة.

<sup>(</sup>٣) وادا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس الخ ،نين الأوطار: ٢٦١/١ ، باب الجلسة بين السجلةين

 <sup>(</sup>٣) ترمدى ١٣١١ ، باب ماجاء في إقامة الصلب اذا رفع رأسه من السجود و الركوع .

 <sup>(</sup>۵) معارف السنن : ۵۲۳
 (۲) حوالة سابق : ۸۸

<sup>(2)</sup> تومذی - ار۱۲۳ ماب مایقول بین المسجدتین سندش کاش ایوالعلاء ، آئے ہیں ، جن کی یجی بن معین نے توثیق کی ہے، اور دوسرول نے کلام کیا ہے، نیل الاوطار ۱۲۹۳۶

خداوندا! بچھے پخش دے ، بچھ پر رحم فرما ، بچھے معاف فرمادے، بچھے ہدایت دےاوروز ق عطافرما۔

حفرت حذیفد فائد مروی ہے کہ ' رب اغفرلی،
رب اغفرلی '' (پروردگار! جمعے بخش دے، پروردگار! جمعے بخش
وے) کالفاظ آپ وہ کا پڑھے تھے، (۱) بیردوایات اس یاب
میں شوافع کے مسلک کو فابت کرنے کے لئے '' حجت
قاطعہ '' بوتی ، گرمہلی روایت شکلم فیہ ہاوردوسری روایت کو
امام تر ندی والوداؤد نے تفصیل نے قس کیا ہے، جس معلوم
ہوتا ہے کہ یہ 'صلواف اللیل'' (تہو) ہے متعلق ہے (۱) ای
لئے احزاف و مالکیوان وعاؤں کی صرف قبل میں اجازت دیے
بین ،کین علامہ شامی کار ، تحان اس کے مستحب ہونے کی طرف
ہیں ،کین علامہ شامی کار ، تحان اس کے مستحب ہونے کی طرف

بل ينبغى أن يتدب المدعاء بالمغفرة بين ا السجدتين.(٣)

چونکہ فقہاء کے درمیان اختلافی مسائل میں الی صورت افتیار کرنا بہتر ہے کہ ہر ایک کے قول پر اس کاعمل درست ہوجائے ! جس کو اصطلاح ہیں " خووج عن المخلاف" کہتے ہیں ،اس کا تفاضا بھی بہی ہے۔

جلسة استراحت

میلی رکعت کے محدہ کے بعد ، دوسری رکعت اور تیسری

رکعت کے تجدہ کے بعد ، چوتی رکعت کو اٹھتے ہوئے بیٹھنے کو افرات میں ہے کہ انہوں نے آپ بھٹی کو دوایت میں ہے کہ انہوں نے آپ بھٹی کونمازادا کرتے دیکھا، کہ جب آپ طاق رکعت ، بیٹی پہلی یا تیسری رکھت کے لئے اٹھتے تو اس وقت تک کوڑے نہ ہوتے جب تک کہ پوری طرح بیٹھ نہ جاتے ، لم یہ یہ بھٹی حتی یستوی جالساً (۵) دوسرے فقہ و جاتے ، لم ینہوں کی مستوی جالساً (۵) دوسرے فقہ و اس کوسنون ہیں کہتے ، اس لئے کہ روا چوں بی یاؤں کے بلی اش کے اور ایوں بی یاؤں کے بلی اشماع کا ذکر ہے علی صدور قلمیہ (۱) بی رائے احزاف کی اشماع کوئی رائے احزاف کی الشماع کوئی نے مالک بن حویرے کی روایت کوئی رائے احزاف کی القد علیہ وآلہ وسلم کی علالت پر محول کیا ہے ۔ (۱) تا ہم یہ انتہا کے نوکو کی اختا ہے ہوگوں کیا ہے ۔ (۱) تا ہم یہ اختا کا فیصنی افضائیت اور اولویت کا ہے ، اگر کر لیا جائے تو کوئی مضا گفتہیں ۔ کسی اور کا نہیں ، شمل الائم حلوائی جسے بائد پاید فقیہ کا بیان ہے ۔ والو فعل کھا ہو ملھ به لاہا میں به عندانا . (۸)

نشست کی کیفیت جلسه ش نشست کی کیفیت کس طرح ہو؟ حدیث اس سلسله بیس موجود ہے کہ آپ وہ کا پایاں پاؤں بچھائے اوراس پر بیلیتے اور دایاں یاؤں کھڑار کتے ، کان یفوش رجله الیسوی

وہنصب الیمنی (۱) بی رائے احتاف ، شوافع اور حنابلہ کی ہے، مالکیہ کے زو کی " تورک" کرے کا ، یعنی اس طرح بیشے کا کہ دایاں یا کا بی یا کی طرف کریگا ، اور سرین کوزین یر

<sup>(</sup>٢) نيل الاوطار : ٢٩٣/١

<sup>(</sup>٣) شرح مهذب. ١٧١١

<sup>(</sup>۲) گرمذی : ۱۳/۱ ، باب منه أیضا

<sup>(</sup>٨) رد المحتار ۲۰۲۲/۱۰ بيروت

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (٢٦١٦، يعواله تسالي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٣) ردالمحتار ۲۱۳۶۲ لا، بيروت

<sup>(</sup>٥) ترمذي: ١٩١١، باب كيف النهوض من السجود

<sup>(2)</sup> المعتصر من المختصر: ١٧٣١

<sup>(</sup>٩) نصب الراية (٨/١-٣

رکھگا۔(۱)

# بتمارو بخرات

" جمار" اور " جمرات" " جمره" کی جمع ہے، چمو نے عظر میزوں کو کیے جمولے عظر میزوں کو کیے گئی کہدویا جاتا کے جمل کر کئی کہدویا جاتا ہے، جس پر کنگری کہدویا جاتا ہے۔ (۲)

اس طرح رقی جمار کے معنی کنگری چینکنے کے ہوئے ، ج کے واجبات بیس سے ہے کہ ''منی'' بیس شیطان کے بدلے علامتی طور پر جو پھر نصب ہیں ان پر کنگری پینگی جائے ، یہ دراصل سیدنا حضرت ایرا ہیم الطفیطانی یادگارہ ، جن کو انہی مقامات پر شیطان نے اس وقت فریب وسینے کی کوشش کی تھی، مقامات پر شیطان نے اس وقت فریب وسینے کی کوشش کی تھی، جب وہ تھم خداوندی کی تقبیل ہیں خود اپنے صاحبزاوہ حضرت الطفیل الطفیطان کو ذری وقر بانی کے لئے لے جار ہے تھے، اس عمل کے در لید کو یا ہر حاتی عہد تازہ اور عزم نو کر تا ہے کہ دین کی راہ میں آنے والے نضائی شیطان کو وہ اس طرح اپنی راہ سے بٹادے گا۔

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدم متعول به كرآب والمنظم على معتمول اللهول الكيول عن الكيول الكيول

کے درمیان رکھ کر پیسٹی جائیں ، (۳) بالا جماع اس میں استعال ہونے والی کنگریاں اس جم کی ہوں تو بہتر ہے۔ (۳) بہتر ہے کہ یہ کنگریاں مزدلفہ یامنی آتے ہوئے راستہ سے لے کی جائیں ، جرات کے پاس کی استعال شدہ کنگریوں کا استعال کروہ ہے ، گرات کے پاس کی استعال شدہ کنگریوں کا استعال کروہ ہے ، کنگریاں پاک ہوئی چائیں ، بلک دھولی جا کیں تو بہتر ہے، لیکن اگر ٹاپاک کنگریاں ہیں کی جائیں تو بھی کافی ہے ، (۵) حنفید کے بہاں الی تمام کنگریاں کا بہت کرجا کیں گی جن پر تیجم درست ہوتا ہے ، لکڑی ، جزر موتی ، سونا ، چا ندی ، جوا ہر ، کو بروفیرہ کی رمی کو فیرہ کی رمی کافی نہ ہوگی۔ (۷)

شوافع کے یہاں پھر ہی کی کنری ہونی ضروری ہے، اس طرف حنابلہ یمی مائل ہیں ، اور کہتے ہیں کہ کنکری ند بہت چھوٹی ہواور ند بہت بزی ، مالکیہ کے یہاں بہت چھوٹی ، گیہوں وغیرہ کی طرح ہوتو کافی نہ ہوگی ، زیادہ بڑی ہوتو کوئی مضا انقد ہیں ، بہتر ہے کہ وہ متوسط سائز ہو ، جس سے بچ کھیلتے ہیں ، نیز ضروری ہے کہ وہ متوسط سائز ہو ، جس سے بچ کھیلتے ہیں ، نیز ضروری ہے کہ پھر کی جن سے ہو، مٹی کا ڈھیلا ہوتو کافی نہ ہوگا ، کنگری کا پاک ہونا ضروری نہیں متحب ہے۔ (ے)
کنگری کا پاک ہونا ضروری نہیں متحب ہے۔ (ے)
(ری کے احکام خودلفظ "ری" کے تحت فرکورہوں مے)

<sup>(</sup>ا) الفقه على المذاهب الأربعة: (1917: حقيقة الجلوس في الصلوة

<sup>(</sup>٣) المغرب: ٩١... وأماو تنع الجمار بمنيُّ فسميت جموة، تهايه: ١٩٥١

<sup>(</sup>۳) صدیث کاخاظ شمل مش حصی المتحذف ، تومذی ار۱۸۰ باب ماجاء أن الجماد التی یومی بها مثل حصی التحذف، اورخذف کی تقریم شارصین نے ان الفاظ شرک ہے۔ رمیک حصاۃ أو نواۃ باخذها بین اصبعیک، غویب التحدیث ۱۸۲۱، ایمش فقهاء نے تکھاہے کہ " خذف ایمی کی بنائی ہوئی چیز ہے، جراک شرک کیا وی جائے، عواقی الفلاح: ۱۹۰

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد ١٣٥٣، القول في رمي الجمار

<sup>(</sup>٢) الفقه على المداهب الأربعه - ا/٢٢٧

 <sup>(</sup>۵) طحطاوی علی المراقی: ۱۳۰۱

<sup>(2)</sup> الفقه على المذاهب الأربعه : ١/٨٨-٢٢٢

بتماع

انبان کے اغر جوطبی اور قطری داعیات اور قائے کے ہیں، ان ہیں ایک جنسی اور صنفی تقاضوں کی سیحیل بھی ہے،
اسلام جس کی ہرتعلیم قانون فطرت ہے ہم آ ہنگ اور جس کا ہر
قطم تو ازن واعتدال کا مظہر ہے، نے اس باب ہیں بھی غایت
درجہ تو ازن و اعتدال کی راہ اعتمار کی ہے، اس نے ذکاح کو
عہادت قرار دیا ہے ، صنفی عمل کو از دوا تی فریضہ بتایا ہے ۔ اور
زوجین کوایک دوسر کی رعایت کا تھم دیا ہے، تاہم انسان کواس
معاطمہ جس اتنا آزاد بھی نہ چھوڈ اکہ انسان اور حیوان کے درمیان
کوئی اخیاز ہاتی نہ رہ سکے بھرم رشند داروں کی ایک الی فہرست
عائی کہ کی طور ان سے نکاح حلال جس، نگاح کے بغیر دواجنی
مردو گورت کے جشی ربط کو گناہ اور صند جب سر اقرار دیا گیا۔

تی بیر اسلام فی نے جہاں زندگی کے تمام کوشوں میں انسانیت کے لئے روشی چھوڑی اورا پنے اُسوہ حسنہ کے ذریعہ ان کی رہبری فرمائی، و ہیں جلوت کی طرح خلوت کو بھی اپنے نور ہدایت سے محروم و تاریک ندر ہنے دیا، اوراز دواجی زندگی کے اس صنفی ممل کے لئے بھی مبذب، اورشا تستہ اصول وقواعد مقرر فرمائے، آپ کی نے فرمایا کہ جماع سے پہلے یک مات پڑھے ماکسی:

بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا .

الله کے نام سے، خدوا تدا! ہماری شیطان سے حفاظت فرما

اوراس اولا د کی بھی جوآپ ہمیں عطا کریں۔

فرمایا کداس کے بعداس وطی سے حمل تغمیر جائے تو مولود شیطان کے شرسے محفوظ رہے گا(۱) گویااس حال بیس بھی خداکی ذات کا استحضار ہو، اولا وکی طلب ہواور شیطان کی طرف سے نفور ہو چھش اشتہا یفس کی محیل کا جذبہ کارفر ماند ہو۔ آواب

جماع اس طرح نہ ہو کہ قبلہ کے استقبال کی تو بت آئے،
چنا نچہ عمر وین حزم اور عطاء نے اس کو کروہ قرار دیا ہے،
"لایسطفیل الفیلة حال الجمعاع" اس وقت زیادہ گفتگو
ہی نہ کی جائے" ویکوہ الإکھارمن المکلام" کہ کہی شرم
وحیا اور فیرت کا تقاضا ہے، کمل پردہ کی حالت بی ہو، نہ کوئی
د کھے سکے اور نہ آواز کا احساس کر سکے، نہ ہوس و کنار کے مرطہ
میں کسی کی نگاہ پڑنے پائے (۲) بلکہ خلوت کے راز دومروں پر
شام ہی نہ کئے جا کیں، آپ کھی نے فرایا: بدتر ین فض وہ ہے
، جوا پی بودی کے پاس جائے اور ایک دوسرے سے، ہم آخوش
ہول، پھر شو ہراس کے راز کا افشاء کرد ہے (۳) امام نو وی نے
اس صدیت کی تشریح کرتے ہوئے تعما ہے کہ کیفیت جماع،
اس صدیت کی تشریح کرتے ہوئے تعما ہے کہ کیفیت جماع،
اکی دوسرے سے تلذذ کے طریقے اور عورت کی جانب سے
ظاہر ہونے والے افعال یا اقوال کا دوسروں کے سامنے تش کرنا

یہ بات بھی متحب ہے کہ جماع سے پہلے دوائ جماع

(٣) مسلم ١٣١٣، باب تحريم إفشاء سوالمرأة

<sup>(</sup>١)سنن المرمدي، باب مايقول إذا دخل على أهله ، كتاب السكاح ،حديث نمبر ١٠٩٢٠

<sup>(</sup>٢) المغنى: ١٣٨/٤ آداب الجماع

<sup>(</sup>۳) نووی علی مسلم : ۱۳۲۳

ک ذرید عورت کی اشتها و پوری طرح برا هیخته کرایا جائے ،
چانچه آپ الله حضرت عائش کا بوسد لیت اور ان کی زبان
چوستے ، جابر بن عبداللہ کا اس مروی ہے کہ آپ الله سلی
طاعبت سے پہلے جماع کوشع فرمایا: "نهی دسول الله صلی
الله علیه وسلم عن المواقعة قبل المملاعبة (۱) یہ بھی
ضروری ہے کہ ذوجین جماع میں ایک دوسرے کی رعایت
کریں، آپ کی نے فرمایا، جب شو جریوی کواس کل کے لئے
طلب کرے اوروہ آئے ہے الکار کردے تو صح تک فرشتے اس
طلب کرے اوروہ آئے ہے الکار کردے تو صح تک فرشتے اس

ای طرح شو برول کوتھم دیا کہ جب تک عورت ش مجی اس وقت تک جہائے نہیں تہاری ہے، اس وقت تک جہائے نہیں تہاری ہے، اس وقت تک جہائے نہروکہ الیانہ ہو کہ تم ضرورت پوری کرلواورا بھی اس کی آگ فرونہ ہو پائے، پھرا گرمر دکوفرا فت ہوجائے تو بھی فورا الگ نہ ہوجائے ، بلکہ عورت کومزید موقع دے 'فلا یعجلها حتی تقضی حاجتها''(۳) کثرت جماع مورت کے لئے معز ہوتو اس سے ای قدر ہم بستری کی جائے جواس کے لئے معز ہوتو اس سے ای قدر ہم بستری کی جائے جواس کے لئے گابل پرواشت ہو، لو تضور دت من کشو ق جماعه لم تجز النے یاد و طاقعها ''(۳)

زوجین کا ایک دوسرے کے اعضاء تناسل اور شہوت انگیز حصوں کا مساس بھی جائز ہے(۵)مباشرت کے وقت بانگل ہے

لباس ہوجانا مناسب نیس کر غیرت وحیا کے خلاف ہے، آپ وہ اللہ اللہ جاتوروں کی نے فرمایا کرتم از دواجی ربیلا کے درمیان بالکل جانوروں کی طرح بر ہدشہ وجاؤ، (۱) البتہ یہ تھم اخلاقی ہے در شدزن و شوکے لئے ایک دومرے کے پورے جسم کو دیکھنا جائز ہے، ابن عمر کا ایک دومرے کے لیے اس موقع پر اس کا جواز منتقول ہے، (۱) ابن عمر کا یہ تول روایت بالا کے خلاف نہیں ،مباشرت کا اصل مقصود زوجین کو عفیف رکھنا ہے، اگر کسی کے نئیر نہیں ہو پاتی تو یقینا اس کے لئے ایس کرنا جائز ہوگا۔

#### خاص بدایات

پرانسانی فطرت ، مزاج ، طبیعت اور نداق و خواہش کے اختلاف کو پیش نظر رکھ کرکسی خاص طریقہ کی تحدید نہیں گئی ، بلکہ اس کو ہرانسان کے اپنے ذوق و چاہت کے حوالے کرویا گیا۔ ارشاد ہوا: فاتو احو لکھ آئی شبنتم (البتر ۱۳۳۶) یعنی بیوی چو تمہارے لئے تو الدو تناسل کی بینتی ہے ، اس سے جس طرح جنسی ملاپ کرنا چاہو کرو، کھڑے ہوکر ، بینٹہ کر، بیٹ کر، یاکسی اور طریق اور صورت ، سامنے سے یا پشت کی جانب سے یاکسی اور طریق سے ، البتداس کے ساتھ چند ہواییٹر بھی کردی گئیں۔

اول به کداس کے لئے غیر فطری راہ افتیار نہ کی جائے ، یعنی

یا تخانہ کے مقام کواس کے لئے استعال نہ کیا جائے ،اس کی

<sup>(</sup>٢) يخارى ، باك إذا أبت المرأة مهاجرة

<sup>(</sup>٣) درمحتار ، باب القسم : ٣٩٩٠٢

<sup>(</sup>١) زاد المعاد : ١٤١٦/١ هدية في الجماع

<sup>(</sup>٣) المغيى . 4/4<sup>٢٨</sup>

۵) حلاصة العتاوى ٣٩٤/٣٠، كتاب الكراهية الفصل السادس النكاح والجماع

<sup>(</sup>١) ابن ماحه باب التسترعيد الجماع ٢٨/١

<sup>(</sup>٤) رد المحتار ٢٣٣٦، قصل في النظرو اللمس

طرف ایک لطیف اشارہ خود قرآن جید میں بھی موجود ہے،
چنا نچریوں کوجیق قراردیا گیا، ظاہر ہے اولادی پیداوارای وقت
حاصل ہو سکتی ہے، جبکہ فطری مقام میں صحبت کی جائے، صدیثیں
اس سلسلہ میں کشر سے سے وارد ہیں، آپ والگائے فر مایا: جو خص
کی مردیا حورت سے بیجھے کی راہ میں طے، خدااس کی طرف
نظر رحمت ندا الے گا، (۱) امام نو وق کا بیان ہے کہ تمام قابل ذکر
علا میشنق ہیں کہ حورت سے دہر میں وطی کرنا حرام ہے، وہ پاک
ہویا چین کی حالت میں ہو، (۱) بعض سلف صالحین سے جو دہر
میں جماع کا جواز نقل کیا گیا ہے وہ کھن غلوجی پریش ہے، سلف
میں جماع کا جواز نوک کیا گیا ہے وہ کھن غلوجی پریش ہے، سلف
کے جس بات کو جائز رکھا ہے، وہ سے کہ گورت کی شرمگاہ بی
میں وطی کی جائے ، لیکن اس کے لئے ایکی ہیئت افقیار کی جائے
میں وطی کی جائے ، لیکن اس کے لئے ایکی ہیئت افقیار کی جائے
فی اللہ ہو ''۔ (۲)

دوسرے حیش کی حالت میں مباشرت ند کی جائے ، خود قرآن مجید میں اس کی ممانعت موجود ہے (بقرہ:۲۲۲) احادیث .

مجی کار سے سے اس سلسلہ میں وارد ہیں ، (س) اور اس کی وجہ ظاہر ہے ، حیض ایک طرح کی نجاست ہے ، انسانی فطرت کا تقاضا ہے ، حیض ایک طرح کی نجاست ہے ، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ دوہ اپنے آپ کو اس سے بچائے ، نیز اس کے بزیر طبی نقصانات بھی ہیں ، جن کا طبی کتب میں ذکر کیا گیا ہے ، جو تھم حیث کا ہے وہی نفاس یعنی ولا دت کے بعد آنے والے خون کا جیسی ہیں ۔

(" حيض" كى حالت بلس عورت سے كس حد تك استحتاع جائز ہے، اور كيا كچوممنوع ہے؟ اس كے لئے خود لفظ " حيض" طاحظ كيا جائے )۔

عزل

"جاع" کی ایک صورت" عزل" ہے، لینی اس طرح مہاشرت کی جائے کہ عورت کی شرمگاہ میں بادہ منوبیکا انزال نہ ہو پائے ، اکثر فقہاء اس کو کروہ قرار دیتے ہیں، روایات کالب ولہ بختلف ہے، بعض سے حرمت ، بعض سے اباحت اور بعض سے کراہت کے ساتھ جواز فلا ہر ہوتا ہے، اور زیادہ سیج کہی ہے کہ کراہت سے فالی نیس ، شاہ ولی اللہ وہ لوگ جیسے بلند پایہ عالم صدیث اور مزشنا سی شریعت کار جمان مجی ای طرف ہے۔ (د) کیفیت و ہیئت

ہر چند کہ شارع نے جماع کے لئے کسی فاص کیفیت اور

ایست کی تعین نہیں کی ہے، لیان بعض اہل علم نے بیضرور بتانے

کی کوشش کی ہے کہ کون کی بیئت سخس اور کون کی بیئت بینے

ابن تیم نے لکھا ہے کہ سب سے بہتر بیئت یہ ہے کہ حورت نے

ہواور مرداو پر ، اور اس پر بڑا لطیف استدلال کیا ہے کہ حدیث

میں ' عورت'' کومرد کا فراش قرار دیا جمیا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ

عورت نے ہو، اور قرآن نے مرد کو' ' قوام'' بتایا ہے اور قوامیت

اس کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ او پر رہے ، نیز قرآن پاک نے

زوجین کو ایک دوسرے کالباس قرار دیا ہے ، اس حیثیت سے

زوجین کو ایک دوسرے کالباس قرار دیا ہے ، اس حیثیت سے

<sup>(</sup>۲) شرح مسلم : ۲۹۲۷۱

<sup>(</sup>۱) تومذی : ۱۳۸۱

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ٢٤١/١

<sup>(</sup>٣) ويكت و ترمذي . ١٩٧١، باب ماجاء في كراهية اتيان المحالص، بخاري . ١٩٩١

<sup>(</sup>٥) حجة الله البالغه ١٢٣/٣ آداب المعاشرة

عورت '' فراش'' اور مرد'' لحاف'' کی صورت ہوتا ہے ، اور بید دونوں ایک دوسرے کے لئے بمنزلد کہاں کے جیں، پھراس میں طبی فوائد بھی زیادہ جیں، جب کے سب سے فتیح صورت ہے ہے کہ مردم ویٹیج ہواورعورت اوپر کہ بیام دوعورت ہی نہیں ، بلکہ نرد ، دہ کی طبعی شکل کے بھی خلاف ہے۔

جیما کداو پر ذکر کیا گیا کد گورت مجبور ند جواور مردمباشرت
کا مطالبہ کرے ، تو اس کے لئے تقیل عظم ضروری ہے ، اس بی
مجی اختلاف نہیں کہ تھے نیت کے ساتھ مرد گورت ہے ہمبستر ہو
تو باعث ثواب ہے کہ آپ وہ گھا نے اس کو صدقہ قرار دیا
''مباطبعت کی اہلک صدفہ'' لیکن اشتہاء کے بغیر ہوی
سے طلجائے تو یہ باعث ثواب ہے یا نہیں ؟ امام احری فرمات
ہیں ، کداب مجمی باعث ثواب ہے کہ حصول اولا دکی نیت تو ہے
اور یہ نیت ہمی نہ ہوتو یہ اس کی جوان ہوی کی حفت و پاک دامنی
کی حفاظت میں تو مدومعاون ہے ہی۔ ()

#### جماع میں عورت کاحق

کین مسئلہ ہے کہ آیا مرد پر حورت کے تقاضائے وہی کی صورت میں وطی کرنا شرعاً واجب ہے یا نہیں؟ احتاف اور شوافع ہم خیال ہیں کہ ایک ہی بار جماع حورت کا حق ہے ، اگر ایک وفعہ مہاشرت ہوگئی تو پھر حورت کا حق مباشرت ہمیشہ کے لئے ما قط ہو گیا ، امام احمر کے نز دیک جماع حورت کا حق ہے اور اگر مرد کو کوئی عذر نہ ہوتو اس پر حورت کے تقاضم طبح کی پیمیل واجب مرد کو کوئی عذر نہ ہوتو اس پر حورت کے تقاضم طبح کی پیمیل واجب ہے ، اور بھی زیادہ صحح ہے ، خلافت فارو تی کے زمانے کا واقعہ مشہور

ہے کہ حضرت کعب دیا ہے ایک ایسے بی شو ہر کو تھم فر مایا تھا کہ
وہ ہر چو تھے دن ضرور اپنی بیوی سے وطی کیا کر ہے، یک
تقاضائے قیاس بھی ہے کہ ایسانہ بوتو عورت کے لئے ضررشد یہ
اور بے عفتی کا خطرہ ہے، رہ گئی ہے بات کہ وطی صرف مرد کا حق
ہے عورت کا حق نہیں ، تو یہ کی طور سیح نظر نہیں آتا ، کیوں کہ نگاح
کے ذریعے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں زن وشو دونوں
شریک ہیں ، یکی وجہ ہے کہ آزاد بیوی ہے "عزل "کرنا ہموتواس
سے اجازت ایما ضروری ہے۔ (۱)

امام احد میران کم از کم چار ماہ پر ایک وقعہ بیوی سے جمہستری واجب ہے، این منصور نے امام احد ہے تقل کیا ہے کہ اگر تھم دے جانے کے باوجود چار ماہ تک نہ طے تو زوجین بیس تفریق کی جاستی ہے، ۱۳) اگر کسی عذر کی بنا پر شو ہر سفر پر بوتو عورت کا حق ولی ساقط ہو جائے گا، بال اگر مرد کے لئے کمر واپس آنے بیس کوئی برا ما نے نہ بوتو چہ ماہ گذر نے پرشو ہر کو تھم دیا ، واپس آنے بیس کوئی برا مانع نہ بوتو چہ ماہ گذر نے پرشو ہر کو تھم دیا ، جائے گا کہ وہ کمر جائے اور اگر وہ انگار کرے تو زوجین بیس جائے گا کہ وہ کمر جائے اور اگر وہ انگار کرے تو زوجین بیس تفریق کے۔ (۲)

واضح ہو کہ فقہائے احناف کی رائے تو وہی ہے جو اوپر فکور ہوئی ،لیکن اس فقیر کے نزدیک موجودہ حالات میں حنابلہ اور مالکیہ بی کی رائے قابل عمل ہے ، راقم الحروف نے "اسلام اور جدید معاشرتی مسائل "میں اس مسئلہ پر بحث کی ہے ، نیز لفظ "ایلاء" "جب" اور "عنین" کو بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔

جماع يسيمتعلق احكام

" جماع" \_ متعلق متفرق الهم احكام حسب ذيل بين .

<sup>(</sup>٢) المغنى :٤/١٢١

<sup>(</sup>٣) حواله اسابق ٢٣٣/

<sup>(</sup>١) المغنى : ٢٣٣/٤

<sup>(</sup>٣)حواله سابق

# <sup>بن،</sup>

ایک امام کے چھے اجہائی طور پر نمازی اوائے گی کانام جماعت ہے۔

### جماعت كي ابميت

اسلام میں جماعت کو ہوئی اہمیت حاصل ہے، رسون انقد وہ اللہ عنی اہمیت حاصل ہے، رسون انقد وہ اللہ عنی از نے فرمایا کہ: تنہا نماز پڑھنے کے مقابلہ میں جماعت سے نماز کی اوا نیکی ستا کیں درجہ افضل ہے، (۱) ایک روایت میں ہے کہ آئے ساتھ کی اوا نیکی ستا کم اکر فرمایا: میرے تی میں آتا ہے کہ لکڑیاں جح کرنے کا تھم دوں ، پھرا ذان دی جائے ، کسی کولوگوں کا امام مقرر کردوں اور پھرلوگوں کے یہاں جاکر دیکھوں ، جو جماعت میں حاضرتیں ہوتے ان کے گھروں کوآگ کی دوں۔ (۱)

جماعت پراس قدر زوراس کے دیا گیا ہے کہ اسلام ہیں مسلمانوں کی اجتماعیت نہایت اہم امرہ ، اور تمام اسلامی عبادات سے اس کا اظہار ہوتا ہے، ای لئے تمام مسلمانوں کوایک ہی مہینہ ہیں روزہ کا تھم دیا گیا ، زکو ڈکی وصولی اور تقییم کا اجتماع کی میٹیت دی گئی ، نظم قائم کیا گیا ، جج کوایک بین الاقوا می اجتماع کی حیثیت دی گئی ، عید بین ہیں پورے علاقہ اور جعہ ہیں مختلف محلوں کے مسلمانوں کو کیک جا کیا گیا ،اس طرح شب وروز میں پانچ وفعہ نماز کے ذرایعہ مسلمانان محلہ کے لئے اجتماع کی صورت بیداکی گئی۔

جماعت کی مصلحول میں سیمی ہے کہ اس کے ذریعہ

اس کی وجہ سے عسل واجب ہوگا ، مرد پر بھی عورت پر بھی ،
 انزال ہو، یانہ ہو۔

۲- الکاح فاسد کے بعد وطی کرنے کی صورت میں مولود کا تسب ، واطی سے تا بت ہوگا۔

۳- منکوحہ محورت ہے دطی کیا تو اس کا تکمل مہر وا جب ہوگا، بلا تکاح دطی کی تو مہریاز ناکی صدونوں میں ہے کسی ایک کا اجراء ہوگا، جس کی تفصیلات' مہر''اور'' زنا'' کے تحت ذکر کی جائیں گی۔

۳- طلاق رجعی کے بعد عدت کے درمیان وطی کی تو رجعت ثابت ہوجائے گ۔

- الم الوحنيفة ك نزديك وطى سے بهر مال "حرمت مصابرت" ثابت بوجائے كى احلال طريقة يربوي حرام طريقة ير الفصيل ك لئے ديكھاجائے" مصابرت" -

 ۲- زن وشو کے لئے مکھ خاص صورتوں میں مباشرت جائز نہیں۔

(الف) جب كرمورت حالت بيض يا نفاس يس بو\_

(ب) ج يا عمره كازوجين ، ياان ش سايك احرام بانده يك بول .

رج)روزہ کی حالت ہو بھل روزہ ہوتو شو ہر بیوی کوروزہ تو ژنے کائتھم دے سکتا ہے۔

(د) معتلف بو۔

( ہ ) بیوی سے ظہار کیا ہواور ابھی کفارہ اوا تہ کیا ہو۔

<sup>(</sup>۱) بعدادی على اس عمو ، باب فصل صلوة المجماعة حفرت الوسعيد فدرگ کی رويت سن ۱۵درد فضيت کاذکرين ي به بعض بل مم نے بتكف س كاتو جيد کی مشت افغائى ہے (ديكھ فتح المبادى ۱۳۲۸) حقيقت به ب كرشار ح كامقعود تحديد فيس به يك كش كثرت بيان كرنامقعود به اس لئے يكوئى حقيق اختلاف فيس ہے۔ (۲) بعدادى ، باب وجوب صلوة الحماعة

اسلام اور الله کی اطاعت کابر سرعام ظهور ہوتا ہے اور معاشرہ میں اس کی تشہیر ہوتی ہے، جا ہوں کو اہل علم سے استفادہ کا موقع ملی ہے اور ست طبع لوگوں کے لئے ایک عبادت کی انجام دبی آسان ہو جاتی ہے۔ (۱)

نتہاء احزاف میں ہے بعض نے اس کو واجب اور بعض نے سنت مو کدہ قرار دیا ہے، جو واجب کے قریب قریب ہوتا ہے، (۱) امام شافع نے فرض کفاریا وراصحاب نفواہر نے نماز کی صحت کے لئے شرط قرار دیا ہے، (۱) امام احمد، اوزائ ، ابولور اور این خزیر نے نے فرض میں کہا ہے، (۱) مما حمد سے نماز کی اور این خزیر نے نے فرض میں کہا ہے، (۱) جماعت سے نماز کی اوا نے کی عاقل ، بالغ اور ان مردول پر واجب ہے، جو کی مشقت کے بغیر جماعت میں حاضر ہو سکتے ہیں ، للذا مجبوری کی بنا پر جماعت می حاص معاف ہو جاتا ہے، جسے کوئی فخص بنار ہو، جماعت کا وجوب معاف ہو جاتا ہے، جسے کوئی فخص بنار ہو، بہت عمر دراز ہو، ہاتھ پاؤل کٹا ہوا ہو، بہت بوڑھا ہو، نا بیتا ہو، بارش بہت بوڑھا ہو، نا بیتا ہو، بارش ہوری ہو، خت شعد کی اور برف باری ہوتی ہو، دراستے شن کچڑ

مو، رات بہت تاریک ہواور روشنی کاسامان ندہو، اندھیری رات ہواور تیز ہوا چل ربی ہو، کسی مریض کا تیار دار ہو، سنر کا ارادہ ہو، اور جماعت میں شرکت کی صورت میں قافلہ (مثلاً لبس، یا ثرین وغیرہ) چھوٹ جانے کا اندیشہو، یا مال ضائع ہوجانے کا خطرہ ہو، پیشاب، پانخانہ کا تقاضا ہو، یا سخت مجوک کی ہواور کھانا ساسنے ہو، ان تمام صورتوں میں جماعت چھوڑ نے کی اجازت ہے۔ (۵)

### لفل نماز کی جماعت

اہام ابوصنیفہ کے زدیک جماعت کے ساتھ اس طرح لفل نماز اداکر ٹی کروہ ہے، کہلوگوں کواس کی دھوت دی جائے اس کو فقہ کی اسطال رہیں ' تداعی' کہتے ہیں، اسسلسے ہیں فقہاء نے حدید بتائی ہے کہ اگر اذان واقامت کے بغیر جماعت کرلی اور امام کے سواتین آ دمیوں سے زیادہ نہ تھے، تو پھمضا کھی شیل اور اگر مقتہ ہوں کی تعداد چاریاس سے زائد ہوتو کروہ ہے، (۱) یکی بات عام طور پر مشارخ نے کھی ہے، لیکن اس کے لئے نہ کتاب بات عام طور پر مشارخ نے کھی ہے، لیکن اس کے لئے نہ کتاب وسنت ہیں کوئی اصل ہے اور نہ لفت سے '' تداعی' کا یہ منہوم وسنت ہیں کوئی اصل ہے اور نہ لفت سے '' تداعی' کا یہ منہوم

أو دعتها في عقد نظم كالدرر مطر وظين ثم برد قد اضر فلج وعجز الشيخ قصد للسفر أو دائن وشهى أكل قد حصر الم مدافعة لبول أو قدر بعص مى الأوقات عدر معتبر أعدار ترك جماعة عشرون قد مرض واقعاد عمى وزمانة قطع لرجل مع يد أو دونها حوف على مال كذا من ظالم والريخ ليلاً ظلمة تمريض دى ثم اشتغال لا بغير الفقه عى

<sup>(</sup>١) حجة الله اليالغه ٢٣/٢

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الهنديه ٢٠١٠، الفصل الاول في الجماعة ، لاتار خانيه ١٩٢١، كبيري . ٣٢٣

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد :١٣١، الفصل الاول في معرفة حكم صلوة الجماعة 💎 (٣) فتح الباري . ١٩٣/٢

<sup>(</sup>۵) ملخص ومستفاد از الفتاوي الهنديه ، ۱۳۳۱، شاي (ردالمحتار ۲۹۵۰) ني اين اعذارة كركته مين اوران كونظوم كرويا بي،جواس طرح مين

<sup>(</sup>۲) الفتاوي الهدمه ۱۳۳۰، تا تارحانيه ۱۳۳۶

مستبط ہوتا ہے، اس لئے یہ بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ جب تک اس نماز جس شریک جماعت ہونے کی دعوت نہ پائی جائے کراہت نہ ہوگی، خواہ شرکاء جماعت کی تعداد کھے بھی ہو ، کہی بات محدیث کی بیان ہے کہ بات محدیث کی بات محدیث کی بات محدیث و لا تحدید فی اصل المندهب وان عینه الممشائخ (۱) شوافع نقل میں جماعت کے قائل ہیں، ان کی دادی کی دلیل انس بن ما لک فی کی دوایت ہے کہ ان کی دادی معرت ملیکہ نے خضور اکرم صلی الشعلیہ وآلہ دسلم کی دعوت کی ، چنا نچے تناول طعام کے بعد آپ کی دادی نے دور کعت نماز پر حائی اور حضرت انس فی اوران کی دادی نے آپ کی افتد ام کی۔

جماعت میں کھڑے ہونے کی ترتیب

رائے ہے، امام محمد کے نزدیک امام کی ایری کے پاس مقتدی
کے پاؤل کی انگلیاں رہیں، (۵) تین آدی بااس سے زیادہ ہوں
تو مقتدی بیچے اور امام آئے کھڑا ہو، خود حضورا کرم بھی نے تین
آدمیوں کو اس طرح نی زادا کرنے کی ہدایت فرمائی (۱) امام
ابو پوسف کے نزدیک اس طرح کھڑا ہوگا جیسا کہ ابن مسعود ﷺ
ابو پوسف کے نزدیک اس طرح کھڑا ہوگا جیسا کہ ابن مسعود ﷺ
سے منقول ہے (۱) اور اگر پہلے ہی دوآ دی ہے، بعد کو تیسرا آدی
آکر مل کیا تو ایک مقتدی کو بیچے کھنے کے اور صف بنا لے اور جگہ شہوتو امام کی یا کیس سے ش کھڑا ہو۔ (۸)

اگر بیج بھی ہوں تو ان کی صف چیچے لگائی جائے ، ہاں اگر ایک ، ایک ، ایک ، ایک ، ایک اگر ایک ، ایک کر ایک ایک مف بھر بھی ہوتو بعد میں آنے والے ویچھے تجانبیس کر مف کر اہوتا جا ہے ، بلکہ صف سے ایک آدی کو پیچھے کھی کر صف بنالے ، اگر اس کی مخبائش نہ ہو، یا جسے کھینچنا ہووہ مسائل سے واقف نہ ہو، تو تنہا جف کے چیچے کھر اہوسکتا ہے۔

#### جماعت شروع ہونے کے بعدسنت

آپ است شروع ہو پکی جا عت شروع ہو پکی ہوتو اب اس فرض کے سواکوئی اور نماز ادا نہ کی جائے: إذا الممست الصلواۃ الا الممستوبة، (۱) نجر کے علاوہ بقیہ نمازوں کے متعلق اتفاق ہے کہ جماعت شروع ہو جانے کے بعد سنت ادانہ کی جائے ، البتہ نجر کی سنتوں کے متعلق جائے ، البتہ نجر کی سنتوں کے متعلق جائے ، البتہ نجر کی سنتوں کے متعلق جائے ، البتہ نجر کی سنتوں کے متعلق

 <sup>(</sup>٣) ترمدًى ١٩٥/، باب ماجاء في الرحل يصلى ومعه رجال ونساء

<sup>(</sup>٣) بحاري . ١٩١١ ، بات مينة المسجد (الأمام)

<sup>(</sup>۲) ترمدی از باب ماجاء فی الرحل یصلی مع الرجنین

<sup>(</sup>٨) ثانار حاليه . ١٣٣١، الفتاوى الهندية ١٨٨١

<sup>(</sup>۱) فيض البارى، ۱/۱۳

<sup>(</sup>۳) تاتار حاليه . اد١٢٢

<sup>(</sup>۵) عية المستملى ۸۵٪

<sup>(4)</sup> حواله سابق

<sup>(</sup>٩) بحارى ،باب إدا أقيمت الصلوةالح

فقہاء کے درمیان اختلاف ہے ، امام شافی و امام احد کے درمیان اختلاف ہے ، امام شافی و امام احد کے در کی جماعت شروع ہوجائے تو سنت ادانہ کی جائے ، امام ابوضیفہ وامام ما لک اور ایک جماعت کی رائے ہے کہ سنت اواکر لی جائے ، احناف کے ہاں اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ بیسنت مجد سے باہر دروازہ پر اداکر لی جائے ، باہر ایس جگہ موجود نہ ہوتو اندرون مجد صف سے الگ کی ستون کے بیجے موجود نہ ہوتو اندرون مجد صف سے الگ کی ستون کے بیجے پر حی جائے ، فخر الاسلام بردوئ نے لکھا ہے کہ فریضہ فجر کی دوسری رکعت کا پالینا اگر متوقع ہو۔ (۱)

شوافع كا استدلال ندكوره حديث سے به اور احناف كے چيش نظروه روايات بيں جن سے فجر كے پہلے كى دور كعت سنت كى عاصة تاكيدوا بتمام ثابت ہه دوسر عبدالله بن عراق عبدالله بن عراق الله دوا الله و بلند بايہ صحاب الله روا فور كفت سنت پر منى ثابت ہے۔

اس طرح فجر كى دور كعت سنت پر منى ثابت ہے۔ (۱)

جماعت سے متعلق ایک اہم مسئلہ ایک ہی معجد میں ایک دفعہ جماعت اوا دفعہ جماعت اوا کو دوبارہ باجماعت اوا کرنے کا ہے، امام احمد کے زدیک جائز ہے، کیونکہ معزت الا سعید خدری کے سے روایت ہے کہ ایک صاحب جماعت ختم ہونے کے بعد آئے تو آپ میں کی ایماء پر معزت الویکر کے اور نے کے بعد آئے تو آپ میں کی ایماء پر معزت الویکر کے

کے ساتھ مل کر انہوں نے دوبارہ جماعت بنائی (۳) دہ اس سے
استدلال کرتے ہیں، امام الو حنیقہ عام حالات ہیں جماعت
عادی کومنے کرتے ہیں، بہی امام مالک سے منقول ہے (۳) اورای
طرح کی بات امام شافئی نے تحریفر مائی ہے (۵) ان حضرات
کے پیش نظر حضرت الویکر خلیف کی روایت ہے کہ ایک بارآپ مضافات مدینہ سے تھریف لائے اس وقت تک جماعت ختم بوچی تھی تو آپ مکان تشریف لائے اوراہل خانہ کوساتھ لے کر بیماعت بنائی، (۷) اگر جماعت فانیہ بیس کوئی قباحت نہ ہوتو جماعت نانیہ من کو گوارہ نہیں فرمائے اور سب سے بڑھ کریے کہ جماعت کا مقصود مسلمانوں کی اجتماعیت اوران کا کیر تعدادی اجتماعی کا اگر بار بار جماعت کی مجوثی جموثی تو ایس بن جا کھی۔
اگر بار بار جماعت کی مجوثی جموثی ٹولیاں بن جا کیں گو۔
اگر بار بار جماعت کی مجوثی جموثی ٹولیاں بن جا کیں گو۔
اور نماز پڑھے والوں کی جموثی جموثی ٹولیاں بن جا کیں گو۔
تا ہم فقہائے احتاف کے بہاں جماعت فانیہ کے سلسلہ

میں کچھنٹھیل ہےاوروہ یوں ہے: (الف)مبحد طریق ،جس کے لئے کوئی امام ومؤذن مقرر نہ

ہو، بلکہ گذر نے والوں کے علف گروہ آتے ہوں اور نماز ادا کر لیتے ہوں ۔ تو یمی بہتر ہے کہ ہر گروہ اذان و اقامت کے ساتھ جماعت کرلیا کرے۔

(ب) مىجدىملە، جس يىل امام دغيره مقرر جول اورابل محلّه

<sup>(</sup>١) عمدة القارى ١٨٣٥ه باب اذا اليمت الصلوة الخ

<sup>(</sup>٣) و كيك شرح معابي الآثار للطحاوي الم١٨٣٠ باب الرجل يدخل المسجد والإمام في صلوة الهجر

<sup>(</sup>٣) تومذي ١٣٥٠، باب ماجاء في الجماعة في مسجد قد صنى فيه مرة

<sup>(</sup>۵) كتاب الأم ١٣٩٠١

<sup>(</sup>٣) المدونة الكبرى. ١٩٨١

<sup>(</sup>٧) آثار السن الاها

نے بہآ واز بلنداذ ان وے کرنماز اوا کرلی ہو، اس میں تکرار کروہ ہے۔

(ح) مجدمحلد ہواور اہلیان محلّہ کے علاوہ دوسر بے لوگوں نے تماز اوا کرلی ہوتو اہل محلّہ کے لئے جماعت ڈائیہ جائز ہے۔

(و) مجد محلّہ ہو ، اہل محلّہ نے نماز اوا کرلی ہولیکن او ان اتنی آ ہتدوی کدلوگ من نہ سکے اب بھی جماعت ثانیہ جائز ہے۔

(و) قاضی ابوبوسف کے نزدیک اگر جماعت ثانیہ کی ہیں۔ جماعت اولی سے مختلف ہوتو جماعت ثانیہ بیس مضا لقہ نہیں ، اور اختلاف ہیت کے لئے یہ بات کافی ہے کہ پہلے جن جگہ جماعت اداکی گئی تھی ، اب وہاں سے ہث کر جماعت کی جائے۔

(و) امام محرکی رائے ہے کہ جماعت ٹانیاس وقت مروہ ہے
جب کہ اس کے لئے وجوت دی جائے اور اجتماع کیا
جائے، چندآ دی پڑھ لیس تو کوئی حرج ٹیس ،ای طرح کا
ایک قول قاضی ابو پوسٹ سے بھی منقول ہے کہ جماعت
ٹانیاس وقت مروہ ہے، جب کہ اس شی شرکاء کیٹر ہوں۔
(ز) عام فقہاء نے جماعت ٹانیہ کو اس وقت مروہ کہا ہے
جب کہ تین سے زیادہ لوگ ہوں ،اس لئے کہ ان کے
نزدیک ای تعداد پر تدائی کا اطلاق ہوتا ہے (۱) کین سے
متاخرین کی تشریح ہے، اصحاب نہ ہب اور متقدین کے

یہاں تعداد کی تحدید نہیں ملتی، به ظاہر تدائی سے مراد دعوت و کر لوگول کوجمع کرنا ہے، خواہ تعداد تین سے زیادہ ہویا کم ۔

## خواتین کی جماعت

عورتوں کے لئے بہتر ہے کہ وہ گھر میں تجانماز اوا کریں،
مجدوں میں ان کی آ مدفتہ سے خانی نہیں ہے، گو بوڑھی مورتوں کو
امام ابو صنیفہ نے فجر وعشاء میں اور قاضی ابو بوسٹ نے تمام
نمازوں میں شریک ہونے کی اجازت دی ہے، گر بعد کوفقہ ء
نے اس کی کراہت ہی کا فتوئی ویا ہے، (۲) لیکن اگر وہ آئی
جا کیں اور شریک جماعت ہوں ، تو ان کی صف سب سے اخیر
میں بچوں کے بعد لگائی جا تیگی ، ایسا ہی آپ وہ گئے سے ثابت
ہیں بچوں کے بعد لگائی جا تیگی ، ایسا ہی آپ وہ گئے سے ثابت
مورت میں جو خاتون امام بے اسے آگے نہیں برحمنا چاہئے،
مورت میں جو خاتون امام بے اسے آگے نہیں برحمنا چاہئے،
بکد صف کے وسط میں کھڑ ابونا چاہئے ، کہ مصرت عاکشہ سے
الیابی منقول ہے۔ (۳)

### نماز کے بعد جماعت میں شرکت

اگر نماز ادا کرنے کے بعد معجد میں آیا جب کہ یہاں جماعت ہورہی تھی تو بہتر ہے کہ جماعت میں شریک ہوجائے،
یہمازاس کے لئے نقل ہوگی ،البتہ فجر ،عصر اور مغرب میں شریک نہو،اس لئے کہ فجر اور عصر کے بعد کوئی نقل نماز آپ سے ٹابت نہیں اور مغرب کے بعد کوئی نقل نماز آپ سے ٹابت نہیں اور مغرب کے بعد لفل کی تو مخبائش ہے ،گر طاق عدد میں

<sup>(</sup>۱) معارف السنن ۲۹۹-۸۹۰۲ (۲) تاثار حاليه . ۱۸۲۱

<sup>(</sup>٣) ترمذي،باب ماجاء في الرحل يضعُي ومعه رحال ولساء

<sup>(</sup>٣) آثار السس، حديث بمبر ٣ ٥، يا بم إمامة السناء، بحواله مصنف عبدالرراق

کوئی نقل فابت نہیں، امام مالک کے یہاں مغرب کے سوا
نمازوں اورامام شافق کے یہاں بہ شمول مغرب تمام نمازوں ش
شرکت کرسکتا ہے، (۱) ان حضرات کے چیش نظریز یدین اسود کے
شرکت کرسکتا ہے، (۱) ان حضرات کے چیش نظریز یدین اسود کے
کی روایت ہے کہ جیس جی کے موقع ہے بارگاہ نبوی جیس حاضر ہوا
اور مہد خف جیس نماز اواکی، قوم کے دو آ دمی شریک نماز نہ
ہوئے، آپ کھی نے وجد دریافت کی تو ان حضرات نے کہا کہ
اپنے کچاووں جی نماز اواکر کھی تھے، آپ کھی نے فرمایا کہ
جب الی صورت چیش آ کے اور تم مجد آ واور جماحت ہورہی ہوتو
شریک جماعت ہو جاؤ کہ یہ تمہارے لئے نقل ہو جائے گی، (۱)
مانعت کی ان روایات سے استدلال کیا ہے، جوایک قاعدہ کلیہ
کا درجہ رکھتی ہیں، جی کہ امام طحاوی نے ان ممانعت کی روایات کو
گریب بہتو اثر قراردیا ہے۔ (۱)

## War.

جعد ہفتہ کا ساتواں دن ہے، ایام جالمیت بی اس دن کو "محد ہفتہ کا ساتواں دن ہے، ایام جالمیت بیں، بعد کو چل "محدی "رحت" کے جیں، بعد کو چل کر بید دن جعد سے موسوم ہوا، علامہ ابن حزم کا خیال ہے کہ بید خالص اسلامی نام ہے اور اسلامی عہد بیں ہی اس نام کا آغاز ہوا ہے، (") لیکن اہل لغت اور اصحاب علم نے لکھا ہے کہ اسلام .

ے پہلے بی بیدون جعد سے موسوم ہو کیا تھا ،اور کہا جاتا ہے کہ کعب بن لوئی پہلے محف میں جنہوں نے جعد کو اس نام سے موسوم کیا ہے۔(۵)

#### وجدشميه

جعد کا نام کیوں رکھا حمیا؟ خوداس بارے میں بھی اہل نقل کے یہاں خاصا اختلاف ہے اور حدیثیں اس سلسلے میں متعارض مجی بیں ، اور حموماً فنی اعتبار ہے ضعیف مجی ، بعض حضرات نے کہا کہ "کمال خلائق" اس دن جمع کئے مجتے ، بعضوں کی رائے ب كرآب الله كرآن يسلمانان مدینه کوچنع کرنا اور نماز برزها ناشروع کیا فغاءای لئے انصار اس ون کو جمعہ کہنے گئے، بعضوں کا خیال ہے کہ کھب بن لو کی اس دن عربول كوجع كر كرحرم شريف كيسليط بين نفيحت كرتے ، اور نبی آخرالزیال ﷺ کی عنقریب بعثت کا مژوه سناتے ، اس لتے یہ جعد سے معروف ہو گیا پیض کمایوں میں کھی کی بجائے "قصى" كاذكركيامياب،ايكمشبوراوراكش كابول يس فركور روایت به ب کدای ون حفرت آوم الظفای کا سامان مخلیل اکشا کیا گیا تھا، ہر چند کہ بیروایت بھی ضعف سے خالی ٹیس الیکن حافظ این جر کے بقول این الی حاتم فے معرت الد بریره د کے قول کی حیثیت سے قوی سند کے در بعداس کوفق کیا ہے اور حافظ صاحب کی رائے ہے کہ یکی زیادہ محم ہے۔ (۱)

(۵) عمدة القارى ١٦١/٣

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد: ١١١١

<sup>(</sup>٢) ترمدي. ١٦/١، باب ماجاء في الرجل يصلي وحدة ثم يدرك الجماعة

<sup>(</sup>٣) معارف السنن ٢٠/٣٠

<sup>(4)</sup> فقع البارى ٢٠ مم ٣٥ ١١٥ ، ايام جالجيت يل بقيدنول كنام الحاطرة تهر، اول، اجون، جبار، دبار، مونس، شبار (عوالد تدكور)

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٣٥٣/٢ (هذا أصبح الأقوال)

#### تلفظ

یہ بات کچھ کم ولچسپ نہیں کہ لفظ '' جھ'' کا تلفظ بھی شار جین کے اختلا کے است کے انتقابی میں اس لفظ کو چار طرح نقل کیا میا ہے: (۱) میم کے پیش کے ساتھو، (۲) میم کے سکون ساتھو، (۳) اور مشہور تحوی زجاج کے قول کے مطابق میم کے ذیر کے ساتھو، (۱) تا ہم پہلاقول ہی مشہور ہے اور اس معروف قراً ت کے مطابق قرآن مجید میں اس لفظ کواوا کی اجا ہے گا۔ (۲)

## جعه كى فرضيت

غالبًا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ واللہ والہ وسلم نے جو پہلا جمعہ اوا فرمایا ہے وہ اوج میں ہے، چنا نچہ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق جمرت کے موقع سے آپ کی نے مدینہ تشریف لاتے ہوئے ہیں، منگل، چہار شنہ کو قباش تیا م کیا، جعرات کو مجموقیا'' کی بنیا در کھی اور جعہ کو وہاں سے روانہ ہوئے اور بنوسالم کے محلہ میں جعہ کی نماز اوا فرمائی، جب کہ ابھی مجہ نبوی کی کی بناء بھی نبیل پڑی تھی، (۳) حضرت عبد الرحمٰن بن کعب کی دوایت کے مطابق آپ کھی کی دوایت کے مطابق آپ کی دوایت کے مطابق آپ کھی کھی دوایت کے مطابق آپ کھی کی دوایت کے مطابق آپ کھی کی دوایت کے مطابق آپ کھی کی دوایت کے مطابق آپ کی دوایت کے مطابق آپ کھی کی دوایت کے مطابق آپ کھی کھی دوایت کے مطابق آپ کھی کی دوایت کے مطابق آپ کھی کی دوایت کے مطابق آپ کی دوایت کے دوایت کے مطابق آپ کی دوایت کے مطابق تھی کی دوایت کے دوایت کی دوایت کے دوایت کے دوایت کے دوایت کی دوایت کے دوایت کے دوایت کی دوایت کے دوایت

روایت سے ایبامحسوس ہوتا ہے کہ جمعہ کی فرضیت ہجرت سے پہلے ہی ہوگئ تھی ،البنة مکہ میں جمعہ کی ادا لیگی ممکن نہتی ۔(۵)

چہ کی نماز فرض ہے اور اس کی فرضیت چاروں شرکی ولائل ہے۔ قابت ہے، قرآن مجید کا ارشاد ہے: فاسعو إلى ذكو الله یہال ذكر ہے تو خطبہ مراد ہے، اور جب تخطبہ جوشر طاكا ورجد كھتا ہے ، كی سعی واجب ہے تو ظاہر ہے جمعہ بدرجہ اولی فرض ہوگا ، حدیثیں كثرت ہے موجود جیں اور نسائی كی روایت بالكل صرت ہے كہ ہر بالغ فخض كے لئے جمعہ بی شركت ضرورى ہے، "المجمعة واجب على كل محتلم "(۱) ہي تقاضة قياس ہے كہ جب جمعہ كم اور شائی مقام ہے اور ظہر كی تقاضة قياس ہے كہ جب جمعہ كی نماز بھی فرض ہی ہوگی ، نیز اس پر أمسته كا اجماع اور اتفاق جمعہ كی ہے درے كہ جب جمعہ كی نماز بھی فرض ہی ہوگی ، نیز اس پر أمسته كا اجماع اور اتفاق جمعہ كی ہے درے كے اذان فرض نماز ول ہی كی خاصیت ہے كہ رہے كہ جب ہی ہے، دے ہو كی خاصیت ہے كہ درے كہ جمعہ كے اذان فرض نماز ول ہی كی خاصیت ہے كہ درے كہ کی خاصیت ہے۔ در در کہ کی خاصیت ہے۔ در در کا کھی ہے ہے۔ در در کی کھی ہے در در کی خاصیت ہے۔ در در کی کی خاصیت ہے۔ در در کی خور کی خاصیت ہے۔ در در کی خاصیت ہے۔ در در کی خاصیت ہے۔ در در کی خاص ہے در در کی خاص ہے۔ در در کی خطبہ کی خاص ہے در در کیا کہ خاص ہے در در کی خاص ہے۔ در در کی خاص ہے در کی خاص ہے در کی خاص ہے در در کی خاص ہے در کی

## يوم جعه كى فضيلت

جمعہ کے دن کی بہت کی حدیثوں میں فضیلتیں وارد ہوئی بیں ، رسول القد صلی القد علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے ، (۹) تا ہم اس بارے میں اختلاف ہے کہ ' ہوم جمعہ'' اور ' ہوم عرف'' میں کونسادن افضل ہے ، احزاف اور ایک قول کے مطابق شوافع کے نزدیک

<sup>(1)</sup> لما تظهر: نووي على مسلم (1922ء) و عمدة القاري: ١٩١/٢ ، فتح الباري ٣٥٢٦/٢، روح المعالي: ٩٩/٢٨.

<sup>(</sup>٢) وهو الأقصح والأكثر شائع وبه قرأ الجمهور ، روح المعاني : ٩٩/٢٨ ،سورة جمعه

 <sup>(</sup>٣) أبو داؤ د ، ١٢٥/١ قصل في ميداً الجمعة في القرى

<sup>(</sup>۵) بیشخ ابوحامد کا قول ہے، ویسے عام شارهین کار جحان یہ ہے کہ جمعہ کی فرضیت بھرت کے بعد ہوئی ہے، فقع المبادى ۳۵۳،۲

<sup>(</sup>٢) نبائي. الا٢٠١٠، باب التشديد في التحلف عن الجمعة (٤) عمدة القارى . ١٩٣٧، بيل الأوطار ٣٢٣٠٠

<sup>(</sup>۸) فتح البارى ، ۵۳/۲

<sup>(</sup>٩) بسائي ١٣٠١، بات ذكر فصل يوم الجمعة

''بوم عرف'' افضل ہے، اور امام احمد اور ابن عربی کے نز دیک جمعہ کا دن ۔ (۱)

#### وقت

جعدی تماز چونکد نماز ظهر کے قائم مقام ہے: اس لئے جو وقت نماز ظهر کا ہے وہ ہی نماز جعد کا بھی ہے، چٹا نچہ اگر اس سے کہ نماز پر نے نماز کم لئیس ہوئی تھی کہ ظہر کا وقت شم ہوگی تو نماز چھا اوا نہ ہو سکے گی اور بینماز نقل ہو جا لیکی ، از سر نو ظہر کی نماز برنیت وقضا ، اوا کرنی ہوگی ۔ (۲)

احتاف کے علاوہ شوافع اور مالکید کی جمی ہی رائے ہے، حنابلہ کے نزدیک زوال ، لینی ظہر کا وقت شروع ہونے سے حنابلہ اگر نماز جعدادا کرلی جائے تو اعادہ ضروری نہیں ، (۳) البشتہ شوافع کے نزدیک نماز جعد تم ہونے سے پہلے وقت نکل میا تو نماز کا عادہ کی ضرورت نہیں بلکہ دور کھت اور طاکر ظہر پوری کرلے۔ (۳)

## دوسری شرطیس

جمعدی ایک شرط خطبہ مجی ہے، چنا نچدا کر بغیر خطبہ کے نماز جمعدادا کرلی گئی ، یا خطبد وقت جمعہ کے آغاز سے پہلے ویا ممیا تو نماز جمعددرست ندجوگی۔(۵)

( خطب كفيلي احكام خود لفظ" خطبه "ك تحت د كيم ما كس)

جعدواجب ہونے کے لئے بعض شرطیں وہ ہیں جن کا تعلق خود نماز اوا کرنے والے ہے ہے، لینی جمدا نمی لوگوں پر واجب ہوگا جو آزاد ہوں ، مر د ہوں کہ گورت پر جعد واجب نہیں ، تیم ہوں کہ مسافر پر جعد واجب نہیں ، صحت مند ہوں اور چلنے پر قاذر ہوں کہ بیار اور مغلوق وا پانج پر جعد نہیں ، گو اے کوئی اٹھا کر لے جانے والا موجود ہو، بیما ہوکہ نامیعا ، گور ہبر موجود ہو، پھر بھی اس پر جو نہیں ، بہت بوڑ ھے تھی کے لئے بھی وہی تھی ہے جو مریش کا ہے ، تا ہم اگر بیلوگ جعد کی نماز اوا کر لیس تو فر بعند وقت اوا ہو جانے گا ، اب ظہر بر خد کی ضرورت باتی نہیں رہے گی۔ (۱)

عام طور پر بیاحکام متفق علیہ ہیں ،البند امام شافق ،امام مالک اور امام احد کے نزدیک اگر نابینا فخص کو کوئی رہبر میسر آجائے توجعداس برواجب ہوجائے گا۔(٤)

#### اؤنعام

حندے یہاں 'جد' کے سج ہونے کے لئے ایک شرط ' افزان عام' کا پایا جانا ہے ، اذن عام ہے مراد بدہ کہ مجد کے دروازے تمام لوگوں کے لئے کطے ہوئے ہوں ، البذا اگر عام لوگوں کو مجد آنے کی اجازت نہ ہو، یا پھولوگ آ کیں اور درواز و بند کر کے اعر جعد کی نماز ادا کرلیں ، تو جعد کا ادا کرنا میج نہ درواز و بند کر کے اعر جعد کی نماز ادا کرلیں ، تو جعد کا ادا کرنا میج مدی نماز کا اجتمام نہ ہوگا ، اسی طرح کو کی محض اسپ مکان میں جعد کی نماز کا اجتمام

<sup>(</sup>١) معارف السنن: ٣٠٣/٣

<sup>(</sup>٢) طبعطاوي على مراقى الفلاح: ٣٣٠ عالمگيري الا١٦١ (و منها وقت الظهر)

<sup>(</sup>٣) رحمة الأمة : ٤٣، ترمدي ١١١١، باب ماجاء في وقت الجمعة

<sup>(</sup>۵) عالمگری : ۱۳۳۸۱

<sup>(</sup>٤) رحمة الأمة الد، بشرى الكريم في فقه الشافعي ٢٦٢

<sup>(</sup>٣) الفقه على المداهب الأربعه: ١١/١ ٣٤

<sup>(</sup>٢) عالمگيري ١ (١٣٣١ ، الباب السادس في صلوة الجمعة

کرے اور عام لوگوں کو نماز میں آنے نہ دے تو نماز جمد کی اوا نیگ صحیح نہ ہوگی ، (۱) البت اگر قلعہ کے اندر مسجد ہوا ور مسجد میں نماز پڑھنے کی عام اجازت ہوئین کسی وجہ سے قلعہ کا وروازہ مقفل ہوتو باوجوداس کے کے قلعہ کا دروازہ بند ہے، جمعہ کی اوا نیگی درست ہوگی۔ (۲) — راقم سطور کا خیال ہے کہ کا رخالوں ، فوتی کے میںوں وغیرہ کی مساجد جہاں نماز میں کوئی رکاوٹ شہو، لیکن ان کے دروازہ کو بند رکھنا ناگزیہ ہے ، بھی اس تھم میں ہوں ہوں۔ واللہ اعلم۔

احناف کے علاوہ دوسرے فقہا مشوافع ، مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک اذن عام شرط نہیں ہے، جبیبا کدان کی کتابوں کے تتبع ہے معلوم ہوتا ہے۔

#### جماعت

جعد کے جونے کے لئے جماعت ہی شرط ہے، البت کے درمیان اختلاف کے ، المام البوطنیق کے نزدیک امام کے علاوہ کم سے کم تین مقتد یوں کا ہونا ضروری ہے، کی رائے امام جھڑی ہے، امام البو سفت کے نزدیک امام کے علاوہ ہوں تو بھی کافی ہے، معتد یوست کے نزدیک امام کے سواد ومقتدی ہوں تو بھی کافی ہے، موست کے نزدیک امام کے سواد ومقتدی ہوں تو بھی کافی ہے، مضروری ہے رہا امام شافعتی کے یہاں امام کے علاوہ چالیس افراد کا جمع ہونا ضروری ہے (۵) اور بھی رائے حنا بلدی بھی ہے (۵) مالکیہ کے میاں امام کے سوایارہ مقتدیوں کی موجود گی ضروری ہے۔ (۱) کھراحتاف کے نزدیک بیر تعداد آغاز نماز کے لئے شرط ہے، بقاء کھراحتاف کے نزدیک بیر تعداد آغاز نماز کے لئے شرط ہے، بقاء

نماذ کے لئے شرطنہیں ، یعنی امام نے تین مقتد ہون کے ساتھ نمازشروع کی اور ایک رکھت نماز اداکی ، اس کے بعد سارے بی مقتدی یا ان میں سے بعض چلے مکتے اور شریک نماز ندر ہے ، تو امام دور کھت نماز جعد ہوری کر لے گا ، ضروری نہیں کہ نماز کھل ہوئے تک تین مقتدی اس کے ساتھ و شریک رہیں ۔

# امام المسلمين كي شرط

احتاف کے نزدیک جمعہ کا انعقاد کے لئے ایک اہم شرط امام اسلمین یا اس کے نائب، یا اس کی طرف سے جمعہ قائم کرنے کے لئے مامور فض کا جمعہ پڑھانا ہے، گو کا ساقی وغیرہ نے اس سلسلہ میں بعض روایات سے بھی استدلال کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اصل حبب ایک تو امامت کبریٰ کی تعظیم کی برقراری اور دوسر مسلمانوں کو امامت جمعہ کے مسئلہ پر نزاع واحتیاف ہو وہاں فقہاء نے رہبری کی ہے کہ وہ بطور خود جمعہ وعید بن قائم کر سکتے فقہاء نے رہبری کی ہے کہ وہ بطور خود جمعہ وعید بن قائم کر سکتے بین: "خطل میں افاملہ المحصل مین والاق المحفاد یعجوز بین قائم کر سکتے بین: "خطل میں افاملہ المحسلمین والاق المحفاد یعجوز بین قائم کر سکتے بین اس کی نظیم لئی ہے کہ بعض خصوص حالات میں فقہاء نے امام المحسلمین اقامہ المحمعہ والاعیاد" حتفہ شن کے ہاں بھی اس کی نظیم لئی شرط کو ضروری نہیں سمجما ہے، والی شہر فوت ہو جائے اورامام سے اجازت کا حصول دشوار ہو، اس درمیان جمعہ جائے تو لوگ بطور خود نماز جمعہ ادا کرلیں سے مارے در) بلکہ جائے تو لوگ بطور خود نماز جمعہ ادا کرلیں سے مارے در) بلکہ حائم کی طرف سے عالمگیری میں ظہیر یہ سے نقل کیا گیا ہے کہ امام کی طرف سے عالمگیری میں ظہیر یہ سے نقل کیا گیا ہے کہ امام کی طرف سے عالمگیری میں ظہیر یہ سے نقل کیا گیا ہے کہ امام کی طرف سے عالمگیری میں ظہیر یہ سے نقل کیا گیا ہے کہ امام کی طرف سے عالمگیری میں ظہیر یہ سے نقل کیا گیا ہے کہ امام کی طرف سے عالمگیری میں ظہیر یہ سے نقل کیا گیا ہے کہ امام کی طرف سے عالمگیری میں ظہیر یہ سے نقل کیا گیا ہے کہ امام کی طرف سے عالمگیری میں ظبیر یہ سے نقل کیا گیا ہے کہ امام کی طرف سے عالم کی طرف سے عالمگیری میں ظبیر یہ سے نقل کیا گیا ہے کہ امام کی طرف سے عالم کی طرف سے عالم کی طرف سے علیہ کیا گیا ہے کہ امام کی طرف سے علیہ کیا ہو کو خود کیا گیا ہے کہ امام کی طرف سے علیہ کیا گیا ہو کو خود کیا گیا ہے کہ امام کی طرف سے علیہ کی خود کو خود کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہو کو کو کیا گیا ہو کیا گیا گیا ہو کیا گیا ہو کو کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہو کی گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا گیا ہو کیا گیا ہو کیا گیا ہو

 <sup>(</sup>۲) مراقی الفلاح مع الطحطاوی ۱۳۳۱

<sup>(</sup>٣) بشرى الكويم: ١/٣

<sup>(</sup>١) الفقه على المداهب الأربعة - ٣٨١/١

<sup>(</sup>۱) عالمگیری : ۱۲۸/۱ و منها الإدن العام

<sup>(</sup>٣) مراقي الفلاح مع الطحطاوي . ١٣٣١

<sup>(</sup>٥) الفقه على المذاهب الأربعة - ١٣٨٣/١

<sup>(</sup>۷) هندیه ۱۳۹۸۱

نائب کاتقررتو کیا، اگرناواجی طور پر جعد ہے منع کردیا جائے اور لوگ ایک مخص پر شغن ہو کر نماز جعد ادا کرلیں تو اس کی بھی منجائش ہے۔(۱)

موجود و زمانہ میں کہ خلافت اسلامی کی تعمت عظمی سے أمت اسلاميدعرصد سے محروم باوريد محروى اس قدرطويل ہو پکی ہے کداب احساس زیاں ہمی جاتا رہامسلم مملکوں نے لرب اور مساجد كواية وائرة انظام سے بابركيا مواب، چر ایک بوی تعدادان مکول کی ہے جہال مسلمان اقلیت بن کرتی رہے ہیں، وہال زمام افتد اران کے ہاتھ میں نہیں ہے، اوراگر انہوں نے امارت شرق کا کوئی طی نظام میں قائم کیا ہے، تواس کی گرفت اتنی مضبوط وطاقتورنبیس کهمسلمان جمعه وعیدین بیس بھی ان كى امارت كا خودكو يا بندكري، ان حالات ميس جمعد كے لئے سلطان وغيره كى شرط كاعا تدكرناعملا جعدسي مسلمانون كومحروم كردي يحمراوف موكاءاس لخموجوده حالات بسماجد کی کمیٹیاں ،متولیان اور جہاں مید ند ہوں وہاں علماء وصلحاء ہی سلطان کے قائم مقام میں اورمقررہ امام مجد، بامعمولاً امامت سرنے والامخض، یا و وقخص جس کومقتذی آ مے بڑھادیں، جعہ قائم كرنے كے لئے كافى بين ، كيونكداصل مقصود امامت ك لي زراع سے بينا ب، كاساني كالفاظ شن " الأن الحاجة

إلى الأمام لدفع التنازع في المتقدم. (٢) يكي وجه ب كه اليافض جومح طريقه برواني نه بو ، خليفه وقت ني ال وال بر اليافض جومح طريقه برواني نه بو ، خليفه وقت ني الي وال بامورند كيا بو ، بلكه جرزان والي مملكت 'بن بينا بووه نماز جمدقا مم كر به يمي كافي ب (٣) اور ندكوره صورتول بي بمي تجربه اور مشاهده به كرزاغ كي نوبت نيس آتى ، يا اليكي نزاع بدانيس بوتى جس كونم كرنا آسان نه بو (٢)

#### ويبات مين نماز جعد كامسئله

جعد کے مجے ہونے کے لئے ایک اہم شرط احتاف کے نزدیک است ہوگا ، جو درست ہوگا ، جو دیمات نہ ہوشہ ہونا " ہے ، لین جعد ایس جگہ درست ہوگا ، جو دیمات نہ ہوشہ ہو ، یہاں یہ بات پیش نظر دئی جا ہے کہ جعد کا حکم ہرجگ اور ہرمقام کے لوگوں کے لئے عام ہو ، انکہ اربعہ میں کے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ، امام مالک نے فرمایا کہ م سے کم ایسا گاؤں ہو جہاں مسجد یا بازار موجود ہو ، خانہ بدوش جو کی جگہ مقیم ہوں ، ان کی تعداد کم ہو یا زیادہ ، ان کے لئے جعد نیس ، شوافع اور حنا بلہ کا خیال ہے کہ الی آبادی ہوجس میں کم از کم شوافع اور حنا بلہ کا خیال ہے کہ الی آبادی ہوجس میں کم از کم سکونت افتیار کر بچے ہوں ، حند کی رائے ہے کہ جعد کا انعقاد شہر سکونت افتیار کر بچے ہوں ، حند کی رائے ہے کہ جعد کا انعقاد شہر میں درست ہوگا ۔ (۵) البت مضافات شہر (فناء) ہمی شہر تی کے علم میں ہواوراس میں مجعدادا کرنا جا کرنے ہوں )

<sup>(</sup>١) امام إدا تها هم متعنتاً أو أضرارًا يهم فلهم أن يجتمعوا على رجل يصلي يهم الجمعة ، هنديه - ١٣٧١

<sup>(</sup>۲) بدائع العبائع ۱۲۲۱ (۳) عالمگیری ۱۳۵۱

<sup>(</sup>س) یہاں تک تھینے کے بعد درمی راورشای کی مواجعت کی معلوم سو کدان معلو سے نے مسئلہ کو بالکل سباغ ہر کردیا سبتہ اصاحب اور شاک کی مواجعت کی معلوم سو کہ ان مسلما تو رہا گئے۔ امیر دون کی موجود نہ ہوں وہاں سامنو کول کا بھی سک کو نطیب متر رکز دینا جائز ہوگا اس طرح ہندوستان اوراس جیسے می لک میں جو مسئے مقررہ امام وخطیب جمدوعیوین کے قائم کرتے کے سبئے کافی جس ہو معتدان و رہ المعتدان اردام ہ

<sup>(</sup>۵) عمدة القارى ۱۸۷۱، بعض ماكل المراغم كي تحرير معلوم بوتا بكر مالكيات يهال بحل معز كابونا شرط ب الشعو الدامى ٢٣٣٣ (١) فتا يشجر مراوشير كي تعمل ج الكاوه غيروب بيشيركي ضروريات كي ني عالم تكيرى: ١٣٥١١

جن حضرات نے شہر کی شرط کو ضرور کی نہیں سجھا ہان کی سب سے قوی اور مشہور دلیل ابن عباس خفی کی روایت ہے کہ مجد نبوی فقی کے جمعہ کے بعد اسلام جس اولین '' جمعہ' '' قریبہ جوائی '' جس پڑھا گیا ، (۱) جولوگ شہر کی شرط کو ضروری سجھتے ہیں ، ان کی مشہور دلیل حضرت علی خفی کا قول ہے کہ عید و جمعہ '' معم جائے '' ہی میں ہوگا ، ہر چند کہ اکثر محتقین نے حضورا کرم سلی اللہ جائے '' ہی میں ہوگا ، ہر چند کہ اکثر محتقین نے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کی نسبت پرکسی قوی سند کے پائے علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کی نسبت پرکسی قوی سند کے پائے جائے سے انکار کیا ہے ، امام لو وی وغیرہ نے حضرت علی خفیہ کے جائے سے انکار کیا ہے ، امام لو وی وغیرہ نے حضرت علی خفیہ کے قبل کی حیثیت سے بھی اس کی سند کو سے اور بعض الی سندوں سے بھی منقول ہے ، بیکن شخص سے کہ میڈ منقول ہے ، بیکن شخص سے بھی منقول ہے ، بیکن وغیرہ میں میں منقول ہے ، بیکن وغیرہ کیا ہے ۔ (۱)

علاوہ اس کے خود احادیث بیس مختلف قر ائن موجود ہیں جو حضرت علی مظافیہ کے اس قول کا منشائے نہوی وہ کے مطابق ہونا اثابت کرتے ہیں، فور سیجے کہ ججۃ الوداع کے موقع سے حضور اکرم کے نظر مسافر جان کے مسافر اور کمہ کے فیر مسافر جان کے ساتھ مرفات میں عین روز جعہ کو وقوف فرما ہیں اور جعہ کی بجائے نماز ظہراداکرتے ہیں، (۳) میجہ نبوی کی اس جعہ سنا ہیں ہوتا ہے، ظہراداکرتے ہیں، (۳) میجہ نبوی کی اس جعہ سنا ہیں ہوجہ القیس اور کو اس کے بعد پہلا جعہ جیسا کہ فرکور جوا، "جوائی" میں بنوعبدالقیس اور اواکرتے ہیں، پھرعبدالقیس کا قبول اسلام الل سیر کے بیان کے مطابق کم دیا جان کہ مطابق کم دیا جان کی ابوا ہما ہما ہما کی ابوا ہما ہما ہما کی ابوا ہما ہما کہ کی جانا کہ جھرکا نہ قائم کی جانا کہ ابوا ہما ہما ہما ہما ہما کہ کی جانا کہ جمد کا نہ قائم کی جانا کہ بوتا تا کہ

ديهات وقريه جات مين جمعه كا قيام نبيس بوسكيا ..؟

ره گیا" قریت جواتی" پس نماز جعد کارد کیا جانا ، تو اس پر کافی رو وقد رح کی مخبائش ہے ، کیونکہ این تین نے اسے استاذ سے نقل کیا ہے کہ جواتی شہر ہے ، ابوعبید بھی اسے" بحرین" کاایک شہری کہتے ہیں ، زخشر کی اور جو ہری نے جوافی کوقلور قرار دیا ہے ، اور عام طور پر آباد قلع شہروں ہی شی ہوا کرتے تے ، تجارتی اعتبار سے جوافی اس درجہ معروف تھا کہ مشہور شاعر ، امراء القیس نے اس کی اس حیثیت کا اپنے ایک شعر میں ذکر کیا ہے ، جو بظاہراس کے شہر ہونے کو ظاہر کرتا ہے ، (۵)" قرید" قرید" میں جو بظاہراس میں ہے ، کیکن عربی کردیتا میں ہی کرکیا ہے ، جو بظاہراس میں ہے ، کیکن عربی کردیتا میں ہی کردیتا ہے ، کو طائد کی مرکزی میں میں کو دیمات کے مرکزی عام تھا ، بلکہ خود قرآن جمید نے مکہ وطائف جسے عرب کے مرکزی عام تھا ، بلکہ خود قرآن جمید نے مکہ وطائف جسے عرب کے مرکزی علی درجل من القویتین عظیم (الزن نے ۱۳)

اس لئے جوائی کے شہر ہونے کے باوجود راوی کا اس کو '' قرید'' کھددینا چنداں جیب نہیں۔

معرسے مراد

لیکن خود احناف کے نزدیک اس بارے میں خاصا اختلاف ہے کہ شہر (معر) کا اطلاق کس طرح کی آبادی پر ہوگا؟ اس سلسلہ میں متداول اقوال ذکر کئے جاتے ہیں:

اوسی ابو بوسف کہتے ہیں کہوہ جگہ جہاں ہر پیشہ و فدمت
 کا آدی موجود ہو، عام انسانی ضروریات کی چیزیں

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٢٩٥/٣ ، ياب الجمعة في القرى والمدن ، أبو داؤ د ١٥٣١، باب الجمعة في القرى

<sup>(</sup>٣) الدراية في تحريح أحاديث الهدايه . ١٣/١١ . (٣) مسلم : ١٣١٤/١ عن جابر بن الله ، باب حجة النبيُّ

<sup>(</sup>٣) تغيل كمين كين إعلاء السنن ١٩١٨، باب عدم جواز الجمعة في القرى

<sup>(</sup>۵)عمدة القارى ٢/١٨٨

موجود ہوں اور قاضی بھی موجود ہو ، جو اسلامی سز ابھی حاری کرتا ہو۔۔

۲- جس کی معمولی آبادی دس بزار ہو۔

۳- جہاں دس بزارایسے لوگ ہوں جو جنگ کے کام آئیں (مقاتل)۔

٣- جهال امير وقاضي موجود مول ـ

۵- اس آبادی کے لوگ وہال کی بڑی معجد میں اس کھنے ہوجا کیں تو معجد اس کے لئے ناکافی ہو۔

۲- ایما مرکز ہوکہ ایک پیشہ ورکی اور پیشہ میں گئے بغیر ایک
 سال تک صرف اینے پیشے ہے زندگی بسر کر سکے۔

۱ مام محمد ہے مردی ہے کہ امیر جس کو شہر قرار ویدے دہ
 شہرہے۔()

۱م ابوصنیفہ ہے مروی ہے کہ جہال مفتی وامیر اور قاضی موجود ہوں ، احکام وصدود قائم ہوں یا کم از کم قائم کے جاکتے ہیں اور اس کے مکانات مٹی کے برابر ہوں ۔ (۲)

9- حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں مکہ ویدینہ کی جو کیفیت ختی، جو جگہ اس کے مطابق ہووہ شہر ہے۔ (۳)

۱۰ چهال کی آبادی جار بزار جو (۳)

اا- جهال کی آبادی ایک بزار بود (۵)

حقیقت بدے کہ مصر (شہر) ان اصطلاحات میں ہے ہے

کہ کتاب وسنت میں اس کی تحدید ولعیمین نہیں کی گئی ہے ، اس لئے اس کا مدار اور مرف ' برہے ، قوموں کے عرف میں جس زمانہ میں جو جگدشہر کہلائے اور حکومت کی طرف سے جس کوشہر ک حیثیت دی جائے وہی د شہر' ہے، تا ہم مندوستان وغیرہ کے موجوده حالات میں، کہ بعض علاقوں میں جعد ہی ہے مسلما نوں کی شناخت رو گئی ہےاورای کے ذریعی نماز اوراسلام سے لوگ ائی وابنتگی کا احساس کرتے ہیں، ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آراء وخیالات کے ان اختلافات سے فائدہ اٹھا کرشیر کے مفہوم یں جس قدراتو سع ممکن ہو پیدا کی جائے کہ جعثرص ایک عبادت ہی نہیں ، تذکیرودعوت بھی ہے۔ مسلمانوں کی اجماعیت کا اظهار محى باوراسلام كالكيث شعاريمي فقباء نفروره اقوال میں سے چھنے تول کو ترجیح دی ہے، علامہ کاسانی اس کے بارے ش ايوعبدالله يخي ، "أحسن ماقيل فيه" كالفاظنُّ ل کے بین (۲) اور علام حصکتی نے کہاہے کہ اس پر اکثر فتہام کا فَوَىٰ بِ وعليه فعوىٰ أكثر الفقهاء (2) هذا ماعندى والله أعلم بالصواب .

## جعه کی اذان ٹانی

آپ ﷺ کے زمانہ میں جمعہ کی ایک بی او ان ہوا کرتی حتی ، جوخطیب کے منبر کے سامنے بی دی جاتی حتی ، کی معمول خلافت صدیقی میں بھی قائم رہا، بعض حضرات کی روایت ہے کہ

<sup>(</sup>٢) طحطاوي و مراقى الفلاح: ٢٣٣ هنديه: ١٣٥٠١

<sup>(</sup>٣) الكوكب الدرى: ١٩٩١

<sup>(</sup>١)حواله سابق

<sup>(</sup>٣) طحطاوی علی مراقی الفلاح ٣٣٢٠

<sup>(</sup>۵) حاشیه کوکب، به حواله حامع الرموز: ۱۹۹۱.

<sup>(</sup>٧)بدائع الصائع / ٥٨١٠، ط بيروت ، يه تحقيق محمد عدنان بن ياسين درويش

 <sup>(</sup>٤) درمحتار مع الرد ٥/٣ مط بيروت به تحقيق شيخ عادل وغيره

حفرت عمر الله فالناج عبد خلافت مين اس سي بمني ايك اور اذان کی ابتداء کی ، مگراین جر ان فی قرائن سے ثابت کیا ہے كريدنست مح نيس ب، () البد معرت عان عنى فان کار ت آبادی کو دیمے ہوئے جعد کی قبل از وقت تیاری کے کئے ایک اذان کا اضا فہ فر مایا، جومبحد نبوی ﷺ سے یا ہر'' زوراء'' یردی جاتی تھی ، (۲)' زوراء'' کے بارے میں میہ بات تومسلم ہے کہ بیر جگہ بیرون مجد تقی ، البتداس جگہ کی تعیین میں شارحین كدرميان اخلاف ب، ليكن ائن ماجد كى روايت من خودراوى نے اس کو بے غبار کردیا ہے ، کدوہ بازار مدینہ کا ایک مکان تھا ، جس کی جیت بر کھڑے ہوکرمؤڈن اڈان دیا کرتے تھے، (٣) اب چونکہ بیمل آپ کے ایک خلیفہ راشد کا تھا اور آپ ہی نے خلفائے راشدین کی نسبت کو ہمی تھامنے کا حکم فرمایا ہے ، اس لئے اسے بدعت نہیں کہا جا سکتا ، یکی وجہ ہے کے سلف وخلف نے اے قبول کیا ہے، مینی کا بیان ہے:

> أمر الأذان على ذالك ....كما أن اليوم العمل عليه في جميع الأمصار أباحه الخلف والسلف. (٣)

جمعه کے دن عسل

جعد کے لئے عسل کرنا سنت ہے ، رسول الله صلى الله عليه و آلدوسلم نے اس کی خاص تا کیوفر مائی ہے، (۵) بلکہ بعض روایات میں تو اس کو" واجب" فرمایا سمیا ہے ، (۲) نیکن بیتھم یا تو آخاز اسلام میں تفا، بعد و تخفیف کر کے اس کو صرف "سنت" کی حیثیت ے باتی رکھا گیا، ( ) باغایت تا کیدوا ہمام مقصود ہے،اس لئے كداكي حديثين بهي موجود بين ، جن ميرف وضوء كاكافي موتا اور عسل کا ضروری نه بونا معلوم بوتا ہے، حضرت ابد بريره د ے مروی ہے جس نے جعد کے دن وضوء کیا تو میاس کے لئے كافى ب (فيها و نعمت) بالعشل كرلة زياده بهتر ب، ١٨) يى رائ ام ابوصيف ،ام شافعي اورامام احدى يه ،اورامام ما لک کی طرف مسل جعد کے واجب ہونے کی نسبت ہمی کی حق ہے، مرمح ہی ہے کہ ان کی طرف بینسبت مح نہیں ہے، (۱) بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہاس دن عورت کوشسل کرانے کی ہمی آپ ﷺ نے ہدایت فرمانی ، (۱۰۰) یعنی بیوی سے وطی کی طرف آب الله فاشاره فرماياءاس كامتصديا توجعد ش عض بھر اور خصوصی طور پر عفت قلب ونگاہ ہے ، یا بیوی کے حق

(٩)ر کھے فتح الباری ۳۵۹/۲۰

<sup>(</sup>٢) يخارى ١٢٣٠/، باب أذان يوم الجمعة

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۲۹۵/۲۰

<sup>(</sup>٣) عمدة القارى : ٢١٣/٧

٣٠) ابن ماجه ٤٩٠، باب ماجاء في الأذان يوم الجمعة

<sup>(</sup>٥) يخاري عن ابن عمر ١٤٠ جاء أحدكم الجمعة فليغتسل: ١٢٠١١، باب فضل الغسل يوم الجمعة الخ

<sup>(</sup>٢) غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يخاري عن أبي سعيد خدري. ١٠/١، باب مذكور

<sup>(</sup>٤) حفرت، بن ع سُكره يت إس كُلِقو يتهيهو تحق بمحمع الروافد ١٤١١٠ باب حقوق الجمعة من الغسل والطيب المح.

<sup>(</sup>٨) ترمدي عن سمره بن جندب ١١/١١، باب في الوضوء يوم المجمعة ١٠يمضمون كي ايك روايت مفرت ايو بريرة يجي تر ذرك نقل كي بعبد فاروتي مِنْسل كية بغير معرت عين "كاشر يك جمعه ونااور معرت عرفا الحمار تفكي كرناكيكن سل كاعم مددينا بحي ثابت ب، بغارى اردا، باب فضل العسل يوم الجمعة

<sup>(</sup>١٠) ترمدي حديث نمبر ٣٩٧، باب في فصل الغسل يوم الجمعه

از دواجی کی طرف توجہ دلا نامقصود ہوگی کہ کم از کم ہفتہ میں ایک بار شوہر بیوی کا اپنے او پر''حق جماع''محسوس کرے۔

مثائ احناف کے ہاں اس میں اختاف ہے کہ بیٹسل "جود کے دن" کے لئے ہے ہا جود کی نماز کے لئے ہے؟ قاضی ابد پوسٹ کے خزد یک نماز جود کے لئے ، پس اگر کسی نے خسل کیا، پھر وضوء ٹوٹ کیا اور دوبارہ وضو کر کے نماز ادا کی تو قاضی صاحب کے ہاں خسل جود کا ثواب حاصل ند ہوگا، کرای خسل سے نماز جعدادا ند ہوگا، کرای خسل حسل کیا تو بھی بیٹواب نہ ہائے گا کہاس خسل سے نماز جعدادا شدہوگا ، اسی طرح نماز جعدادا کرنے کے بعد خسل کیا تو بھی بیٹواب نہ ہائے گا کہاس خسل سے نماز جعدادا جعدادا جعدادا کہ خواب نہ ہوگا ، گئاس بہر حال جعد کے دن بی ہوا جعد کی نفسیلت کا حقدار ہوگا کہ خسل بہر حال جعد کے دن بی ہوا ہے ، (۱) روایات کے ظاہر الفاظ پر نظر رکھی جائے تو دونوں کے لئے جوت موجود ہے ، لیکن خسل جمد کی حکمت وصلحت اور مقصود کے دن بی موا

عنسل کے علاوہ آپ والگانے خوشبو کے اہتمام کی بھی تاکید فرمائی ہے، (۲) تیل کے استعمال کی کو بھی فرمایا، (۳) اور سے بھی فرمایا کہ جو کپڑے میسر ہوں، ان میں سے عمرہ کپڑے کا آج کے دن انتخاب کر ہے۔ (۳)

جمعه کے دن سفر

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جواحكام دسية بين ،

ان جی سے ایک بید مجلی ہے کہ جمعہ کے دن سفر ند کیا جائے ، دار
تطنی جی ابن عمر رہ ان سے نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ الجھ ان فر مایا کہ جو اپنے دار اتا مت سے جمعہ کے دن سفر کرتا ہے ،
فر مایا کہ جو اپنے دار اتا مت سے جمعہ کے دن سفر کرتا ہے ،
فرشتے اس پر بدوعا کرتے جیں ، (۵) اس جی فقہا ہ کا کوئی
اختلاف نہیں کہ تماز جمعہ کی ادا کی کے بعد سفر کا آغاز کرے ،
اس لئے کہ سفر کی ممانعت نماز جمعہ بی کے اجتمام کے لئے ہے ،
اس جی کوئی جی اختلاف نہیں کہ زوال آفاب کے بعد ، بعنی اس جی بعد ، بعنی کہ دوال آفاب کے بعد ، بعنی کہ دوال آفاب کے بعد ، بعنی کہ دوالت شروع ہونے کے بعد پھر سفر شروع کرنا ، جب کہ داستہ جی پڑ ھنامکن نہ جو اور کوئی شد ید عذر بھی نہ جو ، مثلا ایسانہ ہو کہ سفر شروع کرنا ، جب ایسانہ ہو کہ سفر شروع کرنا ، جب کہ داستہ جی پڑ ھنامکن نہ جو اور کوئی شد ید عذر بھی نہ ہو ، مثلا ایسانہ ہو کہ سفر شروع کرنا ، جب ایسانہ ہو کہ سفر شروع کرنا ، جب کہ داستہ جی برخ ھنامکن نہ جو اور کوئی شد ید عذر بھی نہ جو ، مثلا ماتھ چھوٹ جائے ،

زوال آقاب ہے پہلے آغاز سنر کے سلیلے میں البد فتہاء کے درمیان اختلاف ہے، امام احد ہے تئن راکین فال کی گئی ہیں، مطلقاً جائز ہونے کی ، ناجائز ہونے کی اور صرف سنر جہاد کے جواز کی ، امام شافق ہے بھی دو ہری رائے منقول ہے، قول قدیم ہیا۔ کے کہ سنر کرنا جائز ہے ، اور قول جدید کے مطابق زوال سے پہلے سنر کرنے کا وہ بی تھم ہے، جوزوال کے بعد کا، امام مالک کے پہلے سنر کرنے کا وہ بی تھم ہے، جوزوال کے بعد کا، امام مالک کے پہلے سنر کرنے کا وہ بی تھم ہے، جوزوال کے بعد کا، امام مالک کے اور امام ابو صنیق کے بہاں بلا کراہت سنر کی گئیائش ہے، (ے) بید بات بیش نظر رکھی جائی مناسب ہے کے علاوہ اس کے کہاو پر ذکر کی بیت شعیف ہے، مختلف صحابہ کے کا وہ پھی ہیں ، جو جمعہ

<sup>(</sup>۲) بخارى شريف: ۱۲۱/۱، باب الطيب للجمعة

<sup>(</sup>٣) والله مذكور ، باب مايلبس أحسن مايجد

<sup>(</sup>١) رحمة الأمة . اك، زادالمعاد ١٢٩١١

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع: ١٠٠١

<sup>(</sup>٣)حوالة مذكور ، باب الدهن للجمعة

<sup>(</sup>۵) مصنف عبدالرزاق : ۳۵۰/۳

<sup>(</sup>٤) ويكي: زاد المعاد: الراماء اورمعاوف السنن: ٢٢٢٦/٣

کے دن سفر کے جواز کو بتاتے ہیں ،حضرت عمر صفحہ سے قابت

ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ جمعہ سفر سے ، نع نہیں ، (۱) ابوعبیدہ صفحہ

سے مروی ہے کہ انہوں نے عین ایم جمعہ کواہنے بعض اسفاد کئے
اور جمعہ کا انظار نہیں کیا ، (۲) ابن شہاب زہری جمعی بلند پایہ
محدث بھی ناقل ہیں کہ حضورا کرم واللہ بعد کے دن فراز سے پہلے
بی سفر پرتشریف نے کے ، (۲) اس لئے فقہاء احناف کی رائے
نیادہ سے نظر آئی ہے کہ ان آثاری بناء پر جمعہ کا وقت شروع ہونے
نیادہ جمعہ سفر بلاکرا ہت جائز ہو، اور نہ کورہ حدیث کی بناء پر جمعہ کا

## مقبولیت کی گھڑی

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے قرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایس ساعت ہے کہ کوئی مسلمان بندہ اس وقت مصروف عبادت ہواور القد تعالیٰ ہے کسی چیز کا طلب گارہو، تو اللہ تعالیٰ ضروراس کی وغاقبول کرے گا۔ (م)

تاجم بیکون ی ساعت باس ی تعیین بی خاصا اختلاف به مولانا محمد بوری نے لقل کیا ہے کہ اس سلسلہ جس ۲۵ القوال بیں ، جوسیوطی نے "ننویو المحوالک " بین القل کے بین ، (۵) علامہ ابن جوزی نے اس اختلاف کو سیٹنے کی کوشش کی ہے ، ان کا بیان ہے کہ اول تو اس بین اختلاف ہے کہ بیسا عت مستجابہ باتی ہیں ، یا اشالی تئیں ؟ پھرا گر باتی ہے کہ بیسا عت مستجابہ باتی ہیں ، یا اشالی تئیں ؟ پھرا گر باتی ہے تو اس کا ایک

وقت متعین ہے یہ غیر متعین؟ جولوگ اس کے وقت کو غیر متعین کہتے ہیں، پھران میں اختلاف ہے کہ بیسا حت مختلف ایام جمعہ میں الگ الگ اوقات میں واقع ہوتی ہے یا نہیں؟ جولوگ اس ساحت متجابہ کو باتی قرار و سیتے ہیں اور اس کا ایک وقت متعین ماختے ہیں، خودان میں اختلاف ہے اور گیار واتوال اس بارے میں نقل کئے گئے ہیں۔

- ا- طلوع فجر سے طلوع آ فآب تک اور نماز عمر کے بعد سے خووب آ فآب تک ، حضرت ابو ہریرہ دیات کی روایت سے اس کی تا ئید ہوتی ہے۔
  - ۲- زوال کا دفت، بیرائے حسن بھری اور ابوانعالیہ کی ہے۔
- ۳- جبام منبر پر خطب کے لئے بیٹے، تا آ کد خطب فار فی ہو جائے ، یہ بھی حضرت حسن بھری ہے مردی ہے ، اور مسلم کی ایک روایت سے اس کی تا ئید ہوتی ہے، جس بیس امام کے منبر پر بیٹنے سے لے کرنماز سے فرا فت تک کے وقت کوساعت استخاب ، قراردیا گیا ہے۔ (۱)
  - ۵- یار جعمکا وقت ہے، پرائے ابو بروہ ظاف کی ہے۔
- ۲- زوال آفاب ہے آغاز نماز تک ،ابوالسوار العدوی اس
   کے قائل ہیں۔

<sup>(</sup>١) زاد المعاد : ١٩٩١، تا بمروايت ضعف ب،اس كاسندش اين لبيدات بين بوالل فن كرز ديك يتظم في بين

 <sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبه ۱۰۵/۳، من رخص في السفر يوم الجمعة (٣) مصنف عبد الرزاق ۱۵۱/۳

<sup>(</sup>٣) بحارى ١٨/١ ، باب الساعة التي في يوم الحمعة ، مسلم ، ١٨١/١ فصل في ذكر الساعة إلى آحره

<sup>(</sup>۵) معارف النس ۱۳۰۳/۳ (۳) مسلم شریف ۲۸۱ ر

کاوع آفآب کے بعد ایک بالشت ہے دوبالشت او پر
 چ'منے کا درمیانی وقف، بیدائے حضرت ابوذ رہ ہے۔

معرتا غروب آفآب، حفرت ابو بریره شاء عطاء اور
 عبدالله بن سلام شاء سے مروی ہے۔

9 عصر کے بعد دن کا آخری حصہ ، بیرائے امام احمد اور
 جمہور صحاب دتا بعین کی ہے۔

۱۰ - امام کے نکلنے سے نماز سے فراضت تک ، امام نوویؓ ای کے قائل ہیں۔

اا- ون کی تیسری ساعت، حضرت کعب علیه سے منقول ہے۔ (۱)

تاہم ان اقوال میں دوایسے ہیں کہ جن کی پشت پہلیم
احادیث موجود ہیں ، اول نماز عصر سے غروب آقاب تک جیسا
کہ امام ابو حنیفہ ، امام احمد اور حضرت ابو ہریرہ حظیه کی رائے ہے،
اس سلسلے میں حضرت جاہر حظیہ حضرت ابو ہریرہ حظیه اور ابوسعید
خدری حظیم کی صریح روایت موجود ہے، دوسر سے وہ قول کہ منبر پر
بینیف سے نماز سے فراغت تک کا وقت ساحت ستجابہ ہے، جیسا
کہ نہ کور ہوا، سلم کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

ایک بی شہر یا قصب ش ایک سے زیادہ مقام پر نماز جعدادا ک جاسکتی ہے یا نہیں؟ بیرمسلد فقہاء کے یہاں مختلف فیدہے، اُصو تی طور پر امام مالک ، شافع اور احداس بات پر شنق ہیں کہ

ضرورتا ایک سے زیادہ مجدول می نماز جعدادا کی حاسکتی ہے، ورند صرف ایک بی مجدین جداداک جائے ،اگر کسی مناسب ضرورت کے بغیرایک سے زیادہ مقامات بر جعد کی نماز برحی جائے تو امام شافعی کے یہاں جس معجد میں سیلے نماز اوا کی محق ان کی نماز اوا ہوجائے گی ، جہاں بعد میں تمازیز ھی گئی وہاں جعہ درست نه بوگا، اوراگر هر چکه ایک بی وفت میں نمازشر وع موئی تو سیموں کی نماز باطل ہو بائے گی ،قریب قریب بھی رائے حنابلہ کی میں ہے ، مالکیہ کا خیال ہے کہ جس میر میں پہلے جعد یر حانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس معجد کے مصلوں کی تماز ورست ہوجائے گی ، دوسرول کی نبیس ، (۴) حنفہ کی رائے اس سلسله مسمعطرب ب بمشهوردائ جس برفتوى ب يد بك ایک سے زیادہ مواقع برجمی نمازاداکی جاسکتی ہے، کونکہ کتاب وسنت میں ایس کوئی تحد برنیس ، یسی رائے امام ابو صنیف وامام مید كى ب ارم) چنانجد عام طور يرايك سے زيادہ جعد كے جائز مونے میں کوئی تحدید نہیں کی گئی ہے، کا سانی نے نقل کیا ہے کہ ایک سے زائد جگد جدے قائم مونے کا مطلب زیادہ سے زیادہ دوجك جعدكا مونا ب ، دوس زياده مقام ير جعدكا قائم كرنا ورست نبین ، ( م ) جب که امام طحادی سے نقل کیا میا ہے کہ محم ندہب یمی ہے کہ شمر میں ایک سے زیادہ جگہوں پر جعد قائم ندکیا جائے ،سوائے اس کے کہ ضرورت دامن گیرمو۔(۵)

ایک شهرمیں ایک سے زیادہ جمعہ

<sup>(</sup>ا) راد المعاد : ۱۲۹/۱

<sup>(</sup>٢) الفقد على المذاهب: ١٨٥١-٢٨٦ تعدد المساجد التي تقام فيها الجمعة

<sup>(</sup>٣) طحطاوي على مراقى الفلاح ١٣١٤

<sup>(</sup>۳) بدائع ، ۱۹۱۶

<sup>(</sup>٥) رحمة الأمة .٢٣

بعض فقب ہ نے جہاں ایک سے زیادہ جمعہ ہوتا ہو، وہاں جمعہ کی کہا ہے، مشہور حقی فقیہ ہے، مشہور حقی فقیہ علی کی کہا ہے، مشہور حقی فقیہ حبی کی کہا ہے، مشہور حقی فقیہ حبی کی کہا ہے، مشہور ہے کہ بیر چاررکھت احتیا طانہ پڑھی جا کیں، اول تو اس لئے کہ قوی دلیل پڑھل کرنے کا نام احتیاط ہا اور تعدد جمعہ کا جائز ہوتا ولیل کے اعتبار سے زیادہ تو ی ہے، دوسرے اس سے عوام بیس فلط فنی پیدا ہوگ، وہ یا تو جمعہ کوفرض ہی نہ جمعیس کے نیا جمعیس کے کہ یددونوں نمازیں بیک وفت فرض ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کے کہ یدونوں نمازی بیک وفت فرض ہیں، فرماتے ہیں کہ اس اور وہ بھی اس طور پر کہ وہ اس نماز کواسے گھر پر ادا کریں، والا معنی بالا ربع الا للخواص ویکون فعله ایا ہا فی مناز لہم . ()

## جعدے پہلے اور بعد کی سنیں

نماز جمعہ سے پہلے اور بعد سنتیں ہیں ، البتہ مالکیہ کے یہاں رکعت منتعین ہیں ہے احتاف وحنابلہ کے یہاں جمعہ سے پہلے چار رکعت ، گوان کے یہاں بھی اکمل طریقتہ چار رکعت ، این کا ہے ، ابن ماجہ کی روایت جمعہ سے پہلے چار رکعت کے بارے میں صرح ہے ، جوضعیف ہمان صحابہ بھی کے آثار کھرت سے اس کی تا تیہ میں مروی ہیں ، جمعہ کے بعد امام ابو صنیف وشوا فع کے نزویک چار رکعت ہے ، ہیں ، جمعہ کے بعد امام ابو صنیف وشوا فع کے نزویک چار رکعت ہے ، ہیں ، جمعہ کے بعد امام ابو صنیف وشوا فع کے نزویک چار رکعت ہے

اور صاحبین کے نز دیک چے ، (۲) چونکہ صاحبین کے قول میں زیادہ احتیاط بھی ہے اور تمام حدیثوں پڑھل ہوجاتا ہے، اس کے بعض فقہاء نے اس پرفتوی دیا ہے، (۳) پھر قاضی ابو یوسف اور طحاوی کے نز دیک پہلے چاراور بعد کو دور کعتیں پڑھی جا کمیں (۳) اور حضرت عی کھی اور این عمر کے معمول سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دور کعتیں ادا کی جا کمیں، پھر چار، چنا نچ آ ارسحاب کی کہ پہلے دور کعتیں ادا کی جا کمیں، پھر چار، چنا نچ آ ارسحاب کی کا اگر ف ہے۔ (۵)

جمعه سيمتعلق چند ضروري احكام

جس جگہ جمعہ ہوتا ہو وہاں جماعت کے ساتھ فماز ظہر کی
اوا یکی کروہ ہے، گو جماعت بیں شرکت کرنے والے معذور ہی
کیوں نہ ہوں ، جن پر جمعہ واجب نہ ہوتا ہو، البتہ جہاں جمعہ نہ
ہوا کرتا ہو، وہاں با جماعت اذان وا قامت کے ساتھ ظہر اوا
کرنے میں مضا نقیمیں ، (۲) امام ایوصنی ورام مایوست کے
نزد یک جمعہ کے قعدہ اخیرہ میں بھی امام کو یا لے ، ہلکہ بحدہ سہو
کے بعد سلام پھیر نے سے پہلے شریک جماعت ہو جائے تب
مجمی وہ جمعہ کو یا لینے والامتصور ہوگا ، اور دور کعت نماز جمعہ ادا
کرے گا ، (ے) قرآن جمید میں اذان جمعہ کے بعد خرید وفرو فت
کی میم انعت کس وقت سے ہے؟مشہور مضر مسروق منی خرید
کی میم انعت کس وقت سے ہے؟مشہور مضر مسروق منی خرید
کی میم انعت کس وقت سے ہے کہ ذوال آقاب کے ساتھ ہی خرید
وفرو دخت ختم کردی جائے ، امام مجابر آء ابن شہاب زبری اور اکش

 <sup>(4)</sup> ملحص معارف السنن. ١٨٣٨ بياب في الصلوة قبل الجمعة وبعدها

<sup>(</sup>٣) شرح معانى الآثار ١٩٢١، ياب النطوع ، بعدالجمعة كيف هو؟

<sup>(</sup>٢) بدائع: ١٧٠/١

<sup>(</sup>١)مراقي الفلاح مع الطحطاوي ٢٤٠-٢٨

<sup>(</sup>٣) كبيري . ٢٨٩ ، فصل في النوافل

<sup>(</sup>۵)معارف السنن ١٩٧٣

<sup>(</sup>۷)بدائع ۱۲۵۷۱

الل علم قرآن پاک کے ظاہری منہوم پڑھل کرتے ہوئے اذان کے وقت سے خرید وفر وخت کومنوع کہتے ہیں، (۱) اور زیادہ میچ کی ہے کہ یم ما انعت اذان ٹائی کے وقت سے ہوگی، جوامام کے منبر پر جیٹنے کے بعد دی جاتی ہے، کیونکدرسول اللہ می کے ذمانہ میں میں اذان مروج تھی، اپس ضرور ہے کہ قرآن کا مصداق ہی میں اذان ہو، کا سائی کا بیان ہے:

وكذا يكره البيع والشراء يوم الجمعة إذا صعد الإمام المنبر وأذن المؤذن بين يديه . (٢)

تاہم اگر اس وفت خرید وفروشت کرتی لی جائے تو امام ابوضیف اورا کشر فقہاء کے نزد کیے خرید وفروشت کا معاملہ منعقد ہو جائے گا ، کیونکہ یہال خرید وفروشت کی ممانعت خارجی سبب کی بنیاد پر ہے، (۳) مالکیہ کی رائے اس سلسلے میں مضطرب ہے، تاہم فقہ مالکی کے مشہور عالم ابن قاسم کی مجی یہی دائے ہے۔ (۳)

## يوم جعدكي چندخصوصيات

علامدابن قیم نے یوم جمد کے سلسلے بیں وہ خصوصیات جمع کی جیں، جو بمقابلہ اور دنوں کے اس دن کے بارے بیل اصادیت سے ثابت ہیں، بیدکل ۲۰، ہیں، جن بیل بعض کا ذکر اور بروچکا ہے، بقیدکا اختصار کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔

ا بسلى الشعليدة آلدوسلم جعدى فماز فجرين "آلم تنزيل"
 اور" هل أتى على الأنسان" كى الوت فرمات\_

٢- جمعه ك ون ورات من رسول الله الله على برصلوة وسلام

خاص طور برمستحب ہے۔ (a)

۳- جمعہ کا جمّاع" عرف سے بعدسب سے زیادہ اہم اور مو کد ہے۔

س - اس دن بمقابله اوردنول کے مسواک کا زیادہ اجتمام کرتا جاہئے -

٥- ئماز جعد كے لئے مسجد يس جيد آ جانا بہتر ہے۔

 ۲- امام کے نگلنے تک نماز ، ذکر ، تلاوت میں مشغول رہنا منخب ہے۔

2- خطبه مجمعه كاستنااور خاموش ريناوا جب ب\_

٨- اس دن سوره كهف يرد هذا بهتر بــ

امام شافعی اوراین تیمیه کے نزویک اس دن زوال آفاب کے وقت نی ز کروونیس - (۱)

9- نماز جمعه بش سوره "جعد" اورسوره "متافقین" یا سبح اسم دیک الاعلی" اورسوره " عاشید" پر منه کا معول بوی الاعلی الله

۱۰- يوم جمعه ہفتہ كى عيد ہے اور عيد الفطر اور عيد اللفى سے برد حكر ہے-

۱۱ مسجد میں خوشبو کی دعونی دینامستحب ہے، حضرت عمر مفتال اس کا تھم فر مایا کرتے تھے۔

۱۲- جعد کے لئے جانے میں ہرقدم پرایک سال کے روزے اور نماز کا تواب ہے۔

(۴) بدائع اسکا

(٣) أحكام القرأن في تفسير سورة الحمعة (ابن عربي)

<sup>(</sup>١) أحكام الله أن "مون الدريس كالدهوي" (١٣٠٥

<sup>(</sup>m) أحكام القرال "مواليّا ورلس كاندهلويّ" ٢٣٠٥

<sup>(</sup>۵) البية بهارية ماندين جورك بعد صلوة وسلام كي جومورت بعض طاقول عمي مروع بوء بدعت بيار

<sup>(</sup>٢) عام فقهاء كي رائي اس كے فلاف ہے

۱۹۳- جمعہ کے دن خصوصیت سے گناہ معاف کئے جاتے ہیں۔
۱۹۳- جہنم مرروز دہ کائی جاتی ہے سوائے جعد کون کے۔(۱)

# وحن

"جن" کے اصل معنی پوشیدہ اور چھے ہوئے کے ہیں، جن است مرادوہ کلوں ہے جوانسان کے حیط نگاہ سے باہر ہے، کتاب وسنت میں "جن" ہے متعلق بہت کم احکام ملتے ہیں، فقہاء کے یہاں بھی خال خال ایسے احکام کا ذکر ہے، تا ہم ان کی مہم جو طبیعت نے اس موضوع کو بھی بالکلیہ چھوڑ انہیں ہے ۔ اس ملسلہ میں خصوصیت ہے تھر بن عبداللہ بھئی ختی (۱۱۷-۱۷۵) نے ایک مستقل کتاب ہی "آکام المصر جان فی احکام نے ایک مستقل کتاب ہی "آکام المصر جان فی احکام المجان "خاص ای موضوع پرتالیف کی ہے، جانال الدین سیوطی نے شاید اس کی تلخیص اپنی کتاب "الاشباہ و النظائو" کی ہے اور ابن نجم مصری نے بھی اپنی انہی "الاشباہ و النظائو" میں ترک ہے اور ابن نجم مصری نے بھی اپنی انہی اضافہ در میم کے ساتھ (۲۲۵–۲۲۹) نظار مدکا نچے ڈمعمولی نے اس خلاصہ کا نچے ڈمعمولی اضافہ در میم کے ساتھ (۲۲۵–۲۲۹) نقل کیا ہے، ڈیل میں انہی ادئوں تحریوں سے فا کدہ افعائے ہوئے چندسطریں قار کین کی انہ ذرکی جاربی ہیں۔

## احكام شرعيه كے فاطب بيں

اس پر سعوں کا تفاق ہے کہ 'جن' بھی انسانوں کی طرح احکام شرع کے مخاطب جی ، (۱) یہ بات بھی متنق علیہ ہے کہ

اجنہ یس کفار دوز خ بیں جا کیں گے اور سز اپا کیں گے، (۳) ان میں صالحین تو اب اور جنت میں دا ظلم اور لذا کذکے حقد ار بول کے یانہیں؟ اس میں اختلاف ہے، امام ابوطنی کا ایک تول ہے کہ خفرت ہوگی، تو اب شہوگا، ایک اور دوایت ہے کہ امام صاحب نے اس معاملہ میں تو قف کیا ہے، (۳) معتزلہ کے ادام صاحب نے اس معاملہ میں تو قف کیا ہے، (۳) معتزلہ کے فزد یک جنوں میں بھی صالحین تو اب کے حقد ار بول گے، سیوطی کا بیان ہے کہ جمہور کی دائے کی ہے، (۵) جمہور کی اس میں جنوبی کا بیان ہے کہ جمہور کی دائے گئی تا کیوشر بعت کے اصول عامہ کے علاوہ اس امر سے ہوتی ہے کہ سور گر جن والس دونوں کو مخاطب کرتے ہوتی ہے کہ سور گر دائے گئی اور اس کا شکر ادا کرنے کو کہا گیا: ہو کے فقت ربعہ جنتان فہاتی الاء ربکھا تک فیان. (۱) چنول میں شہوت

جنوں میں نبوت بخشی کی ہے یا نہیں؟ اس میں بھی اختلاف رائے ہے ، خیاک اور ابن حزم جنوں میں انبیاء النظینی بعثت کے قائل میں ، اس لئے کہ آپ میں انبیاء النظینی ہے وہ فاص اپنی تو می طرف مبعوث ہوتے تھے '' دے انبیاء النظینی تھے وہ فاص اپنی تو می طرف مبعوث ہوا کہ انسانی تو م بی کی کہ انسانی تو م بی کی طرف و درس اپنی انسانی تو م بی کی طرف و درس کی طرف ارشاو طرف میں کی طرف و درس کی طرف ارشاو خداوندی ہے کہ کوئی امت نہیں ، گراس میں خدا کی طرف ارشاو خداوندی ہے کہ کوئی امت نہیں ، گراس میں خدا کی طرف ارشاو خداوندی ہے کہ کوئی امت نہیں ، گراس میں خدا کی طرف ارشاو خداوندی ہے کہ کوئی امت نہیں ، گراس میں خدا کی طرف ارشاو

<sup>(</sup>۲) این نجیم ۲۳۲۰

<sup>(</sup>۳) این بجیم , ۳۲۹

<sup>(</sup>١) الرحمن: ٣٧-٣١

<sup>(</sup>١) وإذ المعاد . ١/١٢١١- ١٣٠١ في هديه ٣٠٠ في تعظيم الجمعة

<sup>(</sup>r) سیوطی ۱۳۳۳

<sup>(</sup>۵) سیوطی ۵۳۵

<sup>(</sup>٤)مسلم عن حابر (١٩٩٠ كتاب المساحد ومواضع الصلوة

ڈرانے والا ، یعنی رسول ضرور آئے ہیں 'وان من امد الا محلا فیھا نلیو '' (فاطر : ۳۳) تا ہم جمہور کی رائے یہی ہے کہ جنوں میں کسی کونبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا ہے۔ () جمہور نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے ، گرامام رازیؓ نے اس کوعض ادعا قر اردیا ہے:

وما رأيت في تقرير هذا القول حجة الا إدعاء الا جماع وهو بعيد لأنه كيف ينعقد الإجماع مع حصول الاختلاف .(٢)

خعاک اورا بن حزم کے موقف کی اس آیت سے بھی تائید ، ہوتی ہے:

یامعشو البعن و الإنس أنم یاتکم رسل منکم. (۳)

اے جماعت الس وجن اکیا تمہارے پاستمہیں میں
سے دسول نہیں آئے۔

#### جنوں ہے نکاح

اس پر قریب قریب اتفاق ہے کہ انسان کے لئے '' جنی عوراؤں' سے تکاح کرنا جائز نہیں ، نیز '' جنی مردول' سے انسانی عوراؤں کا تکاح کرنا جائز نہیں ، فراوی سراجیہ میں ہے' 'لا تجوز المناکحة بین بنی آدم والمجن'' قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر رشتہ ازدواج کو انسان کا باہی عمل قراردیا گیا ہے ، سور وکھی میں ہے: واللہ جعل لکم

من أنفسكم أزواجا، (نس. ١٠) اورسورة روم بيل ہے: و من أنفسكم أزواجا، (روم ٢١٠) بعض أيلته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، (روم ٢١٠) بعض فقيره فقيره في تبعق ضائح جان والس كے ورميان لكال سے منع كيا ہے، چنانچہ كھوائل يمن في امام مالك سے استفسار كيا كہ ايك" جن مرز كي يعيام و برا ہے، اوروه اس رشتہ كوطال باوركرتا ہے، تو حضرت امام في منا كه منا كي منا منتبار سے اس ميل كوئى مضا كقيميں محمتا، كيكن جھے يہ شات ليند نہيں كہ كى عورت كو حالمہ بايا جائے اور اس سے مات ليند نہيں كہ كى عورت كو حالمہ بايا جائے اور اس سے دريافت كي بيا مات كي ترمهارا شو ہركون ہے؟ تو وہ كم "جن "اس طرح برافساد بيدا موجائے گا۔ (٣)

قاضی خال نے کھا ہے کہ کوئی عورت کے کہ جن نے اس سے وطی کی ہے اوراس نے وطی کی کالذت پائی ہے ، تو باو جوداس کے ، اگر عورت کو انزال نہ ہوا ، تو عنسل واجب نہ ہوگا۔ (۵) یکی رائے حنا بلہ اور سیوطی کے بیان کے مطابق شوافع کی بھی ہے ، کہ عنسل کا وجوب مجرد لذت کی وجہ سے نہیں ہوتا ، جب تک کہ وخول اور انزال بھی نہ پایا جائے ، پس' جن 'کے وطی کی حیثیت دخواب بلا انزال' کی ہے ، جوموجب شسل نہیں۔ (۲)

صاحب ''اکام المرجان'' نے نقل کیا ہے کہ جوں کو ساتھ ملا کر نماز کی جماعت کا قیام درست ہوگا اور اس سے

<sup>(</sup>٢) تفسير كبير في تعسير سورة الانعام ، آيت نمير: ١٣٠

<sup>(</sup>٣) و يَحِيُّ: ملخصا از . سيوطي ٣٣٣/٢ ، ابن تجيم : ٣٣٤/٨

<sup>(</sup>۱) سيوطي : ۳۳۳

P'' , plant(P')

<sup>(</sup>۵)اين نجيم : ۳۲۸

<sup>(</sup>۱)سیوطی ۳۳۸

استدلال کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود ﷺ کی روایت کے مطابق آ ہے جائز ابوالبقاء آپ ﷺ فی روایت کے مطابق منافعہ جماعت فرمائی ، نیز ابوالبقاء عنبلی سے منقول ہے کہ جن کی اقتداء میں جمی نماز کی اوا نیکی ورست ہے کہ وہ بھی شریعت محمد کی ہے مطلف میں ، بظام ریکی رائے شوافع کی بھی ہوئی جا ہے ، اس لئے کہ بکی نے ملائکہ کے ساتھ جماعت کوورست قرارویا ہے۔(۱)

### جنول کے چندخاص احکام

بحثیت فدا کی مخاق و مسلمان، جنوں کے حقوق بھی انسان کی طرح ہیں، چنا نچر محاح کی دوایت میں موجود ہے کہ آپ بھی کا فرا کے بدتہ ہمارے جن نے بدی کی فرا کی کہ یہ تہمارے جن محاکیوں کی خوراک ہے، فائد زاد احوالنگم من الحن (۱) اس طرح کی جن کو ناحق قمل کرنا جا کر نہیں، چونکہ اجدا کا سفید سانپ کی صورت میں آیا کرتے تھے، اس لئے آپ بھی نے ان کے آپ بھی نے فائد اس کے آپ بھی نے کو کہا فائد اس الحن " بہتر ہے کہ پہلے اس سے چلے جانے کو کہا جائے ، اور حدیث میں اس کے لئے یہ تجیر منقول ہے: فائد اس لئے اور حدیث میں اس کے لئے یہ تجیر منقول ہے: نسالک بعہد نوح و مسلمان بن داؤ د ان لاتو ذینا" نسالک بعہد نوح و مسلمان بن داؤ د ان لاتو ذینا" نیکن یہ تھم محض استحالی ہے، ورشام طحادی نے بالقید ہم طرح

کے سانپ کو مارڈالنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ آپ ہونگانے بے چنوں سے بیع جدلیا تھا کہ دو آپ ہونگا کے اُمتیں سے گریس کے مرس کا مرس کے اور شاپ کو فالم کریں گے ، (۳) جنوں کے احکام میں سے بیجی ہے کہ ارشا و نبوی ہونگا کے بموجب ان کا ذبیحہ طلال نہیں ، (۳) بحث اس پر بھی کی گئی ہے کہ جنوں کی روایت قائل قبول ہے یا نہیں ؟ اور شیح کی ہے کہ قائل قبول نہیں ، کروایت کے قبول کے جانے کے لئے رادی کی ثقابت کا جانا اور ثقابت واغتبار کی تحقیق کے لئے اس کا متعارف ہونا کا جانا اور ثقابت واغتبار کی تحقیق کے لئے تا دید نی بیں ان کے ضروری ہے ، اور اجنہ جو انسان کے لئے نادید نی بیں ان کے بارے میں اس کی تحقیق مکن نہیں ، و آما دو اید الانس عنہم بارے میں اس کی تحقیق مکن نہیں ، و آما دو اید الانس عنہم فالطا ہو منعہا لعدم حصول المثقة بعد المتھم. (۵)



اصل منی دور ہونے کے ہیں ، (۲) قرآن مجید ہیں یہ لفظ ای معنی میں سے لفظ ای معنی ہیں استعال ہوا ہے ''واجنبنی و بَنِی ان نعبد الاصنام ''(ابریم ۳۳) (ضراندا! جھے اور میری اولا دکو بت پی کے بی کہ کی طور پر ہے اس کے دونوں پاؤں دور دور رہیں (ے) شریعت کی اصطلاح میں اس کے دونوں پاؤں دور دور رہیں (ے) شریعت کی اصطلاح میں بھاع یا انزال کی وجہ سے منسل واجب ہوئے کے ہیں، جس پر

<sup>(</sup>١)ملخصاً از : سيوطي ١٩٣٠ ابن نجيم ١٣١٨.

<sup>(</sup>۲) این نجیم : ۳۲۹ (۲) سیوطی ۳۲۲

<sup>(</sup>٣) حواله سابق

<sup>(</sup>٥)حوالة سابق

<sup>(</sup>۱) تاج العروس ۱۹۱۱ ، صاحب بداید نے وجوب قسل کے سے ۱۰ اب کے مرتفر ان اور کا گارت کر سے اسے معاد میں اسٹر جوٹ کے ساتھ قروع من کو کہتے ہیں، بداستد کی گفریت من ٹیر مرتفی رہیدی، من جوزی دراف سعب فی ہے وسب حارت کے سعی در ہوئے کی اسراء کی وغیرہ نے ہی اس کی تغلیط کی ہے، واقم سطور بے جب من عندی تحقیق من قسام ب دیا استدال کا مل فور گسوں ہو، آس اتھا تی کہ مواد تا عبدا کی فرقی محلی کی کامی پر سیا بھا طبیع کی استعاد استعاد استعاد استال کا میں ہوئی۔ تکھنے کی جرکت ہوں ادر میں سے محقق عام سے قوافق راسے پر فوقی محل ہوئی۔ (۷) علمو دات القو آن فلاصفہ اس ۱۹۰

عسل واجب ہواس کو خبی " کہتے ہیں ، مر د ہویا عورت اورایک ہوتا ہے ، (۱) کیونکہ ہو یا اس سے ذیادہ ، سب پراس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے ، (۱) کیونکہ س حالت ہیں شخص نہ کورتم شرق کے مطابق نماز سے دورر ہے پر مامور ہے ، (۲) بعض لوگوں نے بیدوج بھی بیان کی ہے کہ عام طور پر انسان نا یا کی کی حالت ہیں خودکولوگوں سے دورر کھتا ہے ۔ (۲) جنابت کی دوسورتوں کا عام طور پر فقہاء نے ذکر کیا ہے ،

ایک انزال منی ، دومرے مجامعت۔

## انزال کی دجہ ہے عسل کا وجوب

ازال کے سلطے میں تفصیل ہے ہے کدا حناف کے زو یک ہاک وقت ناقفی شمل ہے ، جب کداس کا صدور شہوت کے ساتھ ہوا ہو، شوافع کا خیال ہے کہ ازال بلاشہوت، جیسے ہو جو یا زو وکوب کی وجہ ہے ازال ، کی صورت میں بھی شمل واجب ہوجا تا ہے ، (۳) شوافع کے پیش نظر حضورا کرم وی کا ارشاد ہے کہ ' پائی'' پائی کی بناپر واجب ہوتا ہے' المهاء من المهاء'(۵) یعنی ازال منی کی وجہ ہے شمل واجب ہوتا ہے' المهاء من المهاء''(۵) قید نیس ازال منی کی وجہ ہے شمل واجب ہوتا ہے' المهاء من المہاء' کی سب سے قو کی دلیل منداحی کی روایت ہے کہ جب ازال اچھلنے کی کیفیت کے ساتھ ہو (وفق) تب شمل کرو، ورن شمل کرنا ضروری نہیں ہے ، (۲) جہاں تک ''المهاء من المهاء'' والی روایت ہے ، تو حضرت الی بن کعب وظائد کی صراحت موجود ہے کہ ہر روایت منمورخ ہے ، اور حضرت ابی بن کعب وظائد کی

عباس ﷺ کی رائے ہے کہ اس کا تعلق صرف احتلام اور بدخوانی ہے ہے۔ (۵)

چرخوداحناف میں بھی اختلاف ہے،امام ابو منیفہ اورامام محر کے زویک مادؤ منوبیہ کے اپنے محل سے خروج وانتال کے وقت شہوت یائی جائے ، اوظسل واجب ہوگا ،عضومخصوص سے مادہ کے خروج کے وقت شہوت کی کیفیت ہو ما نہ ہو، قاضی ابو بوسٹ کے ہاں اس وقت بھی شہوت کا پایا جاتا ضروری ہے، جب بی هسل واجب موگا ، ورندیس ، اس اختلاف کااثر بنیادی طور بر دوصورتول بيل بوگا ، ايك اس صورت بيس جَبَر ما ده احِي جكدسے سطے اورجم سے خروج سے بہلے بى ماتھ وغيره سے وبا كرالى صورت اختيارى جائ كر تكلف نيائ ، يبال تك كم ہجانی کیفیت میں سکون پیدا ہوجائے ، اب بیدر کا ہوا مادہ باہر آئے والی صورت میں امام ابو حذیفہ وا مام محر کے نزدیک مسل واجب بوجائے گا ، امام الو لوسٹ کے بال واجب شہوگا۔ دوسرے ال صورت میں کہ کوئی فخص ہمیستر ہواور قرافت کے بعد بیشاب کرنے سے بہلے مسل کرنے مامر پیشاب کرے اور اس کیفیت میں جوشہوت و ہیجان ہے یکسرخالی ہے، مادہ منوبیکا کے رکا جوا حصد لکل آئے ،امام ابو حنیفہ ومحیہ کے نزد کی عسل واجب ہوجائے گا امام الو اوسٹ کے بال واجب شہوگا، یبال میامرمخناج اظهار نبیل که امام ابوطنیفه کی رائے ش زیادہ

<sup>(</sup>٢)مفردات القرآن للاصفهاني ص: ١٠٠

<sup>(</sup>٣) عاملو خاليه : ١/١٥٥١ كي رائ وثاقب شن ين ابال كي ب

<sup>19 (1)</sup> talks (1)

<sup>(</sup>۲) بهایه را ۱۳۱۳

<sup>(</sup>۵)سلم ، ا/۱۵۵

<sup>(</sup>١) اذا حدقت الماء فاغتسل واذا لم يكن حاد فأ فلا تعتسل ، سعايه ١٣/١٦ (٤) ترمدي ١١/٣، باب ماجاء ان الماء من الماء

احتياط ہے۔(١)

جماع کی وجہ سے عسل کا وجوب

عسل واجب ہونے کا دوسرا سبب زندہ انسان سے فطری یا غیرفطری ملریق برمباشرت ہے، بشرطیکه مروانه عضو کا مقدار حثند (سیاری) حیب جائے ، انزال ہویانہ ہو، فقہاء کے یہاں اس مئلہ کے لئے مخلف تعبیرات الی ہیں ، تاہم یہ تعبیر زیادہ میج ہے، زندہ انسان کے بجائے اگر کوئی بد بخت مردہ سے مباشرت كرے توعسل واجب نہ ہوگا ،اى طرح انسان كے بجائے حیوان کے ساتھ مذبہ شہوانی کی محیل کرے تو ہمی شسل واجب نە بوگا ، جىب تك كەانزال نە بوجائے ،الىي ئابالغاز كى جوقابل جماع نہ ہو، نا کنواری کہ ماجود جماع کے اس کا بردوسعصمت محفوظ مور وغیرہ سے جماع کی صورت میں بھی عسل واجب نہ موگا ، جب تک انزال ند ہو جائے ، (۲) عسل انیان کے جماع كرنے كى وجہ سے واجب ہوتا ہے ، اگر كوئى عورت بميسترى كى لذت كا احساس كرے اور كيے كه"جن" بم سے بم آخوش موتا ہے، تواس سے طسل واجب ندموگا، (٣) طسل واجب مونے کے لئے جماع کافی ہے، انزال ضروری نیس ، اس بر صریح مدیث موجود ہے، آپ ﷺ نے قرمایا کہ جب مرد کامحل فشند عورت كى فتند سے كذر جائے توطسل داجب موكيا ، (م) چنانجاس برفتهاء كااتفاق ب، (٥) بال بيضرور ب كرآ فاز

اسلام میں محض جماع کی وجہ سے عسل کا تھم نہ تھا، جب تک کہ انزال بھی نہ ہو جائے ،لیکن بعد کو یہ تھم منسوخ ہوگیا ،اور عسل واجب ہوئے کے جماع کی شرط باقی نہ رہی ، حدیث کی کتابوں میں اس سلسلہ میں ایک صرت کروایت خودصا حب واقعہ حضرت دافع بن خدی کھانے سے بھی منقول ہے، جن کوآپ وہ انتخاب کے ابتداء میں فرمایا تھا کہ عسل کی حاجت نہیں ،لیکن پھر بعد کو عسل کا تھم دیا۔ (۱)

الشث ثيوب كى صورت مين محسل كا وجوب

"اسٹ نیوب" کے ذریعہ آبیدگی یا ای طرح کی بعض اور صورتی ، جن بیس مصنوعی ذرائع سے مردکا او کا منوبی ہورت کے رحم تک پہونچا یا ہے ، سوال بیہ ہے کہ ایس صورت میں ہورت میں ورت میں ہورت برطسل واجب ہوگا یا نہیں؟ فقہا واسلام کی دفت نظر اور رسائی زمن کی داود ہوئے کہ ان کے بیبال بعض الی نظیری موجود ہیں جن ہے اس پر روشنی پر تی ہے ، تیستے ہیں کہ اگر کسی مورت سے شرمگاہ سے باہر ولحی کی جائے اور کسی طور مرد کا مادہ منوبی مورت کے رحم تک جاہیو نے تو اگر استقر ارحمل ہوجائے تو شن واجب ہوگا اور اس وقت کہ مادہ جسم کے اندر داخل ہو، اس پور سے مرصہ کی نمازیں اسے لوٹائی ہوں گی ، اور حمل قرار نہ بایا تو منسل واجب نہ ہوگا ، کہ عورت کی طرف سے انزال ہوا اور یا بیا تو منسل واجب نہ ہوگا اور اس جس داخل ہو سے انزال ہوا اور اس خرصہ کی اور حمل قرار نہ بایا تو منسل واجب نہ ہوگا ، کہ عورت کی طرف سے انزال ہوا اور اس جس در حصل کو ایک ہو سے کہ فقہا و نے یہاں جس نہ مراد نہ حضو کا دخول (ے) ، حقیقت ہے ہے کہ فقہا و نے یہاں جس

<sup>(</sup>۲) تابار خاتیم ۱۵۳ مصدیه ۱۸۵۰

<sup>(</sup>٣) ترمدي ١١/١، باب ماجاء اذا التقي الحتانان

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد: ٢٩٩٧، بات في قوله الماء من الماء

<sup>(،)</sup> تاتار خانیه , الاتا

<sup>(</sup>٣)هنديد . ١٥/١

<sup>(</sup>۵) رحمة الأمة ۱۳۰۰

<sup>(</sup>۵) تاتارحانيه ۱۵۴۱

فقهاء كااختلاف

ہر چند کہ جنابت سے متعلق جواحکام ذکر کئے گئے ہیں،
ان میں بنیادی باتوں میں فقہاء کے درمیان اتفاق ہے، تاہم
بعض جزئیات میں اختلاف بھی ہے، جیسا کہ ذکر ہوا، حضرت
امام شانعی کے یہاں شسل اس وقت بھی واجب ہوگا، جب کہ
انزال بغیر شہوت کے ہوا ہو، احتاف کے یہاں شہوت کی شرط
ہے، یہی شرط مالکیہ اور حنابلہ کے یہاں بھی ہے، اور حتابلہ کا
مسلک قاضی ابو یوسف ہے تر یہ ہے، (۲) احتاف کے ہاں
کوئی بر بخت مردہ اور جانور سے برفعلی کرے اور انزال شہوت
مسلک قاضی ابو یوسف ہے تر یہ ہوتو

جنابت سيمتعلق احكام

اب ہم ان احکام کی طرف آتے ہیں ، جو جنابت سے متعلق ہیں:

- حالت جنابت شنماز پر هناجا ترجین اور ندمجده طاوت جائز ہے ، کونکدارشاد فداوندی ہے: "إن كنتم جنها فاطهروا" ـ (الالدور)
- ۲- بیت الدشریف کا طواف درست تیس، کیونکه اس کے لئے مجد حرام میں داخل ہونا ناگزیر ہے اور حالت جنابت سی مجد حرام کی دیوار بنا دی سی مجد میں وا خلہ جائز نہیں ، اگر مجد حرام کی دیوار بنا دی اور بالفرض مجد کے باہر سے جنابت کی حالت میں طواف

رائے کا اظہار کیا ہاس میں خاصی دشواری اور تھی ہے، عورت کواستقر ارحمل کا یقینی علم حاصل ہونے میں ایک ماہ سے زیادہ کا عرصددرکارے، اب فور سیجے کدا یک طرف تو شریعت حیل کے ننن تا وس دن اور نفاس کے جالیس ونوں کی نماز وں کی قضاء کو ایک مشقت مجه کرمعاف کرتی باورووسری طرف بهال اس يرايك ماه عن زياده كي قضاء كابوجه ركهاجاتاب، اصل بيب ك جدید تحقیق کےمطابق عورت کوانزال ہوتا ہی نہیں ہے ، اور نہ استقرارهمل کے لئے اس کی کوئی ضرورت ہے، ملکھورت کارحم ایک فاص دت میں آبیدگی کے متحمل بیندکو تیار کر کے رحم ہے باہر بھیجنا ہے ، اگر مرد کے مادہ کا جرثو مدتو لید سمی طور اس کے ساتھ مخلوط ہو جائے تو حل قرار پاجاتا ہے جسل کا وجوب دراصل تلذذكي وجدس موتا بخواه ووشبوت كماتحوانزال كى صورت ين مو ، يا جماع كى صورت ين ، يكى وجد ب كه بلا شہوت انزال کواحناف موجب هسل نہیں کہتے ، اور شاید ای کوایک ضعیف روایت میں اس طرح بیان کما کما که " جنابت اک ایک بال کے نیچ ہوتی ہے''' المجنابة تحت کل شعرة''، (١) يعنى جنابت سے مونے والى لذت أكيز كيفيت اس قدروسع الاثر موتى برجم كاليك ايك حصراس سے لطف اندوز ہوتا ہے، اس نسٹ ٹیوب اور اس طرح کی دوسری صورتوں میں جہال معنوعی طور برمردانہ ماد و تو لیدعورت کے رحم مين يهو نيجايا جائے عسل واجب نه جو گا، مذا ماعندي والله اعلم -

<sup>(</sup>١) تومدي . ٢٩٧١، باب ماجاء ان تحت كل شعرة جبابة ، اس كرواة ش ايك مارث ابن وجيه بين، جن كوام مرّز مري خضعف قرار وياب ـ

<sup>(</sup>٢) المغنى . (٢٩-٢٩، باب مايوجب الغسل

<sup>(</sup>٣) رحمة الامة ص ١٢٩٠ لمغيي ١٢٩٠١

کیاجائے پھربھی جائز نہیں۔(۱)

۳- قرآن مجید کا بچونا جائز نہیں، کیونکدار شاد نہوی ہے کہ قرآن مجید کا بچونا جائز نہیں، کیونکدار شاد نہوی ہے کہ اللہ جس المقرآن الاطاهو. (۳) اس پر فقہاء کا اتفاق ہے کہا ہے غلاف کے ساتھ چیوست نہ ہو، قرآن ماتھ چیوست نہ ہو، قرآن مجید کی سطروں کے درمیان کے خالی حصوں کو بھی مس کرنا ممنوع ہے، نہ قرآن مجید یا ایسی تحریح کا لکھنا جائز ہے، جس میں قرآن مجید کی تعمل یا ٹا کھل آیت ہو، سکول پرآیت فوشتہ ہوتو اسے بھی نہ چھوئے۔ (۳)

س- قرآن مجیدی خلاوت جائز نہیں، اُصولی طور پراس پراتفاق
ہے، تفصیل میں اختلاف ہے، اہام شافق کے فزد کیا ایک
لفظ محی نہیں پڑھ سکتا۔ (م) اہام مالک کے یہاں ایک دو
آیت پڑھ سکتا ہے، (د) بلکہ مالکیہ کی وضاحت کے
مطابق آیت الکری ،معوذ تمین اور سور وَاخلاص وغیرہ پڑھ
سکتا ہے، (۲) احتاف اور حنا بلہ نے راہ اعتدال افتیار کی
ہے کہ ایک آیت ہے کم حصہ پڑھا جا سکتا ہے، پوری آیت
نہیں ، (د) یہی رائے امام طحاوی وغیرہ کی ہے، بعض

احناف مثلاً كرخى وغيره پورى آيت اوراس كے بعض حصول ميں كوئى فرق نبيس كرتے اور دونوں كونا جائز كہتے ہيں، (١٠) بال اگر حلاوت مقصود شهوه و عاباذ كر مقصود بوء جيسے بهم الله بال محمد للدوغير ولؤ مضا كقة نبيس ــ (١٠)

۵- مسجد میں داخل ہونا جا ترخیس ، نہ بیٹینے اور رہنے کے لئے
اور نہ محض عبور کرنے کی غرض سے (۱۰) پس ظاہر ہے کہ اس
طالت بیں اعتکا ف بھی جائز نہ ہوگا ، اگر کسی خوف واندیشہ
یا عذر کی وجہ سے حالت جنابت بیں مسجد بیس رہنے پر مجبور
ہو جائے تو تیم کرنے ، تا کہ احتر ام مسجد باقی رہے ، (۱۰)
مالکیہ ، شوافع اور حنابلہ کے نزدیک جنابت کی حالت
میں محض عبور کر لینا جائز ہے (۱۰۰) بلکہ جنبی وضوء کرلے تو
ایام احمد کے نزدیک اس کا مسجد بیس تھہرنا اور رہنا بھی
ورست ہوگا۔ (۱۰)

۲ - جماع کے بعداور سونے سے پہلے وضوء کر لینا مستحب ہے

واجب نہیں ، حضرت عائش ہے مروی ہے کہ آپ ﷺ

جنابت کے بعدسوتے اور پانی کو چھوتے تک نہیں ، (۱۳)

لیکن شرمگاہ کو دھوکر وضوء کر کے سونا مستحب ہے کہ آپ ﷺ

(٣)المغنى ١٤٨

(۳) هنديه (۳)

(٢) العقد الإسلامي وأدلته (٣١٥

(۵) وحمة الأمة ٢٠

(٨) تاتار حابيه ٣٣٣٠، يوع آخر في الأحكام التي تتعلق بالحيص

(٤) المعنى: الاعام

(۱۰) بهایه ۲۸/۱

(٩) هندية ١٣٩/١ مع الخاتية

(۱۲) المغنى الاعه

(۱۱) تاتار حاليه ۲۳۳/۱

۔ (۱۳) ترمدی ، باب فی الحب پنام قبل أن يغتسل

(١٣) حوالة سابق ٩٨

<sup>(</sup>١) هندية ٢٨/١، مع الخالية

<sup>(</sup>٢) روايت كوضيف ب، و يحصد العدب الوايدام١٩١ - ٩٩ ، ليكن فقير ، كتاتى ك يد يقاش آبول

نے حفزت عمر رہ کا اس کی ہدایت فرمائی ہے۔ (۱) (مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: حیض جسل میجد مصحف)

## بِحازه

یافظ اصل میں '' ج'' کے زیر کے ساتھ' وجاز ہ' ہے ، ' المعیت جس کا اطلاق تخت پرر کے ہوئے مردہ پر ہوتا ہے ، '' المعیت علمی المسریو '' البتہ' ج'' کے زیر کے ساتھ' 'بخازہ' اس قدر مشہور ہوگیا ہے کہ اب اس کو فلط اور فیرضح کہنا مشکل ہے۔(۱) مشہور ہوگیا ہے کہ اب اس کو فلط اور فیرضح کہنا مشکل ہے۔(۱) موت کے قریب آدی کے جواحکام جیں، وولفظ' 'احتفار'' کے تحت ذکر کئے جا بھے جیں، ونن وکفن کے احکام خودان الفاظ کے تحت ذکر کئے جا کیں گے ، یہاں مردہ کو شسل و پنے اور اشاف نے آداب، نیز نماز جنازہ سے متعلق احکام ذکر کئے جا تیں گے ، یہاں مردہ کو شسل و کے اس اس میں اسلام کیا میں ۔

اس پرفتها ع کا انقاق ہے کہ مردہ کوشش وینا فرض کفا ہے ہے اور زیمہ آ دمیوں پر اس کا ہے ت ہے جہانچہ کھولوگ شسل دی تو ہم مصول کی طرف سے فر مدداری ادا ہو جا لیکی ۔ (۲) امام ابوطیفیہ اور امام ما لک کے نز دیک شسل کے وقت جم کے سابقہ کپڑے اتارد کے جا کیں گے ، البتہ مقام سرکسی کپڑ ہے ہے فر حا تک دیا جائے گا ، امام شافق اور امام احمد کے سال کپڑ ایکنی ہوئی حالت جائے گا ، امام شافق اور امام احمد کے سال کپڑ ایکنی ہوئی حالت

میں عسل ویٹا بہتر ہے۔ ( \* )

امام ابو صنیفہ اور امام محر کے یہاں استخباء کرانا بھی بہتر ہے،
چونکہ عضو محصوص کو چھونا جائز نہیں ہے، اس لئے بید بیرا ختیار کی
جائے گی ، ایک ترکیڑا ہاتھ بیں لیبیٹ کران اعصاء کو پو نچھ دیا
جائے گا ، (۵) ستخب ہے کہ شمل ولانے والا مردہ کو وضو کرائے ،
وانت کا مسواک کرے ، ناک کے نقنوں بیں انگلیاں واخل
کرے اور وہوئے ، بیام مالک ، امام شافی اور امام احر کی
دائے ہے ، حضرت امام ابو صنیف کے بارے بی بعض علیاء نے
نقل کیا ہے کہ وہ اہی کے استخباب کے قائل نہ نتے ، (۲) لیکن
احتاف کی طرف بی نسبت می نظر نیس آئی ، فقہائے احتاف نے
احتاف کی طرف بی نسبت می نظر نیس آئی ، فقہائے احتاف نے
محماس کا مستخب ہونافق کیا ہے ، اور اس کی تد بیریکھی ہے کہ
شمل و بینے والا اپنی انگلی پر ایک بار یک کیڑا لیبٹ لے اس کو
مند بیں وافل کرے ، ای سے اس کے وانت اور ہونٹوں کو
مند بیں وافل کرے ، ای سے اس کے وانت اور ہونٹوں کو
یو نیجے اور ناک کے نشنوں کو صاف کرے ۔ (ے)

امام ابوصنیفہ کے یہاں بہرصورت گرم پانی سے قسل دینا افضل ہے، ائمہ اللہ کے یہاں بہرصورت گرم پانی سے البت اگرمیل زیادہ ہوتو ان کے یہاں بھی گرم پانی ہی سے قسل دینا بہتر ہے، (۸) ایک ہار قسل دینا واجب ہے، اس کے بعد تحرار مسنون ہے اور بہتر ہے کہ طاق عدد میں ہو، نیز ہے کہ پانی میں بیری کا چھ خالا جائے، اگرایک سے زیادہ ہار قسل دیا جائے تو امام ابوصنیفہ فی اللہ جائے، اگرایک سے زیادہ ہار قسل دیا جائے تو امام ابوصنیفہ

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح ، ١١٣٠

<sup>(</sup>٣) حواله نسابق

<sup>(</sup>٢) رحمه الامة والميران الكيري للشعرابي الالالاكتاب الجنائر

<sup>(</sup>۸) الميران الكبرى ١٩٣٩/١

<sup>(</sup>۱) بخاری: الا۲۳، باب الجنب یتوضاء ثم ینام

 <sup>(</sup>٣) وحمة الامة في اختلاف الانمة ، كتاب الجائر, ٨٢

 <sup>(</sup>۵) الفتاوئ الهندية: ١٨١٨، القصل الثاني في الفسل

<sup>(</sup>٤) الفتاوي الهندية ١/١٨

اورا مام احد کے یہاں ہر بار بیری ڈالا ہوا پانی بہتر ہے اور امام شافع کے یہال صرف بیلی بار۔(۱)

نظافت کے لئے صابن بھی استعال کیا جاسکتا ہے، (۱)

بغل کے بال اکھاڑ تا ، موئے زیر تاف موٹ تا ، موٹیس تراشا
امام ابو حقیقہ اور امام مالک کے یہاں مکروہ ہے اور امام احد کے
یہاں جائز ہے ، امام شافئ کا پہلا قول کرا ہت کا ہے اور اس پر اس فتوی ہے ، قول جدید جواز کا ہے، (۱) اس پر بھی سیموں کا انقاق
ہے کہ یوی شوہر کوشش دے کئی ہے ، کین امام ابو حفیقہ کے
یہاں شوہر بیوی کوشش نہیں دے سکتا ہے ، ائمہ ملا شرکے یہاں
یہمورت بھی درست ہے ، (۲) اگر ختنہ کے بغیر کسی کا انتقال
ہوگیا تو موت کے بعد ختنہ کرنا صحیح نہیں ۔ (۵)

اگر نفش اس قدر پھونی ہوکہ ہاتھ سے دبانا مشکل ہوتو صرف پانی بہانے پراکتفا کرلیا جائے گا، (۱) اگر حمل ساقط ہو جائے اور ابھی چار ماہ بھی کمل نہ ہوئے تھے تو نہ خسل دیا جائے گا اور نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، پیدائش کے بعد اگر زندگی کے بعض آثار پائے کے تو خسل دیا جائے گا، اور نماز جنازہ پڑھی جائے گی، قریب قریب یکی رائے امام مالک ، امام شافق اور امام احمد کی بھی ہے۔ (ے)

مجوی طور پرفتها و فیسل کی تفصیل یوں کمی ہے کہ جس طرح آسانی مومیت کولٹا وے اور عورت ظیظر کا حصہ (بقول

صاحب ہدایہ ) اور زیادہ مختاط طریقہ کے مطابق ناف سے گفتے تک کا حصر (بقول زیلعی ) ڈھک و سے ، اور جو گیزام دہ کے جسم پر تھا اسے نکال و سے ، پھر ہاتھ ہیں گیڑ الپیٹ کراعشاء غلیظ کو دھوئے پھر وضوء کرائے ، چیرہ سے ابتداء کر سے ، سرکام ہے بھی کر ہے ، بلکہ گیڑ ہے سے مشاور ناک صاف کر سے ، ناہالغ ہو تو وضو کی ضرورت نہیں ، مشاور ناک صاف کر سے ، ناہالغ ہو تو وضو کی ضرورت نہیں ، جنابت یا چیش ونفاس کی حالت میں ناک اور مند میں پائی ڈالے ، پھرجسم پر پائی بہایا جائے ، سرو داڑھی کے بال صابن وغیرہ سے صاف کئے جا کیں ، اس کے بعد یا کیں کروٹ پر لٹایا جائے ، اور دایاں حصہ بیٹے تک دھویا جائے ، پھر دا کیں کروٹ کر سے اور باکیں حصہ کو بیٹے تک دھویا جائے ، پھر دا کی کروٹ طرف سہارا لے کر بھی یا جائے ، پیٹ دہایا جائے ، اگر کچھ دیا خیاست لکے تو دھودی جائے ، پیٹ دہایا جائے ، اگر کچھ دیا خیاست لکے تو دھودی جائے ، پھر کیڑ سے بوراجسم ہو تھے دیا جائے ، اگر کچھ دیا خیاست لکے تو دھودی جائے ، پھر کیڑ سے سے پوراجسم ہو تھے دیا جائے ، اگر کچھ دیا خیاست لکے تو دھودی جائے ، بھر کیڑ سے سے پوراجسم ہو تھے دیا جائے ، اگر کھودیا جائے ، اگر دھولی دیا جائے ، اگر کھودیا جائے ، اگر دھولی دیا ہوئے دیا ہوئے دیا ہوئے دیا ہوئے دیا ہوئے دیا ہوئے دو تھوی

#### جنازه انھائے کے آداب

اس پرسموں کا اتفاق ہے کہ میت کوا تھانا چمااور نیک کام ہے، امام ابوضیفہ اور امام احمد کے یہاں چو کھٹے تخت پرا تھانا بہتر ہے، امام شافع کے یہاں لیے عمودی تخت پر، امام مالک، امام شافع اور امام احمد کے یہاں جنازہ کے آگے آور امام

<sup>(</sup>٢)العتاوي الهندية ١٠١٨

<sup>(</sup>٣) الميوان الكبرى: ٢٣٩/١

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الهندية - ١٠/١

<sup>(</sup>٨) مراقي الفلاح ١٤٠٠-١٤٢

<sup>(</sup>١) رحمة الأمة ٨٧٠

<sup>(</sup>r) رحمة الأمة · ٨١

<sup>(</sup>۵) رحمة الأمة. ٩٠

<sup>(</sup>۷) الميران الكبرى اله٣٠٠

<sup>(</sup>٩) حوالة سابق

ابوطنیفہ کے بہان بیچے میچے چلنا افضل ہے، (۱) کیوں کہ ابن مسعود خیف سے مروی ہے کہ جنازہ سے بیچے چلا جائے، جوآگ چلے وہ شریک جنازہ نہیں، خود آپ بیٹی سے سعد بن معاذ ہائے کے جنازہ میں بیچے چیے چلنا ڈابت ہے۔(۱)

احناف کے یہاں چونکہ تا ہوت چوکمٹی بہتر ہے،اس لئے
چارآ دمیوں کا انھانا افضل ہے، دوآ کے بوں اوروو چیچے، چاروں
چارکونے پر، شوافع کے یہاں چونکہ عمودی تا ہوت ہوگی، اس
لئے دوآ دمی انھا کیں گے،ایک آ کے اورایک چیچے، جنازولے
جانے میں ایک کونہ تیز رفآر ہو، بغیراس کے کددھکا گئے، یہ کروہ
ہے کہ جناز وسوار ہوں پر رکھا جائے، (۳) جنازہ لے جانے میں
سرکا حصد آ کے کی جانب ہو، (۳) خاموش چلنا بہتر ہے کہ یہ موقع
گراورا پی موت وعاقبت کی بایت خوروند برکا ہے۔

مسنون طریقہ یہ ہے کہ کم از کم چار آدمی جنازہ کے چاروں سنون قریقہ یہ ہے کہ کم از کم چار آدمی جنازہ کے کہ آدمی ہاتھ کا فی ہے کہ آدمی ہاتھ جازہ کے ساتھ چلنا کر وہ ہے، جولوگ شریک جنازہ ند ہوں ان کو جنازہ کی وجہ ہے اٹھ کر کھڑ انہیں ہونا چا ہے، وہی لوگ کھڑ ہے ہوں جو خود بھی ساتھ چلنے کا ارادہ رکھتے ہوں، بیامام ابوضیفہ، قاضی ابو بوسف، مام شافی اورامام ما لک کا مسلک ہے، امام اجھ کے یہاں کھڑا امام شافی اورامام ما لک کا مسلک ہے، امام اجھ کے یہاں کھڑا

ہوجانا چاہے ، تا آ تکہ جنازہ گذرجائے ، (۵) متحدوروایات اس سلسلے بیں ان کے پاس ہیں، حضرت عامر بن ربیعہ طاقت ، ابو سعیہ خدری خاہداور جابر بن عبداللہ خاہدی روایت خود بخاری بی ہے، تا ہم حضرت علی خاہدی ایک روایت سے ای کا اشارہ بلک کے دیا ہے کہ بیتم منسوخ ہو گیا تھا، گووہ شخ کے سلسلے بیں صریح نہیں ہے ، ای لئے امام احد نے دونوں بیں اختیار دیا ہے، ابیا معلوم ہوتا ہے کہ امام احد کا مسلک اقرب بالحدیث ہے، اس لئے کہ ہوتا ہے کہ امام احد کا مسلک اقرب بالحدیث ہے، اس لئے کہ آپ فظا ہر ہے کہ بید علمت اب بھی باتی ہے ، پھر اس علمت کے باتی فظا ہر ہے کہ بید علمت اب بھی باتی ہے ، پھر اس علمت کے باتی رہنے کے باوجود شخ کا تھم بجھ میں نہیں آتا ، دوسر سے ہمل بن خیف اور قیس بن سعد اور دوسر سے صحابہ حالیہ اس کے بعد بھی اس پڑھل کیا ہے ، جو بظا ہر اس کے منسوخ نہ ہوتے کے بعد بھی اس پڑھل کیا ہے ، جو بظا ہر اس کے منسوخ نہ ہوتے کے بعد بھی اس پڑھل کیا ہے ، جو بظا ہر اس کے منسوخ نہ ہوتے کے بعد بھی اس پڑھل کیا ہے ، جو بظا ہر اس کے منسوخ نہ ہوتے کے بعد بھی اس پڑھل کیا ہے ، جو بظا ہر اس کے منسوخ نہ ہوتے کے بعد بھی اس پڑھل کیا ہے ، جو بظا ہر اس کے منسوخ نہ ہوتے کے بعد بھی اس پڑھل کیا ہے ، جو بظا ہر اس کے منسوخ نہ ہوتے کے بعد بھی اس پڑھل کیا ہے ، جو بظا ہر اس کے منسوخ نہ ہوتے کے بعد بھی اس پڑھل کیا ہے ، جو بظا ہر اس کے منسوخ نہ ہوتے کے بعد بھی اس پڑھل کیا تا ہے۔ (۱۷)

جنازه کے پیچے چلنے والوں کو خاموش رہنا چاہئے ، بلند آواز سے ذکر کرنایا قرآن پڑھنا مکروہ ہے، پڑھنا ہی ہوتو دل ہی دل میں پڑھے کہ بیموقع فکرآ ترت اورا پی موت اور عاقبت کے متعلق فورونڈ برکا ہے، جولوگ جنازہ کے ساتھ چل رہے ہوں ان کواس وقت بیٹھنا چاہئے، جب جنازہ بیچے رکھا جاچکا ہو، (ے) رسول اللہ وقت بیٹھنا چاہئے، جن وکوایک مسلمان پروسرے مسلمان

 <sup>(</sup>۱) رحمة الأمة . ٩٠

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع : ارداس تنصيل كرليّ ويكييّ عمد ٥ القارى : ٨٤٨٨

<sup>(</sup>٣) البيته دور له جا بهوجيب كه آن كل شهرول مين هوتا بي توسوار يول كي مدد لينيه من قبر حت نظرتين آتى كه يهال يك طرح كي حاجت ب

<sup>(</sup>٣) ملحصاً از: بدائع الصنائع ١٠/١-٣٠٩

<sup>(</sup>٥) وكجيئة فتح الباري ١٤٩٠٣، باب من تبع جباره فلا يقعد الح ، كبيري ٥٥، له هند

<sup>(</sup>٢) بخارى باب من قام لجنارة يهودى ، تغميل ك لئه ديم عيني ٨٨٨-١٠٤ (٤) العتاوى الهنديه ٨٣/١٠

کاحق قرار دیا ہے۔(۱) نماز جنازہ کا تھم

نماز جنازہ بالا تفاق فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کسی آبادی کے کچھلوگوں نے پڑھ لی تو سب ف مدداری سے سبکدوش ہوجا تیں کے ، اور اگر کسی نے نہ پڑھی تو سب گنبگار ہوں کے (۱) نماز جنازہ کچے ہونے کے لئے کچھشرطیں وہ ہیں جن کا تعلق خودمیت ہے ہے۔

### غائبانه نمازجنازه

۲- جنازہ سامنے ہو، خائب نہ ہو، بیام ابوطنیڈ، اور مالک کی رائے ہے، امام شافی واحد کے یہاں خائب پر بھی فاز جنازہ پڑھی جانکتی ہے، اس سلسلے بیں تفعیل یہ ہے فماز جنازہ پڑھی جانکتی ہے، اس سلسلے بیں تفعیل یہ ہے آمرام نے میش کے اسلام قبول کرنے والے بادشاہ ''اصحمہ نجاشی'' (۳) پر مدینہ بیل خائبانہ فماز جنازہ پڑھی ہے، (۳) جولوگ غائبانہ فماز جنازہ ہو اس کی دلیل میکی روایت ہے، جو لوگ غائبانہ فماز جنازہ کے قائل نیس بیں ، وہ کہتے ہیں کہ نجائش نے فیر اسلامی ملک نجائش نے فیر اسلامی ملک خیر اسلامی ملک شین اسلام قبول کیا تھا، اور وہاں ان پر فماز جنازہ نیس پڑھی

مخی تنی ،اس لئے آپ ﷺ نے نماز جنازہ پڑھی ، مرطاہر ہے کہ یہ جواب اس وقت درست ہوسکتا ہے کہ کم از کم ایسے مخص پر غاتبانہ نماز کو درست کہا جائے جس ہر نماز جنازه ندبرهمي جاسكي بوءحالا تكداحناف مطلقاغا تباندتمازكو منع كرتے بي ،اى لئے عام طور يرفقها ،احناف نے اس کورسول التدصلی الله علیه وآله وسلم کی خصوصیت پختبرایا ہے اور كمت إلى كري بات الفادئ كئ تصاوراً ب الفائية سر جنازه کوبطور معجزه و کیدر بے تنے ، کومحاب ﷺ نے ند ویکھاتھ اورامام کا جناز وکودیکھنا کافی ہے، مقتدی کا دیکھنا ضروری نبیس ، ابن حیان اور ابوعوانه وغیره کی روایت یں موجود ہے کہ صحابہ رہا ایسا محسوں کرر ہے تھے کہ کویا حضورا کرم ﷺ کے سامنے جنازہ ہے ، یکی ہجہ ہے کہ ببت سے صحابہ اللہ علی شبادت ووفات کی اطلاع آب اللہ تک پہو تمی الیکن آپﷺ نے تماز جنازہ نہیں پڑھی۔(۵) ۳- نماز کے وقت جنازہ سواری یا لوگوں کی گردن پر نہ ہو، بیہ احناف اورحنا بلدى رائے ب امام مالك اورامام شاقعى كو اس سے اختلاف ہے۔

۳ - میت کوشسل و بینے اور پاک کرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھی جائے گی ،اس پرتمام فتہا و کا افغاق ہے۔

۵ میت کا آنا حصد موجود ہوجس کوشسل دینا درست ہو،
 اہام شافعی اورامام احد کے یہاں جسم کا بیٹنا حصد بھی ہواس

<sup>(</sup>٢) الميزان الكبرى: ١٥١/١

<sup>(</sup>٣) يحاري (١٩٤٧، باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه

<sup>(</sup>۱) بحارى ; ا/۲۲ا، باب اتباع الجنائر

<sup>(</sup>۳) نووی علی مسلم ۱ ا/۹ ۳۰

<sup>(</sup>۵) ملحصا فتح الملهم ۲۹۲/۳

کوشل دیا جائے گا اور نماز پڑھی جائے گی، امام مالک کے یہاں جم کا ایک تہائی حصداورام ابوطیف کے یہاں سر کے ساتھ نصف بدن اور اس کے بغیرجم کے اکثر حصد کی موجودگی ضروری ہے۔

ام مالک ، شافق اورا مام احد کے نزویک شہید کے لئے مراز جنازہ نہیں ہے، احناف کے یہاں شن ٹیس ہے لیک مراز جنازہ نہیں ہے، احناف کے یہاں شن ٹیس ہے لیکن مماز جنازہ ہے۔ (۱) خود کی کماز پڑھنے والوں کے لئے دوسری مرازوں کی طرح پاکی اور حسہ سر کا چھپ نا ضروری ہے، مرف فعی اور حمد سر کا چھپ نا ضروری ہے، مرف فعی اور حمد بن جریر ظری تغیر پاکی کے بھی اس نماز کو درست قرارد ہے ہیں۔ (۱)

### نماز جنازه کے ارکان

نماز جنازه کے ارکان درج ذیل میں:

ا۔ نیت: بیرائے امام مالک وشائع کی ہے، امام ابوطنیف اور
امام احمد کے بہاں بی محض شرط ہے، لیکن نیت دونوں بی
کے بہاں ضروری ہے، احناف کے بہاں اگر میت سے
واقف ہوتو نیت میں اس کا بھی تعین کرے کہ بچہ، مرد یا
عورت کس پرنماز پڑھ دیا ہے؟

۲- نماز کے مکمل ہونے تک کھڑار ہٹا: اگر بلاعذر بیٹہ کر بڑھاتوسیج نہ ہوگی۔

٣- ميت كے لئے دعا بيتيرى كليركے بعد بوني جائے ،

امام احد کے بہاں چوتھی تمبیر کے بعد بھی دعاء کی جاستی ہے۔

۵- چوتمی تکبیر کے بعد سلام: بداحناف کے یہاں واجب اورائمہ ملاشہ کے یہاں رکن ہے۔

۲ - دوسری کلیسر کے بعد درود: بیشوافع اور حنابلہ کے یہاں مسنون اور امام
 یہاں فرض ہے ، امام ابو صنیفہ کے یہاں مسنون اور امام
 مالک کے یہاں مستحب ہے ، نیز واضح رہے کہ مالکیہ کے نزد کیک ہر کلیہ رکے بعدد عاہے۔

ے۔ امام احد کے یہاں پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پر حنافرض ہے ،امام شافق کے یہاں بھی فرض ہے لیکن ضروری نہیں کہ تکبیروں بی کے بعد پڑھی جائے ، امام ابوطنیف کے یہاں از راہ " ٹاء" پڑھی جائے ہے ، از راہ تلاوت کروہ تحر بھی ہا کا کے یہاں سورہ فاتحہ پڑھنامطلقا کروہ تنز یمی ہے۔ (")

### نماز جنازه كاطريقته

نماز جنازه کاطریقہ یہ ہے کہ نبیت کے بعد تھیر کیجاوراس کے بعد '' ثاء' پڑھے گھردوسری تکبیر کیجاور درود پڑھے،اس کے بعد تیسری تھیر کیجادر میت کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے دعا کرے،اس سلسے میں کوئی خاص دعا متعین نہیں ہے، بلکدا ہے نا اس پر ہے،تا ہم حضورا کرم کھی ہے اس موقع کی بید عامنقول ہے،جس کی اتباع زیادہ بہتر ہے:

(٣) رحمة الأمة ٨٨

<sup>(</sup>١) اويركان احكام ك يشاطا حقايو العقه على المعداهب الأربعة ٥٠٣-٥٢٥

<sup>(</sup>r) الميران الكبرى الم٢٣٨

<sup>(</sup>٣) الفقه على المداهب الأربعة ١٨/١٥-٥٢١، أركان صلوة الجبارة

اللهم اغفرلحينا وميتنا وشاهدنا وغاتبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا ، اللهم من احبيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان . (١)

ا الله ! ہمارے زندہ ومردہ محاضر وغائب، بزے مجمود الله ! ہمارے ندہ ومردہ محاضر وغائب، بزے میں مجمود اللہ اللہ ! ہم میں سے جس کوزندہ رکھاور جس کو مفات دینا جا ہے اس کوالمان برموت دے۔

بیاس وقت ہے جب میت بالغ ہو، خواہ مرد ہو یا عورت، اگر نا بالغ ہوتو و عا ومغفرت کے بجائے یوں کیے:

اللهم اجعله أننا قرطا اللهم اجعله أننا ذخراً واجرا اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا .

اے اللہ ایس کو ہمارے لئے پینگی اجر بنا دے ، اوراس کو ہمارے لئے ہیا دے ، اوراس کو ہمارے لئے ہمارے لئے ایساسفارش کرنے والما بناد ہے جس کی سفارش قبول ہو۔
ایساسفارش کرنے والما بناد ہے جس کی سفارش قبول ہو۔
از کی ہوتو '' ہ'' کے بچاء'' ہا'' اور'' شاطعة هشفعة '' کہا جائے پھر چوشی تجمیر کے اوراس کے بعد سلام پھیرد ہے۔ (۲) مام ابو حذیفہ ورامام مالک کے یہاں صرف مبلی تجمیر ہیں مقتدی ہاتھا ہا تھا تھا تمیں گے۔

# جنايت

### " جنایت" کے اصل معنی در شت سے پھل او انے کے

(باب مذکور)

(٣) دستورالعلماء . الاناام

(۵) دستور العلماء الاعام

(٤) مراقى الفلاح مع الطحطاوي ٣٨٣، باب الجنايات

یں، پر تعلقی کارتکاب کے لئے بولا جانے نگا، (۳) جنایت

یوں تو اپنے مفہوم کے اعتبار سے تمام گناہوں کوشائل ہے، جو
دنیااور آخرت میں عذاب ومزاکا موجب ہو، (۳) گرفتہاء کے
یہاں عام طور پر جنایت کالفظ دوموقعوں پر استعال ہوتا ہے،
ایک تل یاانسانی جسم کو جزوی نقصان پہنچانے پر، (۵) اس سلسد
کے پکھ ضروری احکام آگے نہ کور ہوں گے، دومرے وہ افعال جن
کاذکر کرنا ''احرام''یا'' حرم شریف کی حرمت'' کی وجہ سے حرام ہو،
وهی ماتکون حومته بسبب الإحوام أو الحوم (۱) یہاں
اٹھی کاذکر مقصود ہے۔

### احرام میں جنایت

جیما کہ جنایت کی تعریف سے واضح ہے فتہاء نے جنایات کی دوئتمیں کی ہیں، ایک وہ جوگرم کے لئے حرام ہیں، فیرگرم کے لئے حرام ہیں، فیرگرم کے لئے جائز ہیں، دوسرے وہ جو صدود حرم میں ناجائز ہیں، خواہ محرم ہویانہ ہو، (ے) ہر چند کہ ممنوعات احرام کی فہرست بہت طویل ہے، تاہم اصولی طور پر وہ پانچ تسم کی ہیں، ایک وہ جن کا تعلق خوشہو کے استعال ہے ، دوسرے وہ جن کا تعلق جسم کی اصلاح کے لئے تراش وخراش، مثلاً بال کا شاور ناخن سے ہے جس کو احرام ہیں منع کیا محیا ہے، مثلاً چرہ کا ڈھکنا، مردول کے لئے سلے ہوئے کیڑے کا استعال، چوشے جماع

(۲) الفتاري الهنديه ۱ ۱/۱۸

(٣) تهایه : ۱/۹۰۱

(٢) طحطاوي على مراقى الفلاح ٤٧٠٠

اوردواعی جماع کا ارتکاب، پانچوی شکار،اس کے علاوہ افعال جے میں شکار،اس کے علاوہ افعال جے میں شکار،اس کے علاوہ افعال جے میں کمی فتح میں کو میں اور میں اور میں جانوروں کا شکار، خودر و پودوں کو فقیمی تفصیلات کے مطابق اکھیٹرنا۔۔

پر "جزا" بعن جنایت پر عاکد ہونے والے شری تاوان کاعتبارے می جنایات کی کی تشمیں ہوجاتی ہیں۔

ا - جن پروم واجب ہوتا ہے ، لینی اونٹ گائے ، بکری کی قربانی واجب ہوجاتی ہے۔

۲- دم داجب بوتا ہے، لیکن دم بی متعین نبیس ، اس کی جکد صدقہ وفدیہ یاروز و بھی کفایت کرسکتا ہے۔

٣- جن يرنصف صاع كيبول كاصدقه كرنا واجب موجاتا ب

٣- نسف صاع كيبول سيم كاصدقد كرناواجب بوجاتا ب

۵- جن کی وجہ سے قیت یامش واجب ہوتا ہے، اس سلط
میں بعض احکام تو " جی"، " حرم" اور" دم " کے تحت
ذکر کئے جا کیں گے، تا ہم یہاں میں ان جتایات اور اس
کی جزا کی بابت ایک فتشہ نقل کرتا ہوں جس کے ذریعہ
احتاف اور دوسر نقیا و کے مسلک کی وضاحت ہوجاتی
ہے، اور ایک نظر میں ضرور کی اور اہم احکام آجائے ہیں۔

# نقشه جنايات

| كيفيت                                  | دوسر بے فقہاء کا مسلک               | احناف كامسلك                         | جنايات              |
|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| احناف کےمسلک کانعیل ہوں ہے             | حنابد کے یہاں کری کی قربانی یا تین  | ا كرخوب عطر ملا تو دم واجب بوكا ادر  | ۱ - خوشبو کا استعال |
| كەخۇشبودوطرح كى بين، ايك دە جو         | روزے یا چومس کین کو کھانا کھا نے کا | ا گرتھوڑی خوشہوا ستاجال کی تو صدقہ د |                     |
| خوشبو کے لئے بنائی ج کیں، جیسے مفک     | افتليار ہے۔                         | كريدكا اقتوزيد ورزياده كاليعله       |                     |
| وعزر وغيره ، ان كا استعال جس طرح       | •                                   | الف سے کہاجا تگا۔                    |                     |
| مجى ہو جو بجائے خود خوشبو نہ ہوليكن    |                                     |                                      |                     |
| خوشبو دار اشیاء اس سے تیار کی جاتی     |                                     |                                      |                     |
| مول جين وغيره واس كا خوشبو موماند      |                                     |                                      | ,                   |
| ہونا استعمال برموقو ف ہے واگر خوشبوک   |                                     |                                      |                     |
| طرح استعال کیا ج نے جسم پرمل ج سے      | i                                   |                                      |                     |
| تو خوشبو کے تھم میں ہے ، اور بطور دوا  |                                     |                                      |                     |
| استعال ہوتو خوشبو کے تھم نہیں ہے۔      |                                     |                                      |                     |
|                                        |                                     |                                      |                     |
|                                        | حنابلہ کے بہاں بکری کی قربانی ، تین |                                      |                     |
| با وجود سيني ، يا ناواقليت مين ، اسيني |                                     | واجب ہوگا واس کے میں صدقہ            | استعال _            |
| الفتيارے يا جرواكراه كے تحت ، ہر       | 7 •                                 |                                      |                     |
| صورت جزاء داجب ہوگ ، پہیم خوشہو        |                                     | يبينر بياتو محى ايك دم واجب موكا-    |                     |
| h                                      | ایک دوبال کائے توہر بال کے بدنہ     | چوتون کی سر، وازهی میاس سے زیادہ     | ٣- بال كافيخ كاعتم  |
|                                        | ایک سکین کو کھاٹا کھلائے ( منابلہ ) | حصه موند و سافة دم واجب بوكا واس     |                     |
| میں حرم وحل کی سرز بین کا فرق فیس،     | -                                   | ے کم ہوتو صدقہ، اگر ایک دو ول        |                     |
| قاضی ابو بوسٹ کے نزدیک حل میں          | بكرى واجب بيوگى (شوانع وحنا بهه )   | اکھاڑے تو ہر بال کے بدلہ یک اس       |                     |
| موندائے تو کھے واجب شد ہوگا ، بال      |                                     | اليبون اداكري                        |                     |
|                                        |                                     |                                      |                     |

| موغدانے اور تراشنے کاتھ کیسال ہے۔    | وویااس ہے کم ناخن کا نے تو ہر ناخن     | کمل ہاتھ یاؤں کے ناخن کا شنے پر     | ٣- ناخن رّاشنے کا تھم         |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
|                                      | ے بدلہ ایک مکین کو کھانا کھلاتے        | وم واجب بوگا اور اگردو تین          | <u>'</u>                      |
|                                      | (حنابله) تمن سے زیادہ ہوتو بکری        | الگلیوں کے ماخن تراشے تو ہرانگل کے  |                               |
|                                      | واچىپ موكى ( جمهورنته. )               | بدار نصف صاع کیبوں اداکر ہے۔        |                               |
|                                      | شوافع وحنابلہ کے زو یک بکری کی         | مغرد عاجی وقوف عرفہ سے پہلے ی       | ۵-جماع یا جماع کے دوای        |
| عمرا ہو یا نسیاتا ، نیند میں ہو ، یا | تربانی واجب ہوگ_                       | فغری راہ ہے جماع کرے تو بحری        |                               |
| بیداری ش ، رضا کے ساتھ ہو یا اگراہ   |                                        | واجب ہوگی اورا کر غیر فطری راہ ہے   |                               |
| ئے ساتھ وایک بی تھم ہے۔              |                                        | جماع كرے، فايوسدليو اشہوت سے        |                               |
|                                      |                                        | هجوا اور انزال ہو گیا تو اونٹ واجب  | ·                             |
|                                      |                                        | ہوہ ئے گا ، يكى تھم جلل كا مجى ہے ، |                               |
|                                      |                                        | اگر عودت کی شرمگاه کی طرف به نگاه   |                               |
|                                      |                                        | شہوت دیکھا تو حوائزال ہوجائے،       |                               |
|                                      |                                        | بكروابنب ندبوكار                    |                               |
|                                      | امی کے مثل پالتو جانور کی قربانی یا اس | جزاء واجب ہوگی ، پہراء جانور ک      | ٧- حالت حرام مين وثي جانور كا |
| جس جانور کوئل کیا ہے، اس مقام        | کی قیمت کا گیہوں خرید کر ہرمختاج کو    | قربانی معدقه یاروزه کی صورت میں     | شاركر لي                      |
| ن وومعتمر اور واقت كار افتاص سے      | ایک دوے یا جرد کے وض ایک               | اداک جا سکتی ہے۔                    |                               |
| جانور کی تیت نگائی جانگی ، پراے      | روزور کھ (حتابلہ) بھی رائے جمبور       |                                     |                               |
| اختیار مولا کماس میں کوئی قریانی کے  | فقنهاء کی ہے۔                          |                                     |                               |
| لائق جانورش جائے تو خرید کرون کر     |                                        |                                     |                               |
| د مده ورد مي الريد كر مركبين كونسف   |                                        |                                     |                               |
| ماع کے حاب سے مدقہ کرے،              |                                        |                                     |                               |
| ورند ہر نصف صاع کیہوں کے بدلہ        |                                        |                                     |                               |
| ايك روز در كالمسلم                   |                                        | ایک بمری کی قربانی واجب ہوگی۔       | 2- طواف زيارت جو جج کا        |
| اگرایام تحریش یااس کے بعداعادہ       |                                        |                                     | ایک دکن ہے، بلاوشو مکر لے۔    |
| كركية ومهاف اوجاع كا                 |                                        |                                     |                               |
|                                      |                                        |                                     |                               |
|                                      |                                        |                                     |                               |

| اگرایام نحر کے اندر بحالت پاک ووہارہ                                | ۸-طواف زیارت جتابت کی اونٹ کی قربانی واجب ہوگ<br>حالت میں کرلے۔     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| طواف کریا نیز دم دا جب ند <b>یوگا اور اگر</b><br>این نیم سرین می تا |                                                                     |
| الام نح کے بعد کیا تورم باتی رہے گا،البتہ                           |                                                                     |
| حج ممل موجائے کا اور اگر ناپاک ک                                    |                                                                     |
| عالت ش سعی کی دتوسعی کے وجرب ک<br>سی سعی کی دتوسعی کے وجرب ک        |                                                                     |
| اوالیکی کے لئے کفایت کرجائے گا۔                                     |                                                                     |
| بکری ذرج کرے ، یا دس دلوں روز ہ<br>رکھے۔(حتایلہ)                    | 9- صفا ومروہ کے درمیان سعی ادمواجب ہوگا۔<br>احمد د                  |
| ( , , ) , , , , , , , , , , , , , , , ,                             | ا چھوڑ دے۔<br>ا                                                     |
|                                                                     |                                                                     |
|                                                                     |                                                                     |
| 1                                                                   | ١٠ - غروب آفاب سے يہلے دمواجب موكا-                                 |
|                                                                     | عرفات ہے کل گیا۔                                                    |
| اگرسات میں سے تین یواس سے کم                                        | اا - ۱۰ ارذی الحجه کو جمره عقبه کی رمی ابطور دم ایک بکری داجب موگی۔ |
| التكريال المنظف سے رہ ميا تو مرتكري                                 | ندکی ، با ۱۱ را ارکو جمرات کی رمی نه                                |
| کے بدلے نسف صاح گیدں کا                                             | ای۔                                                                 |
| مدة كرد                                                             |                                                                     |
|                                                                     | ١٢- حرد لفديش وقوف نهر عداجب موگا-                                  |
|                                                                     | ١١٠- بال ملي مويدال ، اور دمواجب بوگا-                              |
| •                                                                   | قربانی بعد <i>وکرے</i> ۔                                            |
|                                                                     |                                                                     |

البتہ جہاں کہیں' دم' واجب ہوتا ہے، احتاف کے یہاں وہاں حاتی اگر'' قران' کررہا ہے تو ایک کی بجائے دو دم واجب ہوجا ہے ایک کی بجائے دو دم واجب ہوجا ہے وہ ایک کی بجائے دو دم واجب ہو ایک کی بجائے دو دم واجب ہونے کا ذکر ہے، ان میں دوصورتوں کے سواہر جگہ کری واجب ہوگی ، دوصورتی وتو ف عرف کے بعد اور بال کا نے سے پہلے بھا اور حالت جابت میں طواف زیارت کی ہیں، کہ ان محال دوتوں صورتوں میں اونٹ کی قربانی واجب ہے۔ (۱)

زخم اوراس کی دیت

بیات کا بیان تھا۔۔۔ نیکن جنایات کا دائرہ بہت وسیق ہے،
جنایات کا بیان تھا۔۔۔ نیکن جنایات کا دائرہ بہت وسیق ہے،
قاضی علاء الدین طرابلی نے جنایت کی درج ذیل سمیس کی
ہیں: افس پر جنایت ، عشل پر جنایت ، مثلاً شراب لوشی ، مال پر
جنایت ، مثلاً چوری اور فصب ،نسب پر جنایت ، چیے زنا ،عزت و
آبرو پر جنایت ، چیے قذف یعنی اتہا م ، محاربین یعنی باغیوں،
ڈاکوؤل کی جنایت ، اور فرایی محاطلت میں جنایت ،مثلاً ارتداد،
ڈاکوؤل کی جنایت ، اور فرایی محاطلت میں جنایت ،مثلاً ارتداد،
طور پر کمی کو ہلاک کردینا جس کو دقل 'کہاجاتا ہے ، اور دوسر سے
طفور انسانی کی قطع و بریدی صورت میں بوتو " قطع" ہے ، اور اگر کی
عضوانسانی کی قطع و بریدی صورت میں بوتو " قطع" ہے ، اور اگر

یہ میں ہے کہ کسی عضوانانی کی ظاہری صورت توباتی رہے، لیکن اس کی منعصت اور اس کا مقصد تخلیق فوت ہوجائے، عام طور پر فقہاء کے ہاں اس نوع ( جنایت علی النفس ) کے جرائم کو "جنایت" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
"جنایت" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

# جنایت کی بعض *صور تنس اور "شجاج"*"

شہید فی سبیل الله عبد القادر عودہ نے بلاکت سے کمتر جنایت (جنایت علی مادون النفس) کی مجرم کے جرم کے نتیج کوسا منے رکھتے ہوئے یا کی قشمیں کی جیں:(۴)

سمی عضوانسانی کی قطع و برید، یا اسی طرح کا کوئی اور فعل، مثلاً باتھ، پاؤل وغیرہ کو کاف ڈالنا، یا سر اور داؤھی کے بال
اکھاڑ دیتا۔ دوسرے سی عضو کو یائی رکھتے ہوئے اس کی منفعت
کوختم کردیتا، یعنی بینائی ،سنوائی اور ڈا لقہ شناسی سے محرومی ۔
تئیسرے'' شجاج'' جس سے سر اور چہرہ کے زقم مراد جیں، عام
فقہا ہ کے زویک سراور چہرہ کا برطرح کا زقم'' شجاج'' کہلاتا ہے،
احتاف کے زویک سراور چہرہ کی ہڈی کے حصہ کا زقم می 'شجاج''
سے موسوم ہے، اس طرح رضار کا زقم'' شجاج'' میں شار نہیں ہوگا۔
احتاف کے زویک 'شجاج'' کی وستسمیں گائی ہیں:
احتاف کے زویک 'شجاج'' کی وستسمیس گائی ہیں:

٣- وامعه: جس ميسخون تو ظاهر موليكن بيرنبيس\_

101

<sup>(</sup>۱) فقيم واحتاف كاسلك عالمه كليرى باب المجايات ب اور دوسر فقياء كاسلك العقد على المذاهب الأربعد (عبداتين جرير) اور الفقد الإسلامي و أدلته (دلي ) سي ما فوذ ب المغيث كما أول كي وضاحتين فقد في كمطابق جن ..

 <sup>(</sup>۲) طحطاوی علی مراقی الفلاح ،۳۸۳۵، باب الجنایات

<sup>(</sup>٣) التشريع الجنائي ٢٠٥٠/١

<sup>(</sup>٣) معين الحكام ٢١٩٠

٣- واميه: جس زخم ہے خون بہہ پڑے۔

۳ - باضعہ: جس زخم سے گوشت کث جائے ، گر ہڈی تک نہ پہو نے۔

۵ - متلاحمہ: زخم سے اتنا کوشت کٹ جائے کہ ہڈی کے قریب کی جو تی ہے۔ قریب بہو گئے جائے ، البتہ گوشت اور ہڈی کے درمیان کی باریک جملی ابھی نظرت کی ہو۔

۲- سمحاق: اگرید باریک جمل نظرآنے گئے تو "سمحاق" ہے۔
 کے دراصل اس جملی ہی کا نام "سمحاق" ہے۔

ے- موضحہ: بیجھی بھی حجل جائے اور ہدی نظر آنے گئے،
"موضحہ" ہے-

۸ ہاشمہ: گوشت کے کاٹے پراکتفائیں کیا، بلکہ ہٹری محمی
 تو ژوی تو اے: 'باشمہ' کہاجا تا ہے۔

9- منقلہ: اور اگر نوٹے کے بعد اپنی جگہ سے ہے بھی جائے توالیے زخم کو منقلہ" کہتے ہیں۔

ا - وه زخم جواد أم المدماغ " يعنى جيم كى او پرى جدتك
 پرا في جائے۔

اس کے علاوہ بعض فقہاء نے زخم کی ایک اور شم'' واسفہ'' بھی بتائی ہے، نیکن طرابلس کا خیال ہے کہ'' واسفہ'' ایسے زخم کو کہتے ہیں جس میں مغز د ماغ نکل آئے، ظاہر ہے کہ بیز قم نہیں، بلکہ تل ہے، اس لئے اس کو' شجاج'' میں شارنہیں کیا جاسکتا۔(ا)

717.

اس جنایت کی چونگی قسم''جراح'' ہے، سراور چیرہ کے علاوہ

جسم کے دوسر سے حصول پر جوز قم آئے وہ" جراح" کہلاتے ہیں،
ان زخموں کی فقہاء نے دوسمیں کی ہیں، جا لفہ اور افیر جا لفہ "
" جا لفہ" وہ زخم ہے، جو پیٹ اور سینہ یا پشت وغیرہ کے جوف تک پہو نچا ہواور جو زخم اس درجہ کاری نہ ہو وہ " غیر جا لفہ" کہلا تا ہے، (\*) شہید مرحوم نے جنایت کی پاٹیج یں سم الی ایڈاء کوقر اروپ ہے، جس میں کی عضو کے کئے، اس کی منفعت ضائح ہونے یا شی جو جراح کی سم کے زخم تک نو بت نہیں آئی ہو۔ (\*) جو نے یا شی جو جراح کی سم کے زخم تک نو بت نہیں آئی ہو۔ (\*) جو نے یا شی جو جراح کی ان نہ کورہ صورتوں میں کیا احکام ہوں گے، حز دجرح ( زخم ) کے سلیلے میں کیا شرطیں خوظ رکھی جا کیں گی؟ خود جرح ( زخم ) کے سلیلے میں کیا شرطیں خوظ رکھی جا کیں گی؟ ان کا تعلق " قصاص " اور " و یت" سے ہے، اور انہی الفاظ کے ذیل میں قار کیں انشاء اللہ ان مہا حث کو ملا حظہ کرسکیں گے۔

## جانور کے ذریعے نقصان

البتہ جنایت کی بعض ہالواسطہ صورتوں اور ان کے احکام کا یہاں ذکر کیا جا نامنا سب معلوم ہوتا ہے۔

ان بیس ایک صورت جانوروں کے ذریعہ ہونے والے نقصانات کی ہے، اگر کوئی شخص جانورک باغ یا کھیت بیس داخل کرد ہے، اگر کوئی شخص جانورک باغ یا کھیت بیس داخل کرد ہے، اور اس سے نقصان بہو نچ ، چروا ہا بھی ساتھ موتو وو ان نقصانات کا ضامن ہوگا ، اگر ہنگانے والا ساتھ نہ ہوتو دو را کیں جی ایک ہیں ایک ہی کہ اب میں وہ ضامن ہوگا ، ومرے بیک اب وہ ضامن نہ ہوگا ، بعض فقبی نظائر سے بہلی رائے کی تا تیہ ہوتی وہ ضامن نہ ہوگا ، بعض فقبی نظائر سے بہلی رائے کی تا تیہ ہوتی ہوتی ہوتی ۔ ہے، (س) ایک شخص جانور برسوار ہود وسرااس کواچکا و سے اور اس

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (٣)

<sup>(</sup>۳) حلاصة الفتاوي ۲۵۹/۳

<sup>( )</sup> معين الحكام ٢٣٢٠

<sup>(</sup>٣) التشويع الحائي الإسلامي ٢٠٢٨

کوئی فخض گدھے کو ہنکار ہا تھا اور گدھے پر لکڑیاں رکھی تھیں، ریگذر شی اس کے ہاز واکی فضص کھڑا تھا، ہنکانے والے نے آواز لگائی، گرفض نہ کورین نہ سکا، یا سنالیکن وقت اتبا کم تھا کہ راستہ ہے ہٹ نہ سکا، کولئڑی اس کے آگی اور کپڑے پھٹ کے راستہ ہے ہٹ نہ سکا، کولئڑی اس کے آگی اور کپڑے پھٹ صورت میں جی ہے جب کہ اس نے آواز ہی نہ لگائی ہو، ہاں اگر ہنتے یا ویجود نہ کورہ فخص اگر ہنتے یا ویجود نہ کورہ فخص راستہ ہے ہٹا ہی نہیں تو اب وہ ضامی نہیں ہوگا۔ (۳) ای سے موجودہ ٹریفک تو اعد کی تر تیب میں مدد کی جاستی ہے کہ اگر رائےور کے مناسب اختباہ اور مناسب وقف کے باوجود راہ گر رائے ور دراہ گیر موگا اور آگر ایسا نہ ہوتو وار مناسب وقف کے باوجود راہ گیر راستہ ہوتو

جانور پرتعدي

اس مسلد کا دومرا پہلو ہیہ ہے کہ کوئی مخص خود جانور پر

جنایت کرے ، تو کیا حکم ہوگا؟ اگر کھائے جانے والے جانور کو ما لك كي اجازت كے بغير ذرج كرد نو ما لك كوا فتيار بوگا ك ذبحہ کور کھیلے ، ایسی صورت میں ذرج کرنے والے کے ذربہ کوئی تا وان نہیں ہوگا ، یا ذبیجہ اس کے حوالے کردے اور قیمت وصول كريل، بزيعال جانورمثلاً كائه ، بيل دغيره كي آكه مجوز ویے تو اس کی تمل قیت کا ایک چوتھائی بطور تاوان واجب ہوگا۔ چپوٹے جانور ، بکری ، مرغی وغیرہ کی آنکھا کر پھوڑ دی تو اس کی وجہ ہے اس کی قبت میں جونتص بیدا ہوگیا ہے اس کی تلافی واجب ہوگی ، ذیح قتل اور جزوی نقصان کی صورت میں یہی تھم اس وقت بھی ہے، جب کداس جانور کا گوشت نہ کھایا جا تا ہو، اگر جانور کا ایک یا کا کا ث دیا اور وہ ان جانوروں جیں ہے ، جن كا كوشت طلال نبيل الوجناية كرنے والا جانور كي مكمل قيت کا ضامن ہوگا ، اگر یمی ایسے جانور کے ساتھ کیا گیا ، جس کا كوشت كهانا جائز ب، توياتو جانور كه في اور جوتقص بيدا مواب ،اس کا تاوان وصول کرنے یا اس کے حوالے کرویے ، اور کھل قیت وصول کرلے ، بیامام جرگا نقط فظرے ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک طال وحرام جانور کے درمیان کوئی فرق نیس ہے۔ (۳) آتش زنی کانقصان

بالواسط جنایت بی کے ذیل میں بیصورت بھی آتی ہے کہ آدی ایک جگہ آگ سلگا نے اور آگ کی کیں اور جاگئے ، نقبی جزئیات کو گوظ رکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کردوصورتوں میں آگ سلگانے والا اس کا ذمہ دار ہوگا ، ایک اس وقت کہ اس نے براہ

<sup>(</sup>۲) خلاصة الفتاري ۱۵۹/۳

<sup>(</sup>٣)خلاصة العتاوي ٢٥٩/٣

<sup>(</sup>ا) جواله سابق ۲۵۵۰

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق ٢٥١

راست کس کے مکان یا کپڑے وغیرہ میں آگ لگادی ہو، دوسرے آگ اس نے تیز ہوا میں لگائی اور اس کی ہے احتیاطی کی وجہ سے دوسرے کے ہاں جاگئی ،امام عبدالرشید طاہر بخاری کابیان ہے:

رجل استاجر أرضا فاحرقت الحصاد فاحترق كدس غيره لا يضمن قال الإمام السرخسي في يوم الريح يضمن .(١)

# نقصان پہونچانے کی ایک خاص صورت

اس کے لئے سلطان کے پاس مجتی ہواور سلطان محض ندکور پر تاوان عاکد کرد ہے ، چر بعد کواس کا شبہ غلط ثابت ہو ، تو امام ابو موسف کے نزد یک وہ ضامن ندہوگا ،امام محمد کے نزد یک فیامن ندہوگا ،امام محمد کے نزد یک ضامن ہوگا اور فتو کی امام محمد ہی کے تول پر ہے۔ (۱) موجودہ زمانہ میں جمو نے مقد مات میں پھنس کر جس طرح بعض شریف لوگوں کو پھنسایا اور ہراساں کیا جاتا ہے ، ایسے لوگوں پر تاوان عاکد کرنے کے مسئلہ میں ان جز کیات سے روشی حاصل کی جاسکتی ہے۔



أصول فقد كى اصطلاح بين "جنس" كا اطلاق اليالفاظ برجوتا ب ، جو بهت سے افراد كوشائل ہواوران كا مقصد وجود جداگا ندہو، مثلاً انسان: ان بين مرد بحى ب ، مورتين بحى ، مردول كا دظيفة حيات الگ ہ ، يعنى كسب محاش ، جهاد وغيره اور عورتوں كا الگ يعنى ، رضاعت ، تربيت اطفال اور خاند دارى وغيره ، اس لئے "انسان" كو" جنس" كہاجائے گا، عبادات بين افغال في سبب كى وجہ نقيماء اختلا في جنس كا فيصلہ كرتے بين، اس اختلاف سبب كى وجہ نقيماء اختلا في جنس كا فيصلہ كرتے بين، اس لئے ان كى جنس مختلف شار ہوكى اور ايك الگ اوقات بين ، اس سبب ايك ، بى ب ، يعنى ماہ رمضان كى آمر، البذا ان روزوں كى سبب ايك ، بى ب ، يعنى ماہ رمضان كى آمر، البذا ان روزوں كى جنس اليك ، ويعوف اعد الله المجنس باختلاف السبب ، روى ويعوف اعد الله المجنس باختلاف السبب . (٣)

<sup>(</sup>۱) حلاصة الفتاوي . ۲۵۷/۳

<sup>(</sup>٣) الاشباه والنظائر ، لابن بجيم: ١٣

<sup>(</sup>۲) حلاصة العتاوي ۲۰ ۱۱/۳ (۲۰

احکام فقہ میں جنس کی بحث عام طور پر چند مسائل میں آتی
ہے، ایک نیت میں جہاں دوہم جنس عبادتوں میں امتیاز کے لئے
تعیین نیت معترفہیں مانی جاتی ۔ دوسرے رہا میں کہ یہاں دوہم
جنس اشیاء کے درمیان کی بیشی بعض خاص تفصیلات کے ساتھ سود بن جاتی ہے۔ تیسر فرید وفروخت کی ایک خاص صورت
سام میں ، جس میں کہ دیتے بعنی سامان فروخت کی کا جنس متعین کردیلی ضروری ہوتی ہے جنس سے متعلق بیدا حکام اچی اپنی جگہ لمرکور ہوں ہوں ہے۔ وہا بلدائے فیق

# بخون (پاگل پن)

مشہور مرض ہے ، فقہاء کی اصطلاح میں '' جنون'' ایسے وائی ظلل اور حرج کو کہتے جیں کہ عام طور پراپنے معمول کے مطابق آدی کے اقوال وافعال ہاتی شرو سکیس ، چاہے ہی کہفیت فطری اور پیدائش طور پر ہو ، یا بعد میں کسی مرض کی بناء پر، اخعلال العقل بحیث یمنع جویان الأفعال والاقوال علی نهجه الانادر أ امالنقصان جبل علیه دماغه واما للحروج مزاج المدماغ من الاعتدال . (۱) امام فرائی نے جنون ، بیوشی اور فیند میں اس طرح فرق کیا ہے ، کہنون عقل کو زائل کرویتا ہے ، ہے ہوئی اس کو چمپادیتی ہے اور فیند اسے ذائل کرویتا ہے ، ہے ہوئی اس کو چمپادیتی ہے اور فیند اسے ڈھک ویکی ان موارض میں سے ہے ، جن کو شرک یہ ہون کی سے ہے ، جن کو شرک یہ ہون کی ان موارض میں سے ہے ، جن کو شرک یہ ہون کی ان موارض میں سے ہے ، جن کو شرک یہ ہون کو نایا : قام تین شرک سے نے مذر شایا : قام تین

اشخاص سے اٹھائیا گیا ہے،خوابیدہ سے،تا آ کلہ بیدارہوجائے، نچ سے تا آ کلہ بالغ ہوجائے اور مجنون سے یہاں تک کہاس کی عقل لوٹ آئے۔(۲)

#### عبادات ومعاملات

عبادات کے لئے نیت ضروری ہے، اور نیت وارادہ کے لئے نیت ضروری ہے، اور نیت وارادہ کے لئے ضروری ہے، اور نیت وارادہ کہ ہو، کئے ضروری ہے کہ آ دی اپنے اقوال وافعال پر افتیاری طور پر مجنون چونکے طبیعت کی ہا عثمار نہیں مختلف حرکتیں کرتا رہتا ہے، اس لئے اس کی نیت کا افتیار نہیں اوروہ عبادات کا مکلف یاتی نہیں رہتا۔ (م)

یکی مال ان تمام معاطات کا ہے جن یس فریقین کی رضامندی شرط ہے، بوجنون یس رضامندی شرط ہے، بوجنون یس جنال ہے، نکاح اور خرید و فروخت یس طرفین کی رضامندی ضروری ہے، اس لئے مجنون کا نکاح کرنا یا نکاح تحول کرنا یا خریدنا یا جینا معتبر نیس ہے، یمی وجہ ہے کہ فقہا وان معاطلت کے لئے عاقل ہونے کی شرط تھبراتے ہیں، یاگل کی طلاق اور ہید معتبر نہیں ہے، اس لئے کہ طلاق یس طلاق ویے والے کی میں معتبر نہیں ہے، اس لئے کہ طلاق یس طلاق ویے والے کی میں اور جینون کی نہیا دی وارادہ کا اعتبار نہیں۔

جوامورمعترين

البندجن امور کا تعلق دیت وارادہ اور افتیار ورضامندی بین بمثلا سے بین بہ دور اور سے بین بمثلا

<sup>(</sup>١) تيسير التحرير : ٢٥٨/٢ (١) الأشباه والنظائر ، للسيوطي : ٢٥١

<sup>(</sup>٣) سنن ابي داؤد ، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرف اويصيب حداً ، مديث تُمر. ١٩٣١.

<sup>(</sup>۳) تيسيرالتحرير : ۲۵۹/۲

ورافت ہے جواس کا کسی دوسرے کے متر وکہ بٹس یا دوسرے فخص کا اس کے متر وکہ بٹس یا دوسرے فخص کا اس کے متر وکہ بٹس ہے کہ اگر وہ کسی مال کا ما لک بھوتو اس کا اعتبار ہے، وہ اجر وثو اب کا بھی ابل رہتا ہے ، مثلاً کسی نے ایک متعین ون میں روز ہ رکھنے کی نیت کی ، اتفاق ہے اس دن اس کا دما غی تو ازن متاثر ہو گیا تو اس کو این تصدوارادہ کی بنا پر اجر بہر حال ملے گا۔ ()

### دين وعقيده

دین واعقاد کے بارے پس اصول یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے تائع ہوگا، اور وہ سفیان ہیں تو یہ بھی مسفیان کے تقم میں ہوگا، اگروہ کا فرسجما جائے گا، یہاں تک کہ اگر یہ گاہ فخص کی بیوی نے اسلام قبول کرلیا تو یا گل کے بجائے اس کے والد پر اسلام چیش کیا جائے گا، اگر وہ اسلام لے آیا تو نکاح باقی رہے گا اور انکار کردیا تو دوٹوں کے درمیان تغریق کردی جائے گا۔ اگر دہ اسلام کے اور انکار کردیا تو دوٹوں کے درمیان تغریق کردی جائے گی۔ (۱)

بعض حضرات نے ای پرار قداد کے حکم کو بھی قیاس کیا ہے،
یعنی اگر مجنون صحت کی حالت میں مسلمان تھا اور اس کے
والدین بھی مسلمان تھے، پھر جنون کے مرض میں جتلا ہونے کے
بعداس کے والدین مرتد ہو گئے تو اس مجنون کو بھی مرتد ہی تصور
کیا جائے گا ، یہی بات ابن ہمام نے "کتاب المعجوبو" میں
بھی تکھی ہے۔

مرواتعہ یہ ہے کہ اسلام کی مجموعی تعلیمات اس کے حق میں نہیں ہیں ،اس لئے کہ اسلام کی قام میں اصل مسلمان ہوتا

ہے، ندکہ کافر ومرقد ہونا ،اس لحاظ ہے اس کومسلمان ہی شارکیا جانا چ ہے ۔ دوسرے ارقد اور کفر کا تھم مکلف ہے متعلق ہے اور جنون کے بعد آ دی احکام کا مکلف ہی نہیں رہتا، چہ جائے کہ اسے مرقد قرار دیا جائے ،اس لئے امیر بادشاہ نے اس راستے سے اختاا ف کیا ہے۔

# جنون کی قشمیں

فقہاء نے جنون کی دونشمیں کی ہیں: اصلی اور عارضی یا مطبق اور غیرمطبق ، جنون کی حالت میں انسان سے جواقوال وافعال سرزد ہوں ان کے احکام ہر دوصورت میں کیساں ہیں ، البت فرق اس قدر ہے کہ جنون اصلی اس حالت میں نداوا کی گئی نمازوں ، روزوں اور زکو قاکو ساقط کر دیتا ہے ، اورصحت یاب ہونے کے بعد بھی اس کی تنمیل وقضا واجب نہیں رہتی ، جب کہ عارضی جنون سے میدا حکام بالکلید ساقط نہیں ہوتے ، صحت کے بعد ان کوادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔

پر نماز کے حق میں ستنقل جنون امام ابو حنیقہ اور امام ابو بیست کے نزد کیا یہ ہے کہ ایک شب وروز اس حال میں گذر جا کمیں اور امام محمد کے بہاں یہ کہ مرض کے بعد سے چھٹی نماز کا وقت نکل جائے اور افاقہ نہ ہونے پائے ، روز و کے معاملہ میں پورے ایک ماہ تک مرض کا احاطہ کے رہنا مستقل جنون ہے اور زکو ہیں پورے ایک سال ، (۳) یعنی او پر جو مہ تمی ذکر کی گئی اور جو مہ تمی ذکر کی گئی میں ، اتنی مدت اور اوقات جنون میں جتلا رہنے والے اشخاص کو اس میں گذری ہوئی ان کی عبادتوں کی قضا می ضرورت نہیں۔

<sup>(</sup>۲) تيسير التحوير . ۳۲۰/۲

<sup>(</sup>۱) تيسير التحرير ۲۵۹/۲

<sup>(</sup>٣) تيمير التحرير ٢٩٣٦

## جنون کے سبب تفریق

اگرشو ہرکو جنون کا مرض ہوجائے تو آیا عورت کو مطالبہ
تفریق کا حق حاصل ہوگا؟ امام ابو حقیقہ کے زودیک جواب تی
جس ہے ، (۱) امام مالک ، (۱) امام شافع اور امام احمد ، (۱) ک

جس ہے ، کہی رائے فقہائے
نزدیک عورت تفریق کا مطالبہ کرسکتی ہے ، کہی رائے فقہائے
احتاف جس امام محمد کی بھی ہے ، بشرطیکہ جنون تکاح کے بعد پیدا
ہوا ہو یا اگر نکاح سے پہلے جنون رہا ہولو عورت اس سے آگاہ نہ
رہی ہو، (۳) چونکہ امام محمد کا مسلک اس مسئلہ جس شریعت کی روح
اور مزاج سے قریب بھی ہے اور مصلحت عامہ کے مطابق بھی ،
اس لئے بعد کو فقہا واحناف نے بھی امام محمد ہی کی رائے پرفتو کی
دو تاہے ، علامہ این جم معری نے لکھا ہے کہ اگر قاضی عیب کی بتا پر
دو تکاح کا فیصلہ کردے تو اس کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ ان انقاضی
دو قصی بود احد الذو وجین بھیب نفلہ قضاؤہ . (۵)

إن كان الجنون حادثا يؤجله سنة كالفنة وإن

(١)بدائع المصبائع ٢٠٠٣/١٠ . شيريه ياكستان

عالمكيري ميس ہے:

كان مطبقا فهو كالجب وبه ناخذ. (٢)

غرض جنون کی دونشمیں ہیں :مطبق اور غیرمطبق ، جنون مطبق یہ جنون مرد اللہ جنون ہر وقت رہنا ہوادر آدام وقتا اللہ مورت میں قاضی فی الفور لگاح فتح کرد ، کا اور آگر وقتا

فو قناجنون كا دورہ پڑتا ہو، ايسے مريض كوايك سال علاج كے لئے مہلت دى جائے گى، اگراس كے باد جود وہ صحت مند ند ہوا لئے مہلت دى جائے گى، اگراس كے باد جود وہ صحت مند ند ہوا تو پھر نكاح فنغ كرديا جائے گا۔۔(٤)

جنون کے متعلق فقہ شافعی کے احکام

فتہا مشوافع میں سیوفی نے سوئے ہوئے فض ، سیوش اور مجنون کے مشتر ک احکام اور وہ احکام جن میں فرق ہے ، کا ایک گونہ تفصیل کی روشیٰ میں مجنون کے در تفصیل کی روشیٰ میں مجنون کے جواحکام سامنے آتے ہیں ، وہ اس طرح ہیں :

- ا صدث لینی وضوہ وطنسل کے ٹوٹنے کا حکم مجنون کے لئے بھی آ ہوگا۔ (۸)
  - ۲- جنون سے افاقد کے بعد عسل کرنامتحب ہے۔
- ۳- ایک نماز کے مکمل وقت جنون طاری ربا تو اس کی قضاء واجب نہ ہوگی۔
- ۳ پورے دن جنون رہاتو اس دن کاروز ہمی اس پر واجب نہ ہوگا اور اگر دن کے پچھ حصہ میں جنون رہاتو روز ہ سچے قول کے مطابق باطل ہوجائے گا۔
- ۵− اذان کے درمیان جنون کا دورہ ہو، کیکن بلاطویل دقند کے افاقہ ہوگیا، تو اسکے کلمات از ان کی تحمیل کافی ہوجائے گ۔ ۲۰ اعتکاف کے دوران جنون کا دورہ بڑا تو جنون کی حالت

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ٣٩٤/٢

<sup>(</sup>٣)البحر الرائق: ١٢٩/٣

<sup>(</sup>۲) عالمگیری ۱۳۲۶، مطبور بندوستان

 <sup>(</sup>٣) وحمة الامة ١٤٣ كتاب الفقه على المداهب الأربعة ١٨٠/٣٠

<sup>(</sup>۵) البحر الرائق ۱۲۵/۳

<sup>(</sup>٤) حواله اسامق وتفصيل كے سيّ طاحظهو" سلام اورجديد معاشر في مسائل كا" كامقال امراض وعوب كى بناير تنع نكاح"

<sup>(</sup>۸) مجنون ٹودتو مکلف نیس ہے، شاید مصنف کا خشا میہ ہوکہ مجنون حالت جنابت ہیں ہوتو صحت مند کے لئے اس کو سجد بیس لے جانا ، یا ہے وضو ہوتو اس کے ہاتھ میں قرآن وینا جائز نہ ہوگا ، خامد،

حرام ہوجا سے گی۔(۱)

. "اعكاف" من تارند بوكي.

### 

٨- عج مين محنون كاوتوف عرفه معتبرنه وكار

9- مجنون نے پہلے ہے'' رمی جمار'' کے لئے کسی کونائب بنایا ہو، پھر جنون کا دورہ پڑا اور مخض نہ کور نے اس کی طرف سے رمی کردی تو کا فی ہے۔

۱۰- جائز معاملات بھی جنون کی حالت میں کرے تو باطل موں گے۔

۱۱- امیر المؤشنین جنون کی مجدے المست کبری سے معزول موجائے گا۔

۱۲- ولی تکاح مجنون ہو جائے تو اس کے بعد والے ولی کی طرف ولایت نظل ہوجائے گی۔

اا-مجنون كاولى، مجنون كافكاح كراسكاب-

۱۳ - انبیاء پر ب ہوشی طاری ہوسکتی ہے، کیونکہ بیمرض ہے، لیکن جنون نیس ہوسکتا کہ بیا یک نقص اور حیب ہے۔

10- جنون کی وجہ سے جملہ تصرفات اور اختیارات سے آدی محروم موجا تاہے۔

۱۷- میخون کی عبادات ،خرید و فروخت ، نشخ ومعاملات جیسے طلاق دخیر و صحیح ند ہوگی۔

ا- مجنون الى بيو ، ولى كر كذر عنوبيواس كے بينے ير

# بختین (زرحل بچه)

بجیہ جب تک بطن ماور میں جو'' جنین'' کہلاتا ہے ، پیدا ہونے کے بعد 'مبی''، غذا کھانے گلے تو ''غلام'' تا آ کدسات مال كا موجائ ،سات سال عدى سال تك يحدود يافع" كمر یدرہ سال تک' حزور'' کہاجا تا ہے، (۲) احکام شرعیہ کے اعتبار ے انسان کے یا کچ اووار کئے گئے ہیں: اول زمان حمل ، جب بيد ' جنين'' كهلاتا ہے، دوسرے دور طفوليت، تيسرے دور تميز، چے تھے دور ' بلوغ'' اور یا نجویں دورا' رشدوشعور''، ( ۳)' جنین'' کی دو ہری حیثیت ہوتی ہے، ایک طرح وہ اپنی مال کے دجود کا ایک حصد موتا ہے، چنا نچدا گر جانور فروخت کیا جائے تو زیر عمل جنین بھی مال کے ساتھ اس معاملہ ش داخل ہوتا ہے۔ ووسری حیثیت اس کے اسینے وجود کی ہوتی ہے،اس لئے کہ جنین مستقل طور برزنده ربتا ہے اور مستعتبل قریب میں وہ ایک ستقل اور کمل انسان منے والا ہے، ( م ) اس کے فقہا و نے اس دو ہری حیثیت کو المحوظ رکھتے ہوئے" جنین" کے بعض حقوق ٹابت کئے ہیں، لیکن خوداد جنین مرکوئی حق کسی اور کانبیس تغمرا یا ہے، کدامجی وہ الكيف اور ذمدواري كے وائرہ سے باہر ہے ، بير حقوق جوجنين کے لئے ثابت کئے واتے ہیں انسب کا ثبوت احق ورافت ا ومیت ، اور دقف کا استحقاق ، مال کی آ زادی کے ساتھ جنین کی

(٣) المدحل العقهي العام للرزقاء ٢٣٤/٢

<sup>(</sup>١) ملخص از :الأشباه والنظائر للسيوطي : ٨٥-١٤٤٠٠القول في النائم والمجنون والمعمى عليه

<sup>(</sup>٢) الاشباه والنظائر للسيوطي: ٢٨٧

<sup>(</sup>٣) ويكي كشف الاصرار للبزدوي ٣٣٩٠٣

: زادی ہے۔ یہ چوتھا مسئلہ چونکہ فی زماندیخاج بیان نہیں ،اس کے اس کے سوابقیہ تین حقوق کی مختصراور ضروری تشریح کی جاتی ہے۔

### ثبومتونسب

منکوحداور معتدہ (عدت گذار نے والی عورت) کے جنین کا نسب بالا تفاق اس کے شوہر سے ثابت ہوگا ، البتہ معتدہ کی صورت میں اس قدر تفعیل ہے کہ طلاق دینے والے شوہر کے طلاق دینے (اگر طلاق بائن دی ہو) کے بعداور عدت وفات گذار دہی ہوتو شوہر متونی کی دفات کے استے عرصہ بعدولادت ہو کہ اتنی مدت تک اس عورت کے بطن میں اس حمل کے باتی ہو کہ اتنی مدت تک اس عورت کے بطن میں اس حمل کے باتی رسنے کا امکان تھا۔

(تفصیل کے لئے طاحظہ ہو: "جُوت نب" اور "حمل")

اگر " جنین" ہے جُوت نسب کا قبل از ولا دت مردا تکار

کر ہے تو عام فقہاء کے نزدیک قاضی زوجین کے درمیان لعان

کرائے گا اور نسب اس مرد ہے متعلق ندر ہے گا، کیکن امام ابوطنیڈ "

کے نزدیک قبل از ولا دت نسب کا انکار قابل اعتبار نہ ہوگا،
ولا دت کے بعدم دمولود کے نسب کا انکار کر ہے تو اب لعان کے ذریعہ جہاں زوجین میں تفریق ممل میں آئے گی و جی تومولود کا رشتہ تسب اس مرد ہے متعظع ہوجا ہے گا۔ (۱)

#### ورافت

مورث کی موت کے وقت جنین کابطن مادر میں وجود يقنى

ہواوراس کی وفات کے بعد وہ زندہ طالت میں پیدا ہوتو اب
د جنین ' وراشت کا حق وار ہوگا ، پھر چونکہ حمل میں ایک سے
زیادہ بچوں کے موجود ہونے کا امکان موجود ہے ، اس لئے بعض
فنتہا ہ نے چار بچوں ، بعض نے تین اور بعضوں نے وو کا حصہ
محفوظ رکھنے کا تھم دیا ہے ، (۱) احتاف کا قول مشہور جس پرفتو کی
ہے ہے کہ ایک وارث کا حصر و کے رکھا جائے گا ، اگر بحثیب
مردجنین کا حصر زیادہ لگلا ہوتو ای لحاظ سے حصہ محفوظ رکھا جائے گا ،
اور اگر بحثیبت از کی حصہ کی مقدار زیادہ ہوتی ہوتو ابھی جنین کو
اور اگر بحثیبت از کی حصہ کی مقدار زیادہ ہوتی ہوتو ابھی جنین کو
ہے جورت کا حصر اس کا حصد دوک رکھا جائے گا ، (۳) و یے ظاہر
اور اگر بحثیبت از کی حصہ کی مقدار زیادہ ہوتی ہوتو ابھی جنین کو
ہے جورت کا حصہ اس کے ہم رشتہ مرد کے مقابلہ اکثر کم ہی رکھا
گیا ہے کہ دہ ان بہت کی ذمہ دار یوں سے فارغ ہے جومر دے
دمہر کھی گئی ہیں ، لیکن یعن خاص صور توں میں ان کے صے بوجہ
جاتے ہیں۔

#### وميت ووقف

(٣) سراجيء قصل في الحمل

وصیت کے احکام میں بمقابلہ ورافت کے زیادہ توسع ہے، یکی وجہ ہے کہ مسلمان کافر، اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوسکتا ہے، مرکافر کے لئے وصیت کی جاسکتی ہے، للفراجب جنین ورافت کا حقدار قرار پاتا ہے، تو ضرور ہے کہ اس کے لئے وصیت بھی درست ہوگی اوروہ اس کا حقدار ہوگا، علامہ این قدامہ کا بیان ہے:

والحمل يوث فتصح الوصية له . (م) وتف كميم موية اورمصارف وتف يراس كالتحقاق

<sup>(</sup>١) وكيت بدالع الصالع ٣٣/٣، المهني لابن قدامه ٢٣٣٠، انام، لك كاكية ل انام ابوضية كرطابل به بداية المجتهد ٩٨/٢

<sup>(</sup>۲)وکچکے. المغنی ؛ ۳۱۳۶۲

<sup>(</sup>٣) المغنى ٢١/٥٥

ٹابت ہونے کے لئے وقف کرنے والے کی طرف سے ایجاب کافی ہے، جس پر وقف کیا جارہا ہے، اس کا قبوں کرنا ضروری نہیں، (۱) اس لئے جئین بروقف بھی معتبر ہوگا۔

#### اسقاط

حیات ان فی کے بارے میں حفاظت کا اسدام کوائل درجہ
اہتمام ہے کہ اس نے جنین کے اسفاط کو حرام قرار دیا، خواہ صلہ
خود بی اس کا ارتکاب کیول نہ کرے، 'اسقاط' کے تحت اس پر
مختلو ہو چکی ہے، اس نئے اب اس کے اعادہ کی ضرروت نہیں،
البتہ اس کا دنیوی عظم جو صدیث سے سے جہت ہے ، یہ ہے کہ
اسقاط جنین پر 'غرہ' واجب ہوگا، فقہاء علی ان المواجب فی
ان پر شد کہتے ہیں ' واتفق الفقهاء علی ان المواجب فی
ان پر شد کہتے ہیں ' واتفق الفقهاء علی ان المواجب فی
الم البوضيف ہو ق ''، (۱) مگر خود' غرہ' کی تفصیل میں اختلاف ہے،
امام البوضيف ہوت کے نزد یک جنین ندکر ہوتو مرد کی دیت کا ہیںوال
ام البوضيف مونث ہوتو عورت کی دیت کا دسوال حصدواجب
ہوگا، پر شرطیکہ جنین مردہ ساقط ہوجائے اور خود مور کورت زندہ باتی رہ
جائے ، اگر عورت کی دیت واجب ہوگی ۔ (۱)

( فقبی اختلاف اور هرید تفصیل کے لئے ملاحقہ ہو اخرہ "اور " قتل") عنسل وقماز

و اجنین " کے سلیلے میں ایک اہم اور قابل ذکر مسئلہ و لا دت

کے بعد خسل اور نماز جنازہ کا ہے، اگر ولادت تک بچرندہ رہے،
یعنی جنین کا اکثر حصیطن ، ور ہے بحالت زندگی بہرآئے تواس کو
خسل بھی دیا جائےگا ، اور اس پرنم ز جنازہ بھی پڑھی جائے گی ، خواہ
زندگی کا اظہار بچ کے روئے ہے بہویا کسی اور طور ہے ، اور اگر جنین
مردہ پیدا ہوتو فلہ ہر روایت کے مطابق اس کو بلا خسل وفن کردید
جائے گا اور غیم طاہر روایت کے مطابق خسل ویا جائے گا کہ بہی
کرامت ان فی کا تقاضا ہے اور فتوی اس پر ہے ، بقول صاحب
ہوایہ '' هو المحد خداد '' البتہ نماز جناز ونہیں پڑھی جائے گی ۔ (م)
فقہ نے ، لکید کے بہال بھی مردہ جنین پر ندنماز پڑھی جائےگی اور
نداس کو خسل دیا جائے گا ، ابہتہ ، لکید کے ہال بچہ کا رونا ہی اس
کی زندگی کی واحد علامت ہے ، حرکت کا پایا جانا ، یا کسی اور عمل
کی زندگی کی واحد علامت ہے ، حرکت کا پایا جانا ، یا کسی اور عمل
کی زندگی کی واحد علامت ہے ، حرکت کا پایا جانا ، یا کسی اور عمل
کی زید جنین کی زندگی کا فیصلہ نہیں کی جاسکتا ۔ (۵)

شوافع كا نقط فقط رب كرجنين مرده پيدا بوداورا بحى وه چار ماه كا موتو است كا ، اگر چار ماه كا بوتو است كا ، اگر چار ماه كا بوتو امام كا فق تو است كا ، اگر چار ماه كا بوتو امام شافع كي تول كرمطابق جوالكتاب الأم "مس ب، اب محى اس پرنماز ند پرهى جائ كا ، (١) فقها عنا بلدكار بخان بحى اى طرف برد)

# فورّب (غير چري موزه)

عربي زبان مين"جورب" اس موزه كو كبت مين ، جو

<sup>(</sup>٢)بداية المحتهد ٣٣٤/٢

<sup>(</sup>٣) هذايه ١٩١٨، قصل في الصلوة عني الميت

<sup>(</sup>١) المهدب الماما

<sup>(</sup>١) الوقف صدقه حارية في سبيل الله ، بدانع الصنانع - ٢١/٦

<sup>(</sup>٣) فتح القدير وهدايه على هامش الصبح . ٣٩٥٠١

<sup>(</sup>د)انشرح الكبير ٣٤٨١ مع حاشية الدسوقي

<sup>(</sup>٤) كشاف القاع ٢٨٧١١

چڑے کے علاوہ کی دوسری چیز مثلاً اون اور کیڑے وغیرہ سے
بنایا گیا ہو، (۱) بیدراصل فاری '' گورب' کا معرب ہے۔ (۲)
امام ابو حنیفہ کے بزد کیک اسی جورب پر سے کرنا جائز ہے،
جود منعل ' ہو، یعنی اس کے یعنے حصہ میں چڑا ہو، یا مجلد ہو، یعنی
اس کے اوپر کے حصہ میں چڑا انگا ہوا ہو، یہی رائے امام مالک اور امام شافق کی بھی نقل کی گئے ہے، (۳) لیکن زیادہ سے کہ
اور امام شافق اور ام ماحرتی رائے وہی ہے جوآ کے صاحبین کی ذکر
امام شافق اور ام ماحرتی رائے وہی ہے جوآ کے صاحبین کی ذکر
کی جارہ ہے، (۳) اور بھی امام مالک ہے بھی محقول ہے۔ (۵)
صاحبین کے نزد کیک ایسے ''جور بین' پر بھی سے جائز ہے جو
مجلد یا منعل تو نہ ہو، لیکن اس قد رموٹے ہوں کہ اس پر چنامکن
ہو، پیروں کا خاہری حصہ نظر نہ آتا ہو اور پاند ھے بغیر پنڈنی پر
مخبر جاتا ہو۔ (۱)

ان حفرات کے پیش نظر حفرت مغیرہ ظاف کی وہ روایت ہے کہ آپ بھی نے وضوء کیا اور ''جور بین'' اور ''نعلین'' پر سے فر مایا() سنن تر ندی کے ایک نسخہ کی روایت کے مطابق خودامام ابوضیفہ نے بھی صاحبین ہی کی طرف رجوع کرلیا تھ، (۸) چنا نچہ بعض فقہا واحناف نے اس برفتو کی دیا ہے۔ (۹)

چهار

جہاد کے معنی عربی زبان میں کوشش ومحنت کے ہیں ،اسلام

کی حفاظت اور اشاعت کے لئے آخری درجہ کوشش کا نام
"جہاد" ہے، دعوت ہے جس کام کا آغاز ہوتا ہے، جہاد ہے ای
کام کی تکیل ہوتی ہے، جہاد وراصل ایک ناپیندیدہ ضرورت
ہے، جس طرح جسم کے کسی حصہ کو کا ثنا کسی حساس وجود کے
لئے کوئی خوشگوار بات نہیں ہوتی ، لیکن اگرجسم کی مجموعی صحت کے
لئے اس کی علا حدگی ناگز برہوجائے تو کون صاحب عقل ہوگا جو
لئے اس کی علا حدگی ناگز برہوجائے تو کون صاحب عقل ہوگا جو
مواشرہ اور جراتی کوظم وزیادتی تصور کرے، جہاد تھیک اس طرح
مواشرہ اور سان کی مجموعی صحت اور اصلاح کے لئے ایک ایسا اقتدام ہے، جوآخری چرد کارے طور پراٹھایا جاتا ہے۔
جہاد کا اسلامی تضور

جہاد عام جنگوں کی طرف محض ایک جنگ نہیں ہے، جس کا مقصد ملک گیری اور کشور کشائی ہو، بلکداس کا مقصد زمین میں کسیتے ہوئے فساد کومٹ نااور حق واصلاح کوعًا لب کرنا ہے:

لولاد فع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت
الأرض . (سورہ بقرہ 101)

چنانچے مختلف احادیث میں ایسی جنگ کو جس میں اپلی بہاوری کا اظہار یا جابلی عصبیت کارفر ما ہو، بے نتیجہ اور اُلئے عذاب کا باعث قرار دیا گیا ہے۔

اسلامی جہاداورعام جنگوں کا فرق دونوں کے عام مظاہر ہی اسلامی جہادا درعام جنگوں کا فرق دونوں کے عام مظاہر ہی است

<sup>(</sup>۲) معارف السنن . ۲۲۲۸۱

 <sup>(</sup>٣) تومدي ، ٢٩/١ ياب في المسبح على الجوريين

<sup>(</sup>۲) مدایه ۱۳۳۱

<sup>(</sup>٨) للاظهام الومدي ، طا داراحياء التواث العربي ١ (١٩٩٠ ، مع

<sup>(</sup>٩)عية المستملي ١٨

<sup>(</sup>١) العقه على السداهب الأربعة ١٣٩٨٠

 <sup>(</sup>٣) هدايه ١ ١٣٣١، وحمة الامة في اختلاف الأتمه ٢٥

<sup>(</sup>٥) رحمة الأمة ١٢٠

<sup>(</sup>۷) ترمدی ۱۹۷۱، عن معیرة س شعبه

تحقيق ذاكتر احمدمحمد شاكر

ہیں تو اس طرح کہ سینے سنے ہوئے، گردنیں اکڑی ہوئیں، زبان پر متکبراند نعرہے، دل اپنی بہادری کے نشہ سے سرشار، ساز وسامان کی کثر ت پرغروراور ملک وقوم کی ہے ہے کار۔

اس کے برفلاف جب ایک مجاہد اسلام نکایا ہے تو اس طرح کہ زبان پر اللہ کی حمد و تیج کے الفاظ إذا لفیتم فئة فائہ المبتوا والا کو وا الله کلیراً ، نہ کہ اگر ''ولا تکونوا کاللین خرجوا من دیار ہم بطراً ورثاء الناس''سامان کی کر ت کے بجائے اللہ کی تصرت پر تکیہ' لقد نصو کم الله فی مواطن کلیرة ویوم حنین إذ اعجبتکم کلوتکم'' فی مواطن کلیرة ویوم حنین إذ اعجبتکم کلوتکم'' (التوب:۲۵) بلندی پر چ صحتواللہ کی تجبر الدور عام جنگوں کی کر بے ، بیطرز عمل ہی بتائے ویتا ہے کہ جہاواور عام جنگوں کی راجین جداگانہ جیں ،ایک کا مقصداعلاء کلمۃ اللہ اور وسرے کا مقصد ملکی ، تو می اور نسلی مفاوات کا تحفظ اور اس کی پاسداری ہے۔

## قانون جنگ کی تهذیب

پھراسلام نے جنگ کے لئے بھی ایسے مہذب توانین وے بیں ، کہ آج کی مہذب دنیا کا قانون جنگ اور بین الاقوامی معاہدہ محض اس کا چربہ ہیں، چنا نچاسلام نے جنگ کے یہ آداب بنائے:

ا- کی مخص کوجلایا نہ جائے،آپ ﷺ نے فرمایا کہ آگ کا علا اس مقاب دینے کاحق صرف خدائی کو ہے۔(۱)

اس ہے معلوم ہوا کہ اسلام عام حالات میں آتشیں اور نیوکلیر اسلی کے استعمال کوسیح نہیں سمجھتا اور اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔

اسحدے استعال وی بیل بھٹا اوراس فوصلہ می ترتا ہے۔

اس وی اور اور ت کی بوڑھے، چیوٹے بچے اور حورت کو ان کے قبل کرنے ہے۔

قبل کرنے ہے منع فر مایا ، (۲) بعض روا تیوں سے ان کے فیات کی مما نعت فی بیشوا اور عبادت گا ہوں کے فعدام کے لگل کی مما نعت بھی معلوم ہوتی ہے ، اس لئے فقہاء نے کفار کی خوا تین ،

تا بینا ، ایا بچی معلوم کو قر اردیا ہوں کے فعدام کے لگل کو نا جا کر قرار دیا ہے۔ (۳)

۳- فعلوں کیتیوں اور آباد ہوں کوتا خت وتاراج کرنے اور آل عام کی بھی فرمت کی گئی ہے ، اور اس کو اٹل کفر کا طریقہ قرار دیا گیا ہے إذا تولی سعی فی الأرض لیفسد فیھا و پھلک المحرث والدسل. (القرة: ۱۵۵) حفرت البو بحری اللہ نے باضا بطراس سے منع فرمایا تھا۔ (۳) ہاں آگر جنگی حکمت عملی کے تحت اس کے بغیر چارو ندر ہے تو پھران کو بھی نشانہ بنایا جاسکت ہے ، جیسا کہ آپ وہ اللہ نے فروق بوقر بطر کے موقع ہے کہا تھا۔

(۳) ترمدی ۲۸۳/۴ · ۲۸۳/۴

<sup>(</sup>١) أبو داؤد: ١٣٢، باب في كراهية حرق العدو بالنار

<sup>(</sup>٢) أبو داؤه. ١٣/٣، باب في قتل النساء والصبيان ،مسلم : ٨٥/٢، باب تحريم قتل النساء ولصبيان

<sup>(</sup>٣) رحمة الأمة في اختلاف الألمه . ٣٨٢

<sup>(</sup>٢) أبو داؤ د ٢٨٠/٢، باب في الرسل ، كتاب الجهاد

<sup>(</sup>۵) فتوح البلدان 🗠

کی ظلم و زیادتی پر اتر آتے ہیں ، رسول اللہ ﷺنے اس سے خق سے منع فر مایا اور مثلہ کرنے کی مما نعت کردی ، جس کا عرب جا ہلیت میں عام رواج تھا۔ (ا)

2- جنگ بندی کے بعدد موکد دیکر تملیآ ور مونے سے آپ ﷺ نے منع فرمایا۔(۱)

## جهادا قترامي ودفاعي

اسلامی تغلیمات پرخورکرنے سے انداز وہوتا ہے کہ اسلام نے دوطرح کے جہاد کی اجازت دی ہے، دفا کی اور اقدامی۔ دفا کی جہاد یہ ہے کہ جولوگ اسلام کے خلاف برسر جنگ ہوں اور ان کے خلاف جواہا جنگی اقدام کیا جائے، قرآن مجید نے۔ اس کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے:

دوسری صورت اقدامی جہادی ہے کداگر اسلام کی حفاظت اوراس کی شوکت کومملکت کا فرہ سے خطرہ ہواور جوروفساد کے سدہاب کے لئے نظام حکومت کا تہدیل کردینا ناگزیم ہوجائے،

نیز اسلامی مملکت سے ان کا کوئی جنگی معاہدہ نہ ہو، الی صورت میں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ پہل کر کے ان پرحملہ آور ہوا جائے اور ان کی قوت تو ژدی جائے، یہ بات بین قرین انصاف اور قرین عقل ہے، جیرت ہے کہ اس کو وہ لوگ و حشیا نہ اور غیر مہذب عمل قرار دیتے ہیں، جو کسی صالح مقصد کے بغیر محض ملک گیری کی ہوت میں اپنے کمرور پڑوسیوں اور ملکوں کو دن دات اینے جبر واستہدا دکا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔

اقدامی جہاد کی مثال رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ میں فروہ بدر ہے، جس میں آپ ﷺ نے خود بور مر کر آپر لیش کے تجارتی قافلہ پر جملہ کرنا چاہا، تا کہان کی مشکری اور اقتصادی قوت کمزور پڑجائے۔

# جہادکے چندفقہی احکام

عام حالات بیس جہاد فرض کفایہ ہے، (۲) کسی اسلامی ملک بیس مسلمانوں کی ایک جماعت اس کام پرمستند ہواتو سمعوں کی طرف سے فرض ادا ہوجائے گا، جہاد کے درمیان استقامت واجب ہے، اور کسی جنگی چال کے بغیر محض از راہ بزدلی راہ فرار اختیار کرنا حرام ہے، ان بالوں پرتمام فقہاء کا اتفاق ہے۔

جنگ کے درمیان اگر وہاں حاصل کی ہوئی دولت کامملکت اسلامی بی الا ناممکن نہ ہوتو امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے بہاں اس کا تلف کردینا درست ہے اور امام شافعی اور امام احد کے بہاں جائز جیں، جن لوگوں تک دعوت اسلام نہ پہو تجی ہو، ان کو یہدعوت دینا جائے ہے کہ اسلام تبول کرلو، یا جزیدوہ اگروہ اس کے

 <sup>(</sup>۲) ترمذی: ۱/۱۲۸، بات ماجاء فی القدر

<sup>(</sup>١) أبوداؤد ١٣/١، باب في النهي عن المثلة

<sup>(</sup>٣) بدائع الصائع ١٨/٤

غلام کے نئے آقا، یوی کے لئے شوہر، اولاد کے لئے والد بن کی اجاز بت کے بغیر جہاد جائز نہیں، ہاں اگر وشمنان اسلام مملکت اسلامی کی صدود میں واقل ہوجا کیں تو جہاد فرض میں ہوجاتا ہے، اورالی صورت میں برایک کا جہاد کے لئے لگنا فرض ہے، دواس کی طاقت رکھتے ہول، نا بینا بنگڑ ہے، اپانچ، بیار، کرورو فیرہ پر جہاد فرض رہیں، نابینا بنگڑ ہے، اپانچ، بیار، کرورو فیرہ پر جہاد فرض میں، دول، وو بیس بولوگ فوجی تربیت یافتہ نہ ہول، وو

لئے تیارند مول تو چھران سے جہاد کا آغاز کیا جاتا ہے۔

مجی ای زمرہ بیں ہیں، عام حالات میں تو میدان جباد سےراو فرارا فقیار کرنا جائز نہیں الیکن اگر دشن کی اتنی فوج حملہ آور ہوکہ

ان کے مقابلہ کی تا ب شہو،خواہ عددی توت کی بنا پر، یا موجودہ

زمانہ میں اسلحہ کی قوت کی بناپرتو چیھیے ہٹ جانا ، تا کہ فوج سے

سلیس ہسلمانان شہر کی پناہ لیس ، یا پچھی چو کیوں پرمور چہ سنجال لیس، جائز ہے۔ (۲)

فوج کی روا گل کے وقت متحب ہے کہ فوج پر کسی کوامیر بنا دیا جائے اور ا، رت وسید سالاری کے لئے ایسے فض کا انتخاب کیا جائے ، جوالیک طرف حلال وحرام سے واقف اور اس پڑمل ہیرا مجسی ہو ، اور دوسری طرف تد اہیر جنگ سے بخو فی واقف ہو ، نیز سید سالار کو تقوی اور اپنی فوج کے ساتھ بہتر سلوک کی تھیجت و تلقین کی جائے ، (س) جن لوگوں سے مقابلہ ہواگر ان تک پہلے ای دین کی دعوت پہنچ چکی ہولو بھی آغاز جنگ سے پہلے وعوت

اسلام دینامتحب ہے،اور اگر اب تک دین کی دعوت پہو مجی بی نہ ہوتو واجب ہے،امام کاسا کی نے اس پر کیا خوب روشنی ڈال ہے:

لأن القتال مافرض لعينه بل للدعوة إلى الإسلام، والمدعوة دعوتان ؛ دعوة بالبنان وهي القتال ، ودعوة بالبنان وهي القتال ، ودعوة بالبيان وهو اللسان و ذلك بالعبليغ . (٥) الس ك كرقال : المي خود تعمود تين ، يك اصل مقصود وعوت اسلام باور دعوت دوطرح كي بين ، ايك بزور قوت اور دو الآل ب ، دومر بيان كذر يو جوز بان قوت اور دو الآل ب ، دومر بيان كذر يو جوز بان سي بوتي باور دو تين علي با

اگروہ اسلام قبول کرلیس تو جنگ ندی جائے ، اتکار کریں تو کہا جائے کہ جزیدادا کریں اور مملکت اسلامی میں ضم ہوکر ذمی کی حیثیت سے زندگی بسر کریں ، اس پر بھی آ مادہ ند ہوں تو جہاد کا سہارالیا جائے۔(۱)

جیسا کہ گذرادوران جہ دیچہ، بہت پوڑسے، اپانج ،مفلوج ،
نابینا، ہاتھ پاؤں کھے خص ،دایاں ہاتھ کٹا مخص ،معتوہ و بے عقل ،
عہادت گا ہوں کے پیشوا، پہاڑوں میں فروکش عزات گزیں ،
راہب و دنیا ہے بے تعنق لوگ قبل نہ کئے جا ئیں ، جنگ ختم
ہونے کے بعد بھی ان لوگوں پر دست درازی کرنی جا تزنییں ،
مسلم جئے کے لئے اپنے غیرمسم باپ پر حملہ کرنے میں ابتداء
کرنا بھی مباح نہیں ،(ے) اگروشن بچومسلمانوں کو پرغال بنالیں

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع : ٩٩/٤

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع - ١٠٠/٤

<sup>(</sup>٢) حوالة سابق

<sup>(</sup>١) بدائع العبائع . ٩٨/٤

<sup>(</sup>٣) بدائع الصائع ١٠٠/٤

<sup>(</sup>۵) بدائع الصبايع - ۱۹۹۸

<sup>(</sup>ت) بدائع انصبانع - ۱۱/۵

اور حملہ کرنے میں ان کی جان جانے کا خطرہ ہوتو بھی اجماعی مفاد کے پیش نظران پر حملہ کیا جاسکتاہے۔(۱)

# · A

''جر'' کے معنی کسی بات کو باواز بلندادا کرنے کے ہیں۔ جہر کی صداور جبر می نمازیں

احناف میں مندوائی ، فضل این ہمائم ، صدر الشریعیہ کے علاوہ امام شافعی سے منقول ہے اور ای کو قاضی خال و غیرہ نے ترجیح دیا ہے ۔ (~)

> (اس سلسله میں فقیہ یکی بعض اور رائیں "مر" سے تحت ندکور ہوں گی)۔

> > خل

" جہل" کی مختلف تحریف کی گئی۔
ہے، (د) تا ہم اس کی سب سے سیح تعریف وہ ہے، جوابن ہمائم اورابن جمیم آئی۔
اورابن جمیم و فیرو نے کی ہے کہ علم کی صلاحیت کے باو جودعلم سے محروم ہوتا جہل ہے، اعلم العلم عمامن شانه العلم"، (۱) کی و باال نہیں کہ جاسکا کہ اس میں علم کی صلاحیت ہی نہیں ہے، (۱) اگر آوی کو اپنے جہل کا احساس بھی معلوق ہے جہل کا احساس بھی ہوتو ہے جہل کا احساس بھی بھوتو ہے جہل کا احساس بھی بارے بین اس میں اگر آوی کو اپنے جہل کا احساس بھی بارے بین اس علم کی باوجود اس کو اپنے بارے بین اس علم ان کا خیال بیدا ہوجائے تو اس دوگانہ جہالت کا بارے بین اس میں اس کی بارے بین اس کی نہاں بین اس جہال مرکب "ہے۔ (۸)

جہل و ناوا قنیت اصلاً ان امور میں سے جبس کوشر بعت عذر تصور کرتی ہے اور اکثر اوقات اس کی وجہ سے تھم میں تخفیف پیدا ہوتی ہے، اس لئے فقہ واحناف نے "عوماً عوارض اہلیت"

<sup>(</sup>۱) هدایه ۲۰۱۰ هدایه : ۲۰۱۱ ط بیروت .

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الهندية ١٣٨٠ الفصل الثاني في واجبات الصلوة (ملخصاً) (٣) سعاية ١٤٥٠٢

<sup>(</sup>۵) عمرعون البصائر (۳۹۹۳

<sup>(</sup>٣) تيمبير البحرين ٢٩١٠٣، الأشباة والبطانو، لابن بحيم مع العمر ٢٩٢٠٣٠

<sup>(</sup> د ) عمر ۱۹۷/۳ ( ۸ ) تيميوالتحرير ۲۱۱/۳

ہے جہل۔

۲- توحید و رسالت وغیره کا اقرار ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات یا آخرت وغیره کی بابت مبتدعا ندعقیده رکھتا ہو، مثلاً وه لوگ جوخدا کی صفات کو بالکل تخلوق کی طرح فانی تصور کرتے ہوں یاعد اب قبر، میزان و بل صراط اور حوض و شفاعت کے مشکر ہوں۔

 ساخی کا جہل ، جو عاول امیر اسلمین کے خلاف ٹاوا جی بغاوت كرے ، چنانچه أكر وه كى كا مال تلف كردے تو ضامن موكاءتا بم ان كاجبل يمل طبقه عد كترمتمور موكا؛ كيونكد مبتدعين برتو بعض سلف في كفركا فتوى لكايا ب، لیکن محض بخاوت کے باعث کفرند ہونے برا تفاق ہے۔ ٣- مجتِد كاصريحاً كتاب الله ، سنت مشهور و اوراجهاع أمت کے خلاف رائے قائم کرنا ، مثلاً قرآن نے ذبیحہ کی طلت کے لئے ہم اللہ کہنے کو ضروری قرار دیا ہے بلیکن بعض فقہاء نے عما تارک تسمیہ کے ذبیحہ کو بھی طال قرار دیا ے، حدیث مشہور ہے کہ طلاق مخلظہ کے بعد حورت شو ہر اول کے لئے جب ہی حلال ہوگی کہ شوہر ڈائی اس سے جماع کرچکا ہو بگر بعض حضرات نے اس کے خلاف شوہر وانی کے محض تکاح کوکانی قرار دیاہے ، اجماع ہے کہ 'ام ولد باندی' فروخت نہیں کی جاسکتی واس کے باوجود بعضوں نے اس کی اجازت دی ہے۔(٣)

ك ذيل شراس كاذكركياب، علامهابن تيميد كتب بين:

المجهول فی الشریعة كالمعلوم والمعجوز عنه. (۱) شریعت من جمول كمی چز كے فيرموجود اور اس سے معدور ہوئے كے تم ش ب

ا ين رجب منها في التي كرا الله والمجديش يول كها ب: ينزل المجهوة منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاءه إذا ينس من الوقوف عليه أو هق اعتباره . (٢)

کی چزے ناوا قلیت اس کومعدوم کے درجہ یس کرویتی ب،اگراس کی واقلیت سے مایوی ہوگئی ہو، یااس کا اعتبار کرنے میں مشافت ہو، کوامل اس کا ہاتی رہنا ہے۔

احتاف اورشوافع نے جہل کے احکام پر زیادہ وضاحت سے روشنی ڈالی ہے، ذیل میں اختصار کے ساتھ اس پر گفتگو کی جاتی ہے۔

احناف كزديك جبل كاحكام

احناف نے جہل کی جارتشیں کی ہیں 'جہل باطل ، موقع اجتہادیں جہل ، دارالحرب میں جہل ، حق شفعہ وغیرہ میں جہل ۔ جہل باطل

جہل باطل ایہا جہل ہے جوآخرت میں انسان کے لئے عذر نہ بن سکے، عام طور پر چارصور تو ل کوائن زمرہ میں رکھا گیا ہے: ا- کافر کا تو حید ، رسالت ، آخرت اور اللہ تعالیٰ کی صفات

<sup>(</sup>۲) قواعد این رجب ۲۳۵

<sup>(</sup>١) محموع فتاوي شيخ الاسلام ٢٢٣٢٩

<sup>(</sup>۳) اس جہل کو' جہل باطل' بیں شار کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ فقہائے جمہتدین میں ہے شاید ہی کوئی ہوجن کے یہاں ایک دومسلوں بیں اس طرح کا تفرد موجود شہوا درخود احناف کے سے بھی اس سے براءت آسان نہیں ہے، واللہ اعلم۔

# موقع اجتهاد ميں جہل

اجتہادی مسائل میں یا ایسے مواقع پر جہاں واقعی شبک می ایسے مواقع پر جہاں واقعی شبک می ایسے مواقع پر جہاں واقعی شبک می وجہ سے کوئی کام کرگذر ہے یہ در جہاں '' عذر شرق بن سکتا ہے ، مشلا کسی شخص نے پہنا لگوایا ، چونکہ ایک حدیث مروی ہے ، جس سے بطا ہر مطوم ہوتا ہے کہ می کھنے دلگا تا ناقض روزہ ہے اور بھی رائے ایام اوزا گی کی ہے ، (۱) اس شخص نے یہ جو کر کہ واقعی روزہ ٹوٹ چکا ہے ، کھائی لیا تو صرف قضاء واجب ہوگی ، کفارہ واجب ندہوگا۔

# دارالحرب ميں جہل

جہل کی تیسری صورت ہے ہے کہ ایک فیراسلامی ملک بیں کسی فض نے اسلام قبول کیا ، گرا دکام شرعیہ اس کومعلوم نہ ہو سکے اور نماز ، روزہ و غیرہ کی فرضیت کا بھی علم نہ ہوسکا ، تو ایسا فخض جب تک ناوا قفیت کی وجہ سے ان مہادات کو انجام نہ دے ، معذور سمجا جائے گا ، اور اس کی قضا ہ واجب نہ ہوگ ۔ جہل کی چوتھی فشم

جہل کی چوشی متم کی فقہاء نے مختلف مثالوں سے تو منے کی ہے، ہم اگراس کی تحدید کرنا چا ہیں تو یوں کہد کتے ہیں کہا ہے افتیارات کا استعال کرنے یا ان کے سلب ہوجانے کی جو شرطیس ہیں ، آ دمی ان شرطوں کے وقوع پذیر ہوجانے سے واقف نہ ہوتو بیدعذر معتبر ہوگا ، مثلاً ولی باکرہ بالدائر کی کا نکاح رو

کردے اورلز کی کو اس کی خبر نہ ہوتو اس کی خاموثی نکاح پر
رضامندی متصور نہ ہوگی، بلکہ نکاح پرمطلع ہونے کے بعداس کو
نکاح رد کرنے کا اختیار باتی رہے گا، یا کسی شخص کو کسی چیز کی
خریدی کا وکیل بنایا، پھراس شخص کو وکا لت سے معزول کر دیا اور
خریدی کا اختیار سلب کرلیا، بھروکیل کو ابھی اس کی اطلاع نہ ہوتگی،
الیں صورت میں اگراس نے سامان خرید لیا تو اس کی ڈ مدواری
وکیل پرنہوگی، بلکہ خود و الحض اس کا ڈ مدوار ہوگا۔(۱)

## جہل کے متعلق ایک اُصول

احتاف کے یہاں ایک اصول '' جہل' کے متعلق بیہی بیان کیا گیا ہے کہ اس کا اعتبار'' وقع فساد' کے لئے ہوتا ہے، چنا ٹچ ایک شخص کی بری بیوی نے اس کی چھوٹی بیوی ( جوشیر خواری کی جرش شی کی ووددھ بلا دیا تو حرام تو دونوں ہی بیویاں ہوجا کیں گی میکن آگر بری بیوی اس بات سے واقف ندھی کہ ہوجا کیں گا ہی کی اس کا چل اس کے شو ہر کو دونوں بیویوں سے محروم کردے گا اور اس کا بی اس شیر خوار بیوی کا نصف مہر بھی شو ہر پر خواہ اس کے نتیجہ بی اس شیر خوار بیوی کا نصف مہر بھی شو ہر پر خواہ کو او اس کے نتیجہ بی اس شیر خوار بیوی کا نصف مہر بھی شو ہر پر خواہ کو او اس کے نتیجہ بین اس کے نتیجہ بین اس کے نتیجہ بین اس شیر خوار بیوی کا نصف مہر بھی شو ہر پر خواہ کو او اس سے نیس کی اس کے نتیجہ بین اس کے نتیجہ بین اس کے نتیجہ بین بین بعضوں نے اس سے کہدویا اور اسے کا فر قرار و سیتے ہیں ، لیکن بعضوں نے اس سے معذور تنام کیا ہے اور کو کا فتو کا نہیں لگایا ہے اور حوی نے اس ب

<sup>(</sup>۱) صدیت کے الفاظ بین ''افطر المحاجم و المحجوم'' ( پچینے لگانے والے اور لگوانے والے نے روز وتو ٹریں) اس کے بالق بل کی راویت موجود ہے، جس سے روز ہ دار کے سے پچینالگانے کا جواز ٹابت ہوتا ہے، س لئے اکثر فقہاء نے اس صدیت کامفہوم ہیں مجھا ہے کہ پچھٹالگانے کے بعد کروری کی وجہ سے خطرہ ہے کہ وہ اپندروز ہ پوراند کر سکے ،اس اندیشہ کو' روز وٹوشٹ' سے تعییر کردید گئے ہے۔

<sup>(</sup>r)ملحص از الأشباه والنظائر لابن نجيم مع الغمر ٣٠/٣٠ -٢٦، تيسير التحرير ٢١١-١٤/١ ، بور الأبوار . ١٩٩٠ ١٩٩٠

خودامام محمر کے ایک واقعہ ہے استدلال کیا ہے کہ ان کے زمانہ میں ایک مورت ہے کہا گیا کہ میود و نصاری کوالقد تعالی قیامت کے دن عذاب دیں گے ،اس نے جواب دیا ،انقد تعالی ایمانیس کریں گے ،اس لئے کہ وہ بھی تو اس کے بندے ہیں ،امام محمر کے ساس محد میں استف رکیا گیا تو اس کی ناوا قفیت کی وجہ ہے تفریا فتو ی نہیں لگایا ، بلکہ تھیجت فرمائی کہ اس مورت کے ورب کا دو کورت کے ورب

# شوافع کے نز دیک جہل کے احکام

فقبها عشوافع نے لکھ ہے کہ بنیادی طور پرجہل کی وجہ سے آخرت میں ہونے والد گناہ معاف ہوجاتا ہے، البتہ دنیوی تھم کے اعتبار سے جہل کی گئاتمیں اور صور تیں ہیں۔

#### بهای صورت \*بی

شریعت نے جس چیز کا تھم دیا تھ اُسے انجام نددیا تو اس
کی وجہ سے بیفرض اس سے معاف ند ہوگا ، بلکہ اس کا تدارک
واجب ہوگا ، اور چونکہ تقیل امر ہی نہیں کیا ، اس لئے اس کے
تو اب واجر سے بھی محروم رہے گا ، مثلاً کیڑ سے اورجہم میں اتنی
نجاست گی تھی کہ اس کے ساتھ نماز ورست نہیں ہوتی ، بیخبری
میں نجاست کے ساتھ نماز ادا کرلی ، بعد کو معلوم ہوا تو تضاء
واجب ہوگی یا کی شخص کوت ن مجھ کرز کو ق ویدی ، بعد کو معلوم ہوا
کہ وہ مالدار ہے اورمصرف زکو ق نہیں ہے ، توز کو قاوانہ ہوگی۔

### دوسرى صورست

شریعت نے کسی بات ہے منع کیا اور ناوا تفیت میں اس کا

ارتکاب کرگذرا، البته اس کی وجہ ہے کسی اور کاحق تلف نہ ہوتو اس پر کچھ واجب نہ ہوگا ، جیسے ناوا تغیت میں شراب پی گیا ، یا جہالت کی وجہ ہے کوئی الیاعمل کرگذر ہے جواس عبادت کے لئے جس میں وہ مصروف ہے مفسد ہو، مثلاً نماز میں بات کر لے ، روزہ میں کھا لے، اعتکاف میں جماع کر لے، حالت احرام میں ہواور ممنوعات احرام کا ارتکاب کر لے ، الی صورت میں نہوہ عبادت فاسد ہوگی اور نہ کھارہ یو فدیدوا جب ہوگا۔ (۲)

### تنيسري صورت

شریعت نے جس بات سے منع کی ہے اس کا مرتکب ہو،
اوراس میں خوداس کے باکسی اور کے حق کا اتلاف بھی ہو، مثلاً
عاصب نے مفصو بہ کھانا چیش کر دیا اور ناوا تغیت میں اس نے
کھالیا، تو اگر یہ کسی اور کا غصب کیا ہوا سامان تھا تو اس کھانے
والے بی پر اس کا تاوان واجب ہوگا، اور اگر غاصب نے خود
اس مخض کا کھانا غصب کرلی تھا تو اس طرح غاصب بری الذمہ
ہوج ہے گا۔

# چونقی صورت

کسی الیی ممنوع بات کا تھم شری سے ناوا قفیت یا خوداس شک کے بارے میں نا آگی کی وجہ سے ارتکاب کرے جوشر عا عقوبت وسزا کا موجب ہے، تو اس پروہ سزا جری نہ ہوگی، مشلا قبل کی حرمت سے واقف نہ ہواور قبل کرد ہے تو قص واجب نہ ہوگا، ای طرح کسی اور عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر وطی کر لے تو "حدزنا" جاری نہ ہوگی، بلکہ صرف عورت کا ""مہرشل" واجب

(٢) يو مسافقات في كالمطابق عاد

(۱) اشده وعمر ۱۳۰۳ سامه ۳۰۲

جہل کے معتبر ہونے کے لئے دو بنیادی اُصول جہل کی ان اقسام کے علاوہ" جہل" کے بحثیت عذر قابل قبول ہونے کے لئے بعض قواعد بھی مقرر کئے گئے ہیں: ا- الى چزى بن كى حرمت سے عام طور لوگ واقف ہوتے ہیں ، اگر کوئی مخص اس ناوا قفیت اور جہل کا عذر كري تواسى وقت معتبر ہوگا جب كدوه نومسلم ہويا ايسے دور دراز دیبات اورصحراء کا باشنده موکدوبان تک علم کی روشنی نه پهو نجی بوه زناتمل و چوری بشراب مماز میں تعتکو اورروز ہیں کھانا وغیرہ کاشارات تتم کے احکام میں ہے۔ ۲- سمی فعل کی حرمت ہے آگاہ ہو، مراس پر جواحکام مرحب ہوتے ہیں، ان سے ناوانف ہوتو یہ ناواقلیت اس کے لئے چندال مفید نہ ہوگی ، مثلاً شراب وزنا کی حرمت سے واقف ہو،لیکن ان کی سزا ہے ناواقف ،تو اس بران جرائم کے ارتکاب کی صورت شرق سزا (صد) نافذ کی جائے گا، تمل کی حرمت سے واقف ہو، محر بیمعلوم نہ ہو کہ قاتل بطورقصاص قل كروياجاتاب، تب محى "قل"كى دجه " قصاص" اس ير جاري بوگا ميد جانتا بوك حالت حرام میں خوشبو کا استعال ممنوع ہے ، تمریہ معلوم نہ ہو کہ اس بر فدريمي واجب موتا ب، تب محى خوشبولكان يريفدي واجب موقل (١)

OCCO

<sup>(</sup>١) ملحصاً أو الأشاه والنظام للسيوطي ، ٣٣٤-١٨٨



حاجت

حاجت كامعنى واضح ب، اس لفظ كا اصول فقد بي بحى استعال بوا ب اور بعض فقتى جزئيات بي بحى ، جن بي سدو منازيس "صلوة المحاجة" اور زكوة عن "حاجت اصلية" كى اصطلاحات خصوصت سے قائل ذكر بي ، چنا في بهل اصول فقد عن حاجت ، پر "صلوة المحاجة" اور اس كے بعد اصلية" كاذكر بوگا۔

# أصول فقذكى اصطلاح بيس

طاجت سے مراویہ ہے کہ شریعت کے بنیادی مقاصد:
دین ، جان ، علی نہل ، اور مال کی حفاظت کے لئے وہ آخری
درج ضروری اور تا گزیر قرشہوں ، البتدان کی حیثیت الی شدا بیر کی
ہوکہ اگران کی رعایت نہ کی جائے تو آ دمی دخواری اور تکی سے دو
چار ہو جائے ، مثلاً سفراور مرض کی وجہ سے حاصل ہونے والی
بعض سہولتیں ، معاملات بی قرض ، ادھار خرید وفرو شت ، کھیتوں
اور کھلوں بی بنائی واری کی اجازت ، عمدہ غذا اور لہاس کی
اجازت وغیرہ ، (۱) اور ان یا نہوں مقاصد شرعیہ کی سجیل کے لئے
اجازت وغیرہ ، (۱) اور ان یا نہوں مقاصد شرعیہ کی سجیل کے لئے
جو ہا تیں ہالک ناگزیر ہوجا کیں وہ "ضرورت" کہلاتی ہیں۔

فقهاء کے یہاں ایک قاعدہ ہے: "المصورورات تبیح
المصحطورات" کر ضرورتی تاجائز کوجائز کردیتی جی، یہال
ضرورت سے ای درجہ کی ضرورت مراد ہے، عام قاعدہ تو بھی ہے
،گر ضرورت کے علاوہ خاص طبقہ یا اشخاص کی حاجت بھی بعض
اوقات ضرورت کا درجہ حاصل کرلتی ہے اوراس کی وجہ ہے ایے

ادكام كى اجازت دى جاتى ہے، جن كى عام حالات مى اجازت نبيس بوتى: "السحاجة تسنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة" (۲) مثلاً فتها و في حاجت كى بناء پرسودى قرض لين كى اجازت دى ہے، (۲) اورفتها و شوافع في تعليم دينے كى غرض سينے مرحم كود كھنے كى اجازت دى ہے۔ (۲)

فقتی جزیات برخورکرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں
کی ممالعت ان کی ذات کی وجہ سے ہو، یعنی وہ ممنو طلعید ہوں،
ان کی اجازت تو ضرورت اور اضطرار بن کی صورت جی ہے،
لیکن جن کی ممالعت کسی خار تی سبب کی بناء پر ہے، یعنی وہ ممنو ح
لئیرہ جیں، حاجت کی بناء پر وہ جائز قرار پاتی جیں، جیسے سودی
قرض واللہ اعلم ر تضیل کے لئے ملاحظہ و مضرورت )
صلو ق حاجت

خداکی رہائیت کا تصوراس بات کوشائل ہے کہ وہی براہ راست کا نکات کے پورے قطام کو چاتا ہے اور تمام محاملات کی تریس کی نکات ہے ہو مقیدہ ایک مسلمان کواس طرف متیجہ کرتا ہے کہ دوہ اپنے سوال اور طلب کا با تھائی رب کا نکات کے سامنے پھیلا کے کہ اسباب وسائل کی شاہ کلیدائی کے باتھ ہے، خدا ہے اگئے کا نام '' دعا'' ہے اور اس دعا کے لئے جو قالب اور پیکر خود خدا کو سب سے زیادہ عزیز ہے وہ '' نماز'' ہے، ای لئے اسلام نے خلف مقاصد کے لئے بعض مخصوص نماز میں مقرر کی ہیں، سفر آخرت کی مقاصد کے لئے بعض مخصوص نماز میں مقرر کی ہیں، سفر آخرت کی رفصت ہونے والے بھائی کے استعقار کے لئے ''نماز جنازہ''

(1) تفصيل كركة وكيمة المستصفى ، مع الفواتح :١٨٥١-٢٩١١

(٣) الأشباه والبظائر لابن نجيم : ٩٢

(٢) الأشباه والنظائر للسيوطيّ . 144، لابن نجيم. 11

(٣) الأشباه والنظائر للسيوطيّ : ١٨٠

بہتراورنافع ہے تواس کے لئے "صلوق استخدادہ" رکھی گئ،
بارش ایک بڑی انسانی ضرورت ہے،اس کے لئے" نماز استقاء"
شروع کی گئی،ای طرح کوئی حاجت دامن گیر ہوتو صا حب ایمان
کا کام ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع کرے کہ وہی سب سے بڑا
حاجت روا ہے اور اس مقصد کے لئے پڑھی جائے والی نماز
"صلوة المحاجة" شے عبارت ہے۔

اس کی طرف خود قرآن جمید نے بھی ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے "است عینو ا بالصبو و المصلوة" نماز اور مبر کے ذریعے خداے مدویا ہو۔

وعَوَ السّالا مَهُ فِهِ وَتِكَ ، وَالعَنهُ مَهُ فِي دُنّهُ اللّهِ وَالسّلامَة مِن كُلّ الله ، لاَتَدَعُ لِي ذَنبًا اللّهُ عَلَىٰ وَصِلًا وَكُرِيم بِهِ اللّهُ كَاللّهُ اللّهُ بَهُ مِن مِن عَلَىٰ مَا لاَ وَرَدُكُور بِ مِنا مَا اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

نماز حاجت پرابتداء بی سے سلف صالحین کاعمل رہا ہے اور ہرز ماندیش اس کے قبول وتا شیر کا تجربہ بوتارہا ہے ،تا ہم نماز حاجت عام نمازوں بی کی طرح اداکی جائے گی ،اس کے لئے نماز جنازہ یا استہ اء وغیرہ کی طرح کوئی خاص طریقہ و ہیئت مقرر شیس۔

حاجات إصليه

ن کو آ کے واجب کرنے میں جہاں شریعت نے فقراء کی صاحب سرا سے کے عاصل مراس کے عاصل کی سے تعلق کی تعلق کی سے تعلق کی سے تعلق کی سے تعلق کی سے تعلق کی تعلق

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ٩٩ بات صلوة الحاجة

<sup>(</sup>٢) تو حدى الا٢٠ ، بال ما حاء في صلوة المحاجة ، بيت بين ين ين الترار ستان في كي شهد

ماتھ بھی رعایت کی ٹنی ہے اور مجملہ ان رعایتوں کے ایک یہ ہے کہ انسان کی حاجات اصلیہ ہے متعلق اشیاء اور اموال پر زکوۃ واجب قرار نہیں دی گئی ، حسکتی نے این طلت ہے حاجت اصلیہ کی تعریف یہ نقل کی ہے کہ جس کے ذریعہ بلاکت کو بالفعل دور کیا جائے ، یا ایک چیز کہ آل کے اعتبارے وہ باعث بلاکت محقیقا ہو، چیے کی شرے اور دین ، ہما یدفع عنه المهلاک تحقیقا کی باید فع عنه المهلاک تحقیقا کی باید فع عنه المهلاک تحقیقا

اس عاجز کا خیال ہے کہ ابن ملک کی بہتر لیف حاجت اصلیہ کے دائرہ کو بہت تھ کرد تی ہے ، اور فقہی جز کیات و تصریحات سے اس کی تقد لی نہیں ہوتی ، حقیقت بہ ہے کہ تمام استعالی اشیاء جو مال تجارت ہونے کی وجہ نے نمو پذیر ندہوں ، یا سونا ، چاندی اور رو پیر پیر ندہو، جس کوشریعت بہتر حال نمو پذیر قرارد بی ہے ، یہ سب حاجات اصلیہ میں واخل ہیں۔

صاجات اصلیہ بین کیا کیا چیزیں داخل ہیں؟ اس کی ایک ایک جزئی کرتے تعین مکن نہیں ، کول کداس کا تعلق مخلف افراو کی جداگاند ضروریات ہے ہے، تاہم فقہاء نے اس سلسلہ میں بعض فہایاں اور اہم چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اور وہ یہ ہیں: جسم کے کیڑے، گھر کے سامان ، رہائش مکان ، مطالعہ کی کتا ہیں ، صنعت کاروں کے آلات اور صینیس ، سوائے ان اشیاء کے کہ جن کا وجود مصنوعات کے ساتھ باتی رہتا ہے ، (۱) کرامیہ پرلگانے والوں مصنوعات کے ساتھ باتی رہتا ہے ، (۱) کرامیہ پرلگانے والوں

ے اونٹ اور گدھ، (٣) فدمت کے لئے غلام ، سواری کے جانور، موثر گاڑیاں وغیرہ اور خوداستعال کرنے کے اسلحہ (٣) حاجات اصلیہ کے اسلحہ اسلاماء کی ولیل

حاجات اصلیہ کے زکوۃ کے متنیٰ ہونے کی ولین، علاوہ تعالی اور دین کے جموی عزاج و غاق کے وہ روایات ہیں جن شی اور یہ بین خاص اموال میں بی زکوۃ واجب قراردی گئے ہے، اور مال کی بہت کی اقسام میں زکوۃ کا کوئی ذکر میں مال ، نیز بعض مال کی بہت کی اقسام میں زکوۃ کا کوئی ذکر میں مال ، نیز بعض الی صورتی بھی ہیں، جس میں آپ نے زکوۃ واجب نہونے والل کی صراحت فر مائی ہے، مثلاً واتی خدمت کے لئے لیاجانے والل علام، آپ کی خرایا کہ اس میں سوائے صدفتہ الفطر کے کوئی اور صدفتہ الفطر کے کوئی الاصدفحة الفطر کے کوئی الاصدفحة الفطر کے کوئی الاصدفحة الفطر ، (۵) نیز آپ کی نے سامان اٹھانے والے اور کاشت کے لئے استعال ہونے والے جانوروں میں زکوۃ واجب قرار میں دی۔ (۱)

# خارصه (زخم کی ایک خاص صورت)

" حارصہ ازخم کی وہ خاص صورت ہے ، جس میں جلد محمل جائے یا پہنے ہوں اگر خون جائے یا پہنے ہوں اگر خون خاہر ند ہو ، اگر خون خاہر بد ہو ، اگر خون کا ہر بود ایکن بہدنہ پائے تو" واسعہ "كہلاتا ہے اور اگر خون بحی بہد جائے تو تحر دہ" وامیہ " ہے ، () ماوروی ہے كھا ہے كہ

<sup>(</sup>١) درماحتار على هامش الرد ، كتاب الركوة ٢٦

<sup>(</sup>۳) خلاصة الفتارى ۲۳۰۰۴

<sup>(</sup>۵)مسلم ۱۲۱۲ عن ابی هریرة

<sup>(</sup>۵) د ظهر بدائع الصبائع ۲۹۲/۵

<sup>(</sup>٢) حوالة سابق

<sup>(</sup>٣) هدايه ، ربع اول ، كتاب الركوة ١٨٩/١

<sup>(</sup>٢) إعلاء السن ١٣٨/٩، باب الركوة في العوامل

" حارص،" میں قصاص واجب ہوگا نہ دیت واجب ہوگی، بلکہ
" حکومت" واجب ہوگی (۱) — حکومت سے مرادیہ ہے کہ
شریعت میں اس کا کوئی" حرجانہ" متعین نہیں ہے اوریہ قاضی کی
صواب دیویہ ہے کہ وہ معتبر اور باخبر لوگوں کی رائے سے اس کا
تا وال متعین کرے۔(۱)

### (پیشاب روکنے دالا)

6

ارشاد فداوندی ہے: "ان المحکم الا فف"(ان م: ۵۵)
کر محکم اور فیصلہ کا حق صرف اللہ ہی کو ہے، جولوگ اللہ کی حاکمیت
پر قائم اور راضی شہول قرآن ان کوفاس قرار ویتا ہے، و من لم
یحکم بما انزل اللہ فاولنک هم الفاسقون ، (۱/ده: ۲۷)
لیکن سوال بیہ ہے کہا حکام شرعیہ شرعیہ شرعیہ کے لئے بھی کوئی جگہ یا

مقام ہے یا نہیں؟ اس کی تعیین میں علماء کلام و اصول میں اختلاف واقع ہوا ہے، اور اس سلسلے میں اسلامی تاریخ میں تین کروہ پائے گئے ہیں : معتزلہ ، اشاعرہ اور ماتر بدید، اور بداختلاف اصل میں اس بات پر بنی ہے کہ کی تھم کے حسن وقتح کے فیصلے کے لئے عقل کی رہنمائی کافی ہے یا ٹیس؟

معزر لیکا خیال ہے کہ عقل کا ندر بجائے فود کی حسن وقع کی شافت کی ملاحیت موجود ہے اور کسی چیز کا بہتر ہونا اور نہ ہونا شریعت ہے تھم پر موقو فی ٹیس ، شریعت اپنے تھم کے ذریعہ معن عقل کے فیصلہ کی تو یُس اور تاکید مزید کرتی ہے، عام طور پر معن عقل کے فیصلہ کی تو یُس اور تاکید مزید کرتی ہے، عام طور پر معزل لے معنی جی واتی طور پر کوئی حسن یا بھتے ٹیس ، بلکہ حسین اور تھی میں ذاتی طور پر کوئی حسن یا بھتے ٹیس ، بلکہ حسین اور تھی میں اور تھی جس اور تھی ہونا ہے اصافی چیز ہے ، شارع کا امر کسی چیز کو تھی بناتی ہے ، ماتر یدیہ کے حسن اور شارع کی مما نعت کسی چیز کو تھی بناتی ہے ، ماتر یدیہ کے بخیر انسان اس کا اور اک کرسکتا ہے ، لیکن بعض احکام ایسے بھی بخیر انسان اس کا اور اک کرسکتا ہے ، لیکن بعض احکام ایسے بھی میں بین کا حسن وقتی اور جن کا قابل پر ح اور تا بلی ذم ہونا تھم شری کے بغیر ٹیس جانا جا سکتا ، مثلاً زنا بھی تھی ہے اور توک نماز کی بہتری اور ترک نماز کی قباحت شارع کی ٹی اور تھم میں نیکن نماز کی بہتری اور ترک نماز کی قباحت شارع کی ٹی اور تھم ممانعت پر موقو ف ہے۔

علامہ شوکائی نے اشاعرہ اور معتزلہ کے اختلاف پر جس طرح روشنی ڈالی ہے ،اس سے بیاختلاف اور کم ہوجاتا ہے ،

(4) الفقه الإسلامي وأدلته 298/2

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية ٢٣٣

<sup>(</sup>٣) المهايه لإبن أثير . ١٩٢١

<sup>(</sup>٣) ابو داؤ د ۱۳۱

شوکائی کاخیال ہے کہ اشاعرہ اور معتر لد دونوں اس پر متنق ہیں،

کہ دوطرح کی چیز وں جس عقل انسانی حسن وقتح کا ادراک

کر عتی ہے، ایک ہے کہ جو چیز طبع انسانی کے مقصود کے مطابق ہو وہ حسن اور بہتر ہے، اور جو بات اس کے خلاف ہو وہ قتیج ہے،

دومرے ہے کہ قمام صفات تقص" قتیج" اور صفات کمال" حسن" ہیں، البت اختلاف اس امر جس ہے کہ آیا عقل کے ذریعہ بات

ہیں، البت اختلاف اس امر جس ہے کہ آیا عقل کے ذریعہ بات

اور آخرت جس قابل قواب یا دنیا جس مزاوار فرمت اور آخرت

میں یا عدف عذاب ہے؟ معتر لہ عقل کے ذریعہ اس کا فیملہ اس یا عدف عذاب ہوں کہ فیملہ کرنے کو درست قرار دیتے ہیں، چا ہے اعتقادی مسائل ہوں کے ذروج انہیت نہیں دیتے۔

کرنے کو درست قرار دیتے ہیں، چا ہے اعتقادی مسائل ہوں کہ فروق کو اس ورجہ انہیت نہیں دیتے۔

کرفر وی مسائل ، اور اشاعرہ عقل کو اس ورجہ انہیت نہیں دیتے۔

دشلا اللہ تعالی پر ایمان کا وجوب ، کفری حرمت ، یاری تعالی کے مشال اللہ تعالی کے اس موجودگی عدم موجودگی

شى عقل كوكا في ياوركرت بين ، جب كداشاعره ان مسائل بين

مجی عقل کی رہنمائی کو ناکافی تصور کرتے ہیں، اس بناء پرامام

الوطنيفة في عبدفترت ، يعنى اس دوريس جس يس كركس بي ك

تعنیم محفوظ نه مو، بھی ایمان یا نٹد کو ضروری قرار دیا ہے، اسی طرح

اگر کوئی محف الی جگہ ہو، جہال دعوت دین نہ پہو نج پائے تو الی حسنات وسیئات کے بارے میں جن کاعقل کے ذریعہ اوراک کی جاسکتا ہے، ماتر پریہ کے نزدیک وہ جواب دہ ہوگا، اشاعرہ اور متاخرین احتاف کے نزدیک گودہ کفر صریح کا مرتکب ہو، چربھی اس کے بارے میں دہ جواب دہ شہوگا۔

البنة الل سنت والجماعت كے يهاں اس امر پراتفاق ہے كہ عظل دوسرے ماخذ كى طرح كوئى معدر فقتى نيس ہے جس كو اساس بناكرا حكام شرعيہ كا استنباط كياجا سكے وال تشج كنز ديك اس كوا يك معدر فقتى كن ديك اس كوا يك معدر فقتى كى حيثيت حاصل ہے۔ (۱)

# کنس - (تیر)

" حسن" کے اصل معنی رو کئے کے ہیں، ای لئے فقہا و نے وقت کو ہمی " جی اسل معنی رو کئے کے ہیں، ای لئے فقہا و نے وقت کو ہمی " حب " حب " حب " کا مفہوم کے بعض تقرفات سے روک دی جاتی ہے " حب " حب کا مفہوم فقہا و کے پہال بہت وسیج ہے پہال تک کہ کی فض کا کسی کے کام میں مشغول ومصروف ہونا ، کتب فقد کی تعبیر میں اس کے لئے محبوس رہنا ہے، کی وجہ ہے کہ حنفیہ نے نفقہ شوہر پراور قاضی وغیرہ کا نفقہ عامہ السلمین کے خزانہ " بیت المال" برای اساس

(۱) احکام شرعید ش عقل اوراندن انسانی کے بارے ش حسن وقع کے اوراک کے متعق عقل کی صلاحیت وراصل اصول فقد سے زیادہ مم کلام کا موضوع ہے اور چونکہ احکام شرعیہ شرعید شرکزول کے بعدالل سنت والجہ عت اس بات پر شفق میں ، کر نصوص می احکام کا ہدار ہیں ، ٹیز تیٹیبر اسلام کی پائزل ہونے والی وقی کی مفاظت واجہت اور عموم عراصی میں احکام کی تحقیق کے لئے وقی کے بچائے کسی اور فررید بھم کی طرف رجوع کر سے وعالمگیریت کی وجہ سے اب عادتا ہے امکان باتی تیمیں رہا کہ انسان اسپنے کی عمل کے بار شیش حکام کی تحقیق کے لئے وقی کے بچائے کسی اور درید بھم کی طرف رجوع کر سے اس کے اب بیا اختلاف بڑی صدیحہ صرف تعییل اور "فواقع الموت شرح مسلم النبوت "اور " اور الفقه میں اور " اصول الفقه میں المحمد کی اور شامل کی اور " اصول الفقه مسلم النبوت " اور " فصل ثانی کو سائم کی کرین موردی توسیل کی اس کے اس کے اس کی مارین کو کرین وردی توسیل کی کہا ہے۔

رواجب قرار دیا گیا ہے، لیکن اس وقت' حسن' سے مرادوہ سراءِ قید ہے، جوکی جرم کے جوت یااس کے شبہ پردی جائے۔ قید کرنے کی مشروعیت

بطورتعوری کے سزاءِ قید کے مشروع ہونے پر اکثر فقہاء کا اتفاق ہے۔۔۔۔۔خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مخص کو کسی تہمت میں قید کیا اور پھر رہا فر مایا ہے ، (۱) حنفیہ نے آیت قرآئی" او بسفو ا من الارض" (۱، کہ وسس) سے جلاو ملنی کے بچائے قید تی کامعنی مرادلیا ہے۔ (۱)

البترجس کے لئے تک و تکایف دہ مکان ش بی جوی کرتا مردی نہیں ، بلکہ مجد بی جد کیا جاسکتا ہے اور خوداس کے گر رہمی نظر بند کیا جاسکتا ہے ، رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم اور حضرت الویکر عظید کے زمانہ بی اسی طرح قید کی سزادی جاتی سخی ، لیکن جب سیدنا عمر عظید نے محسوس کیا کہ یہ ناکائی ہے تو صفوان بن امیہ سے چار ہزار درہم بی ایک مکان خریدا اورائی کو صحب مقروفر مایا ، بیاسلامی تاریخ کا پہلاجیل خانہ قا، (۳) حضرت علی رضی الله عنہ نے بھی اپنے ذمانہ بی ووجیل خانے بنوا نے اور اس کا نام ''نافع'' بنوا نے کی ویک باید اورائی کا نام ''نافع'' رکھا، پھر جب اس سے بعض قیدی کیل بھا می قوائی کو قوائی ہو ایک بیا بنوا کیا ہوائی اور ''مانع بی بیا بیوائی اور ''مانع بی بیا ہوائی اور ''معیس ''سے موسوم فر ما یا۔ (۳)

کن مواقع برسی مجرم کوقید کی مزادی جاسکتی ہے؟ علامه قراقی نے اس پروضاحت سےروشی ڈالی ہے،جس کا حاصل میہ

ے كدآ تھ مواقع برقيد كياجانا مشروع ہے:

ا - جس مختص پر کوئی بدنی جنایت کی گئی ہو، مثلاً زخی کردیا ہو،
 اگر وہ مختص موجود نہ ہوتو اس کے آنے تک جنایت کرنے والے کوقید میں رکھا جا سکتا ہے، کہ قصاص وصول کیا جا سکتا ہے، کہ قصاص وصول کیا جا سکتا ہے ہوئے غلام (آبت) کو ایک سال تک قید میں رکھا جائے گئا کہ شایداس کے مالک کا بینہ چل جائے۔

۳ - جو مخص کسی کے حق کی اوا لیگی ہے مشکر ہو،اس کو بھی تید کیا جائے گا۔

اور فرخ می جونگ دست (معسو) ہونے کا دعویٰ کرے اور نفظ میں جونگ دست (معسو) ہونے کا دعویٰ کرے اور نفظ میں اور کا کرے ہو ہوا ہے۔
 میں جرم کو بطور تعزیر کے قید کی سزادی جائے۔

۲ - جوفنص ایسے ضروری تصرف سے بازر ہے جس میں دوسرا مختص اس کی نیابت نہیں کرسکتا ، مثلاً مسلمان ہواور زمان کا مشکر سے اس کی زوجیت میں دو بہنیں یا چار سے ذائد گورتیں موجود تعیں ،اب اس کے لئے ضروری ہے کہ ان میں سے ایک کو زوجیت کی برقراری کے لئے متعین کرلے ، تا کہ دوسری آزاد ہوجائے ،اگر دواس کی تعیین نہ کرے توا سے قیدر کھا جائے تا آئکہ دواس کو تعیین کردے۔

ے - جوکسی شنی غیر متعین کا قرار کر ہاوراس کی تعین شکرے، اے جوکسی شعین کرنے تک قیدر کھا جائے گا۔

شوافع کے نزد یک وہ حقوق اللہ جن شل نیابت اور قائم

(٣) أحكاء القرال للحصاص ٢١٢/٩

(٣) موسوعة على اس ابي طالب ٢٠٣

(١) الفقه الإسلامي وأهلته ١٩٨/٨، بحواله ترمذي ، ابو داؤ د

(٣) الطرق الحكمية ١٥٢

مقامی کی گنجائش نیس ،اگران کی ادائیگی سے بازر ہے تو وہ مجمی قابل جس ہوگا ، جیسے روز ہ۔

قید کی ایک خاص صورت وجس کا امتر افی نے انکار کیا ہے،
لیکن نقبها واحناف نے اس کوقید کی ایک واجبی اور منصفاند وجر قرار
دیا ہے نید ہے کہ مقروض قرض کی اوا نیکی سے پہلو تھی کر ہے۔
مزحی نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے معرت عمر طاقات سے
عرض کیا کہ جھے بناہ دیجئے ، معزت عمر طاقات نے پوچھا کس چیز
سے اس نے کہا: وین ہے وار سے نے رایا: تمہاری بناہ گاہ قید خانہ

ہے ، (۶) علامہ کا سائی نے دوجیس بیجہ دین ' کے سلسلہ بیس تفصیل ہے گفتگوفر مائی ہے جس کا خلاصہ ہے کہ دین تعور ابھو یا نیادہ ، عدم اوائیکی کی صورت بیس مقروض کوقید کیا جا سکتا ہے ، لیکن قید کئے جانے کے لئے بیکی شرطیس ہیں ، بعض کا تعلق دین سے ، بعض کا اس فخص ہے جس پر دین واجب ہے (مدیون) اور بعض کا خود صاحب دین ہے۔

دَین سے متعلق شرط میہ کہ دہ فی الفور داجب الا داء ہو،
مدیون سے متعلق شرط میہ کہ دہ قرض کی ادائی پر قادر بھی ہو،
مدیون سے متعلق شرط میہ کہ دہ قرض کی ادائی پر قادر بھی ہو،
اور دہ خواہ مخواہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہو، اس لئے کہ اگر دہ
تھک دست ہوتو اس کومہلت دی جانی ضروری ہے، ارشاد ہاری
تعالی ہے:

وإن كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة (بتره: ١٨٠) اگر تنگ دست موتو فراخ دست مونة تك مهلت دى جائے۔

دوسرے دیون صاحب دین کے والدین شہوں ، والدین بی کے حکم ش وادا ، ٹاٹا اور دادی ٹائی کا بالائی سلسلہ بھی ہے ، البتہ باپ، داداک دین کی وجہ سے بیٹا قید کیا جا سکتا ہے۔

صاحب و بن سے متعلق شرط ہے کہ وہ قامنی سے مداون کوقید کرنے کا مطالبہ بھی کرے ، اگر قامنی پر مداون کا اداء و بن کے لائق ہونا دا منح ہو جائے تب تو اسے قید کرے گائی ، اگر میہ واضح نہ ہوسکا اور اس کے نزدیک مداون کا خل دست ہونا مفکوک ہوتو چمتی حال کے لئے چند دنوں قیدر کھے گا ، اور بحد وَ بِن كَي وجه سے قيد

<sup>(</sup>٣) المغنى :٣٢٥/٨

<sup>(</sup>٣) المبسوط: ٨٨/١٩

<sup>(</sup>١) كتاب الفروق ٢٩/٣٠

<sup>(</sup>٣) كتاب الخراج لأبي يوسف: 44

تحقیق حال رہا کردیا جائے گا ، بشرطیکداس کا تک دست ہونا قاضی کے نزدیک ثابت ہوجائے۔(۱)

صاحب بدار نے وین کی وجہ سے مسلط میں عدالتی
کاروائی کی جو تفصیل تکھی ہے، اس سے اویر ندکور بعض شرطوں کی
مزید وضاحت ہوتی ہے، صاحب بدایہ کا بیان ہے: اگر عدالت
میں مقدمہ پیش ہونے کے بعد مدیون نے اولاً ذین سے انکار
کردیا، پھرصاحب ذین نے جوت پیش کر کے اپنا مقدمہ ٹابت
کیا تب تو بلاتا خیراس کو قید کر لے گا اور اگر مدیون ابتداء ہی سے
ذین کا مقرق ہو اول قاضی اس کومبلت دے کر ذین کی اوا ایکی کا
عظم وے گا ، لیکن اگر وہ اس کی قیل نہ کرے تو بیاس کی طرف
سے تال منول (مسمساطلة) متعور ہوگا اور اب اسے قید کرایا

ذین سے متعلق شرط کو بھی صاحب ہدا یہ نے مزید واضح کیا ہے کہ مدیون پر وہ ذین کی ایسے مال کے جوش ہو، جواس کے زیر قبضہ آ چکا ہو، چیے اس نے کوئی سامان خرید کیا ہواور اس پر بغضہ بھی کرلیا ہو، اور اس کی قبت اس کے ذمہ واجب ہویا کی عقد اور معاملہ کے ذریعہ اس نے اسپنے او پر اس ذین کا التزام کیا ہو، جیسے مہر، کفالت، دوسرے واجہات، جیسے فصب کا تاوان، جنایات کی دیت وغیرہ، ان واجہات، جیسے فصب کا تاوان، جنایات کی دیت وغیرہ، ان واجہات کے لئے مدیون اس وقت قید کیا جا سکے گاجب کے صاحب ذین مدیون کا خوش حال ہونا اور اس کے باوجود ذین کی اوا نیگ ہے گریز ٹابت کروے۔(۳)

دوسرے فقہاء کے نزدیک قاضی ایسے فخص کا مال فروخت

کر کے قرض خواہوں کا قرض ادا کرے گا اور اگر اس کا تنگ
دست اور مفلس ہونا واضح ہوجائے تو قرض خواہوں کے مطالبہ
پراسے ہرفتم کے مائی تقرف کے حق سے محروم کردیا جائے گا،
جے فقہ کی اصطلاح میں " تجر" کہتے ہیں۔

(تفعیل کے لئے طاحظہ و"مفلس")

محبوس کے احکام

جن لوگوں کو مجوس رکھا جائے گا ،ان پر کیا پابندیاں ہوں گی؟
کا سائی نے اس پر بھی روشی ڈالی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ
قیدی کو قید خانہ سے باہر نگلنے اور اپنے اشغال کو انجام دینے کی
اجازت نددی جائے گی ، چنا نچہ وہ جمعہ ، جماعت اور عیدین میں
شریک نہ ہو سکیں گے ، نہ جنازہ میں شرکت کی اجازت ہوگی ، نہ
مریض کی عیادت کی ، نہ اٹل خانہ سے ملاقات اور ضیافت
ومہمان نوازی کے لئے آید ورفت کر سکے گا ،غرض دینی وو نیاوی
مشاغل کے لئے نقل و ترکت پر پابندی عائد رہے گی ، تا کہ وہ
قرض کی اوا بیک پر مجبور ہو سکے ، ہاں خوداس کے اقربا واس کے
پاس آید ورفت کر سکیں گے ، (۲) نیز اگر اس پر کوئی مقد مہ ہوتو

نیز امام سرحی کے بیان کے مطابق اسے الی جگد قیدر کھا جائے گا جو بخت ہو،اس کے لئے زم بستر کا انظام نہ کیا جائے گااور نہ کوئی اس کے پاس دل بہلانے کے لئے آنے کا مجاز ہوگا، ہاں

<sup>(</sup>۱) بدانع الصائع عرس ا، فقرر ن المستحد الكريم على ما وكر مت مقرر كى به الكن صحى يدب كرفريق مقدم كه حالات كا عنبار بديدت مختف بعى او كمق من المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

عورتوں کا قید خاند مردوں کے قید کے خانہ ہے الگ رہے گا، نابالغ تاجر کو بھی سزائے قید دی جاسکتی ہے، نابالغوں کوسزائے قید بطور تادیب ہوگی،'' ذاعر'' یعنی جولوگوں کوڈرا، دھمکا کر مال اچک لیتا ہو آئیس قید دوام کی سزادی جائے گی، تا آ نکہ وہ تا بہ ہوجائے۔(۱) (ارتداد کی بناء پرجس'' ارتداد'' کے تحت اور نفقہ پر شوہر یا بیوی کے جس کا اثر'' نفقہ'' کے تحت ، اس طرح شوہر قید جس ہوتو اس کی بیوی کے مطالبۂ نفرین کا مسئلہ '' محبوس'' کے تحت ، اور بیوی کا نفقہ نہ اداکر نے کی وجہ سے شوہر کے قید کئے جانے کا مسئلہ اداکر نے کی وجہ سے شوہر کے قید کئے جانے کا مسئلہ '' نفقہ'' کے تحت ملا حظہ ہو)

اب (پره)

" جاب" کے معنی اصل میں رکاوٹ کے ہیں ، عربی زبان میں چوکیدار اور محافظ کو جونا پہندیدہ لوگوں کو آئے سے روک دے " ماجب" کہا جاتا ہے ، جو شخص حق وراثت سے محروم ہوجائے وہ اس مورث کے مقابلہ" مجوب" کہلاتا ہے ، تجاب سے مراد، پردہ ہے جس کا عورتوں کو تھم دیا گیا ہے ، کہ یہ نگابان ہوں کوروکی اور عورتوں کی ان سے تفاظت کرتی ہیں۔

ہجاب ہے کیامراد ہے؟ اس کا انداز وتوان احکام ہے ہوگا جن کا آگے ذکر ہوگا ، تا ہم اس بات کو ضرور بجھ لینا چاہئے کہ "ستر عورت" اور" جاب" دوستعقل احکام ہیں،" ستر عورت" کے احکام تو آغاز اسلام سے تھے، یہ بات نا قابل تصور ہے، کہ اسلام نے اپنے آغاز ہیں ستر پوشی کی کوئی حد بندی ندکی ہواور

انسان کوتفاضائے حیات ہے آزاد چھوڑ دیا ہو، اس کا اندازہ سر
کے ان احکام ہے ہوتا ہے جونماز سے متعلق ہیں اور جو بظاہر کی
بی دور سے رہے ہوں گے، جب سے کہ نماز فرض ہو چکی تنی،
اسلامی معاشرت کی تہذیب اور اس کے سابی نصب احین کی
شخیل پیغیبراسلام فیکا کی مدنی زندگی میں ہوئی اور معاشرتی
زندگی کی اکثر ہدایات پہیں دی گئیں، من جملاان بی احکام کے
ایک '' ججاب'' مجی ہے، مغرین کا خیال ہے کہ تجاب کے سلسلے
ایک '' ججاب'' مجی ہے، مغرین کا خیال ہے کہ تجاب کے سلسلے
میں جوآ یت نازل ہوئی، وہ ہے:

وإذا سألتموهن متاعا فاستلوهن من وراء حجاب ، ذالكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن .

(احزاب:۵۳)

تم کوان (از وان مطهرات) ہے کوئی سامان طلب کرنا ہوتو پردہ کے بیچے سے ماگو کرتمبارے اوران کے دلون کی یا کیزگی کا باعث ہے۔

اس پر اتفاق ہے کہ بیہ آیت ام الموشین حضرت زینب بنت جھش ہے آپ کے نکاح کے بعد دعوت ولیم کے موقع پر نازل ہوئی، حافظ ابن جڑ نے ''اصاب'' بیں دورا کی نقل کی ہیں کہ آپ کا بینکاح ہے یا سامیں ہوا، (۲) اور زیادہ ترمفسرین والی سیر کا میلان اس طرف ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہے آپ کا نکاح ہے جی ہوا ہے، (۲) اس طرح معروف ورائح قول کے مطابق ہے جی جاب کا تھم نازل ہوا۔

اجنبی سے پردہ کا ثبوت

مذكورة أيت كعلاوه "حجاب" اوراجني مردول س يرده

میں وضاحت کی ہے:

کی بابت دوسری نمایت واضح آیت سے :

یا آیھا النبی قبل الأزواجک و بناتک و نساء
المؤمنین یلنین علیهن من جلابیبهن ذالک
ادنی آن یعرفن فلایؤ ذین . (احزاب ۵۹)
اے یی وقت الی ازواج بصاحر ادبی اور مسلماتوں
کی حورتوں سے کہتے کہ وہ اپنے آپ پر جلباب ڈالا
کریں ، بیاس بات کے قریب ہے کہ وہ پہچائی شہ جا کیں اوران کواڈیت شہو نچائی جائے۔
جا کیں اوران کواڈیت شہو نچائی جائے۔

البجلباب فی لغة العوب التی خاطبنا بها رسول الله هو ماغطی جمیع البحسم لا بعضه .(۱) عربول کرنول کی زبان ده می کرخفور الله این نیر می می کرخفور الله این کی نورے مخاطب کیا ہے " شرحباب وہ کیڑا ہے جو نورے جماع وہ کی حصر کو۔

ای طرح کی تغییر دوسرے مغسرین اور سلف صالحین نے بھی کی ہے (تفعیل کے لئے ملاحظہ جو: جلباب) تاہم مید بات سلیم شدہ ہے کہ ''جلباب'' سے جو کپڑا مراد ہے اس سے جسم کے دوسرے حصول کے علاوہ چرے بھی ڈ حکے رہنے تنے ، میرا خیال ہے کہ اس سلسلہ میں واقعہ الکٹ کی روایت میں خودام المؤمنین سیدنا حضرت عائشہ منی اللہ عنہا کا بیان پر ہان قاطع کا ورجہ رکھتا ہے ، فرماتی ہیں کہ جب حضرت صفوان سلمی منظہ تشریف لائے تو میں نے اپنا چرہ' جلباب سے ڈ حک لیا، کول کر ریدواقعہ آیا تھا۔

فخمرت وجهى بجلبابي لأن ذالك كان بعد نزول آية الحجاب .(٢)

كياچېره تكم حجاب ميس داخل بي؟

اب ہم' جاب' کے احکام کی طرف آتے ہیں ،سب سے پہلا اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ' تجاب' کے اس تھم میں' چہرہ' بھی واقع ہے کہ وافع ہے کہ وافع ہے کہ قرآن جید ہیں' جاب' کے تعم سے جس' زینت' کے ظہور کوسٹٹی کر آن اس جید ہیں' جاب' کے تعم سے جس' زینت' کے ظہور کوسٹٹی کیا گیا ہے ،اس سے کیا مراد ہے؟ آیت قرآنی اس طرح ہے:

و لا بہدین زینتھن إلا ماظهر منھا . (سرراوراس)
عورتیں اپنی آرائش کا اظہار نہ کریں سوائے اس

جساص نے اس آیت کے ذیل میں فقہا وی آراء کا تفسیل سے ذکر کیا ہے جس کا خلاصاس طرح ہے:

اس سے ہاتھ کی مہندی اور آنکھوں کا سرمہ مراو ہے:
 ماکان فی الوجہ و الکف الخضاب و الکحل بید
 ابن عہاس ، عطام ، مجاہر ، ابن عمر شاہ اور انس شاہ ہے منقول ہے۔

۲- حضرت عا کشهٔ فرماتی میں که نظن ( تلکب ) اور چھلد ( فتخہ ) مراد ہے۔

٣- ابوعبيده ظائراس الكوشي مراد ليت بي-

۳- حضرت عبدالله بن مسعود علله سے مروی ہے کہ ایک او "
د زیشت باطنه ' لینی انگوشی او رکنگن دفیرہ ہے ، اسے تو شوہر بی د کیوسکتا ہے، دوسری زینت ' زینت فاہری ' ہے،

اس سے گیڑے کے اوپری جھے مراد ہیں، او ریکی عراقی کمتب فقہ کے معروف مؤسس ابراہیم تختی کی رائے ہے۔(۱)

ان تمام اقوال کا خلاصد و درائیں ہیں ، ایک بیک اس سے چرہ اور سے ای مراوب کیان کا اجنبیوں کے سامنے کھولنا جائز ہے، چرہ اور سے کی مراوب کیان کا اجنبیوں کے سامنے کھولنا جائز ہے، دومرے بید کہ چہرہ اور شیلی بھی پردہ کے تھم میں داخل ہے،جس نزیدن ''کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے، اس سے مراوبورت نزیدن ''کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے، اس سے مراوبورت کے گیڑوں کا اوپری حصہ ہے، جس کے نظر آنے ہیں مجبوری ہے اور حورت اس کو چھیائے سے قاصر ہے، بعد کے فقیاء نے بھی اور حورت اس کو چھیائے سے قاصر ہے، بعد کے فقیاء نے بھی اس پر وضاحت سے روشنی ڈائی ہے، حنا بلہ اور مالکیہ نے اس اس پر وضاحت سے روشنی ڈائی ہے، حنا بلہ اور مالکیہ نے اس مسئلہ ہیں ابن مسعود کھی کے قول کوٹر جے دی ہے۔(۱)

فقهاء مالکیہ میں ابن عربی ؓ نے لکھا ہے کہ عودت تمام تر قابل ستر ہے،اس کا جسم بھی ،صورت بھی ،سوائے ضرورت وحاجت میں گواہی وحاجت کے کھولنا جائز نہیں ، اسی ضرورت وحاجت میں گواہی یا جی اغراض کے تحت جسم کا معائز بھی شامل ہے۔

السرأه كلها عورة بدنها وصورتها ، فلا يجوز كشف ذائك إلا لتضسرورة أولحاجة كالشهادة عليها أوداء يكون ببدنها . (٣) تابم عام طور پر مالكيه نے چره اور سلي كو پرده سي مشكل قرارديا ہے۔(٣)

شوافع کی رائے اس مسئلہ میں متعارض ہے اور دونوں

طرح کی تفییری ان حضرات سے منقول ہیں ،لیکن عالبًا رائج ان کے نزد کیک بھی یکی ہے کہ چیرہ وقتیلی بھی پردہ کے حکم میں داخل ہیں۔(۵)

البندا حناف كرزوك بك إس مسله ين حضرت ابن عماس على وغيره كقول كورج وي كل به اور چره و تشكى ، بلكرحس بن زيادً كل روايت كم مطابق باؤس ، (قد بين) كوجى مستقى قرار ديا كميا به اجنى لوگول كے لئے بھى ان اعتماء كود كيمنا جائز ہے بشر طيك شهوت ند مو شهوت ك كيفيت كم ساتھ و كيمنا روانبيس ، (۱) بلك شهوت ند موجود ند مو اليكن اس كا اند يشر مولة بھى و كيمنا جائز نبيس ، شهوت موجود ند مو اليكن اس كا اند يشر مولة بھى و كيمنا جائز نبيس ، صاحب جاري فريات جين : فان خاف الشهوة فم ينظر من غير حاجة - (2)

اور پہتر بہر حال ہی ہے کہ اجنی خواتین کے چمرہ کی طرف ندد یکھا چاہئے، والا فسط للشاب غض البصر عن وجه الاجنبية و کلا الشابة. (٨)

معتنین کے دلائل

فریقین کے پاس اپنے اپنے فقاط نظر کے لئے توی دلائل موجود ہیں، جولوگ چرواور ہاتھ کو بھی تجاب کے قلم میں وافل کرتے ہیں، درج ذیل آیات وروایات سے ان کی تائید ہوتی ہے: ا- آیت تجاب جس میں فرمایا گیا ہے:

۔ ایک جاب میں میں موایا تھاہے. فَسَشلو هُنَّ مِن وَّر آء حجاب. (احزاب ٥٣٠) ٢- عورتوں کے لئے 'حلیاب' کے استعمال کا تھم:''نہنڈنین

(۱) أحكام القرآن للجصاص · ٨٣٥ (٢) ملاحظه هو : روح المعاني :•١٨٨١ (٣) أحكام القرآن لابن العربي : ١٨٣٢

(٣) شرح منح الجليل. ١٣٣١، الجامع لأحكام القرآن ٢٣/٢٠ (٥) و يَحِيُّ عبل الأوطار: ١٢/٢١

(۷) هدایه ۱۳۳۳ کتاب الکراهه (۸) بدائع ۱۳۳۵

(٢) بدائع الصائع . ٥، ١٢٢، كتاب الاستحسان

عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ " (احزاب ٥٩) اورگذر چاہے كه " عباب" وه كير اموتاہے جسسے چره وغيره محى د ھك جائے۔

- الدتعالى نے مردول و وض اِعر کا کام دیا ہے: وَقُدل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَفْضُطُنَ مِن اَبْصَادِ هِنَّ (اور: ٣١) اگر چروه
   کود یکھنے کی اجازت ہوتو پھر "فض ہمر" کا کھم ہے محتی ہوکررہ جاتا ہے۔
- ۳- حفرت جریر الله نیست این ایست این کسی اجنی فاتون
   پر پڑنے والی نظری بابت دریافت کیاتو آپ الله نے فرمایا
   کرنظر پھیرلی جائے فامونی ان اصوف بصوی . ()
- ۵- آپ الله فرمایا: عورت تمام ترقابل سرے: المعراة عورة. (۲)

اس کے علاوہ اس طرح کے مضمون کی اور بھی روایات اور آ آ ٹارموجود ہیں، جن سے اس بات کو تقویت ہوتی ہے کہ خود چرہ کا بھی کسی ضرورت وحاجت کے بغیر اجنبی مردوں کے سامنے کھولنا جا ترنہیں ۔

## احناف کے دلائل:

فقہائے احناف کے دلائل سرحتی ، کا ساقی اور جصاص نے اپنی تحریروں میں تفصیل ہے پیش کئے ہیں ، یہاں ان کا خلاصہ درج کیاجا تا ہے۔

ا = چہرہ اور مختیلی نماز میں کھو لنے کی اجازت وی گئی ہے، بیاس
 بات کی ولیل ہے کہ بیہ حصہ تجاب میں واقل نہیں ،اگران

حصوں کا ستر واجب ہوتا ،تو ضرورتھا کہنماز میں بھی ان کو چمیانے کا تھم ہوتا۔

- ۲ قرآن مجید میں فرمایا کیا کہ اپنے شوہروں کے سامنے زیشت کا اظہار کرسکتی ہیں: و لا بسلایس نریسته ن إلا لبعو لتهن (الزرا۳) اگرزینت ہے جسم کا ہالائی لہاس مراو ہوتو شوہر کے سامنے اس کے اظہار کے کوئی معنی ندہوں گے۔(۲)
- ۳ خواتین کو بھی خرید وفروخت اور لین دین کی ضرورت پیش آتی ہے اور عادۃ ٔ چہرہ کھو لے بغیران کے لئے ایسا کرنا ممکن نہ ہوگا
- ۳ حفرت عررض الله عند نے اپنے ایک خطبہ ی مهر میں غلو
  کی ممانعت فر مائی تو ایک خاتون نے آیت تر آنی: و الین م احدا هن قنطاد السورة ند ۲۰۰۰) سے اس پر استد لال کی
  کے مہرکی کسی کم سے کم مقدار کی تحدید نبیس کی جا سکتی ۔ دادی
  نے اس عورت کی صورت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے:
  مضعاء المخدین اس سے معلوم ہوتا ہے کہاس کا چرہ کھلا
  ہوا تھا۔

<sup>(</sup>۲) ترمدی ۱۳۲۱، کتاب الرصاع

<sup>(</sup>٣) الميسوط ١٥٣٠

<sup>(</sup>١) مستم ٢١٣/٢، باب بطر المجأة

<sup>(</sup>٣) أحكام القرال ٥/٥٤

۲- حضرت اساقات کے پاس آئیں ان کے جہم پر باریک
کپڑے تھے، آپ نے چرہ پھیرلیا اور فر مایا کرلا کی جب
بالغ ہوجائے تو صرف اس کے بیاور یہ حصد کھے جا کتے
ہیں ، آپ نے بیافر ماتے ہوئے اشارہ سے چرہ اور
ہشیلیاں بتا کیں۔(۱)

حجۃ الوداع کے موقع ہے آپ کے چھازاد بھائی حضرت فضل بن عباس کے آپ کے ساتھ ہی اوٹئی پرسوار تھے ،
 ایک نوجوان اور خوش شکل شعمی خاتون پر حضرت فضل کی انظر جم گئی ، آپ نے ان کی گردن موڑ دی اور نوجوان لاڑ کے اورلڑ کی کے بار بے میں فتذ کا اندیشے محسوس کیا۔ (۱)
 ۸ – ای طرح فنح مکہ کے موقع ہے آپ کی چھازاد بہن حضرت ام ہائی کا آپ کے سامنے ہونا منقول ہے ، (۳) ہیدہ قر ائن جیں جواحناف کے نقطہ نظر کی تائید کرتے ہیں ، رہ گئیں وہ ہیں جواحناف کے نقطہ نظر کی تائید کرتے ہیں ، رہ گئیں وہ آیات و روایات یا صحابیات کے متعلق مردی آثار ، تو وہ احتا نے کے خوا سے بار عقیاط واستحاب پر محمول ہیں۔

پس حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلہ میں احناف کی رائے ہی قوی ہے، مگریہ سب کچھاس وقت ہے، جب کہ فتنکا خوف نہ ہو اور انسان اپنے آپ کواس سے مطمئن اور مامون پائے ،لیکن اس سے کون وانا انکار کی جرأت کرسکتا ہے کہ بہت سے احکام بیں کہ ان کی اساس ساجی اقدار پر جوتی ہے، ای کو حضرت میا کشتہ جیسی بالغ نظر فقیہ نے واضح طور برفر مایا کہ کوحضور کھی انکٹر جیسی بالغ نظر فقیہ نے واضح طور برفر مایا کہ کوحضور کھی ا

نے عورتوں کو مجد میں نمازی اوا یکی کی اجازت دی ہے، لیکن اگر آپ وہ آئ آئ کی عورتوں کے حالات دیکھے ہوتے تو ضرور اگر آپ وہ آئ آئ کی عورتوں کے حالات دیکھے ہوتے تو ضرور ایس سے منع فر یادیا ہوتا: لو آدر ک دسول اللہ وہ آئ اسلام المسلم عورتوں کے چرہ پر غیر شرقی بارے میں ہے کہ اس لئے فی زماند فقد کی اصطلاح میں "سدور ہے" میں کہ کور پر دہ تی رائے قائل میں المسلم المسلم میں "سدور ہے" کی حال کے وحتا بلد کی ہے، اس کے خود حذید کے بہاں میں متافرین نے اجنی مردوں سے چرہ لئے خود حذید کے بہاں میں متافرین نے اجنی مردوں سے چرہ چیانے کا تھے وہ اس کے کا تھے وہ اس کے خود حذید کے بہاں میں متافرین نے اجنی مردوں سے چرہ چیانے کا تھے وہ کی اس کے کا تھے جیں نے اسلام کا تھے ہیں نے اسلام کا تھے کی اس کے کا تھے وہ کی اس کے کہ کا تھے ہیں نے کا تھی کی کھیلے کی کے کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کھیلے کے کھیلے کی کھیلے کھیلے کھیلے کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کی کھیلے کے کھیلے

فإن خاف الشهوة أوشك امتنع نظرة إلى وجهها فحل النظر مقيد بعدم الشهوة و إلا قحرام وهذا في زمانهم وأما في زماننا نمنع من الشابة . (۵)

اگرشہوت کا خوف یا شک ہوتو عورت کے چرہ کو دیکمناممنوع ہے، پسعورت کودیکھنے کی حلت شہوت نہ پائے جانے کی صورت کے ساتھ مقید ہے ورنہ تو حرام ہے، بیتکم توان کے زمانہ میں تھا ، ہمارے زمانہ میں نو جوان لڑکی کودیکھنے ہے ہم (مطلقا) منع کرتے ہیں۔

حجاب کے درجات:

تاہم چونکہ تمام لوگوں کے ساتھ حجاب کی اس صدکو برقرار

موجوده حالات كاتقاضا

ا) بيهقي ٢٣٦/٢ (٢) ابو داؤد: ١٣٩٣، ماب صفة حجة النبي، يُرْد يُكِيَّ - ترمدي ١٨٨١، باب ماجاء ان عرفة كلها موقف

ر کمنا بہت مشکل تھا،اس لئے فقہاء نے تجاب و پردہ کے احکام پس مختلف درجات متعین کئے ہیں،اس سلسلے بیس کتاب وسنت کی نصوص اور فقہاء کے اجتہادات کوسا منے رکھ کرچار درجات مقرر کئے جاسکنے ہیں:

ایک تو دو پر دہ ہے جس کا تھم اجنبیوں سے دیا گیا ہے، او پر اس کی تفصیل ذکر کی جا چکی ہے کہ عام حالات بیس تو ان سے چرد اور ہاتھ کا بھی پر دہ ہے، مگر ضرورت کے مواتع پر چرو کھول سکتے ہیں۔

دومرے فیر محرم رشتہ داروں سے پردہ ہے، رشتہ داروں کی چونکہ کھڑ ت سے آ مدورفت ہوا کرتی ہے، اس لئے ان سے چہرہ کے پردہ جس ایک گونہ دفت ہے، اس لئے شہوت و بدلگائی کا خوف نہ ہوتو ایسے رشتہ داروں کے سامنے چہرہ اور ہضیایاں کھولنے کا جواز معلوم ہوتا ہے، اس کی دلیل دہ دوایات ہیں جن سے حضورا کرم پھڑا کا حضرت اساہ کو دیکھنا ، یا ہے کہ کے موقع سے حضورا کرم پھڑا کا حضرت اساہ کو دیکھنا ، یا ہے کہ کے موقع سے حضرت ام ہائی کو دیکھنا معلوم ہوتا ہے، تااش و تیج کی جائے تواس طرح کی اور نظیری ہی ہے آ سانی مل سکتی ہیں ، ہزاز ہی ک تواس طرح کی اور فی سے بہ آسانی مل سکتی ہیں ، ہزاز ہی ک ایک عبارت سے بھی اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اجنبی اور ذی دیمور رشتہ داروں ) کے تھم ش فرق ہے، بہ شرطیکہ شہوت کا اندیشہ دیمور اندیک شہوت ہے تو دونوں صورتوں ہیں کیساں تھم ہے: داووں صورتوں ہیں کیساں تھم ہے:

والحجم بالقرق بين الاجنبي و دي الرحم اذا كان المنظر لا عن شهوة فأما بالشهوة فلا يحد النظر. (١)

تیسرے محرم رشتہ دار ہیں ، ان سے چونکہ ہر دفت سابقہ

ہے، آ مدور دفت ہے اور دشتہ ، حرمت کی جود بوار شریعت نے قائم کردی ہے ، اس کے تحت جس کے ول جس ذرا بھی سلامتی ہو اپ ان رشتہ داروں کے ساتھ برائی کا خیال تک گوار انہیں کرتا ، اس لئے محارم کے بارے جس حزید نرمی برتی گئی ہے۔ چنا تچہ چہرہ ، ہاتھ ، بازو (عضدین) سینداور پنڈلی اگر محرم کے سامنے محل جائے تو محنجائش ہے ، (۲) گوعورت کے اندر مطلوب عام شرم وحیا کا تقاضا ہی ہے کہ عورتیں اپنے محرم رشتہ داروں سے بھی بازو ، سینداور پنڈلی کو چمپایا کریں ہے مرم کے لئے پردہ کے جواحکام نہ کور ہوئے ان کی دلیل خودار شاور ہائی ہے :

لايسدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء هن أو اباء بعولتهن أو ابناء هن أو ابناء بعولتهن أو إبناء هن أو ابناء بعولتهن أو إخوانهن (النور: ٣١) حوانهن أو بني إخوانهن (النور: ٣١) حوانين أي شوم، ايخ باب، ايخ شر، بي موتيل بيخ ، بحا يُول، يا بحيبون كرسوا دومرول كرما من آرائش كا ظهار ندكرس \_

یہاں محرم رشتہ داروں ہے'' مقام زینت'' کے اظہار کی اجازت دی گئی ہے اور یکی مقامات آرائش زیورات کے استعال کے بیں:

چوتھا درجہ شوہر کا ہے، شوہر کے سامنے جسم کے کسی حصہ کا ستر دا جب نہیں، ہاں بیضر در ہے کہ بلاضر درت جسم کے قابل حیا حصوں کا بیم وقع شوہر کے سامنے کھولنا بھی ناپند ٹیدہ ہے۔ ووطبقوں کا استثناء

قرآن جيد نے عرم كى طرح ندكوره آيت على مردول ك

دواورطبق كوبحى محرم بى كي حكم من ركما يداليد:أو المسابعين غير أولى الإربة من الرجال.

ابن عباس کا قادہ کا اور محابر ہے مروی ہے کہ اس سےمرادالیےلوگ ہیں،جن کوعورت کی حاجت شہو: لاحساجة لسه في النسساء عرمة فاسكاممداق تامرد (عنين) اور طاؤسٌ،مطاءٌاورشنؒ کے بقول بے وقو ف و بےشعور (ابلیہ )مراد ہیں ،حفرت عائش وامسلم اسے مروی ہے، کہ بعض " مخنث" جن كوامهات الموشين "غير أولي الإدبة" كزمره بس ركمتي تھیں ، نے ایک دفعہ ایس بات کی جس سے اندازہ ہوا کہوہ حورتوں کے معاملہ میں یک گوند حساس اور صنفی اوصاف ہے واقف ہے، تو آپ نے ان حضرات کواس سے بردہ کرنے کی بدایت فرمائی \_(۱)

غور كيجيئة توسلف كى ان تشريحات بين محض الغاظ وتعبير كا تحوز اسا فرق ہے، ورندروح سب کی یمی ہے کہا یے مردجو جنسی معذوری، نیزمنفی جذبات واحساسات ہے یکسرمحرومی ك باعث عفت وعصمت كم لئ خطره أيس بن سكت جول، ان کے سامنے بردہ کے وہی احکام ہیں ، جومحرم رشتہ داروں كے لئے ہیں۔

دوسرا طبقد كم عربجول كاب، جوابعي اس طرح كصنفي احساسات ہے بالکل ناواقف موں ،ان کے ساتھ بھی بردہ کے وبى احكام بين جومحرمرشتردارول كے بين،أو السطفل المذى لم ينظهر واعلى عودات النساء (الوراس) ال كم لح

(١) ملحصاً از أحكام القرآن للجصاص ١٤١/٥

كى خاص عركى تعين ندمكن إاور نديح ،كما بى حالات س اس كا كراطاقه ب، بجابد في فرمايا : لايسميسزون بين عورات النساء والرجال لصغرهم وقلة معرفتهم. (٢) بعض فقهاء كي تعبير كه جو تابالغ جماع پر قادر نه موه اي حكم مين ہے، (٣) بمقابلہ مجابد کے قول کے زیادہ وسعت کا حال ہے اور فی زماند اطلیاط سے بعید البت یاکل اس تھم میں نہیں کہ وہ تو طال وحرام سے بھی بے برواہ ہوتا ہے اور ندوہ معتوہ و بے وتوف جومنفی مسائل ہے واقف ہو۔(س)

(ره محت بيد سائل كدايك مورت دومري مورت وايك مرو دوس سے مرو ، یا مورت مرو کے کتنے صنبہ کود کھے سکتی ہے؟ کافرموراوں کے سامنے مسلمان موراوں کے لئے تکلنے کا کیا محم ہے؟ عورت كى محكواورآوازاور بوڑھى خواتين كے مارے میں بعض آ سانماں وغیرو تو ریحثیں خود 'عورہ'' ( کانل سرّ حصبه ) کے تحت لہ کور ہوں گی ، وہا نشالتو نی )۔

#### چکا مت ( يجينانا)

" عامت" كمعنى كمدالكات كم بين ، احاديث س معلوم ہوتا ہے کہ حمد رسالت میں برہمی ایک طریقہ: علاج تھا اورخودرسول الله فللله مجمى اس طريقة علاج سامتفا وه كرتے تے" تھامت" سے متعلق جوروایات منقول ہیں ،ان کی وجہ ہے اس ہے متعلق کی مسائل بدا ہو گئے ہیں جواہل علم کی جولا نگاہ توجید ہے ہیں ،ایک مسلدروزه کی حالت میں پھمند لگوانے کا

<sup>(</sup>٢) حوالة سابق ، ١٤١

<sup>(</sup>٣) براريه على الهنديه ٢٤٣/١ (4) حوالة سابق

ہے ، دوسرے حالت احرام میں میچنے لگوانے کے احکام ہیں؟ نیچانبی مسائل پراختصار کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے۔ روز ہ کی حالت میں

يحين لكان اورككوان واللكاروز والوث كيا: " المسطور السحساجم والممحجوم . " (١) دوسرى طرف اين عياس الله ے روایت ہے کہ آپ نے مین روز وواحرام کی حالت میں کھنے لكائة بين و احتجم وسول الله وهو محرم صالم). (١) حنابله نے بیلی روایت برنظر رکتے ہوئے" حجامت" کو روزه کے ٹوٹ جانے کا باعث قرارد یا ہے ،امام ابوحنیفہ،امام ما لک اورامام شافعی نے دوسری روایت کواینے نقط نظری بنیاد بناكى ب، (٣) اكثر فقها جو" عامت" كى وجه سے روزه أوث جانے کے قائل نہیں ہیں ، پہلی حدیث کی مختلف طور پرتو جیہ کرتے ، یں،میر ے خیال میں دوتو جیہات خاص طور برقابل ذکر ہیں: ایک بدکدیدروایت مفسوخ ہے ، اس لئے کدامام شافی کے حسب روایت بیدواقعہ فتح کمه کا ہے، (~)اور بعض قرائن ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ کے مجھنے لکوانے کا واقعہ "ججة الوواع" کے موقع کا ہے، کیونکہ بعض روایات سے اس موقع پر ابن عباس ان کا آپ ك ساته مونا معلوم موتاب اورابن عباس فظانة بجة الوداع بى كے موقع سے آپ كے ساتھ تھے۔

امام طحادی نے اس کا ایک اور جواب دیا ہے، (۵) انہوں نے ابوالاشعب صنعانی نے قل کیا ہے کہ جس وقت حضورا کرم کھنا نے ابوالاشعب صنعانی نے قل کیا ہے کہ جس وقت حضورا کرم کھنا و دونوں فیبت کر رہے تھے ، پس منشاہ نہوی کھنا ہے ہیں منشاہ نہوی کھنا کہ دونرے ان کے دونرے ٹوٹ کے ، ہلکہ فیبت کی دونرے نوٹ کے ، ہلکہ فیبت کی دونرے نے اس کے دونرے کے ثواب واجرے ضائع ہونے کی طرف اشارہ فرمایا کہ گویااس کاروزہ ، روزہ ندر کھنے کے برابر ہے۔ طرف اشارہ فرمایا کہ گویااس کاروزہ ، روزہ ندر کھنے کے برابر ہے۔ حالت احرام میں

اوپراہن عباس مظالہ کی روایت گذر چکی ہے کہ آپ نے حالت احرام میں پچینے لگوائے ہیں ، چتا نچہ امام ایو صنیفہ ، امام شافع اور امام احر نے اس کی اجازت دی ہے، امام مالک مع کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ ضرورت دامن گیر ہو، البتہ اس میں اختلاف نیس کہ اگر چھمند لگانے میں بال کث جائے تو عام ضابط کے مطابق '' فدیہ' واجب ہوگا۔ (۲)

# خَجُب (میراث کی اصطلاح)

" بجب" علم میراث کی ایک اصطلاح ہے، لفوی معنی ادمنع" اور درکاوٹ" کے ہیں ، فقد کی اصطلاح میں کسی اور مخص کی وجہ ہے کہ اور در کروم کی درجہ ہے میراث سے گئی یا جزوی محرومی کو جب" اور حمروم ہونے والے کو جموب" سے ہونے والے کو جموب" کہتے ہیں " جب اور " مجروم" کی ہے، مجوب ایک اور قرمین اصطلاح " حرمان" اور "محروم" کی ہے، مجوب اور میں دوانتہار سے فرق کیا گیا ہے، محروم وہ ہے جس میں اور میں دوانتہار سے فرق کیا گیا ہے، محروم وہ ہے جس میں

<sup>(</sup>٢) حوالة مدرق ، بالمه هاجاء من الرحصة في ذلك

<sup>(</sup>٣)كتاب الأم ١٠٨/٢ حجامة الصائم

<sup>(</sup>٢) تقصیل کے سے دیکھتے عمدة القاری ۹۸/۵، فتح الباری ۳۳/۳

<sup>(</sup>١) ترمذي ١٩٠١، باب كراهية الحجامة في الصوم

<sup>(</sup>٣)عمدة القارى ١١٠/١١

<sup>(</sup>۵) طحاوی ۱۹۵۰، باب الصالم یحتجم

وارث ہونے کا الحن بیں اور کا فرکہ مسلمان سے میراث یانے کا الحل ہونے کا الحل ہونے کا الحل ہونا ہے،

ہونے کا الحن نہیں اور کا فرکہ مسلمان سے میراث یانے کا الحل ہوتا ہے،

ہیں ، جب کہ مجوب بجائے خود میراث یانے کا الحل ہوتا ہے،

ہیک کی اور قریب رفتی کی موجوگی کی وجہ سے وہ محروم ہوجاتا ہے،

ہیاس کا جھہ کم ہوجاتا ہے۔ دوسر ہے جو محفی می ورافت سے محروم قراریاتا ہونے کی دوسر وں کے حق میں میراث کے احکام میں اثر انداز ہونے کی مطلاحیت نیس رکھتا ، بخلاف ہجوب کے، کہ چاہے اس کومیراث شد ملے ، پھر بھی بعض حالات میں اس کا وجود دوسرول کے حصہ پر اشرا نداز ہوتا ہے، مثلا والدین موجود ہوں تو متوفی کے بھائیوں اثر انداز ہوتا ہے ،مثلا والدین موجود ہوں تو متوفی کے بھائیوں کا کوئی حقہ نہ ہوگا اور وہ مجوب ہوں گے ،کین ان بھائیوں کا کوئی حقہ نہ ہوگا اور وہ مجوب ہوں گے ،لیکن ان بھائیوں کا وجود ماں کے حصہ کو ایک تہائی (۱۲۰۱) کے بچائے چھٹا حقہ وجود ماں کے حصہ کو ایک تہائی (۱۲۰۱) کردےگا۔

### حجبنقصان

جب کی دولتمیں ہیں: جب تقصان، جب رمان، جب نقصان ہے ہے کہ کی دارث کی دجہ سے اس کے حصد کی مقدار کم ہوجائے ، نو (۹) رشتہ دار ہیں'' جو جب نقصان'' سے دو چار ہوتے ہیں: شوہر، یوی، مال، باپ، دادا، بٹی، پوتی، مال باپ شریک بہن، (۱) عام طور پر اہل علم نے شریک بہن، (۱) عام طور پر اہل علم نے ان میں پانچ ذوی الفروش کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ہرایک کے دوطرح کے اعلی اور ادنی حصہ مقرر ہیں، اور حاجب کی موجودگی میں اعلیٰ کے بجائے ادنی حصہ اس کا ماتا ہے، یہ بیہ پانچ دوی الفروش ہوں ہیں:

شوہر: اس کا حقد بوی کے متروکہ کا نصف ہے ، کین اگر متو فیرصا حب اولا د ہوتو اب اس کا حقیہ چوتھائی ہوگا۔

یوی: اس کو شوہر کے متروکہ سے ایک چوتھا کی ملا ہے، بشر طبیکہ صاحب اولا دنہ ہو، اگر متونی صاحب اولا د ہوتو اس کومتر و کہ کا آشوال حصہ (۱۸۸) ملے گا۔

ماں: ماں کو اولا دے متروکہ سے ایک تہائی مل سکتا ہے، بشرطیکہ وہ لاولد ہوتو اس کا حقد چمٹا حصد (۲۸۱) قراریائے گا۔

پوتی: متوفی لاولد ہو ،البتہ صرف ایک پوتی ہو تواس کا ا حصد متر وکہ کا نصف ہوتا ہے ،لیکن اگر پوتی کے ساتھ پٹی بھی موجود ہوتو اب پوتی کاحتمد ایک سدس (۲۷) ہی ہوگا۔ باپ شریک بہن: بعض صور توں میں بھائی کے نصف متر وکہ ا کے حتمہ میں تھا کہ متر فرک میں مائی کے نصف متر وکہ ا

کی حق دار ہوتی ہے ، لیکن اگر متوٹی کی ماں ہاپ شریک بھن موجود ہوتو اب محض ایک سدس (۲ را) اس کا حضہ **ہوگا۔**(۲)

### حجبحرمان

''جبحرمان' سے مرادکی قریب تر وارث کی موجودگی کی وجہ سے نبتا دور کے وارث کی ورافت سے کمل محروی ہے۔ چورشتہ دار وہ جیں جو کسی طور پر میراث سے بالکل محروم نہیں موسکتے ۔ باپ، مال، بیٹے، یٹیال، شو ہراور بیدی۔ پچورشتہ وار بین کہ باوجودا ہلیت ورافت کے بعض صورتوں میں محروم ہوجاتے بین تفصیل ہول ہے:

> ا - داوا: باپ کی وجہ ہے۔ ۲- دادی و تاتی: ماں کی وجہ ہے۔

<sup>(</sup>r) الفقه الإسلامي وأدلته ٢٣٤/٨ الأحكام الفقهيه: ١٤٥٥

<sup>(</sup>١) تغميل كے لئے الدحقہ و أحكام المواريث ١٥٢،١٥٢

۳- سگی بہنیں: بینے، پوتے اور باپ کی وجہ سے، نیز امام ابو حنیف کے زدیک ' جد' کی وجہ سے۔

٣- باپ شريك ببنيس: دوسكى بهنول كى موجودكى يس، بشرطيكه ان كساته باپ شريك بعالى شهو، أكر موكا توعصه بوجائكى-٥- مال شريك بعالى: باپ، دادا، بينا، بين ادر يوت، يوتى كى ديسے -

۲- پوتیان: دویاس سے زیادہ بیٹیوں کی وجہ سے بشرطیکہ ان کے ساتھ کوئی عصب دشتہ دار موجود نہ ہو۔

2 - اوت: بيخى وجد - (١)

۸ - سکے بھائی: باپ، بیٹے اور پوتے کی وجہ ہے، چاہے پہتا یے کی پشت کا ہو، اس پراجماع ہے، امام ابوضیفہ کے نزدیک "حد" کی وجہ سے بھی۔

9- باپ شریک بھائی: باپ، سگا بھائی، بیٹا ، پوتا، کو ییچ. کی پشت کا ہو، اور امام ابو حلیفہ کے نز دیک ' جد''۔

۱۰- کھنچہ: بیطادہ ان پانچ رشتہ داروں کے باپ شریک بھائی سے بھی محروم ہوگا ،اور دادا کی وجہ سے اس کے محروم ہوئے بہائی ہے۔

اا- باب شریک بمائی کا بینا: ید ندکوره رشته داردل کے علاوہ سکے تعدید سے بھی محروم ہوگا۔

۱۲- سگاچها: ندکوره رشته داردن اور باپشریک بهانی کی

١١٠- باپشريك بيا: ندكوره رشته دارول اورسك جيات-

۱۳ - سکے چیا کا بیٹا: نکورہ نو رشتہ داروں کے علاوہ باپ شریک چیا ہے۔

10- باب شریک بی کا بیٹا: سکے بی کے بیے کو لے کر فرکورہ میں روں سے۔ (۴)

### جب حرمان کے قاعدے

' جب حر مان' بنیادی طور پردوقاعدول پرینی بین اول بید که جوهن کی طرف منسوب که جوهن کی مرف منسوب بولو و اسطے سے متونی کی طرف منسوب بولو واسطے کی موجودگی کی صورت بیل و شخص دراشت سے محروم قرار پائے گا، جیسے دادا ، باپ کی اور اپرتا ، بیٹے کی موجودگی بیل اس سے صرف ایک صورت منتی ہے ، کہ مال کی موجودگی میں مال کی اولا و وارث ہو تی ہے ، دوسر تر بین رشتہ میں مال کی اولا و وارث ہو تی ہے ، دوسر قریب ترین رشتہ دار کی موجودگی کی وجہ نے نسجتا دور کا رشتہ دار حق ورا فت سے محروم ہوجا تا ہے ۔ جیسا کہ دادی ، مال سے اور پوتیاں ، بیٹی سے محروم ہوجا تا ہے ۔ جیسا کہ دادی ، مال سے اور پوتیاں ، بیٹی سے محروم ہوجا تی ہے ۔

# یتیم بوتے کی میراث سے محرومی

' آج کل بعض حضرات اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ '' یہتم پوتے'' کواس کے دادا کے مال سے میراث ملتی چاہئے ،

یہامت کے اجماع واتفاق کے خلاف ہے، اوراس کے متعلق

اسلام کے بورے نظام میراث کو شجیدگی کے ساتھ سیجھنے کی
ضرورت ہے۔

ورا ثت كى سليد من اصول يد ب كديد تن بيدا بى اس وقت بوتا ب، جب مال كاما لك مرجائ ، جب تك وه زنده بوء

<sup>(</sup>٢) الفقه الإسلامي وأدلته ٣٣٤/٨، الأحكام الفقهيه ٥٥٥

<sup>(</sup>١) الفقه الإسلامي وأدلته ٢٣٨/٨

<sup>(</sup>٣) الفقه الإسلامي وأدلته ٢٢٨/٨

کوئی اس کاوارٹ نہیں ہوسکتی ہیاصول قرآن مجید کے لفظ "مسا
تو ک " سے ماخوذ ہے ، جس کا مفہوم ہیہ ہے کہ" بال کا مالک " جو
چھوڑ جائے اس کی تقسیم یوں عمل بیں آئے گی اور" مال چھوڑ جانا"
اس وقت ہوگا ، جب کہ اس کی موت ہوجائے ، پیتم پچے کے باپ
کی موت واوا کی زندگی ہی میں واقع ہوگئ ہے ، اس طرح وہ
اپنے باپ کے مال کا وارث ہی نہ بن سکا ، اور جب باپ ہی
وارث نہ بن سکا تو وہ خود جو باپ کے واسطے سے وارث بن سکتا
قاآخر کس طرح وارث مین گا؟

(۲) دوسرااصول بیہ کرقریب ترین رشته داری موجودگی میں نہا کہ قریب رشته داری وجودگی میں نہا کہ قریب رشته داری وم ہوجا کیں گے ،قرآن پاک بیس ہے ' مر دوں کواس مال بیس سے حصد ملے گا جواس کے والدین اور قریب ترین رشته داری ہوڑ جا کیں ، (نماہ: ۱۱) جب تک ایک مختص کے بیٹے زندہ ہوں ، ظاہر ہے کہ پوتے دور کے رشته دار قرار پاکیں گے، البذا وہ بچا کی موجودگی بیس وراشت سے محروم ہوں گا اطتبار نہ کیا جائے تو ہر انسان کی دراشتہ کی دوری ونزد کی کا اطتبار نہ کیا جائے تو ہر انسان کی دراشت بیس اس کے استان دشتہ دار جسہ دارین جا کیں میں اس کے استان کی دراشتہ کی اور انسان کی دراشتہ میں اس کے استان کی دراشتہ کی اور انسان کی دراشتہ میں اس کے استان کی دراشت میں اس کے استان کی دراشتہ میں اس کے استان کی دراشتہ میں دراشتہ میں اس کے استان کی دراشتہ میں استان کی دراشتہ میں اس کے استان کی دراشتہ میں دراشتہ

(۳) میراث کی تقییم کا معیار ضرورت و حاجت کیل ہے، بلکہ قرابت ورشتہ داری ہے، اگر ضرورت و حاجت کو مدار بنایا جائے تو پھر سوال بیدا ہوگا کہ ایک بیٹا بہت غریب ہو، دوسرا بہت مال دار ، لیکن جیتیج اور بھا نج غریب دختاج تو کیا ان

حالات میں دولت وغربت ، غنااور احتیاج ، ضرورت وعدم ضرورت کی بناء پر جھے قائم کئے جا کیں گے ، اور وارث محروم قراروئے جا کیں گے؟

(۳) ورافت بین کی و دومرے کا قائم مقام نیس بنایا جاسکا کہ وہ اس کے مرنے کے بعداس کی جگہ نے لے ، جیسا کہ بین لوگ کہتے ہیں کہ بوت کو اپنے باپ کا قائم مقام بناکر اسے باپ کا قائم مقام بناکر اسے باپ کے مفروضہ حصہ کا وارث قرار دیا جائے تو اس کا قائم مقام لئے کہ اگر قائم مقام کے اس اصول کو اپنا لیا جائے تو اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ اس مرحم جیٹے کی ہوی کو اپنے شو ہر کا قائم مقام قرار دیا جائے ، باپ کے مرنے پر بیٹوں کے موجود ہوتے قرار دیا جائے ، باپ کے مرنے پر بیٹوں کے موجود ہوتے ہوان کی میراث کا حقدار قرار دیا جائے ، فرضیکہ اس قائم مقام کو ان کی میراث کا حقدار قرار دیا جائے ، فرضیکہ اس قائم مقامی کو اصول کو جنتی وسعت دی جائے وہ اتحانی کمیر اور ویجیدہ بنآ کے اصول کو جنتی وسعت دی جائے وہ اتحانی کمیر اور ویجیدہ بنآ



## حج کی فرضیت

قی کے اصل معنی ارادے کے ہیں ، کمی چیز کا ارادہ کیا جائے آؤ کہا جا تا ہے' حجیت المشیئ ''شرایعت کی اصطلاح میں بیت اللہ شریف کی از راوت عظیم خصوص اعمال کے ساتھ زیارت کا ارادہ کرنے کا نام' نیج '' ہے، (۲) '' کی نیراور '' ہے ' کے زیردونوں طرح بیلفظ تھی کیا مجیا ہے، اورقر آن مجید

<sup>(</sup>۱)اس حصر کی راقم الحروف کی کتاب دمسم برسل اء ایک نظریس " (ص ۱۳۳۰ ) سے حزیزی مولوی ولی الله قامی سلمه ( الد آباد ) نے تلخیص کی ہے ، فجو اواللہ خجر الجزام

<sup>(</sup>٢) عمدة القارى ١٢١/٩٠ المنهل العذب المور ودفي شرح أبي داؤد: ١٥٧/١٠

من مجى دونول طريقول پرقرائت جائز ہے۔ (١)

عج کب فرض ہوا ؟ شارحین اورمفسرین کی رائیں اس بارے میں محلف ہیں ، قرطبی نے دو تول نقل کئے ہیں ، ایک ۵ ها، دوسرا۹ هااور۹ هش فرض مونے کورجے دی ہے، پیلی ن ٢ حد ماوردي في ٨ مر بعض لوكون في ١٥ مرد امام الحرث " نے 9 مدیس فرضیت ج کا ذکر کیا ہے، اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کبددیا کہ جرت سے پہلے ہی ج فرض ہو چکا تھا بگر بدرائے شاذ ہے اور عام طور پر الل علم نے اسے قابل اعماد ہی حیس سمجا ہے ، (۲) بینی اور ابن قیم نے اس بات کوتر جع دی ہے کہ حج کی فرضیت ۹ ھے میں ہوئی ، (۳) کیکن اکثر الل علم کے نزد کید احش فح فرض بواب،اس لئے کہ ایت" والسموا المحمج والعمرة الف"٢ هش تازل بولى ب،ادراي آيت ك ذرايد ج كى فرضيت عمل عن آئى ب، ( " ) واضح موك علقمه وغيره كي قرأت" أتسموا السحيج "ك بجائك" أقيسوا السحيج " ب،جس معلوم موتاب كدية يت ابتداء عج ك فرض مون كويتاتى ب، صرف اتمام في ك وجوب بى كو نہیں ہٹلاتی۔

ج کی فرضیت علی الفور ہے یا علی اتر اخی ، پینی نج کی استفاعت پیدا ہونے کے بعد فوراً ہی جج کر لیمنا فرض ہوگا یا تاخیر کے ساتھ مسمعی بھی کرسکتا ہے؟ مشہور حنی فقیدا مام ابوالحن کرخی نے جے کے علی الفورواجب ہونے کوتر جے دی ہے، یہی رائے امام ابولوسٹ

اور سیح تر روایت کے مطابق امام ابو صنیفہ کی بھی ہے، این شجا کے اس خوا کے اس کے اس کے اس کے اس کا اس حج موجود مواور وہ شا دی کرنا جا بتا ہوتو پہلے ج کرلیت جا سامان جج موجود موا وی قاضی خال میں ہے کہ اگر استطاعت کے باوجود رجے میں تا خیر کی تو گنہگار موگا، (۵) کہی رائے امام مالک اوجود رجے میں تا خیر کی تو گنہگار موگا، (۵) کہی رائے امام مالک امام احتراور شوافع میں مرقی کی ہے۔ (۱)

امام شافق اورفقها ئے احناف میں امام محر کے نزویک ج علی التر افی واجب ہوتا ہے، چنا نچاستطاعت کے باوجود ج کی اوا لیکی میں تاخیر کی تو محض تاخیر کی وجہ سے گنہار نہ ہوگا، تاہم زندگی میں ہمی بھی ج کر لے تو بالا تفاق بیرج اوا م ہوگا، ' قضا'' شار نہ ہوگا۔(ے)

## حج كي حكمت ومصلحت

اسلام کی کوئی عہادت ایی نہیں کہ جس بیل تربیت اور تزکیۃ نفوس کا کوئی پہلوموجود نہ ہو، اور کوئی شبہ بیس کہ ان بیس سے ایک جج بھی ہے ، جج کے ذریعہ مسلمانوں کی الی بین اقوامی اجتماعیت ، یکسانیت ، اور وحدت کا ظہور ہوتا ہے کہ کالے گور ہے، امیر اور خریب ، خوبصورت ، بدصورت ، عالم اور جائل ، گور ہے، امیر اور غریب ، خوبصورت ، بدصورت ، عالم اور جائل ، وجیہد و ہاوقا راور عامی ہے عامی ، مردوعورت ، مختلف علاقوں کے دجیہد و ہاوقا راور عامی ہے والے والے ، مختلف تہذیب و تیرن کے حامل ، ندائے خیل و تیرن کے حامل ، ندائے خیل بر لیک کہتے ہوئے مکری وادی غیر ذی زرع میں حاضر ہیں ،

(۳) المنهل ۱۵۹/۱۰

(4) حوالة سابق

(۵) فتاوی تاتار حالیه ۳۳۸/۲۰

(۱)عمدة القاري ۱۳۶۹ (۲)

(٣)معارف السس ٣٧٩

(۷) فتاوی تاتار حا بیه ۲۳۸/۲

(۲)معارف(ایسس ۲⁄۳

ان کےلباس کی کیا نیت ہمی قابل دید ہے، مقام عبادت ہمی ایک ہے، اور ہرزبان ایک ہے، ایک ہی طرح کاعمل ہرایک کو کرنا ہے، اور ہرزبان ایک ہی کامید ان ہو، یامنی ایک ہی کامید ان ہو، یامنی کا صحرا، مزدلفہ کی پہاڑیاں ہوں، یا صفا ومروہ کے ذرمیان کی شاہراہ، مومن کے کعبہ مقصوداور کعبہ عشق وعبت کے گرد بچھا ہو امطاف، ہر جگہ اختلاف و تقریق کی ساری دیوار ہی منہدم ہیں، اور اہل ایمان دوش بدوش اور قدم بدقدم خداکی رضاکی طلب اور اہل ایمان دوش بدوش اور قدم بدقدم خداکی رضاکی طلب میں مشخول ہیں، کوئی بنائے کہ اس سے بیندہ کر مساوات، ہرابری اور اخوت و برادری کا بین الاقوامی اظہاراور کیا ہوگا؟

مج کادوسرا مقصد شعائر الله کی تعظیم اوراس سے عبرت خیزی اورانسے تا کہا: اورانسیسے تا کہا:

" من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب" \_ (المج ٣٢:)

بیشعائر اللہ کیا ہیں؟ بیدہ یادگاریں ہیں جن سے خداکی یاد
تازہ ہوتی ہے اور خداکی مجت کی آگ دنوں ہیں سکتی اور قلوب کو
ضیا پاش کرتی ہے، ایک بندہ مومن جب جج کے لئے رشت سفر
بائد حتا ہے اور چیم ول کھولتا ہے تو قدم قدم پروہ خداکے وجود کا،
اس کی رحمتوں اور عن بخوں کا، خدا پرتی اور خداسے مجب ورضا جوئی
کا، کھی ہے تھوں مشاہدہ کرتا ہے، وہ جب خانہ کعب کے سامنے سر
رکھتا ہے تو ہوں محسن ہوتا ہے جیسے کہ خداکی چوکھٹ پراس کی جبین
فر ہے، خلاف کعبر تھا متا ہے تو احساس کرتا ہے کو بیااس کے گنبگار
فر ہے، خلاف کعبر تھا متا ہے تو احساس کرتا ہے کو بیااس کے گنبگار
مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے حضرت ہاجرہ کی بیتر ادمی اور
مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے حضرت ہاجرہ کی بیتر ادمی اور
انابت الی اللہ کو کو یا چیم سرے دیکھتا ہے، اور زمزم کے الے بیو

ئے چھے میں خداکی اس بے پناہ رحت اور اینے دوستوں کے ساته عنايات كامشامه وكرتاب، جوحفرت ايراجيم الطيكالى قربانى کی ابدی یادگار ہے، وہ عرفات اور حردافد کے میدانوں میں اس طرح كفن بوش اور وارفقي كي كيفيت مين سرمست اورسرشار ربتا ہے کہ کو یا خدا کے عشق اور اس کی طلب نے اس کو ہر طرح کی راحت اورسامان سكون سے يے نياز اوراس كے دل كو بےسكون كرديا باورجمرات يركنكرى يحيثك موسة معرت ابراميم الفليكا کی استقامت اور ثبات قدی کوایی تکاموں کے سامنے دیکھا ہے اورمنیٰ کی قربان گاہ ٹس بارگاہ خداوندی ٹس اپنی نیاز پیش کرتے موے حضرت اساعیل الطین کی بمثال فداکاری اور حضرت ابراجيم الطفية كحب البي اورمعرفت رباني كوكوياات سائ یا تا ہے،خدا کے راہتے ہیں اطاعت وفر مانبرداری اور قربانی وفدا کاری کی ان حرارت انگیز اور قلب صادق کے لئے نشر خیز تاریخی یادگارون سے برھرجن کی تغیرانسانی جذبات رضاءووفااورجس کی بنیا دعشق و محبت اور قلب صادق پر ہے کون کی یاد گار ہوگ؟ یمی شعائرالنداورآ بإت الله بير

### اوقات وحج

ج كاوقات اورمينيكيا إين؟" اشهو حج "كتت انكاذكرآ چكا ب، احناف ك يهال شوال اوردى تعده اوردى الحبكا بهلاعشره بشمول دسوين دى الحبد (يوم نحو)" اشهر حج " بس ـ

امام ابو یوسف سے مردی ہے کہ ارذی الحجراس میں شامل میں سام ابو یوسف ہے ، امام ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف کے درمیان اس اختلاف رائے کا احکام پر کیا اثر پڑے گا؟ فما و کی تا تار خانیہ میں

اس برروشن ڈالی کئ ہے۔

#### ميقات

ا - ایک محض عین ارزی الحجری کو وارد مکد ہوتا ہے ، طواف
قد وم کرتا ہے ، صفا اور مروہ کے درمیان سی کرتا ہے ، اور
احرام کھولنے کے بجائے اس کوآئندہ سال تک باتی رکھتا
ہے ، پھرای احرام ہے سال آئندہ ج کرتا ہے اور ارزی
الحجر کو طواف زیارت کرتا ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک
سی کی ضرورت نہیں ، طواف قد وم والی سی کانی ہوجا گیگی ،
اگر طواف قد وم ایام ج کے فتم ہونے کے بعد کیا جاتا تو
اس کی سی کانی شہوتی ۔

۲- "اشهرج" نے پہلے ایسے دفت میں احرام بائد هنا کہ وہ بخ کا وقت نہ ہو، کروہ ہے، اب ایک فخص ارذی الحجرکو ج کا حرام بائد ہتا ہے اورای احرام سے آئندہ سال ج کرتا ہے، تو امام ابو صنیفہ کی رائے پراس کا بیٹل کروہ نہ ہوگا۔

۳- ۱۰ رؤی الحجر کوعرہ کیا جمرہ کے بعد بھی احرام ہاتی رکھا اور
اک دن ج کی نیت کرلی، پھرای احرام میں پوراسال کھٹل
کیا اور آئندہ سال ج کیا ، تو اس کا پیر ج امام ابوطنیف کے
نزدیک دحمت ، بوگا کہ ایام ج میں عمرہ کے بعد پھرایام ج
تی میں اس نے عمرہ کا احرام بھی با ندھا ہے۔

۳ - اگر ۹ رزی الحجر ( یوم عرف ) کی تاریخ مشتبهوگی ،اورجس دن کو یوم عرف جھے کروتو ف عرف کیا ، اتفاق سے وہ دن ایم نور " قرار پایا تو امام ایو صنیف آئے نزد کیک وتو ف جائز ہو جائے گا ، اس کے برخلاف اگر وہ ۱۱ تاریخ ثابت ہوئی تو کائی نہ ہوگا۔ (۱)

معتلف علاقوں سے حمشریف آنے والوں کے لئے ایک حدمقرر ہے کہ جب وہ وہاں ہے گذریں تو احرام بائد حکر حم کی مطرف آئی ایک حکمت ان کا طرف آئی ''کے تحت ان کا ذکر آئی گئی ''کے تحت ان کا ذکر آچکا ہے ، مزید تفصیل اور یہ کہ ہر وار دحرم کے لئے میقات سے احرام بائد ہے کا تھم ہے یا تج وعمرہ کرنے والوں کے لئے؟ اس برخو دافظ 'میقات''کے ذیل میں گفتگو ہوگی)۔

## اقسام جج

احکام کے اعتبار سے حج کی تین قشمیں ہیں: افراد جمتع اور قران ۔

"افراد" سے مرادتها ج کا حرام بائدهنا ہے،" قران" یہ کردیا جائے، چا ہے احرام میں جمع کردیا جائے، چا ہے احرام بائدھنے وقت ایک ساتھ دونوں کا احرام بائدھا جائے، یا پہلے ج کا حرام بائدھا جائے، یا پہلے ج کا احرام بائدھا جائے، یا ابتداء عمرہ کی نیت بھی کرلے، یا ابتداء عمرہ کی نیت بھی کرلے۔ البت یہ کی نیت بھی کرلے۔ البت یہ تیمری صورت کروہ ہے۔ (فقد اُساء فی ماصنع)

'' وحمت ' بیہ ہے کہ جج کے مہینوں میں عمرہ کا احرام با ندھا کمیا اور گھر لوٹے (المام محج ) بغیراس سنر میں پھر تج ہمی کر لیا گیا، (۱) '' تج'' کے جو احکام آگے ذکر کئے جارہے جیں وہ'' تج افراذ' ہی کے جیں قران وحمت کے بھی اکثرا حکام بھی ہیں ، البت بعض خصوصی احکام قران اور تمتی کے جیں ، جو بیچے ذکر کئے حاتے ہیں۔۔

(۲) تاتارخانيد ۵۲۱/۲

<sup>(</sup>١) ٢٥/٣-٥٣٣، القصل الثامن في بيا ن وقت العج والعمرة (٢) :

قران

قران کرنے والے حالی کے پہنداہم خصوصی اعمال سیدیں ا

ا - بہتر ہے کہ جب احرام یہ ندھے اور دور کعت نماز کے بعد کمیر ہے احرام یہ ندھے اور دور کعت نماز کے بعد کمیر کے اللہ کمیر کا اللہ کا دیار کا دی

۲ - مکدمعظمیہ آئے کے بعد پہلے عمرہ کا طواف اور سعی کرے ۔ پھراحرام کھو ئے بغیر طواف قد دم اور سعی کرے۔

سو - طواف قدوم اور عمرہ کے بعد بھی احرام نہ کھو لے بلکہ اور عمرہ کی بعد ہی احرام کھو لے۔

ایسے شخص پرشکراندی آربانی (دم شکر) واجب ہے، جس کا گوشت خود بھی کھ سکت ہے اور اغنیا الوجی کھلا سکتا ہے۔ اگر قربانی کی استطاعت نہ ہوتو ویں دنوں تک روز ہے رکھنے ہوں گے، تین دن ایام حج میں ۹ رذی المجہ تک اور بقید سات روز ہے گھر واپسی کے بعد ، اگر ہوم عرفہ تک مد تغیین ہے رہے ہے۔ اگر میکا تو پھر قربانی ہی اس کے لئے متغیین ہے۔

۵ - اگر کوئی الی جنایت سرز د ہوجائے جس کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے تو قران کرنے والے پر دو ہری قربانی واجب ہوگی۔(۱)

تمتع

تمتع كي تين صورتين بين:

ا جج کے مہینوں بیں عمرہ کا احرام بائد سے ادر عمرہ کا اکثر حصہ
 انبی م وے ،اس کے بعد افعال نج کی پیمیل کرے۔

۲ - عج کے مہینوں میں عمرہ کا احرام ہا ندسے اور عمرہ کر لیے، پھر اس سفر میں حج کا حرام ہاند ھے اور حج کر ہے۔

۳ - عمرہ کا احرام تو ہو جج (شوال) شروع ہونے ہے پہلے با ندھا الیکن عملاً عمرہ شوال میں ادا کیا ، پھرای سال جج بھی کرنیا تو یہی تمتع ہی ہے۔

غرض ميقات عيد عمره كا احرام باند هيداورا اشهر جي الشروع بوف ك بعد عمره يا عمره كا اكثر حصدانجام د اور چر اس احرام بين يا تناحرام ك ذر اجداى سفر بين تج بحى كرليا الله احرام بين يا احرام بين احرام ك ذر اجداى سفر بين تج بحى كرليا بي احرام بين احرام ك وقتها و نه اس طرح تجيير كيا بي ك احتماه وي المنام مي المنام بي المنام بين الم

ا - ميقات عصرف عمره كااحرام باندهاجائے-

۲ - مکد معظم سکر حمرہ کر کے بال منڈ الے یا کٹا لے ۱۰ سکے بعد وہ طلال ہو ج ئے گا، بہ شرطیک اپنے ساتھ قربانی کا جانور ندلایا ہو۔

۳ - تمتع كرنے والا جونى عمره كاطواف شروع كرے تبديه كهنا بند كروے ، امام مالك كے يہاں بيت القدشريف يرنظر يونت بى تبديد بند كردے گا۔

۴ - تمتع کی ایک صورت بی جی ہے کدوہ قربانی کا جانور (بدی)

<sup>(</sup>١) حو الذسابق ٢٨ ٥٢١ ، الفصل التاسع في القارن ، مراقي الفلاح مع الطحطاوي ٢٨٣٠

ساتھ لانے ،ای صورت میں عمرہ ادا کرنے کے بعدوہ طلال نبیس ہوگا، بلکہ صالت احرام ہی میں رہے گا اور آتھ ذوالحبر (يوم رويه) كوج كے لئے احرام بائد معے كا۔ ۵ - اگر قربانی کا جانور ساتھ ندلایا تو ، پھر بھی تمتع کرنے والے بر قربانی اور اس پر قدرت نه اواتو دس روز ے ای تفصیل کے مطابق واجب ہوں سے، جوقر ان کے سلسلے میں مذکور ہوئی۔ (۱)

كون ساحج انطل ہے؟

حج کی بید تینوں صورتیں افراد، قران اورتمتع بلا کراہت ورست میں، اورخود آپ الله کے ساتھ عج کرنے والے محاب الله نے تیوں طریق برج فرمایا ہے ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ، لیکن ان میں سے کون می صورت زیادہ بہتر اور افضل ہے ،اس میں فقیہ ء کے درمیان اختلاف ہے بمشہور ہے کہ امام ابوطنیفہ کے بال قران ، پھرتمتع اوراس کے بعد افراد کا درجہ ہے ، مالکیہ اورشوا فع کے نز دیک افراد ، چھرتمتع ،اوراس کے بعد قران ہے ، حنابله کی رائے ہے کہ قربانی کے جانور کے ساتھ تہتے ، پھرافراد اوراس کے بعد قران کا درجہ ہے، بدائمہ اربعہ کی مشہور رائیں من ، ورنهان ہے مختلف اقوال بھی ان کی طرف منسوب ہیں ، تا ہمشوافع اوراحناف کے مسلک کی جوتفصیلات بعض ناقلین نے نقل کی ہیں ان کوشلیم کررہیا جائے تو اختلا ف اور کم ہوجاتا ہے۔ بعض محققین نے لکھا ہے کہ مفرد حاجی 'صرف حج براکتفا كرےاور حج كے بعد عمرہ نہ كرے ، بالا تفاق اس ہے'' قران''

بہتر ہے، ووسری طرف احناف میں ام محداس بات کے قائل میں کہا گرایک ہی ساں میں ووستفل اسفار کے ذریعہ علا حدہ علا حدہ حج وعمرہ کریے تو باوجود' افراد'' کے پیصورت قران ہے الصل موكي \_ (٣)

اس اختلاف کی بنیاداس امریر ہے کہ آپ اللے نے جو مج فر مایا وہ ان نتیوں قسموں میں ہے سم تشم کا تعدی نیز اس اختلاف کواس بات نے خاصا وجیدہ اور دلجسپ بنا ویا ہے کہ آپ ﷺ نے اپنی حیات میں صرف ایک ہی مج فرمای ہے، ای لئے اس کا شار صدیث کی مشکلات اور مجمات میں ہے ، روایات مینول طرح کی موجود جیں ،اما مرتر ٹری نے کے بعد دیگرے تین باب قائم کئے ہیں،اور تینوں مضمون کی روایت نقل کردی ہے،حضرت ع نشرٌ صراحت كے ساتھ فروق بيل كدآ ب الله في افراد ، كياب، (٣) جب كدائس بن ما لك وفي دواى بي كرآب الله كو" لبيك بعمرة وحجة "كتِّ بوعٌ سَابِ، (٣) اورب تلبيد ج قران 'بي كاب اوران دونول ك مقابله سعد بن ابي وقاص الله كتي بي كرآب الله في اورآب الله كماته بم ت تمتع كيا ب اوريكي عبدالمتد بن عمر فظاله كبته بين . (۵)

فقهاء کے دلائل بر بنظرانصاف غور کیا جائے تو واقعہ ہے۔ كداحناف كى رائ زياد وتوى معلوم بوتى ب،مولا نامحم يوسف بنوری نے اس بر برے شرح وسط سے گفتگو کی ہے اور مختلف وجوہ ہے مسلک حنفہ کی ترجم کوٹا بت کیا ہے وان میں ہے چند

<sup>(</sup>۲)معارف السنن ۲۰۰۱ ۳۹۰ ( )تا تارخاب، ۲۹٬۳۱۶ مراقى الفلاح، مع الطحطاوي ۵۵-۳۵۳، فصل المتحتع

<sup>(</sup>m) ترمدي اساب ماجاء في افراد الحج

<sup>(</sup>٥) حواله سابق باب ماجاء في المنمتع

<sup>(</sup>٣) حواله سابق بات ماحاء في الحمع بين المجح والعمرة

اہم نکات کا یہاں ذکر کیاجا تاہے:

ا - قران ستره صحابیوں سے اور سیح سند سے مروی ہے جب
کرتم کے رادی پانچ میں ، اور یہ بھی تمتع کے بارے میں
صریح نہیں ہیں ، اور ج افراد کے راوی چارسحاب دھی ہیں ۔
۲ - افراد اور تمتع کے راویوں سے عموماً مختلف اور متعارض
روایات منقول ہیں ، جب کہ حضرات عمر دھی ، الس کے ،
براہ بن عازب ، عبداللہ بن عمرو ، وہر ماس بن زیاد ، ایو طلح
انصاری ، عبداللہ بن الی اوئی ، عمران بن حصین ، ابوقل دو،
اُمہات الموشین ، حضصہ وام سنمہ رضی اللہ عنم سے صرف
قران ، ی منقول ہے۔

۳- آپ کا کی زبان حق تر جمان سے میں بیا ظہار نہیں ہوا کہ میں نے افراد یا تہت کیا ہے الیکن فرایا کہ میں نے قران کیا ہے۔

۳ - حضورا کرم ملی الله علیه دسلم کے جج قران کی روایات جاروں خلفا دراشدین سے مروی ہے۔

لیکن روایات کے اس اختلاف اورتوں ض سے ہرگزیدنہ سمجھا جائے کہ آپ کی طرف بعض لوگوں نے جائے یو جھتے فلط نسبت کردی ہے، بلکہ یہ اختلاف محض فلط بنی پرجنی ہے، اصل یہ ہے کہ ' ماجی مفرد' تلبید میں صرف " لبیک بسحسجہ "کہتا ہے جہتے کرنے وال " لبیک بعصو ہ " اورقر ان کرنے والے کے لئے تینوں طرح تلبید کی مخوائش ہے،" لبیک بسحسجہ ،

لبیک بعمرة "اور" لبیک بحجة و عمرة " پس آپ آ ج اصل میں قران تھا، گر آپ نے تنبید کے کلمات تیوں طرح کے،اس سے راوی کو ہم ہوا جس نے "لبیک بحجة " سنا اس نے آپ کی طرف افراد کی نسبت کردی اور جس نے "لبیک بعمرة " سناس نے تت کی۔(۱) والنداعلم بالصواب شمرا لکط و جوب

#### مج كواجب مونى كى يشرطيس بين:

ا - "اسلام" نچنانچیکافریر جی واجب ندہوگا بشلاً کفر کی حالت میں اتنا مالدارتی کہ تج کر سکے، پھر اسلام قبول کیا اور جج کی استطاعت باتی شربی توجی اس کے ذمد ندہوگا، جب تک کہ مسلمان ہونے کے بعد تج پر تا در نہ ہوجائے ۔ ۲ - عقل: چنانچہ یاگل برج نہیں۔

۳- بلوغ : نابالغول پرج واجب نیس اور اگر ج کر الحق نقل جو گا فرید کے کی اوالیکی کے لئے کافی نہ ہوگا، بالغ جونے کے بعد پھرج کرنا ہوگا۔ (۲)

استطاعت: استطاعت سے مراد مالی اعتبار سے مج ادا کرنے پر قدرت ہے، اس میں تین چیزیں داخل ہیں، اول سواری کا مالک ہو یا کرامیہ پر مال الک ہو یا کرامیہ پر مال کر ہے، دوم: توشئر مہیا ہو، تیسر نے: کے دوران مال کو کول کے افزا جات اوا کرسکتا ہو، جن کے حقوق اس کے ذمہ ہیں ، سے رہائش مکان کے علاوہ دوسر سے

<sup>(</sup>١) ملحصاً ال معارف السين ٢٠/١٥-٣٢

<sup>(</sup>۲) پر سندتو اجها گ ب، البند مدهد شرکزد یک پی بیرا موجائ تو خوداحر م بانده سکتا ہے، ورا اُرابھی تیز بھی پید ند بولی بواتو س کی طرف سے ولی احرام باند ہے، امام اوضیف کرزد کیا ندیجے کا احرام مجھے ہے، نداس کی طرف سے اس کے ولی کا در حصد الأمد ۱۲۹

ملبوسات بھی ہوں تو ان مکانات و ملبوسات کو فروخت کر کے سفر حج واجب ہوگا، اگر ایک بی رہائش مکان مکیت میں ہے، اسے فروخت کر کے حج اوا کرسکتا ہے اور کرایہ کے مکان میں روسکتا ہے، تو حج کے لئے یہ مکان فروخت کرنا ضروری نہیں۔

معلی اسلام کی نفلیمات بہت کم پہو ٹی ہیں، لوگ ہے جہاں اسلام کی تغلیمات بہت کم پہو ٹی ہیں، لوگ فرائض وواجبات تک سے واقف ٹیس ہیں، وہاں ج فرض ہونے کے لئے بیات بھی ضروری ہوگی کہ ج کی فرضیت کاعلم ہو۔

۲- سلامتی صحت: مفلوج ، معذور ، اپانج اور باتھ پاؤل کے فعض پرامام ابوطنیقہ کے یہاں جج واجب نہیں ، اگراس کے اندر مالی استطاعت پیدا ہوج ئے تب بھی جج بدل کران واجب نہیں ، لیکن امام ابو بوسٹ اور امام محر کے نزد یک ایسے فضص پر واجب ہے کہ جج بدل کرائے ، یہ جج اس کی بیماری بحک کافی ہوجائے گا، اگر پھر صحت مند ہوگیا اس کی بیماری بحک کافی ہوجائے گا، اگر پھر صحت مند ہوگیا اور مثل کی استطاعت ہے تو دو پر ہ فود جج کرنا ضروری ہوگا، اکثر مشائح احن ف کی بی رائے ہواور اس پر فتو ی ہے۔ اور اس پر فتو ی ہے۔ کے راستہ کا مامون ہونا ، جج کا راستہ مامون ہواور عام طور پر لوگ صحح سالم منزل کو پہو نی جائے ہوں ، موجودہ زمانہ پر لوگ صحح سالم منزل کو پہو نی جائے ہوں ، موجودہ زمانہ میں بحری اور فضائی سنر مامون راستہ ہی کے تکم میں ہے،

ا بال اگر درمیان میں جنگ جاری ہو اور اس کی زو میں آنے کا خطرہ ہوتو بیراستہ غیر مامون شار ہوگا اور جب تک راستہ مامون شہوجائے کچ واجب شہوگا۔

کوم رشتہ وار: خوا تین کے لئے بیہی ضروری ہے کہ شوہر
یا مجرم رشتہ وار بھی ساتھ ہوں، بشرطیکہ مکہ تین ونوں کی
سافت یعنی ۲۸ رسل کی دوری پرہو،اس ہے کم مسفت
ہوتو محرم کے بغیر بھی سفر کر عتی ہے۔(۱) تا ہم زیادہ شجے یہ
ہوتو محرم کے بغیر بھی سفر کر عتی ہے۔(۱) تا ہم زیادہ شجے یہ
کہ کہ کی اوائی کے لئے محرم کا ہونا شرط ہے، پس اگر
تج نہ کر سکی اور موت آگئ تو واجب ہوگا کہ کی اور کواس کی
طرف ہے تج کی نیابت کے لئے وصیت کرجائے۔
طرف ہے تج کی نیابت کے لئے وصیت کرجائے۔
عدت کی حالت میں نہ ہو: عورت طلاق یا وفات کی
عدت میں ہوتو سفر ج نہ کرے۔(۱)

اركان تج

ارکان احناف کے نزدیک دو ہیں، وقو فدعرفد، طواف زیارت۔

وقو فد عرف : وقو ف عرف کے لئے دوشرطیں ہیں ،اول یہ کہ وقو ف عرف بیں ہو ، چاہے جہاں کہیں تظہرے ، میدان عرفات میں ہو ، چاہے جہاں کہیں تظہرے ، مرف بطن عرف 'کا علاقہ متثنی ہے ، وہاں وقو ف کرنا کافی نہ ہوگا ، دوسرے ۹/ ذی الحجہ کی صبح سے پہلے پہلے تک وقو ف کرے ، ایک لحد کا تو قف بھی وقو ف عرف کا فریض اوا کرنے کے لئے کافی ہے ،البند نویں ذکی الحجہ کوغروب آفیا ب تک وقو ف واجب ہے ،

( ) امام شافعی کیر ، کیب چند مورق س معیت ہے بھی نج فرض ہوجاتا ہے، مائییہ کے بیہاں اورتو کش ہے، چند ٹنتینلورٹش ہوں یامرد ومورت اونو ساہو ساکران طرح سفریش فتنکا مکان کم ہوجاتا ہے،البندان سکے نز دیک اب مجھی بچ واجیب ہوگا ، الملفقة الإسلامی و أدلته ۱۳۷٫۳۳

(۲) عالمگیری ۱۹۷۰ ۲۱۲، أمانشرانط و جوبه (ملضا) مناجه کزویک هناق بان کی عدت مین مورت مفرقج کریگ المعنی ۹۹۸۳

### وقوف عرفه ي سنتي بيري:

عنسل کرنا، دو خطبے، نماز ظهر وعصر کوجمع کر کے ادا کرنا، روز ہ
ندر کھنا، با وضور ہنا، امام بیتی امیر حج کے قریب رہنا، حضور قلب
کے ساتھ و ُعاو میں مشغول رہنا، سیاہ چٹانوں کے پاس یاحتی
المقدوراس ہے قریب وقوف کرنا جہال کہ آپ چٹانے نے وقوف
فر مایا تھا، دُعاء، تکبید کی کثر ہے، کوئی خاص دُ عاء منقول نہیں، لیکن
یہ دُعاہ عام طور برفقہاء نے نقل کی ہے:

لا إلىه إلا الله وحده لا شريك له ، له المملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يسموت بيده النحير وهو على كل شئى قدير ، لانعبد إلا إياه ولا نعرف رباً سواه ، اللهم اجعل في قلبي نور أوفي سمعي نوراً وفي بعصرى نوراً اللهم اشرح لي صدرى ويسرلي أمرى ، اللهم هذا مقام المستجير العائد من النار بعفوك وادخلني الجنة بسرحمتك يا أرحم السراحمين اللهم . افهديتني كالإسلام فيلا تنزعه عنى ولا تنزعني عنه حتى تقبضني وأنا عليه .

الله کے سوا وکوئی معبور نہیں ، اس کا کوئی شریک نہیں ، خدا ہی کے لئے کا تئات کی بادشا ہت اور تمام ستائش ہے، وہی زندگی عطا فرما تا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہ زندہ ہے، اے موت نہیں ، نیکی و بھلائی اس کے باتھوں میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے ، ہم صرف اس خداکی بندگی کرتے ہیں اور اس کے سواکسی کورب

تبیں جانے ، بارالیہ! میرے دل، میرے کان اور میری آ کھ کو سرایا نور بنا، اے انتد! میرے لئے میرا سید کھول دیجئے اور میرے لئے میر سے معاملات کو آسان فر ماد جیئے ، اے انتد! بیاس شخص کا کھڑا ہونا ہے جو تیرے خو کے سہارے دوز نے نجات و پناہ کا خواسٹگار ہے اور اے تمام رخم کرنے والوں سے بروہ کر رحم خو! مجھے جنت میں داخل فر مادے، خداوندا! بہت ہے جنت میں داخل فر مادے، خداوندا! جب آپ نے میں مائل می ہمایت سے سرفراز فر مایا جب تو جھے سالام کی ہمایت سے سرفراز فر مایا میں موت عطافر مائے یہاں تک کہ آپ اس حال میں موت عطافر مائے کہ میں اسلام پرقائم رہوں۔

بہتر ہے کہ دُعاء پست آواز میں کی جائے ، وقو فسوم و نہ کے جواوقات نہ کور ہوئے ان میں دانستہ یا نا دانستہ خوا ہیدہ یا بیدار، باجوش یا ہے ہوش کی ادائیگ باجوش یا ہے ہوش کی ادائیگ کے لئے کا فی ہے اور اس نے '' جج'' پالیا، نویں ذوالحجہ کو خروب آفاب کے بعد مز دلفہ کے لئے لکل جائے ۔ (۱)

#### طواف وزيارت

• ارذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی اور بال موعد انے کے بعد جاج کو مکہ آجا تا ج بنے اور طوا ف کرتا جا ہے ، اسے طواف افاضہ، طواف زیارت، طواف رکن اور طواف یو م نحر کہاجا تا ہے، بہتر ہے کہ دسویں تاریخ بی کوطواف کیا جائے ، اار یا ۱۲ ارذ والحجہ کو بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ تا خیر ندکی جائے ، منی میں طق کے بعد احرام کی تمام ممنوعات ، سوائے عورت کے ، حلال ہوگئی

<sup>(</sup>۱)عالمگری ۱۲۹۷

تھیں، اب طواف کے بعد عورت بھی حلال ہوگی، جب تک یہ طواف شکر لے، خواہ سالوں گزرجائے ہوی اس کے لئے حلال شہوگی، اس پر اجماع وانقاق ہے، طواف فیدنی رت کے سات ، چکروں میں سے چارفرض اور بقیہ تین واجب ہیں، اگریہ تین شوط چھوڑ دے تو ''دم' (قربانی) کے ذریعہ تلائی ہوسکتی ہے، اگر طواف قدوم میں صفا اور سروہ کے درمیان سی نہیں کی تھی، تو اب طواف قدوم اس میں اور رال کرے گا، اگر طواف قدوم میں سی اور رال کرے گا، اگر طواف قدوم میں سی اور رال کرے گا، اگر طواف قدوم میں سی کا در اب اس طواف میں سی اور رال شکرے، میں سی کرچکا ہے تو اب اس طواف میں سی اور رال شکرے، میں سی کرچکا ہے تو اب اس طواف میں سی اور رال شکرے، میں سی کی کرچکا ہے تو اب اس طواف میں سی کے بعد منی واپس چلا جائے۔ (۱)

## واجبات حج

واجہات تج پاپٹی ہیں: صفاومروہ کے درمیان سعی ، وتو ف مزدلفہ، رمی جمار ، ہال مونڈ انا یا ترشوانا اورطواف صدر۔ ( + ) سعی

ج کے موقع نے "طواف زیارت" میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے، (۳) سعی کا طریقہ یہ ہے کہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد جمرا سود کا استلام کرے، اگرا ستلام نہ کر کے تو صرف استقبال پر اکتفا کرے اور تجبیر وہلیل کے، پھر "صفا" کی طرف پہلے جائے، نگلنے میں پہلے بایال پاؤل برخ مائے پھر صفا پر چڑھے، صفا اور مروہ پر نہ چڑھے تو کروہ کا برخ مائے پھر صفا پر چڑھے، صفا اور مروہ پر نہ چڑھے تو کروہ کا مرتکب ہوگا، اتنا او پر چڑھنا کہ بیت القدشریف نظر آئے کافی ہے، او پر چڑھ کر بیت ابتد کا استقبال کرے، دونوں ہاتھ الحد اٹھائے،

نین بازگیبر کے جہیل وتحمید کرے،رسول الندصلی القد علیہ وسلم پر درود بھیج ، دُعا وکرے اور دُعا و کے دفت آسان کی سبت ہاتھ اُٹھائے۔

پر "صفا ہے الر کرمروہ" کی طرف چ شے اور وقار کے ساتھ پلے بہتی حصہ میں "میلین اخترین" کے درمیان چیز دوڑے، مروہ پر چ ہے نے بعد بھی بیت ابتدشریف کا استقبال دوڑے، مروہ پر چ ہے ہے بعد بھی بیت ابتدشریف کا استقبال کرے، ہاتھ اٹھائے، نین بار تجمیر کہے جہلی و تحمید اور شاء، نیز حضورا کرم صلی الشعلیہ وسلم پرصلو قوسلام کرے، اورائی طرح صفا ومروہ کے درمیان اس طرح سی کرے کہ صفا ہے شروع کرے اور مروہ پر قسم کرے بکل سات بارسی کی جائے گی، "صفا" ہے درموہ پر قسم مروہ کے بعد ہو، مستحب ہے کہ سی میں ضروری ہے کہ بید طواف کے بعد ہو، مستحب ہے کہ سی سے فرافت کے بعد ہو، مستحب ہے کہ سی میں طواف اور دور کعت نی زاوا کرے۔ طواف اور سی می درمیان خرید فرو خت کی گفتگو کر دہ ہے۔ (")

نویں ذوالحجہ کوغروب آفاب کے بعد عرفات سے مزد مفہ کو روائی علی بین آئے گی، وقاروا عتدال کے ساتھ وذکر وہنیل اور تحمید و البید سے زمز مدیخ قافلہ مزد لفہ کی طرف روال رہے گا، بہتر ہے کہ غروب آفا ب سے پہنے عرفات سے نہ نظے اور حدو دعرفات سے خروب آفاب سے قبل نکل عمیا تو بی کروہ ہے، مزد لفہ میں جہاں سے خروب آفاب سے قبل نکل عمیاتو بی کروہ ہے، مزد لفہ میں جہاں جا ہے وقوف کر ہے، البتہ "بطن محر" میں وقوف کائی نہیں، " جبل قرح" کے زد کیہ قیام بذریہ ونا بہتر ہے کہ قرح" سے کو دیک بہتر ہے کہ

<sup>(</sup>٢) حوالة سابق ١٣٣٨

<sup>(</sup>۳) عالمگیری (۱۲۵۰ (ملحصاً)

<sup>(</sup>١) حوالة سابق ٢٣٢

<sup>(</sup>٣) بريلان كيزوكيد كن من الفقه الإسلامي ١٩٠٠ (٣)

"دبیعن محمر " سے گزرتے ہو ہے سواری کو تیز تیز بردھایا جائے،
مزدنفہ آکر ہی مغرب وعش ء کی نماز ، تلاوت ، فرکر و و عا ء اور خدا
کے حضور تضرع و الحاح بیل گزاری جائے بطلوع صبح ہے اچھی
طرح صبح کھل جائے تک وقوف کرے کہ وقوف مزدنفہ کا اصل
وقت یہی ہے، آفآب نکل گیا تو وقوف مزدنفہ کا وقت فوت ہوگی ، آفآب نگلے کے دور کعت نماز کی
مزدنفہ فوت ہوگیا اور اس کی وجہ ہے " وم' واجب ہوگا ، طلوع صبح
مزدنفہ فوت ہوگیا اور اس کی وجہ ہے" دم' واجب ہوگا ، طلوع صبح
اورطلوع آف ب کے درمیان ایک لیے کا تو قف بھی کا فی ہے، لیکن مروہ
اورطلوع آف ب کے درمیان ایک لیے کا تو قف بھی کا فی ہے، لیکن مروہ
نماز فجر سے پہلے اورطلوع آفاب کے بعد مزدنفہ سے لکانا مروہ
مرائی جہار

• ار ذوالحجر کو جمر و عقبه اور ۱۱ ۱۲ ار ذوالحجر کو نتیز ل جمرات کی رقی جائے گی ۱۲۰ ار فی کا حجر کا شب منی بین گزار ہے تو ۱۲۰ ارکو طلوع صبح سے زوال تک رمی مسنون اور دوال آلک رمی مسنون اور دوال سے غروب آلما آب تک مباح اور ۱۱ ۱۲ ارکو زوال آلما آب سے غروب آلما ب تک مسئون ہے، یہی تھم ۱۲ ار فی الحجر کا مجمی سے در ۱۱

(ری کے سلسلہ میں متعدد مباحث قابل ذکر میں ،جن میں بعض کا" جمار" کے تحت ذکر کی گیا ہے، تفصیل خود نفظ "ری" کے ذیل میں ذکور ہوگی )۔

حلق وقصر

حلق ييهمراد بال مونذانا اورقصر يسهمراوصرف ترشوانا

ہے، • ارذی الحجرکوری اور قریانی کے بعد حلق یا قصر کرانا ہے، حلق زیادہ بہتر ہے، کیکن قصر بھی کانی ہے، حلق پورے سرکا کرائے، كرآب الله في ابن فرمايا سے ، قصر ميس جو ق أن سر كے بالوں سے ایک انگل کی مقدار ترشوانا کافی ہے، کا سائی کی رائے ہے کہ اس مقدار سے ذراز یادہ کشہے کہ بالوں کی لمیائی میں عموماً پکھے تفاوت ہوتا ہے، پس پکھے زیادہ کٹائے کہتمام بالوں ے ایک انگل کا کا نا جانا لیٹنی ہوجائے ، پہطش یا قصر تربانی کے ایام ہی میں کرلیا جائے ، ۱ ارد والحیکواس کام سے سبکدوش ہوجانا زیاده بہتر ہے، اگرسریر بال نہوں تو صرف استرے پھروالے، استرے کا استعال بہتر ہے، لیکن چونا یا سی کیمیکل کے ذریعہ بال صاف كرلئے جائيں تو بھي كافي ہے، حكت يا قصر كا آغاز مسنون ہے کہ جام کے دائیں اور خود اس محض کے یا کیں حقیہ ہے کرے ، اور بیکھی سنت ہے کہ بال فن کروے ج کیں ۔ بید حلق پر قصر کا حکم تو و جو لی ہے، گراب ناخن تراشنا ،موٹچھوں کو پست کرنا اورجم کے دوسرےحصول کے فاصل بال کی صفائی مستحب ب،اب جب كرهاجي ملق ياقعر عارغ مو چكاب، عورت کے سواوہ تمام چیزیں اس کے لئے حلال ہیں جواحرام کی وجه ہے منوع ہو کی تعیں ۔ (۱)

#### طواف صدر

# طواف قدوم

جس طرح'' طواف وداع'' کمہ سے رخصت ہونے کا طواف اور بیت الله ہے آخری ملاقات تھی اس طرح '' طواف قد وم ' بیت الله شریف ہے کہلی ملاقات وزیارت سے عبارت ب،اس وو طواف تحية "اور" طواف لقاء" بهي كما جاتا باباور ٹھک جس طرح اہل مکہ کے لئے " طواف وواع" نہیں تھا ، "طواف قدوم" بحی تین ب، مکدین آئے تو سب سے میلے بيت الله شريف حاضر مو، واخله باب ني شبيه سے مو،اس شان ے كرتواضع كا ميكر مورول يس خشيت وخشوع مو، نكاه يس كعب کی جلالت شان ، مہلی نظریز بے نوز بان تھیسر انبلیل اور ڈیا ، ہے نغمين بوكدىدالتجاء كى خاص كمزى ب،ابطواف كري، يملي هجراسود کے سامنے جائے اور سلام کرے ،ا ژوحام ہوتو ہاتھ ا شائے اور ہمسیلیاں جمراسود کے رخ رکھنے پراکتفا ہ کرے ، پھر جمرامود کے دائیں طرف سے جو باب کعبہ سے متعل ہے، · طواف شروع کرے اور سات شوط کھنل کرے ، پیطواف اس حال میں ہوکہ جاور دائمی کا ندھے کے بغل سے نگال کر بائیں کا ندھے براس طرح ڈالی جائے کہ دایاں مونڈ ھا کھلارہ جائے اورطواف اس طرح كرے كى د حطيم كعبى كا حصر بھى شامل ہو ج نے ، سلے تین شوط میں رائرے ، بقیہ میں معمول کے مطابق یلے، پھرمقام ابراہیم یا کہیں اور دوگا نہ نماز اداکرے، بہتر ہے كه دونول ركعتول مين مالتر تبييه " كافرون "اور" اخلاص" كي تلاوت کر ہے، پھرحسب خواہش وضرورت دُیاء کر ہے اور صفاو

بشرطیکداس کے بعد مکہ میں اقامت کی نیت ندگی ہو، کین بہتر طریقہ سے کہ عمل جب مکہ ہے روائی کا تصدکر ہے اس وقت سے طواف کر سے بہاں تک کہ حضرت اہام ابوصنیف ہے منقول ہے کہ طواف صدر کے بعد نما زعشا مہجر حرام جیں اوا کی تو بہتر ہے مقام ابراہیم پر دوگا ندادا کر ہے ، ذعرم پر آئے اور قبلدر نے نوش مقام ابراہیم پر دوگا ندادا کر ہے ، ذعرم پر آئے اور قبلدر نے نوش کر ہے ، ایک سے زیادہ وقف پی سے مر ، جم پر ہاتھ پھر ہے ، منزم کج بر آئے اور چینے ، غلاف کے بھر اب منتزم کج برآئے اور چینے ، غلاف کے بھر اب منتزم کج برآئے اور چینے ، غلاف کے بھول سے ماتھ و بوار کھید ہے اور جینے ، غلاف کے بھول سے ماتھ وردد کا ورد یہاں بھی رکھے اور حسر سے زار برنم آئے کھول سے ماتھ وردد کا ورد یہاں بھی رکھے اور حسر سے زار برنم آئے کھول سے ماتھ اس طرح والی بوکہ جاتے ہوئے چرہ اب بھی کعبہ کی طرف ہو ، اس حضور فین سے والی ورت مکہ یا میقا سے اور میقا سے کی صدود بیس رہنے والوں پر بیطواف نہیں ہے ، اور ندیمرہ کرنے والوں پر سے والوں والوں پر سے والوں پر سے والوں پر سے والوں پر سے والوں والوں پر سے والوں وا

## شتیں حج کی اس طرح ہیں :

طواف قد دم ، طواف قد دم یا طواف زیارت میں رال۔
سعی میں مینین اخضرین کے درمیان تیز چلنا ،ایام نحر ، ۱ اراار
۱ ارد والحجہ کوشب منی سے عرفات جانا ، اور دسویں تاریخ کی صبح
طوع آفاب سے پہلے مزدلف سے منی کے لئے لگانا ،مزدلفہ میں
شب گذارنا مینول جمرات پر بالتر تبیب دُعاء کرنا ،ان میں سے اکثر
احکام او پر ذکر کئے جا بچے ہیں ، یہاں طواف قدوم اور دال کے
سلسلے میں ضروری وضاحت کی جاتی ہے۔

مروہ کے در میان سعی سے پہلے زمزم پر جائے اور پانی نوش کرے ۔۔۔۔ صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی جا ہے تو اب کرلے، یا ابھی نہ کرے تو طواف زیارت کے بعد کرے۔(۱) مل

ج کا ارادہ ہوتو حقوق الناس سے فراغت اور براءت کا فاص اہتمام کیا جائے ، قرض اداکر دیے جا کیں ،عبادات میں جو کوتا ہی ہواس کی بھی تضاکی جائے ، تو بدو ندامت کی کیفیت بھی ہو ، نمائش کے جذب سے خاص طور پر دل و ذہن کو فارخ کرے ، آغاز سفر میں ایبااہتمام کہ لوگ متوجہ ہوں نہ کرے ، جو مل موجود ہودہ مودہ موتقبہ ، ہوتو قرض حاصل کر کے ج کرے اور ای

مال سے قرض اوا کر ہے، ایسے رفیق سنر کا انتخاب کر ہے جوصالح اور معروف میں مدد کر نے والا ہو، ذکر کی کثرت ہو، بہتر ہے کہ جھرات یا پیرکوضیح میں سنر شروع کر ہے، (۲) والدین یا دادا، دادی اور نانا ، نانی اس کی ضدمت کے محتاج ہوں تو ان کی اجازت کے بخیر حج کا سنر کروہ ہے۔ (۲)

# جے میچ ہونے کی شرطیں

تے کے محصے ہونے کے لئے تین شرطیں ہیں:احرام،اوقات تے ،افعال کی متعیند مقامات برادائیگی۔

<sup>(1)</sup> حوالة سابق ٢٦- ٢٦. ما لذي كرار كياطواف قدوم في كاركن بدائعقه الإسلامي وأهلته ١٨٠٣

<sup>(</sup>٢) عالمكيري ٢٣٩٠، نام، كشرل كاكرنس بي الرحمة الأمة ٣٢

<sup>(</sup>۳) عالمگیری ۲۲۰۶۱

ج ئے،ای کو' اصطباع' کہتے ہیں،خوشبوداریائےخوشبوکا تیل بھی نگا لیے،البتذکیڑے پرائین خوشبو نہلی جائے کہ بعینہ وہ عطر بِ فَي ره جائے ، پھر دور کعت نماز ادا کرے اور بالتر تیب کا فرون اورا خلاص کی سور تیس ملائے ، تمازے فارغ ہوتو ج میں آسانی کی دعاء کر ہے ، یہ سب احرام کے آواب وسٹن ہیں ، مال دو چاورول براکتف کرنا واجب ہے، کیکن رکن صرف ایک ہے اور وه بي " تلبيد" اب كدووركعت نماز اداكر چكا بي " " تلبيد" كي اور ج کی نیت کر لے، یہاں سے فج شروع ہوگیا ، تلبید یاس کی جكه كونى اور ذكراحرام كان ركن "اورنيت شرط ب،اب وجنگانه نمازوں کے بعداویر جڑھتے ،نشیب میں اتر تے ،سوتے اورسو كرجا محت نسوار موتے اور سواري سے اترتے زياوہ سے زياوہ تبييرير هي، بال ياور ب كربجائي "تبييه" كے سبحان الله، السحمد الله يالا إلمه إلا الله ياكى اورطريق يرالله تعالى كاذكر كرے اور نبيت احرام كى جو ، تو اس كا احرام شروع جو جائے گا ، احرام کی ایک صورت قونی کے بجائے تعلی بھی ہے، اور وہ سے ب ك قرباني كا جانورساته لا اوراس ك كل مين " ذبيح " ہونے کی خاص علامت'' قلادہ'' لاکا دے، بیقر بانی نقل ہو یا نذر یاسی جنایت بردم ،احرام کے لئے کافی ہے۔(۱) ممنوعات حج

مج میں جو چیزیں ممنوع ہیں ، وہ دوطرح کی ہیں ، ایک وہ جو صابح کی اور است سے متعلق ہیں ، دوسر سے صابح کا وہ فعل جو کسی اور سے متعلق ہو سے کہا ہم کی ممنوعات چید ہیں: جماع ، سر مونڈ انا ، ناخن تر اشنا ، خوشبولگانا ، سراور چیرے کوڈ ھکنا ، اور سلے

ہوئے کیڑے استعال کرنا ، دوسری قتم کی ممنوع چیزیں ہیں ، درج ذیل حرم یا احرام میں شکار کرنا ، یوشکار ہے تعرض کرنا اور حرم کے در شت اکھیڑنا۔ (۱) (تفصیل کے لئے الما حظہ ہو: جنایات، حرم ادرصید) رجج کی جموع کی کیفیت

مج کی مجموعی کیفیت اس طرح ہے کہ حاجی میقات ہے احرام باند ھے گا، چرمقابلد کی جانب سے دن کے وقت مکہ میں وافل ہو، مکدیس واخل ہوئے کے بعدسب سے پہنے بیت اللہ شریف کارخ کرے اور باب بن شیبہ سے معجد حرام میں داخل ہواورطواف قدوم کر لے ،اب اس کے بعد حج کے افعال ۸م ذوالحير (يوم تروي ) عے شروع بول كے ، ٨ر ذوالحيكوطلوع آ فآب کے بعد مکہ سے نکے گا اور نی زظیر منی میں ادا کر ہے گا، ٩ رة والحجه ( يوم عرفه ) كي صح نماز الجرتك يوب بي شهرار بيه ، اول وفت (غلس) میں نماز نجر ادا کرے اور محد خیف کے قریب آجائے ، پھر آ فاب نکلنے کے بعد عرفات کے لئے روانہ ہوجائے اور وہال تفہرا رہے ، آفاب ڈھلنے کے بعد معجد نمرہ آ جائے اور امیر کے ساتھ ظہر وعصر کوجمع کرے ظہر کے وقت اوا كرے،اس موقعہ ہے امير خطيہ محى دے گا، دو خطيه دے گا اور ووثول کے درمیان بیٹے گا، یہ دونوں ٹمازیں ایک اڈ ان اور وو ا قامت کے ساتھ اداک جا کیں گی ،ظہر کے بعد میدان عرفات میں تو تف کرے گا ،اس وقت عسل کر لینا مستحب ہے اور بہتر ہے کہ جہل رحمت کے قریب و تو ف کرے تکبیر وہلیں ، تبییدود عا میں معروف ہو، ہاتھ اس طرح ہوں کہ کو یا کھانے کا طلب کارہے، تبلەرخ ،مصروف دى اور ماچىثمنم يە

()عالمگیری ۱۲۲۰-۲۳۰

<sup>(</sup>۲) عالمگیری ۲۲/۱

پھرآج ہی آفاب ڈو بنے کے بعد مزولفہ کی ست روانہ ہو، جہال موقع نہ ہوا عندال کے ساتھ جو، جہال موقع نہ ہوا عندال کے ساتھ جینے ، مزد سفہ پہو نج کر ہی مغرب وعشاء کی نمازیں جمع کر کے عشاء کی نمازیں جمع کر کے عشاء کے وقت اوان اورا قامت دونوں عشاء کے دفتہ کی جائے ، جبل قزح کے قریب پڑاؤ ڈالنے کی سعی ایک بی دفعہ کی جائے ، جبل قزح کے قریب پڑاؤ ڈالنے کی سعی کرے ، شب پوری مزدلفہ ہی میں بسر کرنی ہے اور کثرت سے دعائے کرنی ہے ۔ اب ارڈ والحج (بومنح) کی صبح ہوتی ہے ، چھی طرح مین عمل جائے آ قاب نگلنے سے دور کھت کے بدقد ر پہلے منی کی طرف روانہ ہو جائے ، منی پہو شجے اور جمرہ عشبہ پردی کرے اور مربئی کنگری کے ساتھ ہی تبلید بند کر دے ، اس کے بعد قربانی کرے اور قربانی کے ساتھ ہی تبلید بند کر دے ، اس کے بعد قربانی کرے اور قربانی کے ابعد بال منڈائے یا اس کے بعد قربانی کرے اور قربانی کے ابعد بال منڈائے یا عورت کے ، احرام کی ساری ممنوعات اب اس کے لئے سوائے عورت کے ، طلل ہوجا کیں گی۔

قربانی سے فارغ ہونے کے بعد پھرمکہ جانا ہے، یہاں
آ سے اور طواف زیارت کر لے، اس کے بعد عورت کی ممانعت
بھی باتی نہ رہی ، رات پھرمنی واپس آ کر گذارے، اار ذوالحجو و
زوال کے بعد بالتر تیب جمرہ اونی اور جمرہ ٹانیا اور جمرہ عقبہ پر
سات سات کریاں پھیٹنی ہیں، رات پھرمنی ہیں ہر کرنی ہے
اور ۱۲ ردوالحجہ کو بھی گیارہ ہی کی طرح تنیوں جمرات پرری کرنی
ہے، اس کے بعد ملّہ آ جائے، ج تھمل ہوگیا، چاہے تو آج بھی
رات منی ہیں گذار سکت ہے، تا ہم سار ذوالحجہ کی منے منی ہیں ہوگئی
تواب ساکو بھی ری واجب ہوگئی، آج زوال سے پہلے بھی ری کی
جاسکتی ہے، بہتر زوال کے بعد ہے، اب مکہ جائے اور راستہ ہیں
جاسکتی ہے، بہتر زوال کے بعد ہے، اب مکہ جائے اور راستہ ہیں

في بدل كاحكام

عبادات تین طرح کی جی ، ایک خالص مالی ، جیسے ذکو ہ و صدفتہ الفطر ، ان جیسے زکو ہ و صدفتہ الفطر ، ان جیسے زکو ہ و صدفتہ الفطر ، ان جیسے زکو ہ اور اس خفس کی ایماء یا افن پر اوا کیا ہوتو زکو ہ اوا ہوجا گیگی ، چا ہے وہ خفس خود زکو ہ اوا کرنے پر قادر ہویا اس سے عاجز ہوگیا ہو ، دوسر نے خالص بدنی عبادت ، مثلاً فماز وروز و ، ان جی نیا ہو ، دوست نہیں ، چا ہے فماز کی اوا گیگی پر قادر ہو یا اس سے عاجز ، تیسر نے وہ عبادت جو بدنی بھی ہاور مالی ہو ، جیسے تج ، اس جی نیابت درست ہے بشرطیکہ سفر کرنے پر بھی ، جیسے تج ، اس جی نیابت درست ہے بشرطیکہ سفر کرنے پر قادر نہ ہو ۔ اس جی نیابت درست ہے بشرطیکہ سفر کرنے پر قادر نہ ہو ۔ اس جی خوش ہوا ہے ، وہ خود جسمانی صحت قادر نہ ہو ۔ اس جی جس خوش پر جے فرض ہوا ہے ، وہ خود جسمانی صحت کے اعتبار سے بچ کرنے سے عاجز ہواور مالی استطاعت رکھتا ہو ۔ اگر اس کی صحت خود سفر کی شخصل ہوتو کسی اور کا اس کی طرف سے تج بدل کرنا جا تر نہیں ۔

۲- پھریے ج اس کی طرف ہے اس وقت کھایت کرے گاجب کر ج بہد کے بعد سے وفات تک اسے ج بہد تدرت نہ ہو سکے ۔۔۔۔۔۔ اگر بعد کو ج کی اوا لیک پر قاور موگ ، آب اگر بعد ونفل ج بدل موگ ، آب اگر بعد ونفل ج بدل کرنا ہوگا ، آب اگر بعد ونفل ج بدل کرنا ہوگا ، آب اگر بعد ونفل ج بدل کرنا ہوگا ، آب اگر بعد ونفل ج بدل کرنا ہوگا ، آب گا کہ جونا کرنا ہوگا ، آب گا ج سے عاجز ہونا کرنا ہوگا ہونا کہ دو اس محف کا ج سے عاجز ہونا

ضروری نہیں، کونکہ یہ اصل میں ج نفل ہے نہ کہ ج بدل۔

- بی بھی ضروری ہے کہ جس کی طرف سے ج بدل کیا جار ہو
خوداس نے اس کا حکم دیا ہو،اس سے صرف ایک صورت
مستقیٰ ہے کے جس شخص پر ج فرض تھا،اس کی وفات ہوگئی
اوراس نے گواپنے وریٹہ کو ج کا حکم نہ دیا تھا،لیکن وارث
نے اس کی طرف ہے جے بدل کردیا۔

۳- احرام ہاند سے کے وقت اس شخص کی طرف سے نج کی نیت کی جائے جو تج بدل کرار ہا ہے اور بہتر ہے کہ لبید کہتے ہوئے اس کانام لے لے اور یوں کہے: "لبیک عن فلاں"

۵ - جس مخص کی طرف سے تج بدل کیا جارہا ہے، اس کے اخراجات پر ج کا سنر ہو، اگر کوئی مخص اپنے مال سے اس مخص کی طرف سے ج کرد ہے تو سیکا ٹی ندہوگا۔

۲ - هج بدل پیدل نه بوه بلکه سواری کے ذریعه بوه تا که جس کی طرف سے تج کیا جار ہاہے ، جج کے معروف اخراجات کو مداشت کر ۔۔۔

بیر قرفی بدر کی شرطیں ہیں،ان کے طاوہ مج بدل کے پچھ ضروری احکام ذکر کئے جاتے ہیں:

جو خض دوسرے کی طرف سے تج بدل کرے اس تج بدل کی وجہ سے خوداس کا تج ادانہ ہوگا۔

الله جس مخص نے خودا پنا حج فرض ادا ند کیے ہواس کا دوسرے ک طرف ہے جج بدل کر تا احزاف کے نزد کیے درست ہے۔ ( )

ہ جج بدل کرنے والے کی آمد ورفت اور قیم کے تمام اخراج ت
اصل محف کے ذمہ ہوں گے ، البتہ بلا ضرورت یا اپنی شخص
ضرورت کے تحت کہیں زیادہ ون قیام کرلے تو دوران
قیام کے اخراجات کا ذمہ داروہ خود ہوگا۔ (۱)

جلا عام طور پرمشہور ہے کہ حنفیہ کے پہاں تج بدل میں تمتع کی محنوائش نہیں ، لیکن فقہاء کی تصریحات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حج کرانے والے کی اجازت سے تمتع اور قران بھی کیا جاسکتا ہے، و دم المنصر ان و المتمتع و المجنایة علی المحاج باسکتا ہے، و دم المنصر ان و المتمتع و المجنایة علی المحاج ان اذن لسه الآمر (۳) نیزموجوده دور میں چونکہ عام طور پر ہندو پ کے تجائے تمتع ہی کرتے ہیں ، اس لئے اگر ان کی ہندو پ کے تجائے تمتع کی ممانعت نہ ہوتو اسے دلالة اجازت جھی جائے گر ان کی گونکہ دلالة بھی اجازت تا بت ہوتی ہے، إذ يفست الإذن کا کہ کونکہ دلالة بھی اجازت تا بت ہوتی ہے، إذ يفست الإذن

## میت کی طرف سے حج

ج فرض ہوگیا اور ادائی کی جے سے پہلے ہی وفات ہوگی تو اگر جج کی وصیت بھی نہ کی تو گہار ہوگا، اگر ورشہ بطورخود بلاوصیت ہی اس کی طرف سے جج کردیں تو امام ابوضیفہ سے مروی ہے کہ میں پرامید ہوں کہ بیاس کے لئے کافی ہوجائےگا، اور اگر جج کی وصیت کردی تھی تو محض بیوصیت فریض نے کے ساقط کرنے اور اس کو گناہ سے بچانے کے لئے کافی نہ ہوگ ، ما تھ کردیا جائے اور اب بھی جج ادا نہ کردیا جائے اور اب بھی جج

<sup>(</sup>١) شوفع اورحنا بلد كنزويك جب تك الهافح ندكر لي دومر ع كاهرف سه نيايد فح نيس كرسكا وحصة الأمة ٥٠٠

<sup>(</sup>٢) ملحص او الباب الوابع عشر في الحج عن الغير الهم، عالمگيري مع الحاليه

 <sup>(</sup>٣) درمحتار على هامش الود ٢٠/٢/٠ يزوكيج تاتار حابيه ٥٣٨/٢

ربدل کے لئے وہی شرطیں ہوں گی ، جو زندگی میں '' تج بدل' کرنے کی جیں ، البت یہ تج متونی کے ایک تبائی مال ہے کیا جائے گا، چاہا ہاں نے وصیت میں اس کی صراحت کی ہو،یانہ کی ہو،'' تج بدل' متونی کے وطن سے کیا جائے ،لیکن ایک تبائی متروکہ میں ایسامکن نہ ہوتو اس مقام سے تج بدل کیا جائے جہاں سے متروکہ کی ایک تبائی میں تج ہوجائے۔(۱) جہاں سے متروکہ کیا جائے ایک جا حکام

عوا عوا عورت کے لئے جی کے وہی احکام ہیں جومردوں کے لئے جی ابت بین البت بیفرق ندکور ہو چکا ہے کہ عورت کے لئے جی البین شو ہر یہ محرم کی ہمراہی ہی ضروری ہوگی ،اس کے علاوہ بعض اوراحکام ہیں ہی فرق کیا گیا ہے ،مرد سر کھلا رکھیں گے ،عورتیں سر چیپا ئیں گی ، البت چہرے کھلے رکھیں گی ، ہاں اگر چہرے پر اس طرح نقاب ڈالا کہ نقاب چہرہ سے الگ ہوتو مضا نقہ ہیں۔ مرد باواز بلند تلبیہ کہیں گے ،عورتی پست آواز میں ،طواف میں عورتی را نسانہ کریں گی اور نہ صفا و مردہ کی سمی ہیں ''میلین اور نی گی ، بال نہیں موعد اکمی گی ، میلا ہوا کی از ایک موز دستانے اور دستانے براکتفا کریں گی ، سلا ہوا کی انیز موز سے اور دستانے بہوتو صفا اورمروہ کے او پر نہیں چڑھیں گی ۔ (۱) میں گی ، تنہائی میسر بہوتو صفا اورمروہ کے او پر نہیں چڑھیں گی ۔ (۱)

اكرنج فوت موجائ

في فرض مو بقل مو ميانذ ركامو ، اكر فاسد موجائ مثلاً جماع

کر لے، یا وقوف عرفہ فوت ہوجائے ، تواس کا حج جاتارہا، اب
اسے چاہئے کہ طواف وسمی کرلے اور حلال ہوجائے ، کوئی دم
داجب نہیں ، البتہ آئندہ اس کی قضاء کرے، اگر قران کی نبیت کی
علی تو ایک طواف وسمی عمرہ کا کرے اور ایک طواف اور سمی حج
کے فوت ہونے پر ، قران کرنے والے حالی پر جوقر بانی واجب
ہوتی ہے، اس پر واجب نہ ہوگا۔ (۳)
بر طواف و داع ہمی واجب نہ ہوگا۔ (۳)



افت میں جر کے معنی رکاوٹ (منع) اور تھی (تھییں) پیدا کرنے کے ہیں ،ای لئے قرآن مجید نے "حرام" کو "جر" کہا ہے ،ویقولون حجوا محدود ا، (الرقان ۲۳) کہ حرام سے شریعت نے روکا ہوا ہے، ای طرح عقل کو بھی تجر سے تعبیر فرمایا

 <sup>(</sup>١) ملحص از الباب الخامس عشر الوصية بالحج ١٩٥٨، عالمگيري

<sup>(</sup>٢) منخص از عالمگيري ٢٣٥/١ الباب الحامس في كيفية الحج، قيل. فصل في المتفرقات

<sup>(</sup>٣) عالمگيري . ١٣٥١، الباب الثالث عشرفي فوات الحج

بنیادی طور پردومقاصد کے تحت جمر کے احکام دیے جاتے
ہیں، خوداس فض کے حقق آل کی حفاظت کے لئے جس پر جمر کیا گیا
ہے، دوسروں کے حقوق کے تحفظ کے لئے جواس کے ذمہ عائد
ہوتے ہیں، خودا مجور الاجرائ جمر کیا گیا ہے) کے حقوق کی
حفاظت اوراس کے مفاوات کی گہداشت کے لئے تین لاگوں
پر: نیچ، پاگل اور بوقوف (سفیہ) — جمر کے پاٹج مواقع
الیسے ہیں کہ ان میں دوسروں کے حقوق کا تحفظ مقصود ہے، مفلس
و و ایوالیہ، تا کہ اس کے قرض خواہوں کے حقوق کو ضائع ہونے
منام ورشہ یا بعض ورشہ کو نقصان نہ کینچنے پائے، عام غلام یا غلام کی
ایک خاص متم المحک مریض مرگ، تا کہ اس کے حقوق متاثر نہ ہوں،
ایک خاص حتم المحک مرات کی الک کے حقوق متاثر نہ ہوں،

حقوق کا تحفظ ہے، (۳) مالکید نے ای نوع میں ان روجہ ' (بیوی) کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس پر مجر کا مقصد شو ہر کے حقوق کی حفاظت ہے۔ (۲)

مجور کی ان اقسام میں سے بیج کے احکام "صبی" پاکل کے" جنون امریض کے" مرض اغلام کے" عبد" مائی اغتبار سے دیوالی فخض کے" مفلس" اور مرتد کے" ارتداد" کے ذیل میں ویوالی فخض کے" دوجہ" ہے متعلق احکام خودای لفظ کے تحت آ کمیں کے البتہ" سفید" کے متعلق ضرور کی احکام یہاں ذکر کئے حاتے ہیں :

مفي

"سفید" اور" رشید" فقد کی دومتقا بل اصطلاحی بین ،سفابت بین بین بین اور" رشد" بین بسفابت بین بین شعور و دانش ،

مین بیشعوری و نا دانی محوظ به اور" رشد" بین شعور و دانش ،

تا بم اس شعوراور بیشعوری کاتعلق صرف امور دنیا ہے بها امور آخرت ہے بھی؟ اس بین اختلاف ہے۔ احتاف اور مالکید

کے یہاں اس کاتعلق امور دنیا اور مالی معاملات ہے ہے، فقہا و احتاف بین شخصکی کا بیان ہے :کو ندہ مصلح فی ماللہ احتاف بین این رشد کی بیان فی قلط و لمو فساسق اولی اصلاحه فقط و الکید بین این رشد کی بیان همو تشمیر المال و اصلاحه فقط و (۱) فقها و شوافع کے یہاں بدد بی بھی سبب سفاہت ہے،خود حضرت امام شافئ کا قول ہے: بدد بی بھی سبب سفاہت ہے،خود حضرت امام شافئ کا قول ہے:

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المهدب ٣٣٣/١٣٠، ياب الحجر، مفتى المعجاج ١٢٥/١،منع الانسان من التصرف في ماله

<sup>(1)</sup> مجمع الانهرج ٢١/٣٣٨

<sup>(</sup>٣) بداية المحتهد ٢٠/ ٢٨ الباب الأول في اصناف المحجورين

<sup>(</sup>٢) بداية المحتهد ٢٨١/٢

<sup>(</sup>۳) شوح مهدب ۳-۱%،۳

<sup>(</sup>۵) درمختار على هامش الرد ١٥٠/٢٢٥٤، كتاب الحجر

<sup>(</sup>٤) حوالة سابق ٤٧٠

اوربهکه:

وإن بلغ مبذرا أستديم الحجر عليه. (٠) اس طرح بالغ موكه نفنول فرج تفاء تو تجرستفل طور پراس پرچاری موگا۔

کاسانی نے اہم ابوطنیقہ کے نقطہ نظری وضاحت کر ہے ہوئے کہا ہے: وان بسلسغ سفیھا مفسدا مبذ دافانہ یمنع عدم مللہ والی خصص و عشو بین سنة. (۲) اور اہام محمد محمد اس سند میں امام شافعی کے ہم خیال ہیں، قاضی ابو بوسٹ کے نزد یک بالغ ہونے کے بعد تجرکا مسئلہ قاضی کے فیصلہ پرموتوف ہے، قاضی اگر مجمور ہی رہے کا فیصلہ کرے اور سفیہ قرار وے وے تو وہ اس میں اگر مجمور فقہاء کی رائے صراحت قرآنی کے بھی مطابق شہور قیاء کی رائے صراحت قرآنی کے بھی مطابق ہے اور قیاس وصفحت کے بھی مارشادر بانی ہے :

وابسلوا المتاملي حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تاكلوها إسرافا وبدارا . (اشاء ٢) يتم نيج جب عرفاح كوين جاكس تو أبيس آزاد، الران كائدرشعور محول كروتو ان كامال ان كعال ان كعال كردواور فنول فري كساته واور فرورت يبلغ نها جاؤ.

اس آیت ہے صاف معلوم ہوتا ہے کدئ وسال اور طفولت وشاب کے فرق کے بغیر جب تک رشد وشعور پیدا نہ

کے زویک' سفاہت' و نیوی معاطات میں کم آگی اور کم شعوری کے نزدیک سفید پر ولایت کے ۔ سفید پر ولایت کے ، باقی رکھنے کا شخط ہے۔ باقی رکھنے کا شخط ہے۔

عام نقهاء کے نزدیک سفاہت " جمز" کا ایک مستقل سبب ہے، چاہ ہے ہی کو ایک مستقل سبب انسان نے باوغ میں قدم رکھا ہو، یا یہ کیفیت بعد کو پیدا ہوئی ہو، انسان نے بلوغ میں قدم رکھا ہو، یا یہ کیفیت بعد کو پیدا ہوئی ہو، اوراگر ابتداء بی ہے ہوتو کسی بھی عمر تک وہ اس کیفیت میں جتالا رہاس وقت تک وہ مجور بی سمجھا جائے گا۔ امام ابوضیفہ رحمتہ الشد علیہ کے نزد کیک " سفاہت " اس وقت با عث جمر ہے جب کہ کوئی فخص ای کیفیت کے ساتھ بالغ ہواور یہ جمر بھی ۲۵ رسال کی عمر بی تک باتی رہے گا، اس کے بعد وہ اپنے تصرفات میں کی عمر بی تک باتی رہے گا، اس کے بعد وہ اپنے تصرفات میں کی عمر بی تک باتی رہے گا، اس کے بعد وہ اپنے تصرفات میں دوسرے اسی برشد کی طرح آزادونود مختار ہوگا۔

نووی من جہور کے مسلک کوان نقاظ پیں واضح کیا ہے:
اذا بسلخ الصبی مصلحا لمالہ و دینہ ففک
عنه الحجر و دفع الیه مالہ لم صار مفسداً
للدینسه و مالسه فانسه یبعاد الحجر علیه
بلاخلاف علی المذهب . (۱)

بچداس طرح بالغ ہو کہ وہ اپنے دین ومال کے معاطع بیس مجھدار تھا تو اس سے جمرختم ہوجائے گا اوراس کا مال اس کوسپر دکر دیا جائے گا، پھر دین و مال میں مفسد ہوگیا تو بلا اختلاف دوبارہ جمرعائد کیا حائے گا۔

<sup>(</sup>٢)حوالة سابق ٢٧٢

<sup>(</sup>٣)بدائع الصنائع ١١/٤

<sup>(</sup>١)حوالة سابق ٢٧٤

<sup>(</sup>٣) بدائع الصابع ١٤٠٠٥

ہوجائے اورانسان معامد بنی اور دنیا آگی ہے محروم رہے، اس کا سامان ، اس کے حوالے نہ کیا جائے اوراس کو تصرفات ہے باز رکھا جائے ، یہ تھم عین مطابق قیاس اور اسلام کے مزاج و فداق ہے ہم آ ہنگ ہمی ہے ، غور کیجئے کہ نابالغوں اور پاگلوں کو افتیارات ہے مرحوم رکھنا اور ان کے نفس ومال پر دوسروں کو ولایت و یناسوائے اس کے اور کیوں ہے کہ آگر ایسا نہ کیا جائے تو وہ اپنی نافہی اور نا دانی ہے ایسے اقد ام کریں گے جو ان کے لئے ضرر و نقصان کا سبب فابت ہوگا ، پس بعینہ بہی مصلحت اس فقص کو بھی ولی کا تختاج بنا دیتی ہے ، جس کی عمر کو ہ سال سے زیادہ ہو بھی ہوگر ابھی بھی وہ اپنے معاملات کو سیح طور پر انجام دسینے کے لائق نہ ہوا ہو۔

محجور کےتصرفات

پر ۱۵ سال کی عمر تک سفیہ کے لئے امام ابوطنیفہ جس جمر کے قائل ہیں اور دوسر نقہاء کے نزدیک جمر کے جوادکام ہیں ان میں بھی خاصا فرق ہے، حضرت امام ابوطنیفہ کے نزدیک سفیہ اور معتدل آدمی کے درمیان تقرفات اور ان کے نفاذ میں کوئی فرق ٹیس، وہ تقرفات جوفعل سے تعلق رکھتے ہوں جیسے:

مصب اور احلاف، تو بیتو بہر صورت اپنے نتائج کو روب عمل فصب اور احلاف، تو بیتو بہر صورت اپنے نتائج کو روب عمل لاکمیں کے اور تاوان ان پر واجب ہوگا، وہ تقرفات جوتول اور بول سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً طلاق، عماق، فرید وفروخت اور بول سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً طلاق، عماق، فرید وفروخت اور بول سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً طلاق، عماق، فرق صرف اس قدر بول سے موگا کہ معتدل فکر وفہم کے لوگوں (رشید) کوان کا مال حوالہ کردیا جائے گا، جب کہ سفاجت کے ساتھ بالغ ہونے والوں کو ۲۵ جائے گا، جب کہ سفاجت کے ساتھ بالغ ہونے والوں کو ۲۵

سال كى عمرتك ان كامال حوال نبيس كياجائ كا-(١)

امام ابو بوسف اور امام محر کے نزدیک سفیہ کی خریدہ فرونست، بہدوصد تنہ کرابیہ واجارہ اور ایسے معاملات جوثوث و اور فضح کے جانے کی گنجائش رکھتے ہیں، وہ تو نافذ نہ ہوں گے، البتہ ایسے معاملات جوایک بارسرانجام پانے کے بعد فشخ نہیں کئے جانے ، جیسے تکاح وطلاق، غلام کی آزادی وغیرہ، ان کاعام معتدل آدمیوں کی طرح نفاذ عمل میں آئے گا، نیز تمام مالی واجبات، یوی اور ووسر اقرباء کا نفقہ، زکوۃ اور جے بھی ذمہ میں عائد ہوں گے، مرض موت میں ایک تہائی مال میں کی تی وصیت بھی قابل نفاذ ہوگی، قصاص یا کسی ایسے جرم کا اقرار کر سے وابد اللہ بھی معتبر ہوگا، ہاں، جس پر حد شری کا نفاذ ہوتا ہے، تو یہ اقرار بھی معتبر ہوگا، ہاں، خاندانی مہر (مہرشل) سے زیادہ پر نکاح کر لے تو زائد مقدار کی تعین درست نہ ہوگی اور مہرشل ہی واجب ہوگا۔ (۲) دوسر سے فقتہاء کا مسلک بھی یہی ہے، البتہ شوافع کے نزدیک ایک سفیہ فقتہاء کا مسلک بھی کہی ہی ہے، البتہ شوافع کے نزدیک ایک سفیہ فقتہاء کا مسلک بھی کہی ہی ہے، البتہ شوافع کے نزدیک ایک سفیہ وہرائی ضائع کرد ہے، چا ہے اس نے کسی طور اس کا ضامی نہ ہوگا۔ (۲)

## سفيه كب مجور موگا؟

ایک فض عقل وہم کے انتبار سے پہلے معتدل کیفیت کا حاص قعام کم بعد کوسفا ہت میں جتلا ہو گیا تو اکثر فقہاء امام مالک امام شافعتی ، امام احر اورخود احناف میں امام ابو یوسف وامام محکد کے نزدیک 'وہ جحور' کو تعلق ابتداء عمراور درمیان عمر نے بین ، بلک عقل وہم کے اعتدال اور تفریط سے بال درمیان عمر نے بیاں ، بلک عقل وہم کے اعتدال اور تفریط سے بال اگر کیفیت رشد کے ساتھ بالنے ہوا تو بعد

یس ہونے والے اس اہتلاء کی وجہ احکام بیس کوئی تغیر نہ ہوگا اور وہ عام لوگوں کی طرح اپنے تفرقات بیس آزاد وخود مختار ہوگا، (۱) پھر امام شافئ اور امام مجر وامام ابو بوسف کے نزد یک بعد بیس پیدا ہونے والی سفاست کی وجہ ہے '' مجور'' قرار دیتا قاضی کا کام ہے اور بہتر ہے کہ قاضی اپنے اس فیصلہ کا اعلان و اشتہار بھی کروے ، امام مجر کے نزد یک قاضی کے فیصلہ کی ضرورت ٹیس ، سفا ہت بجائے خود اس کو مجور کردیتی ہے ، (۱) غالباً ام ابو بوسف کا قول اس مسئلہ بیس زیادہ قرین مصلحت اور قاضا ہے عدل ہے ہم آبگ ہے۔

#### رشداورسفاجت

"رشد" سے کیا مراد ہے اور کب صاحب مال کواس کا مال حوالہ کردیا جاتا ضروری ہے؟ اس کی طرف پہلے اشارہ کیا جاچکا ہے، امام ابو حقیقہ امام الکہ امام احدا وراکش فقہا مے نزدیک رشد وسفا ہت دندی معاملات میں فراست و دانائی اور افتیار تمیزی پر بنی ہے، دبی اعتبار سے فسق وعدل اور دبنداری و به دبنی رسال کا تعالی میں اولا یہ والی سات میں کا تعالی میں اولا یہ والی سے مندین ہوتا ضروری ہے، (س) الم مثافی کے نزدیک "رشد" کے لئے دبی اعتبار سے مندین ہوتا ضروری ہے، (س) البند اگر ایک مخص دندی اعتبار سے مندین ہوتا ضروری ہے، (س) البند اگر ایک مخص دندی اعتبار سے باشعور ہواور معاملات میں اس نے آگی بیدا کر ایک میں اس نے آگی بیدا کر ایک ہو

لیکن دینی اعتبارے اس کے اندرفس پیدا ہو گیا تو آیا اب بھی اس پر چرکیا جائے گا؟ اس میں خود شوافع کے پہاں بھی دونوں طرح کی رائیں ملتی ہیں۔ (۵)

عام فقباء كنزديك لزكامويالزكي ، دونوس كاحكام اس متلد میں کیسال ہوں کے والم مالک کے نزدیک لاک کا جب تك تكان شهوجائ وه " مجور" رب كى ، بلك تكان ك بعد شومر اس كساتهدد ولكراء اب" جر"اس المتم وكاه (١) كاح كے بعد بھى امام مالك كے فزو كي بہتر ہے كہ شوہركى اجازت كے بغيرايك تهائى سے زيادہ مال بيس بهدو صدقته وغيرہ ندكرے، تا ہم اگر شوہر کی اجازت کے بغیر تصرف کرئی لے تو ٹافذ ہوگا، (2) حنابلہ کے زد کی اڑی سے جرفتم ہونے کے لئے تکارے بعد ایک سال کا گذرجانایا مال بن جانا بھی ضروری ہے، (۸) ہر چند كابن قدامة في مالكيه اور حنابله ك تقطة نظري تائيد من بعض صحابہ اللہ کا اور ایش کے بیں ، اور بعض بدایات خود آپ کی زبان حق ترجمان ہے بھی منقول ہیں ، تکران کوا خلاقی مرایات اوراز دواتی زئرگی کےمعروف آداب بین شار کیا جانا جاہے، حق ملیت کے باب میں اسلام نے خواتین کو جوخود مخاری دی ہےاور مالی امور میں ان کوتصرف ومعاملہ میں جس طرح آزاو رکھا ہے،اس کا تقاضا وہی ہے جواحنا ف کا تقطة تظریب كه بالغ مونے کے بعدوہ تمام تصرفات میں اڑکوں کی طرح ہے۔

(١) حلية العلماء: ٣١/٥٣٥

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق وبدائع الصنائع : عماعا، كاسائي في المثاني كوامام محركا بم خيال قراره إبي محر

المام شأفي كادان قول وي ب جوالم ايوبيسف كاب مشوح حهذب: ٣١ (٣٧) الإفصاح: اد٣ ٣٣

<sup>(</sup>٣) حلية العلماء ٣٣٣٥

<sup>(</sup>٢) المغنى (٣/٨/٣

<sup>(</sup>۵) شوح مهلب: ۳۷۷/۱۳ (۷) حلية العلماء ، ۵۳۷/۲۳

<sup>(</sup>٨) المغنى ٣٢٨/٣

## خجراسود

حفرت عبداللہ بن عباس رہ اور عبداللہ بن عمر وضافتہ استہ میں نصب استہ موسوم اس معروف پھر کو جو خانہ کعبہ میں نصب اس منت کا پھر قرار دیا ہے، کہا جاتا ہے، کہ بدپھر نہا ہے۔ سفید اور صاف و شفاف تھا، جس کو مشرک اور گنہگا را نسانی ہاتھوں کے اس نے سیاہ بنا دیا ہے، یہ پھر ماقبل اسلام سے احرام وعقمت کی نگاہ ہے و یکھا جاتا تھا، اسلام کے بعد بھی اس کی عظمت باتی رائی، کا اسلام کے بعد بھی اس کی عظمت باتی رائی، کا اسلام کے بعد بھی اس کی عظمت باتی لوث مار مجائی ، حاجیوں کو تی کہا جر اسود بحر میں بیل احسام ، احسام ، نامی مقام پر لے گئے، اس کے بعد بھی فر مال رواؤل کی سی اور تر بیس ور غیب کے باوجود پھر اسود واپس ندانیا جاسکا، یہال کا در تر بیس ور غیب کے باوجود پھر اسود واپس ندانیا جاسکا، یہال عبد کی مال کر باتا سال کی غیبت کے بعد 4 سال ہی شریف الذک کے عہد کو مت بیس شریف ابوائی عمر بن کی علوی کی وساطت سے عہد حکومت بیس شریف ابوائی عمر بن کی علوی کی وساطت سے مجد حکومت بیس شریف ابوائی عمر بن کی علوی کی وساطت سے مجد حکومت بیس شریف ابوائی عمر بن کی علوی کی وساطت سے مجد حکومت بیس شریف ابوائی عربین کی علوی کی وساطت سے مجد حکومت بیس شریف ابوائی عربین کی علوی کی وساطت سے کے باد حقومت بیس شریف ابوائی عربین کی علوی کی وساطت سے کہد حکومت بیس شریف ابوائی عربین کی علوی کی وساطت سے کھر جمر اسود واپس آسکا اور اپنی جگر فسی بوا۔ (۱)

(جراسود سے متعلق اصل تھم اس کا بوسہ لینے ، استلام کرنے اور اس کی طرف اشارہ کرنے سے متعلق ہے ، "ج" کے ذیل مین اس بر گفتگو ہو چکی ہے )

#### فذت

مدث كمعى لغت بس قضاء حاجت ( تغوط ) كم بين، شريعت كى اصطلاح بي وه تمام با تيس مدث بين، جن كى وجه سي عسل يا وضو واجب م وجائے ، ( \*) اس لئے احكام كے اعتبار سے حدث كى دوسميس كى تى بين، حدث اكبر اور حدث اصغر،

عسل جن وجوه سے واجب ہوتا ہے،ان کو ' حدث' اکبر' کہاجاتا ہے، جومورتی وضو واجب ہونے کی جیں وہ ' حدث امنز' ہیں، ''حدث اکبر' سے متعلق احکام کے لئے '' جنابت' اور'' جیش' کے الفاظ و کیمے جاسکتے ہیں۔''حدث امغر' معنی موجبات وضو سے متعلق ضروری احکام یہال درج کئے جاتے ہیں۔

# حقيقي وحكمي

کاسانی نے حدث کی دوصورتیں کی ہیں،حقیق اور حکمی حقیق ہے حدث کی ووصور تیں مراد ہیں ، جن میں نجاست کا خروج ہو، جن صورتوں میں نجاست کا خروج نہ ہووہ مدث مکی ہے۔(۳) خروج نجاست کی کون ی صورتین ناقض وضوموں گی؟اس سلسله ش فقهاء كورميان اختلاف ب، ام ابوطيف كي يهال مطلقاً نجاست كالكنا ناقض وضوب، مقام مقاويعني بيشاب ياتخاندك راہ سے فلے یا مقام غیرمقا دیعن کی اور جگہ سے فلے، مثلاً ناک سے خون آئے اور مقام معتاد سے بھی مطابق عاوت نجاست کا خروج مو، جيسے: پيشاب، يا كا نديارياح كايا خلاف عادت جيسے کیڑے ، یا خون کا لکلنا ، امام شافق کے مزد کیک مقام معتا د ہے جو مجى نجاست لكلے ناتش وضو ب، مطابل عادت مويا خلاف عادت ، مثلاً مردوعورت كرآ كركى راه سدرياح فارج بوتوب ہمی ناقض وضو ہے ، امام مالک کے یہاں دونوں باتی ضروری بن، نجاست مقام مقاد ے نظر اور اس نجاست كا لكنا بحى ظاف عادت ندمو، چان ني كيراياككري فكاتو وضوبين توفي كا، ناك سے خون آئے تو بھي وضون أو في كا۔ (٩)

<sup>(</sup>۲) کیری ۱۳

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان ۲۲۲۲، ملخصاً

<sup>(</sup>٣) ويجيئة بدائع الصبائع (٣)

<sup>(</sup>٣) و کھے بدائع الصائع اس

اب ہم علاحدہ علاحدہ تمام نوانف پر گفتگو کرتے ہیں ، تا کہا حکام پوری طرح داضح ہوجائیں۔ سبیلین سے خروج نجاست

سیلین سے بیشاب و پائخانہ کے راستے مراد ہیں، اس پر افاق ہے کہ آس کی راہ سے پائخانہ اور جیسے کی راہ سے پائخانہ اور جیسے کی راہ سے پائخانہ اور خیسے کی راہ سے کہ اس پر کتاب وسنت کی لفر بھات ناطق ہیں، جیسے کی راہ سے کیڑا، کگری، یا کوئی اور چیز نظارت یہ کی اکثر فقہاء کے بہاں ناتفی وضو ہے کہ یہ مقام نجاست سے گذر کر آئی ہے، امام مالک کے بال ان خلاف و عادت اشیاء کا خروج ناتفی وضو ہے، البتہ پائخانہ کی راہ سے خون کا نظانہ میں بالا تفاق ناتفی وضو ہے، البتہ پائخانہ کی راہ سے خون کا نظانہ میں بالا تفاق ناتفی وضو ہے، البتہ پائخانہ کی راہ سے خون کا نظانہ وضوئیں کہ اس کا نظانہ طلاف عادت ہے، (۲) ودی ہی ناتفی وضو ہے، امام مالک کے نزد کیک ناتفی وضو ہے، امام مالک کے نزد کیک ناتفی وضو ہے، (۳) ودی ہی امام مالک کے سواد وسر نقباء کے نزد کیک ناتفی وضو ہے، (۳) امام مالک کے بال ناتفی وضوئیں، امام شافعی کے بال ناتفی

مردا کر غیرمختون عضو تاسل کے اسکلے حصہ (احلیل) میں روئی رکھ لے، جس کی وجہ سے پیشاب رک جائے ، کہ اگر یہ روئی نہ ہوتی تو بیشاب باہر لکل آتا ، الی صورت میں بھی وضو

نوٹ جائے گا، پائنا ندکی نالی کا آخری حصہ باہرنگل آتا ہوتو ہاتھ ایکٹرے کی مدد سے اس کو اپنی جگہ یہو نچایا جائے تب تو وضوثو نا ہی ہے ، لیکن شس الائر حلوائی کا نقطہ نظر ہے کہ اس طرح باہر نکل آنا ہی ناتش وضوء ہے ، چاہ وہ خود اپنی جگہ چلا جائے ، یا اس کے لئے کی اور چیز کی مدد لینی پڑے ، تیل یا کسی اور چیز کا مدد لینی پڑے ، تیل یا کسی اور چیز کا مدد لینی پڑے ، تیل یا کسی اور چیز کا مدد لینی پڑے ، تیل یا کسی اور چیز کا مدد لینی پڑے ، تیل یا کسی اور چیز کا مشتی ، الیک صورت میں وضوہ ٹو ن جائے گا ۔ عورتیں ہی آگر شرمگاہ کے اندرونی حصہ (فرج داخل) میں روئی رکھ لیس اور دطوبت اس روئی کے باہرتک ندآیا ہے تو وضوء نہ ٹو نے گا ، منی بغیر شہوت کے مثلاً بیاری کی وجہ سے نگل روئی سامان افعانے کی وجہ سے نگل جائے تو اس صورت میں وضوہ ٹو نے جائے گا۔ (۵)

خون اور تئے کے متعلق فقہاء کی رائیں

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق

 <sup>(</sup>۱) الإقصاح : ۱/۸۵
 (۲) شرح المهذب : ۲/۸

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ١١٥/١، حلية العلماء: ١٨١/١

<sup>(</sup>۵) بیمارے مرتل کتب ان ف سے منقول ہیں ، کبیری ۲۵-۱۲۳ ، عالمعگیری ، ۱۸۱۱-۱۱

<sup>(</sup>۸) رکھتے کبیری ۱۲۹۰

<sup>(</sup>۷) حلية العلماء :١٩٢١

<sup>(</sup>١) الإفصاح ١/٩٤

بارے میں فاطمہ بنت افی حیث والی روایت جس میں آپ وہ فی است خون استحاضہ کے ناقش وضوء ہونے کی وجہ ان الفاظ میں بیان فرمائی: إنسما ذالک دم عرق ولیست بالحیصة (۱) کے کے بارے میں حضرت ابودرواء کی روایت کہ آپ وہ کی اور خون اور قئے کی وجہ وضوء فرمایا: قاء فعو صناء ، (۲) اور خون اور قئے دونوں کی بابت حضرت عاکش کی روایت کہ فماز میں تکمیر پھوٹے ، یا تئے ہوجائے تو پھر سے وضوء کیا جائے ، اور سابقدر کھات پر بناء کر کے فماز پوری کی جائے: میں قاء آو وسلوته المنح ، (۳) معمولی مقدار کے ناقش وضوء شہوئے پروہ صلوته المنح ، (۳) معمولی مقدار کے ناقش وضوء شہوئے پروہ کا اصحاب شام ہوئے کا در این عہاس کی کا رشاو ہے کہ: اذا کان فاحشا فعلیہ الاعاد ق جب خون زیادہ ہوتب وضوء کا اعادہ کیا

پی حقیقت یہ ہے کہ احزاف وحزابلہ کا مسلک احادیث و آثار کے اعتبار سے توی بھی ہے اور قتاط بھی۔ خون سے نقطنِ وضوء کے احکام

فقہاء کے اس اختلاف کے بعد خون کی وجہ سے وضوء ٹوٹے اور ندٹو نے کی بعض تفصیلات فقہاء احتاف کی تصریحات کے مطابق ذکر کی حاتی ہیں

الله خونجم سے نظنے کے بعدائی جگدرے، تدیمیلے، ندوہاں

ے ڈھلکے تو وضوء نہ ٹوٹے گا ، اپنی جگہ ہے ہے ہا جائے ،
جس کو فقہا نے 'سیلا ن' کہتے ہیں ، تب وضوٹوٹ جائے گا۔

ہل خون خود نہ بہا بلکہ نچوڑا گیا تو ہدایہ اور فآدی ظہیریہ کی
صراحت کے مطابق یہ ناقض نہیں ، محیط ، غیاثیہ اور ذخیرہ
میں اس کو بھی ناقض وضوء کہا گیا ہے اور خاتم المحققین علامہ
ابن ہا م ہے بھی اس کو ترجے ویا ہے۔

جی زخم کے اوپرخون لکلا اورا سے روئی کے ذریعہ جذب کرویا گیا، یااس پرٹی ڈال دی گئی تواگر خون کی اتنی مقدارتھی کہ اسے چھوڑ دیا جاتا تو خون بہ جاتا، الی صورت میں بیخون ناقض وضوء ہوگا، ورنہیں۔

الله تحوک میں خون آئے تو غلبہ کا اعتبار ہوگا ،خون عالب ہوتو وضوء ٹوٹ جائے گا ،تھوک زیادہ اورخون کم ہوتو وضوء ٹیس توٹے گا۔

جنه جونک اتن مقدار میں خون نی جائے کہ اگر اس کو چاک کیا جائے تو خون بہ پڑنے تو بھی وضوء جاتار ہےگا۔

اس عبدعاجز کی رائے ہے کہای طرح اگر انجکشن کے ذرایعہ اتنی مقدار میں خون کھینچاجائے تو یہ بھی ناقض وضوء ہوگا۔

جہر ہاں ،خون کا بہنا اس وقت ناقض وضوء ہے جب کہ خون بہد کر الیں جگہ پہنچ جائے جس کو وضوء یا عسل میں دھونا ضروری ہے ، چنا نچہ خون لکلا اور سریا کان کے ایسے حصہ تک محدود رہا جس کا دھونا عسل میں ضروری نہیں ، یا آگھ

<sup>(</sup>۲) ترمذی : ۱۲۵۱، باب الوصؤ من القتی والرعاف

<sup>(</sup>١) ترمذي ٣٢٣، باب في المستحاصة

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ١٨٥٠ باب ماحاء في البناء على الصلوة ، ثيرُ ديكيك : نصب الراية : ١٨٨١

<sup>(</sup>٣) كشاف القاع ١٣٣٠

كا تدروني حصه يض خون تكاتووضوء منوف في الدروني

🖈 جو علم خون كا بوبى پيپ،ريم اورزخم كے پانى كا ب-

کان سے درداور تکلیف کے ساتھ پائی نظے تو وضوء ٹوث ہوائے گا، بغیر تکلیف کے نکاتونہ ٹوٹے گا۔

ج آشوب چشم ہواور آنکو سے پانی کرتار ہے تو احتیاطاً ہر نماز کے دفت کے لئے مستقل دضوء کر لے، یکی تھم پہتان اور ناف دغیرہ سے تکلیف کے ساتھ لکانے دالے پانی کا ہے۔

قئے سے تقض وضوء کے احکام

تے کے ناقض وضوء ہوئے کے سلسلہ میں ضروری احکام اس طرح ہیں : ن

ہے تنے مذہر ہو، بعض اوگوں نے اس کا انداز واس طرح کیا ہے کہ بے تکلف مند بندند کیا جاسکے، بعضوں کا خیال ہے کہ مند بحر ند ہوتو وضوء ند تو نے گا۔

الله كانا، إنى، بت كي قف كاتم يكسال --

ت نے بار بار ہوتو ایک تلی کے تحت ہونے والی بار باری نے کہ کی بار باری ایک کے بار باری ایک کے بار باری ایک بارت اعداز و کیا جائے گا، کی بابت اعداز و کیا جائے ہوتو وضو وثوث جائے گا، سیام محد کی رائے ہے، اوراس پرفتو کی ہے۔

ا خون کی قئے ہواورخون بہتا ہوتو سرکی طرف سے آئے تب بھی اورا ما ابو صنیفہ کے نزویک پیٹ کی طرف سے ہوتب

ہمی بہرطور ناتف وضوء ہوگا، منہ بحر ہونا ضروری نہیں۔ بستہ خون کی تئے ہوتو سرکی طرف سے آیا ہوتو بالا تفاق تاتف وضوہ نہیں، نیچے کی جانب سے چڑھا ہوتو اس وقت وضوء ٹوٹے گا کہ منہ بھر جائے۔

بلغم کی تنے امام ایو صنیفہ اور امام تحد کے زو کیک ناتض وضوء منیس ، چاہے سرکی سمت سے آئے یا معدہ کی طرف سے ، قاضی ایو ایوسٹ معدہ کی طرف سے آئے والے بلغم کی قطرف سے آئے والے بلغم کی قطرف مند تجربوں۔

ہے المقم کے ساتھ کھاٹا ملا ہوا ہوتو علا صدہ کردیے پر اگر کھائے کا حصداتنا ہوکہ مند مجرجائے تو وضوہ ٹوٹ جائے گا۔(٣)

ا خون اور قئے کی جومقدار ناقض وضوء نیس وہ ناپاک بھی منیں ، کپڑے ہیں لگ جائے اور ما تقلیل ہیں گرجائے تو مسجع قول کے مطابق ناپاک نہ موگا۔ (س)

حدثوتكى

حدث محمی بحثیت مجموی حسب ذمل میں کوان میں عام طور پرفتہاء کے درمیان اختلاف رائے واقع ہواہے:

ا - تينزر

٢ - عقل وجوش كاباتى ندر منايه

٣ - نمازيس قبقيه-

۴ - مباشرة فاحشه

۵ - مورت کوچیونا (مس مرأة)

۲ - شرمگاه کوچیونا (مس ذکر)

(۲)عالمگيري ال<sup>10</sup>-11

(٣) حوالة سابق ١١٣٠،عالم كيرى ١١/١، ومنها القئ

(۱)غنية المستملى ۱۳۳ - ۱۲۸

(m) عنية المستملى ١٨-١٨

٤ - اونث كاكوشت كمانار

 ۸ - اوربعض سلف کے نز دیک آگ میں کی ہوئی چیزوں کا استعال مردوکو شل دیتا بیار تداد۔

آ گےان سب کے ہارے میں وضا حت کی جاتی ہے۔ نیپند کے متعلق فقیماء کی رائیس

نیند کے متعلق ناقض وضوء ہونے اور نہ ہونے کے سلسلہ میں روایات میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے، نیز ان روایات کے قابل قبول ہونے اور نہ ہونے میں بھی المل فن کے درمیان اختلاف رائے ہے، اس لئے فطری بات ہے کہ فقہاء مجبلدین کے یہاں بھی اس مسئلہ میں خاصا اختلاف رائے ہو، اتحہ اربعہ کے یہاں بھی اس مسئلہ میں خاصا اختلاف رائے ہو، اتحہ اربعہ کے اتوال اس طرح سے ہیں:

امام ابوطنیفہ کے نزدیک نمازی کیفیتوں، قیام، رکوع اور عبدہ وقعدہ، میں رہے ہوئے سوگیا، تو وضوء نیڈو نے گا۔(۱)

بیٹی ہوئی حالت میں معمولی نیند آئی کہ ہاتھ سے تیج

گرے تو آگھ کھل جائے، تو وضوء نیڈو نے گا، بقیہ ہر حال میں نیندنا تف وضوء ہے۔(۱)

امام شافعی سے پانچ اقوال منقول ہیں، نووی کے بیان کے مطابق صحح ترقول ہیں۔ کہ سرین زیمن سے کی ہوئی ہو، تو نیند ناقض وضوء نہیں ، اس کے علاوہ ہر حالت میں نیند ناقض وضوء ہے۔ (۲)

(۱) هدایه ۱۱۰۱

(٣) الإقصاح ١٨٨١

امام احمد ﷺ بھی کی رائیس منقول ہیں ، من جملدان کے سیجی ہے کہ کیفیات نماز میں معمولی نیند (نوم بیر) ناقض وضور نہیں ، (۱) دوسرا قول امام شافعیؓ کی فدکورہ رائے کے قریب ہے۔(۵)

حدث اورتنف وضوء کے سلسلہ میں شریعت کی روح اور اس کا مرائ احناف کے نقط نظر کی تائید یس ہے ، حضرت عبدالله بن عباس على عصروى بكروضوواس يرواجب بوتا ہے جو لیٹ کرسوچائے ، اس لئے کہ آ دمی جب لیٹنا ہے تو اس کے جوڑ فر صلے بڑجاتے ہیں، (٧) اس روایت کو ابوطالدوالانی نے لآوہ سے نقل کیا ہے ، امام الوداؤ و ﷺ ابو خالد کی وجہ سے اس حدیث کومنکر قرار دیا ہے، کیکن نسائی ،امام احمدٌ اور این معین جیسے بلند یابدعلاء نے ابوخالد کی توثیق کی ہے، (٤)اورتر کمانی کے حسب تول ابن جربرطبری نے اس روایت کوشیح قرار دیا ہے، (۸) دوسرے نیندکی وجد سے وضوء او شنے کی اصل وجد یہ ب کدنیندکی والت میں اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں ، ریاح خارج ہوتو اس کا احساس نبیس ہویا تا ، نماز کی جفتی کیفیات ہیں وہ جسم کی چستی کی متقاضی میں ،اگرانسان کی اینے اعضاء پرگرفت ہاتی ندر ہے تو رکوع و مجدہ وغیرہ میں اس کا اپنی ہیں برقائم رہنا مشکل ہے، اگرانسان کی گرفت اینے اعضاء پر ہاتی ہے تو خروج رہے کی صورت میں وہ خود اس کومسوں کر لے گا ،اس لئے امام ابوصیفہ"

<sup>(</sup>٣) شرح المهدب ١٣/٢

<sup>(</sup>۲) السراح السائكي (۱/۵)

<sup>(</sup>۵) کشاف القباع ، ۱۳۹/۱

<sup>(</sup>٧) ابوداؤد الاعاء باب في الوصوء من النوم ، ترمدي ١٣٧١ ، باب الوصوء من النوم

<sup>(</sup>٤) معارف النس ١٨٥/١ على سن البيهقي

نے نیند کے ناتش وضوء ہونے اور نہ ہونے کے لئے ہیت نماز کو معیار مقرد کیا ہے اور نہ ہے۔ معیار مقرد کیا حکام میند کے متعلق ضرور کی احکام

اب نیند کے متعلق فقد حنی کی کتابوں میں ڈکر کی گئی بعض تفصیلات ذکر کی جاتی ہیں:

پہنو پر ماکسی اور طریق پر لیٹ کرسوجائے ، ما بیٹھ کر پہنچے یا

آگے کی طرف اس طرح سہارا لے کرسوئے کہ اگر اس

سہارے کو بٹا دیا جائے تو آدی گر پڑے ، ایکی صورت

میں وضو و ٹوٹ جائے گا۔

جه معذور هخف ليث كرنماز يز مدر با مواوراس طرح نيندآ مى الو وضور أوث جائے كا-

جن نمازی کیفیات، قیام، رکوع، بجدہ اور قعدہ کی حالتوں میں نیز آجائے تو وضوہ ٹوئے گا، خواہ ایسا مخض نماز کے اندر ہویا نماز کے باہر \_\_\_\_البتہ ضروری ہے کہ جدہ مسنون طریقہ پر ہو، پیٹ، ران سے اور بازو، پہلوؤں سے علاحدہ ہو، اگر اس مسنون بیئٹ کے خلاف بجدہ کرے تو نیند سے وضوء ٹوٹ جائے گا۔

ہے پلتمی مار کر بیٹھنا ، اور پاؤں پھیلا کراس طرح بیٹھنا کہ سرین زین سے کی رہے، ناقض وضورتیں۔

بیشا ہوااور نیندگی وجہ ہے بھی بھی اس طرح جمک جاتا ہے
 کدکو لھے زیٹن سے اٹھ جائیں ، پھر بھی وضوہ نڈو ٹے گا۔

🖈 ليني بهوئي حالت مين معمولي اونكه ناقض وضور نيين ، زياده بهوتو

وضووٹوٹ جائےگا۔۔۔۔اگراپنے پاس ہونے والی گفتگو کوئن رہاہے، تو معمولی اوگلہ ہے، نبین من پاتا ہے، تو یہ اوگلہ کے زیادہ ( ٹھیل ) ہونے کی علامت ہے۔(۱) چنون ویے ہوشی اور نشہ

نیند کے علاوہ کی اورصورت سے عقل مختل ہو جائے ، تب ہمی وضوء ٹوٹ جائے گا ، چنا نچہ جنون اور بے ہوئی کی وجہ سے وضوء ٹوٹ پر اجماع نقل کیا گہا ہے: أجسم عست الأحة علی انسفاض الموضوء بالمجنون و الإخماء ، (۲) نشر بحی ناتف وضوء ہا لمجنون و الإخماء ، (۲) نشر بحی ناتف وضوء ہا نشر کی صدامام ابوطیع ہے ۔ یقل کی گئ ہے کہ مرد و عورت بھی تیز ندر سکے ، محر نشر کی سیطامت دراصل شراب نوشی کی سزا کے لئے ہے ، وضو ، ٹوٹ نے کے مسئلہ بھی فتو کی اس پر ہے کہ آدی جمولے گئے : " دخل فی مشیته تحرک " . (۳) نماز شکل آج شہد

تبہم کے معنی مسترانے کے ہیں ،جس میں کوئی آواز میں ہوتی ، حق مصادات طرح ہنا ہے کہ خود آواز س لے ، پروسی کا آدی ندین سکے ،تبہم سے ندنماز فاسد ہوتی ہے ، ندوضوء تو فات ہے ، ' مخک' سے نماز فاسد ہوجاتی ہے ، وضوہ نیس ٹو شاکس ورجہ کی ہنسی ' نر '' قبقہ' کا اطلاق ہوگا ؟اس کی تشریح محتنف طور پرکی گئی ہے ،جس بن زیاد نے خود حضرت امام ابو صنیف ہے نیسی کی ہی ہے کہ ایسی ہنسی جس کو علاوہ اس محض کے اس کے ہاز و کا آدی ہمی من لے باز و کا آدی محتی سے کہ ایسی ہنسی جس کو علاوہ اس محض کے اس کے ہاز و کا آدی محتی سے کہ ایسی جس الائمہ علامہ حلوائی کا خیال ہے کہ سامنے کے دانت (نواجذ) کھل جا تھیں ،اور پڑھ ندیا ہے ، بعضوں کا خیال دانت (نواجذ) کھل جا تھیں ،اور پڑھ ندیا ہے ، بعضوں کا خیال

<sup>(</sup>۲) شرح مهدب ۱۳۳

<sup>(</sup>۱) عالم گیری ۱۱/۱

<sup>(</sup>٣) عبية المستملي ١٣٨، يُر الاحقارة عالم كيرى ١١١٠

ہے کہ ' قین' اور ' ہو' کی آواز پیدا ہوجائے، پہلا تول زیدہ معروف اورا کر کتب بین منقول ہے، (۱) نماز میں قبقہ امام مالک ، امام شافع اورا کر کتب بین منقول ہے، (۱) نماز میں قبقہ امام مالک ، فاسم ہوجائے گی ،اورا م ابو صنیفہ کے نزد کیک رکوع وجدہ والی نماز بیں قبتہ مرف منسد نماز بی ٹیس، بلک انقل وضوء بھی ہے، اس میں عمر و ہواور خیال و بے خیال کا بھی کوئی فرق ٹیس، نماز جناز ہ اور سجدہ کا اوت میں قبقہ دناقض وضوء ٹیس ، احناف کے جناز ہ اور سجدہ کا اوقد میں حضورا کرم بھی کا کا ارشاد مبارک ہے، بیش نظرا کی خاص واقعہ میں حضورا کرم بھی کا کا ارشاد مبارک ہے، کہ جو قبقہ کے ساتھ ہنا ، اس پر نماز اور وضوء دونوں کا اعادہ کے جو قبقہ کے ساتھ ہنا ، اس پر نماز اور وضوء دونوں کا اعادہ میں مقتل کی بھی اگر امام نے پہلے قبقہ دلگا دیا ، بعد میں مقتل کی بھی ایک نام ہوجائے گی لیکن وضوء صرف امام کا جائے گا ، مقتلہ یوں کا وضوء نہ ٹو نے گا ، مقتلہ یوں کا فہقیہ نمی ز کے اعر نہیں ہے ، فاسد ہو جائے گا ، مقتلہ یوں کا بعد ہے۔ وضوء نہ ٹو نے گا ، مقتلہ یوں کا بعد ہے۔ وضوء نہ ٹو نے گا ، مقتلہ یوں کے بعد ہے۔

#### مباشرت فاحشه

امام ابو صنیفہ اور قاضی ابو بوسٹ کے نزدیک''مہاشرت فاحش'' بھی ناقض وضو ہے۔''مہاشرت فاحش'' ہے مراد بے لباس حالت ہیں مرد کے عضو تناسل کا عورت کی شرمگاہ ہے ۔ آ کے یا پشت کی جانب ہے س کرنا ہے، کیونکدا کثر اس طرح کی حالت بیں فدی کا خروج ہوجا تا ہے۔ یہ کیفیت مردوعورت کے درمیان ہویا دومردوں یا دوعورتوں کے درمیان، بہر حال دونوں

بی کے لئے ناقضِ وضو ہے،خودفقہ ئے احناف میں بھی امام محمد میں کے ہاں میصورت ناقض وضوء نہیں ہے تا آ نکہ خروج ندی کا یعین موجائے اور بعض علماء احناف نے اسی پرفتو کی دیا ہے،(۵) مگر احتیاط امام صاحب کی رائے میں ہے۔

#### عورت كوحيمونا

عورتوں کا چھون بھی بعض فقہ ، کے نزدیک ناقض وضوء ہے۔ اس سلسلہ جس ندا بہ کی تفصیل ہد ہے کہ امام مالک اور احمد کے نزدیک چھونا ناقض وضوء ہے اور یہ بھی چھونے والے کے حق جس ، جس کوچھوا ہواس کا وضوء نہ اور یہ بھی چھونے والے کے حق جس کرنا ناقض وضوء نہیں ہے ، (۱) شوافع کے نزدیک مسئلہ جس خاصی تفصیل ہے اور ای وجہ سے شوافع کے نزدیک مسئلہ جس خاصی تفصیل ہے اور ای وجہ سے اختلاف وتعارض بھی ہے ، ظا صداس طرح ہے :

اور کے مطابق ناقض نہیں اور عالم کے مطابق ناقض نہیں اور عالم ناقض نہیں اور عالم کے مطابق ناقض وضوء عالم اللہ اللہ مالی ناقض وضوء

ے۔

پنی فیرم م کم سن فیر مشہتی اور بوڑھی عورت کو چھو لے، اس میں بھی دونوں آول موجود ہیں اور عالبازیادہ صحیح وضوء کا نو ثناہے۔

نیم مرم مشہتی عورت کا چیز انجم جھو لے تو چھونے والے کا وضوء ٹو نے والے کا وضوء ٹو نے گایا میں جہوں اس کا وضوء ٹو نے گایا نہیں؟ اس میں بھی دو تول ہیں ، ایک وضوء ٹو ن جانے کا، درسرانہ ٹو نے کا۔

 <sup>(</sup>۲) الأقصاح (۸۱)

<sup>(</sup>١) حوالة سابق ١٣١

<sup>(</sup>٣) اس صديث كواسر الل فن في ما مقول قرر اينب احتميد من الماخ في اقتلع المقديو مراسم اور بريم على في عليه من من المجلى المقلول ب

<sup>(</sup>٣) بدائع الصائع ١٣١١ (٥) عالمگيري ١٣١١ كبيري ١٣١ (٢) حلية العلماء ١٨٤١١ الإفصاح ٤٩١

که ناخن یابال چیوا، یا ناخن اور بال سے کسی اور کاجسم چیوا، دونو ن صور تول میں وضوء ند ٹو فے گا۔

الله جن صورتوں ہیں بھی عورت کو چھونے سے وضوء واجب قرار دیا گیا ہے ، ان میں بغیر کسی پر دہ کے چھونا مراد ہے ، کپڑے کے ساتھ چھونا ، کو باریک ہواور جذب رشہوت کا رفریا ہو، ناقض وضور نہیں ۔(۱)

جہال بھی عورت کی طرف "مس" کی نبست کی گئی ہے، وہال بھی جماع کا معنیٰ مراوہ ہے" مسالم تمسوهن" (بفرہ: ۲۳۶) (۵) اس کے حنفید کی رائے زیادہ قوی اور نجاست وطہارت کے باب میں شریعت کے عام اصول اور قیاس کے مطابق ہے۔
شرمگاہ کا مساس

حضرت اسرہ بنت صفوان سے مروی ہے کہ آپ بھنے نے فرمایا جم سے کوئی اپنی شرمگاہ جمولے تو وضوء کرلے ، (۲) محضرت طلق بن علی بھنے سے مروی ہے کہ آپ بھنے ہے اس مارے میں دریافت کیا گیا تو آپ بھنے نے فرمایا کہ وہ بھی تمہارے جسم جی کا حصۃ ہے ، (۱) لیعنی جس طرح جسم کے دوسرے حصول کو چمونا ناقض وضو فیس ، اس طرح شرمگاہ کو چمونا کھی ناقض وضو فیس ، اس طرح شرمگاہ کو چمونا کے درمیان بھی اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔

امام ابوصنید کے نزدیک ٹاقض وضوء ٹیس اپنی شرمگاہ چھوٹے یا دوسرے کی۔شہوت کے ساتھ یا بلاشہوت، پردہ کے ساتھ یا بلاشہوت، پردہ کے ساتھ یا بلاشہوت، پردہ کے ساتھ یا بغیر پردہ کے امام مالک کے نزدیک شہوت کے ساتھ چھوٹے تو ناقض وضوء ہے، اپنی شرمگاہ ہویا دوسرے کی اور کپڑے کے ساتھ ہویا ہے لباس ، اسی لئے چھوٹے بچل کا یہ حصہ جمع چھولے تو وضوء نہ لباس ، اسی لئے چھوٹے بچل کا یہ حصہ جمع چھولے تو وضوء نہ

<sup>(</sup>۱) شرح المهدب ۲۳-۱۸/۲ (۲) عالمگیری. ۱۳۸۱

<sup>(</sup>٣) بعض محدثين في ال روايت يُرفقد كي بي الكوسيح بيب كرير صديث قائل استدلال بي تفعيل ك لخد مسبب الرابه الا الماء اور المبجو هو الملقى الا ١٢٥/١ مع المبعود المبعد ا

<sup>(</sup>۵) تفسیل کے کے داخلہ و احکام القرآن للجصاص ۱۲۸۵-۳۵، بات التيمم (۲) بيهقي ار١٢٨

<sup>(</sup>٤) تومدي (٢٥/ باب توك الوصوء من مس الدكو

<sup>(</sup>٢) بيهقى ٢١/١١، باب الوضوء من مس الذكر

<sup>(</sup>۸) هندیه ۱۳۶۱

نوٹے گا، (۱) امام مالک اور امام احمد کنزویک بچہ ہو یا ہذا،
زعرہ ہو یا مردہ اس کی شرمگاہ چھو لے قوضوہ نوٹ جائے گا، ای
طرح خود اپنی شرمگاہ چھولے تب بھی وضوء نوٹ جائے گا،
بشرطیکہ ہاتھ کے او پری حصہ سے نہیں، بلکہ اعدرونی حصہ (باطن
کف) سے مساس ہوا ہوا ور درمیان میں پردہ حائل نہ ہو، (۱)
مرین چھوٹے یا جائوروں کے اصطاحہ منفی کوچھوٹے کی وجہ سے
وضوہ واجب نیس، البتہ امام شافی مرین کے چھوٹے کو جسی ناقض

احناف نے حضرت طلق کی روایت پر عمل کیا ہے، اور دوسرے فقیا و نے حضرت ہمرہ کی روایت پر ، پھر فریقین نے ایک دوسرے کے استدلال کو بھروح کرنے کی سی بھی خوب بی کی ہے، تاہم شریعت کا عموی مزاح ہیں ہے کہ نجاست کے خروج کی ہے، تاہم شریعت کا عموی مزاح ہیں جہم انسانی تو کیا، کسی حقیق اور غلیظ نجاست کو ہاتھ لگا یا جائے تو بھی وضوء واجب نیس ہوتا، شریعت کی اس اصل عام سے حنفیہ کے نقطۂ نظر کی تا تک موقی ہے۔ واللہ اعلم

بعض فقبهاء كنزديك فض وضوء كم ريداسباب بعض روايات معلوم موتا بكرآك من كى مولى چزول كاستعال سے وضوء واجب موتا ب، (") كيكن الممة

البت امام احد کے بال اس سے ایک استفاء ہے کہ اون کا گوشت کھانا ناقض وضوء ہے،اس لئے کہ آپ وہ کا اون کے گوشت سے وضوء اون کے گوشت سے وضوء کرنے اور یکری کے گوشت سے وضوء ضروری نہ ہونے کا ذکر فر مایا ہے، (۱) عام فقہاء اس روایت کو استخاب پر محمول کرتے ہیں،اور وضوء کو اجب نہیں کہتے۔(۱) امام احد کے نزویک مردہ کوشسل دیتا بھی موجب وضوء ہے اور ارتہ اوجی،امام ابو حذیثہ امام مالک اور شافق کے نزویک

#### وضووثو شنئ كافتك بهو

ناقض وضوءيس - (٨)

اس ہات پراکٹر فقہا و کا اتفاق ہے کہ پاک رہنے کا غالب گمان ہواور حدث کا محض شک، تو وہ پاکی ہی کی حالت میں شار کیا جائے گا۔ سوائے امام مالک کے ، کہ ان کے نز دیک محض شک کی بنا پر بھی تجدید وضوء ضروری ہوگا۔ (۹)

حالتومدث كاحكام

اس پر اتفاق ہے کہ حالت حدث میں قرآن مجید کی الاوت کی جاسکتی ہے ، (۱۰)اس پر مجمی اتفاق ہے کہ بلاوضو ومسجد

<sup>(</sup>١) المنتقى للباجي (١/١) الإقصاح (٨/١)

<sup>(</sup>٣) شرح المهذب: ۱۲۵/۲ الإقصاح: الم

<sup>(</sup>۵)حوالة سابق

<sup>(2)</sup> الفقه الإسلامي وأدلته .(18 /

<sup>(</sup>٩) حلية العلماء الر١٩٤/ الإفصاح الا٨

<sup>(</sup>٢) الإقصاح: ١٨٨، شرح المهذب: ٣٣-٣٥/٢

<sup>(</sup>٣) ترمدی : ۱۳۴۱، باب الوصوء معامست الناز

<sup>(</sup>٢) ترمذي ١٠/٢٥، ياب الوصوء من لحوم الإبل

<sup>(</sup>۸) حوالة سابق ۱۸۱-۸۳

<sup>(</sup>١٠) شرح المهدب. ٢٩/٢.

یں بھی واخل ہوا جاسکتا ہے، (۱)اس پر بھی اجماع ہے کہ بلا وضوء بعنی حدث کی حالت میں نماز کی ادائیگی حرام ہے، اگر قصد آ ایسا کیا تو سخت گناہ ہے اور امام ابو حنیفہ سے منقول ایک روایت کے مطابق باعث کفر ہے، بھول کریانا واقفیت کی وجہ سے ایسا کیا ہوتو گو گنہگار شہوگا گر نماز ادانہ ہوگی۔(۲)

حالت حدث یس قرآن مجید کا چھوٹا بھی جائز نہیں۔البتہ
اس کی تغییل میں اختلاف ہے،امام ابوطنیفہ کے نزدیک غلاف
کے بغیر چھوٹا جائز نہیں، غلاف کے ساتھ چھوٹا جائز ہے، (۳)
شوافع کے نزدیک غلاف کے ساتھ بھی چھوٹا جائز ہے، یہاں
شوافع کے نزدیک غلاف ہے ساتھ بھی چھوٹا ناجائز ہے، یہاں
تک کہ جس صندوق میں قرآن مجید ہواس کے چھونے کا کیا تھم
ہوگا؟ اس میں تو اختلاف ہے، لیکن ان کے جال اس اس امر پر
انفاق ہے کہ اس کو اٹھاٹا جائز نہیں، کتب تغییر میں اگر غالب
حصر قرآن مجید کی عبارت کا نہ ہوتو اس کو چھوٹا جائز ہے، قرآن
مجید کے جل جانے، ووج ہونے کا خرض سے حالت وحدث میں بھی
خطرہ ہوتو اس سے بچانے کی غرض سے حالت وحدث میں بھی
حدث میں قرآن مجید کا چھوٹا اور کی طور قرآن مجید کا اٹھاٹا نا جائز

ا مام احدؓ سے روایتیں مخلف ہیں ، ایک امام ابو صیف ؓ کے مطابق ، دوسری امام شافع ؓ کے۔ (۲)

#### خُدُود

لغت مل "حد" كمعنى روكے كے إيں دربان (بواب)

جو کمرکی حفاظت کرتا ہے اور لوگول کو اندر جانے سے روکا ہے

' حداد' کہلاتا ہے، عورتوں کو اپنے آپ کوزیت و آرائش سے

روک رکھنے کو' احداد' سے تعییر کیا جاتا ہے، اس لئے قرآن

پاک نے تمام جرام چیزول کو' صدوداللہ' قرار دیا ہے: تسلک
حدود اللّٰه فلا تقربوها، (البتره: ۱۸۱۱) کرم مات ممنوع ہیں،
ایک جگدا حکام خداوندی کو بھی' حدوداللہ' کہا گیا: " قسلک
حدود اللّٰه فلا تعدوها "، (البتره: ۲۲۹) کیونکہ اللہ تعالیٰ کے

حدود اللّٰه فلا تعدوها "، (البتره: ۲۲۹) کیونکہ اللہ تعالیٰ کے

جو بھی احکام مقررہ ہیں، ان سے تجاوزروا ٹیس، ای مناسبت سے

شریعت ہیں مقررہ ہیں، ان سے تجاوزروا ٹیس، ای مناسبت سے

شریعت ہیں مقررہ ہیں، ان سے تجاوزروا ٹیس، ای مناسبت سے

سے رکاوٹ کاؤر اید ہیں۔

## حد کی تعریف

حد کی شری اور فقی تعریف میں فقہاء کے درمیان تعور اسا اختلاف ہے ، حنفیہ کے یہاں "حد" وہ تمام مقررہ سزائیں ہیں، جو انشد تعالی کے حق کے طور پر دی جاتی ہیں، کاسائی کے الفاظ میں "عبارہ عن عقوبة مقدرہ و اجبة حفالی "جن جرائم پرسزائیں مقرر نہیں کی ہیں، بلکہ امیر وقاضی وغیرہ کی صواب دید پر رکی گئی ہیں، وہ فقد کی اصطلاح میں "حد" نہیں ہے "تعزیر" ہے، شریعت کی طرف اصطلاح میں "حد" نہیں ہے "تعزیر" ہے، شریعت کی طرف انسان جا ہے تو معافی کردے یا کی معاوضہ پرسلے کر لے، مثلا انسان جا ہے تو معافی کردے یا کی معاوضہ پرسلے کر لے، مثلا قضاص، یہ بھی فقہا واحتاف کی توضیح کے مطابق" وحد" نہیں ہے، تضامی، یہ بھی فقہا واحتاف کی توضیح کے مطابق" وحد" نہیں ہے،

<sup>(</sup>P) بدائع ارساس شرح المهدب: ٣ر٤١ (٣) تفصيل لفظاء حيض اليم ويمن جات.

<sup>(</sup>۱) بدائع الصبائع ۳۳/۱۰

<sup>(</sup>۲)الإقصاح الاع

<sup>(</sup>٣) منتجبات از شرح المهدب ٢٠٠٤- ١٥ (٥) حلية العلماء ١٩٩/١

اس طرح احناف کے یہاں حدود پانچ میں ، حدزنا، حدسرقہ (چوری) حدقذف (بہتان)،حدشرب(انگوری شراب)، حد سکر (دوسری نشه آوراشیاء)۔(۱)

دوسرے فتہا ہ کے نزویک شریعت کی طرف سے تمام مقررہ سزائیں "مد" کہلاتی ہیں، چاہان کا تعلق اللہ کے حق سے موہ یا انسان کے حق سے، اس لئے ان کے یہال حدود آٹھ تک یہو پچ چاتی ہیں ، زنا، سرقہ، قذف، نشہ کے علاوہ ڈیمتی (حزابہ)، بعناوت، ارتداد، اور عمراً قتل، جس سے قصاص واجب موتا ہے۔ (۲)

احناف کے یہاں اگوری شراب اور دوسری نشہ آوراشیاء کا محم جداگا نہ ہے، علامہ کاسائی نے دوصدود، 'حدشرب' اور' مد سکر'' شارک جیں، دوسر نفتہاء کے یہاں ہرنشہ آورشی شراب ہے، اس لئے ان کے یہاں ایک ہی اصطلاح ''حیسکر'' کی ہے، جودونوں کو جامع ہے۔ (۳)

## حدود کے مشترک احکام

کی احکام وہ بیں جوتمام یا مختلف صدود میں مشترک ہیں، یہاں ان کا ذکر کیا جاتا ہے:

ان بل سے ایک بیے کہ ایسے جرائم کے جوت کے لئے مروری ہے کہ گواہ مرد ہو، عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ،اور گواہی اصالت دی جائے ، بالواسط منی ہوئی بات پر گواہی شدد ، (٣) زنا، چوری اور شراب نوش کے مقدمہ بی سیمی شرط ہے کہ

"تقادم" ندہو، قذف (بہتان) میں بیشرط نہیں، تقادم سے مراو بیہ ہے کہ معالمہ پرانا اور قدیم نہ ہوگیا ہو، اہام ابوطنیفہ نے اس کے لئے کوئی مدت مقرر نہیں کی ہے، بلکہ قاضی کی صوابد بد پر چھوڑا ہے، قاضی ابو بوسٹ اور اہام مجر کے نزد کیک ایک ماہیا اس سے زیادہ کی مدت میں "تقادم" ہوجاتا ہے، اس طرح آگر کسی کے زیادہ کی مدت میں "تقادم" ہوجاتا ہے، اس طرح آگر کسی کے زیادہ کی مدت میں اور اس کے بعد گواہان زیا کی بابت کو ذیابی دیں تا کہ حد جاری کی جائے تو گوائی قبول ندی جائے گا۔ دی

#### حقوق الثداور حقوق الناس ميس فرق

زنا، شراب نوشی، نشرنوشی اور سرقد کے جرائم جب عندالقعناء فابت ہوجا کی تو بھر معافی ، سلح ، یا مرگی کی طرف سے بحرم کو بری کردینے کا کوئی اعتبار نہیں ، بہر طور سرانا فذی جائے گی ، اس لئے کہ بیر خالصة حقوق اللہ بیں ، انسان ان کو معاف کرنے کا کوئی افتیار نہیں رکھتا ، ان جرائم بیں سے کی کوا کیے شخص نے بار یا ، گئی معاف مرقا ، ان جرائم بیں سے کی کوا کیے شخص نے بار بارکیا ، پھر معاف الدقاضی کے پاس کیا تو ان پر ایک ہی "خد" جاری ہوگی ، مثلا کی نے تین بار چوری کی تب بھی ایک ہی ہاتھ کا ٹا جا کھی اس جرم کا اعادہ کرتا ہے تو اب دوبارہ اس کی سزا کا نفاذ جا کی میں آئے گا ، ان جرم کا اعادہ کرتا ہے تو اب دوبارہ اس کی سزا کا نفاذ نرد کیک حقوق اللہ میں سے ہے ، اس لئے امام صاحب کے نرد کیک سن کے احکام بھی بی بیں ، شوافع اس کو انسانی حقوق نرد کیک اس کے احکام بھی بی بیں ، شوافع اس کو انسانی حقوق کی درم ہیں رکھتے ہیں ، اس لئے ان کے زد کیک جس شخص پر

 <sup>(</sup>٠) بدائع العبدائع ١٣٧٤ (٣) بدائع (٣) الفقد الإسلامي وأدلته ١٣٧١ (٣) بدائع ـ ١٣٧٨

<sup>(</sup>٣) حنفيك بالحراباور بغاوت إلى تفسيلات اوركيفيات كم مطابق بمى مدمرة بمى تعزيراور بمى تصاص تحت آجاتى بين، مرتد كى مر أقل كوا تعزيرا ك زمره بن ركها مي المكا عمياب، اورا تصاص الكستقل قانون ب

تہت لگائی ہے، اگر اس نے قاضی کے ہاں مرافعہ سے پہلے معاوضہ معاف کردیا تھا، یا تہت لگانے والے کے خلاف کچھ معاوضہ لے کراپنے وعوی سے وست پردار ہوجائے تو ایسا کرنا سیح ہوگا، نیز اگرا یک بی مخص متعدد افراد پرزنا کی تہت لگائے تو ہرا یک کی علا صدہ حدجاری ہوگی۔(۱)

پر صدودش "حقوق الله" اور" حقوق الناس" كامعياريه ب كدوه تمام جرائم جن كافساد عام لوكول كومتا تركرتا بواورجن كى سزا كاس كافع عام لوكول كو يهو نيتا بوده حقوق الله بي، بندول كوافعتيارتين كمان كومعاف كرين - (١) حدود مين تداخل

" صدودش" شراف ایک اہم مسئلہ محتقف توعیت کے جرائم کی صدودش" تدافل" کا ہے، یعنی اگرایک فیض دوایے جرائم کا مرتکب ہوا، جن کی سزائی جداگانہ ہیں، تو کیا ہرایک کی الگ مرزادی جائے گا؟ اس الگ سزادی جائے گا؟ اس کی شرایرا کتفا کیا جائے گا؟ اس کی شرایرا کتفا کیا جائے گا؟ اس کی شین صورش ہیں ، ایک یہ کہ دہ تمام جرائم حقوق اللہ سے متعلق ہوں ، یاسب کا تعلق حقوق الناس سے ہو، یا بعض کا حقوق الناس سے ہو، یا بعض کا حقوق الناس سے ، سے جرحقوق اللہ سے متعلق اللہ ایک محتوق الناس سے ہو، یا تو الناس سے ، مراب ہی ہے اور شادی شدہ ہونے کے بادجود زنا کرے ، شراب ہی ہے اور شادی شدہ ہونے کے بادجود زنا ہمی کرے ، درازی ہے ، اور تیسرا

جرم ایا ہے کاس کی سزارجم (سکساری) کے ذریعہ موت ہے،

شوافع کے یہاں الی صورت میں تیوں سراؤں کا نفاذ ہوگا،

کوڑے بھی لگائے جا کیں گے، ہاتھ بھی کانے جا کیں مے اور رجم بھی کیا جائے گا، جب کدا حتاف، مالکید اور حتابلہ کے نزدیک اس پرصرف سزائے موت کا نفاذ ہوگا، دوسری سزائیں جاری شہوں گی۔

اور آگر ان بیل کوئی بھی جرم مستوجب موت نہ ہو مثلاً چوری کی، شراب پی اور خیر شادی شدہ فضی تھا، زنا بھی کیا ہاتو بالا تھاتی تینوں سزائیں جاری کی جا کیں گی،شوافع اور حتا بلہ کے بہال پہلے بکی ، پھر شخت کی تر تیب سے سزاؤں کا نفاذ ہوگا اور مالکیہ کے بہال اس کے برکس ، احتاف کے بہال کوئی تر تیب مقرریس ، قاضی کی صواب دید پر ہے ، البتہ ایک سزا کے اجراء مقرریس ، قاضی کی صواب دید پر ہے ، البتہ ایک سزا کے اجراء کے بعد دوسری سزااس وقت جاری کی جائے گی، جب وہ مہلی سے صحت یاب ہو چکا ہو۔

وہ جرائم جو خالص حقوق الناس سے متعلق جین ایک تو قصاص ہے ، دوسرے فقہاء کے خاص ہے متعلق جین ایک تو خصاص ہے ، دوسرے فقہاء کے نزدیک قد ف کا بھی جمرم ہواور آئل کا بھی ، قراحتاف کے نزدیک مرف ازراو قصاص آئل کیا جائے گا، صدقذ ف اس پر جاری نہ ہوگی ، کیونکہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ جب دوالی سزا کیں جمع ہوجا کیں جن جن جن ایک آئل ہوتا ہے کہ جب دوالی سزا کیں جمع ہوجا کیں جن جن جن ایک آئل ہوتا ہے گا، 'افدا اجت مسع حسدان : احد هما المقدل احساط المقدل بدالک ''، جب کرائم کا طلاف کے نزدیک دونوں سزا کیں جاری کی جا کیں گی۔

تیسری صورت یہ ہے کہ دولوں طرح (حقوق اللہ ،حقوق الناس) کے جرائم کا ایک فخص مرتکب جوتو:

(الف) اگراس میں کوئی جرم مستوجب آل نہ ہوتو اتفاق ہے کہ تمام سزاکیں نافذ کی جاکیں گی، ہاں مالکیہ کے کہاں اگر قذف اور شرب شمر دونوں کی حد کامستحق ہوتو ایک ہی سزاجاری ہوگی۔

(ب) ان میں کوئی جرم ایبا بھی ہو جوشر عامت وجب آتل ہو، الی صورت میں حقوق الناس سے متعلق سزائیں''قل'' کے ساتھ نافذ نہ ہوں گی۔

(ج) ایک بی سزاحق الله اورحق الناس دونوں کی بنا پر عائد ہوتی ہے۔ شالا ازراہ تصاص قل کیا جانا ہواور زنا کی وجہ سےرجم کا مستحق ہو۔ اس صورت یس حق الناس مقدم ہوگا اور بطور تصاص قبل کیا جائے گا۔ (۱)

مجرم کی توبہ؟

جرم اگرجرم سے تا ئب ہوجائے قاس کا فائد واس کومرف آخرت جی حاصل ہوگا یاد نیا جی بھی اس کی سزامعا ف ہوجائے گا اس جی اس جی ساس کی سزامعا ف ہوجائے گا اس جی اس جا تا ہوجائے اور ہتھیار اس سے پہلے کہ اس پر قابد پالیا جائے ، تا ئب ہوجائے اور ہتھیار ڈال دے تو را ہزن کی سزا اس پر جاری نہ ہوگی ، اس جس بھی اختلاف نہیں کہ کسی پر تہمت لگانے کے بعد تا ئب ہوگیا تو حدقذ ف معاف نہ ہول کی کہ یہ بندہ کا حق ہے، البتدا حتاف اور اکثر فتہا ہے کرد کے زنا ، چوری اور شراب نوش کی سزا کس بھی قوب کی وجہ سے معاف نہ ہوگی ، معاملہ عدالت میں پہونی ہو، یا تو بیا

ابھی نہ ہو نچا ہو، کیونکہ حضور اکرم اللہ نے حضرت ماع نظر است حدمعا ف نہیں فرمائی ،امام احراثہ کے ایک قول کے مطابق ان جرائم کی سراتو ہے وجہ سے معاف ہوجائے گی۔(۱) حدود کون نافذ کر ہے؟

صدودقائم ك جائے ك لئے ضرورى ہے ك فودا مير صدود كونا فذكرائ ، يا و فخض جس كوامير في سزاؤل ك اجراء ك لئے نائب بنايا بور للإمام أن يستخلف على إقدامة الحدود (٣)

معجد کی تعظیم اور معجد کو آلودگی ہے بچانے کی فرض ہے

آپ شے نے معجد میں صدقائم کرنے ہے منع فرمایا، صد کے ایک

مقدمہ میں حضرت عمر منظائے نے بھی اس طرح کا تھم فرمایا ہے،

البندلوگوں کے درمیان علی الاعلان سزاکا نفاذ عمل میں آئے گا، (س)
قرآن مجید نے زائی مردوزن کے بارے میں فرمایا: و فیشھ مد
علدا بھما طائفة من الممؤمنین ، (النور: ۲)

محدودكاتكم

جس فخف پر حد جاری کی گئی ہو (محدود)،اس کا تھم ہے ہے کہ اگر کوڑوں کی سزا پائی ہوتو تمام احکام بیس اس کے ساتھ وہ ی معاملہ کیا جائے جو دوسروں کا ہے،اور اگر سنگسار (رہم) کیا گیا ہوتو اس کی لاش اس کے اولیاء کے حوالے کردی جائے، تا کہ عام مرووں کی طرح اسے بھی تنسل دیا جائے، کفن پرنایا جائے، نماز پڑھی جائے اور تدفین عمل بیس آئے ہے۔

(۲) الفقه الإسلامي وأدلته ۲را۷-۱۷ (۳) بسدائسع المستسائسع عد۵۸، يهي خروري سيم كريزم داراد سلام ش كياكي بود چنانچاگر

دارالحرب ين زناكيا وروار الاسلام ين آمي توسرانا فذنه وك سه (٣) بدانع المصنائع . ١٩٧٤

<sup>(</sup>١)ملخصاً: الفقه الإسلامي وأدلته: ٢٧٠ ١١٨٥ ، ثيرُ وكين: بدائع الصنائع: ١٢٥ -٢٦

تہت لگانے کی سزایائی ہو (محدود فی القذف) تو اس کا ایک خصوصی علم احناف کے ہاں ہد ہے کداب بھی بھی اس کی گوائی قبول ندکی جاسکے گی، گودہ تو برکر لے، امام شافق کے فزد کیا تو بہ کے بعد گوائی قبول کی جاسکے گی۔(۱)

#### كيا حدووكفاره بين؟

جرم پر صدود شرعید کا نفاذ کیااس کے گناہ کے لئے کفارہ بن جائے گا اور آخرت میں عذاب خداو ندی ہے وہ تخوظ رہے گا؟

اس میں اختلاف ہے ، امام ایو حقیقہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کا خیال تھا کہ صدود گخش جرت فیزی کے لئے ہیں ، گنا ہوں کے لئے کفارہ نہیں ہیں ، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ حظیہ کی ایک روایت ہے کہ آپ وہ گا نے فر مایا کہ جھے نہیں معلوم ہے کہ صدود کفارہ ہیں ، کفارہ ہیں یا نہیں؟ اکثر اہل علم کے نزدیک صدود کفارہ ہیں ، حضرت میادہ بن صاحت میں اگر اہل علم کے نزدیک صدود کفارہ ہیں ، حضرت میادہ بن صاحت میں اور اس کی سزایا کی ، وہ جس نے کی قابلی حدجر م کا ارتکاب کیا اور اس کی سزایا کی ، وہ اس کے لئے کفارہ ہیں ، صن اصاب میں ذالک شیستا فعو قب علیہ فیھو کفارہ اید ، (۱)

علامہ شمیری کی شخیق ہے کہ امام ابو صنیقہ بھی ایک حد تک صدود کے کفارہ ہونے کے قائل ہیں ، زیادہ سجے رائے بھی معلوم ہوتی ہے ، ایک روایت ہیں انتخابی کا اظہار ہے ، دوسری روایت ہیں لیفنی کا اظہار ہے ، دوسری روایت ہیں یقین کے ساتھ کفارہ ہونے کا ذکر ہے ، او ضرور ہے کہ پہلے میں یقین کے ساتھ کفارہ ہوئے کا ذکر ہے ، او ضرور ہے کہ پہلے آ ہے کو علم ندر ہا ہوگا ، بعد کو بذریعہ وجی اطلاع کی گئی ہوگی ، اس لئے یددسری روایت بعد کی روایت کے لئے نائے ہوگی ۔

(تفعیل کے لئے ابن تر میں "السمحلی "جلد کیارہ صفی: ۱۲۳ اور ۱۲۷ او یکھی جاسکتی ہے، ابن تر میں کے نزویک محاربین اور باغی کے لئے حد کفارہ نہیں ہے، دومرے جمرموں کے لئے ہے، نیز اس کتاب بیں ویکھئے: کفارہ)۔

# مدود میں شریعت کی ایک خاص رعایت

صدود کے مقدمات کے سلسلہ بھی پینیر اسلام کی نے نے ایک اصولی ہدایت بیدی ہے کہ جس قدر ممکن جوصدود سے بچا جائے اور جم مے لئے معاف کرنے بی فلطی کرجائے ، اس سے بہتر ہے کہ کسی ہے تصور کومزاد سینے بی فلطی کرجائے ، (۳) اس اصول پر تمام فقہا و کا اتفاق ہے اور اس لئے فقہا و نے بیاصل امام کی کہ شہبات کی وجہ سے صدود معاف ہوجا کیں گی ، الحدود تدرو عالم کی دجہ سے صدود معاف ہوجا کیں گی ،

زنا کے باب بیں خاص طور پر نقیاء نے اس اصول ہے بڑا فا کدوا شایا ہے، 'شہہ'' کی مختف تسمیں ہیں اور ان کے معتبر اور نامعتبر ہونے پر گفتگو کی ہے، جس کا ذکر خود زنا کے تحت ہوگا، او پر گذر چکا ہے کہ صدود کے مقدمات بیں مورتوں کی شہادت اور بالواسط شہادت معتبر نہیں ہے ، نقادم کی وجہ ہے صدود کا مقدمہ قاضی کے یہاں قابل تجول باتی نہیں رہتا، فقہا میں بھی لکھتے ہیں کہ صدود کے باب بیں اگر بحرم ، محالت نشہ کسی جرم کا اقراد کہ صدود کے باب بیں اگر بحرم ، محالت نشہ کسی جرم کا اقراد کر افراد کو ان انتہار نہیں اور اس طرح کے دوسرے احتیاطی احکام ای اصل برجی ہیں۔ (۵)

<sup>(</sup>٣) ترمذي : ٢٩٢٧، باب ماجاء في الحدود

<sup>(</sup>٥) الأشباه والنظائر لابن نجيم ، القاعدةالسادسه ١١٤

<sup>(</sup>۱) بدائع الصائع ۱۳/۵ (۲) ترمذی ۱-۲۲۱

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر لابي نجيم القاعده السادمية ١٢٤

### حدود، قصاص اور تعزیرات:

اسلام کا قانون جرم وسزا بنیادی طور پر تین ابواب بیل منتسم ہے ، صدود ، تعزیرات اور قصاص ، تعزیرات سے مراد وہ سزائیں جیں ، قاضی حالات کو سزائیں جیں ، قاضی حالات کو کیے کر اور اپنی صواب دید سے ان کی تعیین کرتا ہے ، تعزیری مقد مات بیل الیی شہادتیں کافی جیں جو مالی معاطلت کو البت مقد مات بیل الیی شہادتیں کافی جی بھو می معاطلت کو البت کرنے کے لئے کافی ہوتی جیں ، تعزیر محض شبہ کی وجہ سے ساقط خبیں ہوتی ، لیکن قانون قصاص "حدود" سے قریب ہے ، کیونکہ جیسا کہ "حدود اور" قصاص " حدود اور" قصاص " حدود اور" قصاص کے احکام بیل وجو و فرق پر روشی ڈالے کی خاص ضرورت محسوں کے احکام بیل وجو و فرق پر روشی ڈالے کی خاص ضرورت میں ان کی ہے ، این تجیم اس فرق ہے کہ سات مسائل ہیں جن بیل ان کی ہے ، این تجیم اس فرق ہے :

- ا قاضى النيخ ذاتى علم كى اساس پر صدود كا فيصله بين كرسكا، " تصاص "كا فيصله كرسكا ب ...
- ۲ حدود کے مقد مات میں اصل بدی کی موت واقع ہوجائے
   آواس کے درشہ مقد مہ کے فریق نہیں بن کئے ، تصاص کے
   مقد مات میں درشہ کو فریق مقدمہ کی حیثیت سے تبول کیا
   جاتا ہے۔
- ۳- حدود کے مقدمات میں دعی یا قاضی معاف نہیں کرسکتا جاہے کی پرتہت ہی کا مقدمہ کیوں نہ ہو۔قصاص کے مقدمہ میں فریق مقدمہ جم کومعاف کرسکتا ہے۔
- ٣- "قادم" (جس كي تفريح اور آجك بي ألل كي مقدمه

کے لئے مانع نہیں ہے ،لیکن سوائے صد قذ ف کے اور ب حدود کے لئے مانع ہے۔

۵ - گونگا آدمی اشاره کے ذریعہ یاتح ریی طور پر قصاص کا مدی
ہے، تو دعوی قبول کیا جا سکتا ہے، صدود میں ضروری ہے کہ
دعویٰ صریح ہواور کلام کے ذریعہ ہو۔

۲ - حدود بیس شارش روانبیس ، قصاص بیس جا تز ہے۔

ے - قصاص کے مقدمہ میں مقتول کے ورثد کی طرف سے دعویٰ ضروری ہے محدود میں سوائے '' صد فتر ف' کے دعویٰ ضروری نہیں۔(۱)

( مختلف جرائم" زنا اورزنا سے قریب تر جرائم ، چوری ( سرقد ) ، راہ زنی ( تلخع طریق ) ، شراب نوشی ( خر ) ، تربت اندازی ( قنز ف ) ، ارتداد ، بغاوت اور قصاص کے احکام" خود ان الفاظ کے ذیل میں و کیچے جا تیں ۔ ان کے علاوہ تعزیم، نقادم ، هجمد کے الفاظ کے مطالعہ ہے کہ اسلام کے قانون حدود کو سجھنے میں سہولت ہوگی ، اس لئے یہاں ای اجمالی نوٹ پر اکتفا کیا جا تا ہے )۔

قانون حدود کے فوائد:

افسوس کے مغربی دنیا جس کواسلام کے حسن میں ہمی ہے اور خوبی میں ہمی ہاتوں کے اسلام کی روحانی ،معنوی اور قانونی برتری ان کی چیم ول کے لئے خارصلیب بنی ہوئی ہے، کواسلام کے قانون حدود میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی ،ان کوان سزاؤں سے وحشت کی ہوآتی ہے اور

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر : ١٢٩/٣

یہ بات ان کو صدور جہ مضطرب کے ہوئے ہے کہ ان بخت سزاؤں کی وجہ سے جو اسلام نے مقرر کی ہیں ، انسانی خون ارزاں ہو جائے گا اور ایک ایساسان وجود ہیں آئے گا جس ہیں بزی تعداد میں لوگوں کے ہاتھ کے موں گے ، اور ان کی پشت کوڑوں سے دائے دار ہوگ ، ہر چند کہ یہ موضوع ایک منتقل تحریر کا متقاضی دائے دار ہوگ ، ہر چند کہ یہ موضوع ایک منتقل تحریر کا متقاضی ہے ، اور یہاں اس کا موقع نیس ، گرضرور کی محسوس ہوتا ہے کہ اختصار کے ساتھ چندسطریں اس ہارے بیں بھی قار کین کی نذر کے جائیں :

ا - بیامرفتان اظهارئیس که جرائم کا باب اس درجه وسیج ہے کہ نام بہنام ان کا احاط ممکن ٹیس ، گراسلام نے ان تمام جرائم بیس مرف چند ہی کی سزائیس مقرر کی ہیں ، باتی کو وقت اور حالات اور خود قاضی کی صواب دید پر چھوڑ دیا ہے ، بیدوہ جرائم ہیں جو ساج کو اجتماعی ناتھاں بہو نچاتے ہیں اور جن کی وجہ سے ساج کی جان و مال یا عزت و آبر و خطرہ بیس رہتی ہے اور فاہر ہے فرو کے مقابلے ساج کا اجتماعی وجود زیادہ اجمیت رکھتا ہے۔

۲- شریعت نے ان سخت سزاؤں کے نفاذ کا تھم اس ماحول میں جین دوست میں جین دوست اپنی زعد کی گذار تے ہیں، بلکہ "دارالاسلام" کی شرط رکھی ہے، جہال کھل اسلامی نظام قائم ہو، جہال حورتیں پردہ کی پابند ہوں، جہال فائی کے اڈے نہ ہوں، جہال ہجان اگیز قلمیں شد یکھائی جہال فائی ہوں، جہال اورنشر وراشیاء کی شرید وفروشت پر جاستی ہوں، جہال شراب اورنشر وراشیاء کی شرید وفروشت پر جاستی ہوں، خرض جو ظاہری اسباب وحرکات انسان کو جرم پر اکساتے ہیں وہ موجود نہ ہوں۔

٣ - ان سراؤل ك ثبوت ك لئ كرى شرطيس ركمي من بي

اورقانون شہادت کوحد درجہ مختاط بنایا گیا ہے، بعض جرائم تو ایسے میں کداگر بحرم کواقر ارنہ ہوتو شہادت کے ذریعہ ان کو ٹابت کرنا حد درجہ شکل ہے۔

۳ - ان مقدمات ش شبر کا فاکده " محرم" کو دیا جاتا ہے اور " فیمرم" کو دیا جاتا ہے اور " فیمرم" کے دائرہ کو بنیت اور معاملات کے کائی و سیج رکھا کمیا ہے۔ تاکدا کر مجرم ہے دیا ہے دافور سے بیٹول" مجرماند انبیت" کے بغیر کمی اور طور یرصا در ہوا ہوتو اسے بیا یا جا سکے۔

۵- شربیت پس سراؤل کا ایک ایم مقصد عبرت نیزی ہے، یہ مقصد الی شدید مراؤل ہی کے ذریعہ مال ہوتا ہے، جن کے پیش آنے کے نام بی سے جمرم کا کلیجہ وہانا ہو، تا کہ جرم بی اضافہ کے رتجان پر قابو پایا جاستے، یہ عام طور پرای وقت ممکن ہوتا ہے جب کہ مزائیں جسمانی ہوں جمن مالی تاوان یا قید کی مزاجرائم کے سد باب میں جہت کم مفید ہوتی ہے، بلکہ اعداد و شار بتا تے ہیں کہ تقید 'کی مزاجرہ کے رتجان کو برحاتی اور جرائم میں جرم کے رتجان کو برحاتی اور جرائم میں جرم کے لئے مددگار ہوتی ہے، اس سلسلے میں مصر میں جائے مددگار ہوتی ہے، اس سلسلے میں مصر میں حداث میں ہونے والے چوری کے واقعات کا ایک مرمری جائزہ بیش کیا جاتا ہے۔

"معریس اس سال ۱۳۱۹ کیس ایسے ہیں جہاں جوم کی
گرفآری چوری قمل میں آئے کے بعد ہوئی ، ان میں
"الیس ایسے ہے جن پر پہلی بار جرم کو بیسر امل رہی تھی،
"الیس ایسے ہیں ، جن میں اس سے پہلے ایک بار
سرائل چکی تھی ، 19 کیس ایسے ہیں جن میں جرم تین بار یا
اس سے زیادہ پہلے ہی سرایا چکا تھا، ۱۲ ۲۵ کیس ایسے ہیں
جن میں چوری کرتے ہوئے بحرم کو پکڑلیا گیا، ان میں ۱۲

ایسے تھے جن کواس سے پہلے کوئی سزانہ کی تھی ، ۱۳۵ ایک وفعہ کے سزایا فتہ ، ۱۵ دو دفعہ کے سزایا فتہ اور ۱۳۷ تین دفعہ یااس سے زیادہ کے سزایا فتہ ہیں''۔

ان اعداد وشار سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ جمر مین نے جیل میں جننی سزا پائی ہاں تاسب سے اس کے جرم میں اضافہ ہوتا گیا ، کیونکر مختلف شم کے جرائم پیشرافراد کے ایک جگہ اختاع کی دجہ سے ان کی مجر مانہ ڈ بنیت اور عمل کی مزید تربیت ہوجاتی ہے۔

۲ - بہ بات تجربہ سے ٹابت ہے کہ اسلام کی مقررہ مزائی جرائم کے سد باب بیس اس درجہ مغید ہیں کہ کوئی دومرا قانون ان کی ہمسری نہیں کرسکتا ، شلا سعودی عرب بیس ہے موک چوری کے مصرف ۱۱ لیے واقعات ہوئے جن بیس چورے ہاتھ کائے گئے ، لیبیا بیس شری قوانین کے نفاذ کے بعد تین سال بیس صرف تین الیبیا بیس شری قوانین کے نفاذ کے بعد تین سال بیس صرف تین آدمیوں کے ہاتھ کائے جانے کی فو بت آئی ، جب کہ پڑوی مملکت آدمیوں کے ہوئے ، جس بیس ۲۲ ہزار سے نہادہ چوری صرف لوگوں چوری کے ہوئے ، جس بیس ۲۳ ہزار سے نہادہ چوری صرف لوگوں کے محفوظ مکانات سے کی آئیں ، (بین الحدود والجرائم) گذشتہ سالوں ہیں جب یا کتان میں صدود شرعہ کا نفاذ ہوا تو چند ہی دلوں سالوں ہیں جب یا کتان میں صدود شرعہ کا نفاذ ہوا تو چند ہی دلوں میں جو گیا۔

اب انسان کے لئے دونوں راہیں کھی ہیں ، یا تو وہ اپنے ساج کو اپیا مہذب اور شائستہ بنائے جو اسلام کا مقعود ہے، جہاں ایک عورت مع اپنی دولت وثروت کے صنعاء یمن سے شام تک کا سنر کرے ، ندکوئی نگاہ اس کے مال کی طرف اضحاور ندکوئی ہاتھ اس کے مال کی طرف اضحاور ندکوئی ہاتھ اس کی طرف بڑھے ، یا وہ اس ندکوئی ہاتھ اس کی عزت و ناموس کی طرف بڑھے ، یا وہ اس

مغربی تمدن کا انتخاب کرے جہاں انسانی جان و مال سے زیادہ کوئی اور چیز ارزاں نہ ہو اور جہاں انسانی عصمت و عفت برم بازار مکان کے ٹوٹے ہوئے دروازوں کی طرح نیلام ہوتی ہو۔ پہلاتم کے تمدن کے لئے بحرم کے ساتھ تخت کیری اسی قدر ضروری ہے جتنی کہ دوسری تنم کے حیابا ختہ سان کے لئے بحر ثین کے ساتھ لعف دم بائی۔

#### حزيث

صدیت قرآن مجید کے بعد دوسری اہم اساس و بنیاداور
اسلامی کروقا نون کا شع وسرچشہ ہے، غداجب عالم شی اسلام کو
جو جامعیت، وسعت، ہمہ گیری اور انسانی مسائل کے احاطہ ک
ملاحیت اور زندگ کے ہر گوشہ کے لئے رہنمائی و رہبری ک
قدرت اور عصری تقاضوں ہے ہم آ ہنگی کے لئے قانونی کیک
حاصل ہے، وہ وراصل صدیت ہی کے اس گرا نقدراور عظیم ذخیرہ
کی بدوئت ہے، دنیا ہیں جنتی غدایی کما جی ایس کوئی نیس،
کی بدوئت ہے، دنیا ہیں جنتی غدایی کما جی ایس کر افقدراور عظیم ذخیرہ
جواسپ مان جی افغلی تحریفیں ہی کی گئیں ہیں کہ مہارتیں بدل
فرائن ہوں، ان جی لفظی تحریفیں ہی کی گئیں ہیں کہ مہارتیں بدل
فرائن ہوں، ان جی نفظی تحریفیں ہی کی گئیں ہیں کہ مہارتیں بدل
فرائن کو ول جانی معنی ترفیل ہی کی گئیں ، کدان کے الفاظ کو وہ
میں ہی نہ شے، لیکن بین ملم صدیث ہی کی ہرکت ہے کداس نے
قرآن کو ول جانی معنی آفرینی اور خود ساختہ تاویلوں کا شکار
ہونے سے بجایا۔

عدیث بی کے دریعہ ہمیں ان احکام کی روح اور ان کی مجسم تصویر اور عملی شکل معلوم ہوتی ہے، جن کی قرآن مجید ہدایت ویتا ہے، قرآن نماز میں خشوع کی ترغیب دیتا ہے، (اله سون ۲) لیکن

خشوع کیا ہے اور کس کیفیت کا نام ہے؟ یہ جمیں صدیث میں ماتا ہے، جب ہم و کیمنتے ہیں کہ نماز کی حالت میں حضورا کرم 🎎 کی انابت الى الله ، خشيت اورسوز وكداز كاكيا حال بوتا تما ، كس طرح آپ کی ڈاڑھیاں آ نسوؤں سے تر ہوجاتی تھیں بھی طرح دروو موزے پُراور بحز و ناچاری سے مجر پورد عائيكمات آپ كاك زبان مبارك يرجاري موجات يقد وقرآن ياك جميل تعليم ويتا ب كرسلمان آپ ش مائى بعائى بين ، (جرات:١٠٠) كيكن اس كا حقیقی مفہوم اس وقت تک مجمانیس جاسکتا جب تک حدیث یں حباجرين وانساري باجي بحائي جارگ، برادراندروايد، ايارو مروت اور جذب اعانت ملاحظه ندكراما جائة ،قرآن جهاد في سمیل الله اوردنیا کوآخرت کے بدالغروفت کردیے کی تلقین كرتا ب، مكردين كے تحفظ واشاعت كى خاطر جذب مرفروشى ، حرارت جهاده آخرت کی قبت بردنیات بدنیازی واستغناه، اسيخ متعدى ككن اور دردمندى كى جسم تصوير جب تك مديث و مفازی کے اوراق بر ثبت ندد کھ لی جائے ، اس وقت تک ب بدایات محض خشک قانونی دفعات نظر آتی بین ، ای لئے امام اوزائ نے بہت سے کہا ہے کرسنت کوجتنی ضرورت کاب اللدی ب، كتاب الله كواس عدريا ووست كى ضرورت ب: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب .

حضرت شاہ ولی اللہ وہلوگ (متونی ۱۱ مااہ) لکھتے ہیں:
"آپ وہل کے اقوال وافعال ادر کی عمل پر خاموقی
اعارے لئے نشان راہ ہے، جن کی روشن میں ہم خدا کی
خوشنودی حاصل کرنا جا ہیں قومنزل تک پرو چنے میں کوئی

شک باتی نیس رہ جاتا ،اس راہ کے رائی کے لئے راہ راست سے بخک جانے کا کوئی اند یشتیں ،جس نے آپ دائی کی حدیث پر عمل کیا اس نے راہ پالی ،اور جس نے مند مجھراوہ یقینا مراہ ہے ،اور بس نے مند مجھراوہ یقینا مراہ ہے ،اور اس پر می بھلائی ہے ، اور اس پر می نہلائی ہے ، اور اس پر میل ندکرنا خت نقصان کا باعث ہے۔ '(۱)

# مديث کي جيت

پس اسلامی قالون کے بنیادی سر چھے دو ہیں: ایک
"الکتاب اوردوسرے"النة "الکتاب سے مرادخداکی ووالہای
کتاب ہے، جو تھ بن عبداللہ کی پرآج سے پندروسوسال پہلے
تازل ہوئی اوراللہ تعالی نے اپنی خاص قدرت سے اس کی الی
حفاظت کی کہ آج تک وہ حزف ہجرف محفوظ ہاوراس جس ایک
شوشہ کی می تبدیلی جیس ہوئی ہے، اور"النہ"مہذوحی حضرت تھ۔
شوشہ کی می تبدیلی جیس ہوئی ہے، اور"النہ"مہذوحی حضرت تھ۔
والی وہ با جیس ہیں جن پرآپ کی اور آپ کی سامنے ہوئے
والی وہ با جیس ہیں جن پرآپ کی افتار فرمائی۔

پہلا مافذ اپنی عظمت اور استناد میں بڑھ کر ہے، لین اس کے بول بھی خداو تدی ہیں اور وہ اس قدر محفوظ ہے کہ اس کے حق ہونے میں اور دہ کا شک وشہنیں ہے، اس لئے اس کا انکار کفر ہے، اور دوسرا مافذ اپنی وسعت و جامعیت اور شرح و وضاحت کے لئا ظ سے فوقیت رکھتا ہے، لینی ان سے جس قدر احکام اور زندگی کے ہر شعبہ کے لئے ہدایات ملتی ہیں اور واضح صورت میں ملتی ہیں، وہ خو دقر آن مجید نے ہدایات ملتی ہیں، امام اوز ائی کے نرکورہ قول کا بھی خشاء ہے۔

بی وجہ ہے کہ جرز ماند میں دین وشریعت کے خلاف خور

<sup>(1)</sup> حجة الله البالعد ١١٤/١

دین کے پیرائن بی جو فتنے اٹھے ہیں، انہوں نے کتاب اللہ کو اسے لئے ڈھال بنایا ہے اور سنت سے اٹکار کر کے برقتم کی بدوی کے لئے وین میں جگہ پیداکی ہے،اسلام میں عالبًااس فتم کی تامسود کوششیں حکومت وقت کے سابیہ بیں"اعترال" کی صورت ش ہوئی ،اس فرقہ نے اسے افکار کی اساس کماب الله يرركمي ،اورحديث كے غالب ترين حصه "خبرواحد" كا الكار كرديا، جيهاكدلوكول في قل كياب، نيكن مامنى قريب مسمعترلي علاء کی جو کتابیں شائع ہوئی ہیں، ان سے اس کی تقد بی تین ہوتی کہوہ مطلقاً خبر واحد کے منکر نتے ، البنتہ غالبًا خوارج اس ك مكر تن ، حغرت على الله ك عبد خلافت مي جب " فارجیت" کے فتنہ نے زور پکڑا تو ان کا استدلال قرآن ہی ع بوتا قيا، وه كما كرتے تے،إن المحكم إلا يله، (الانعام) فیمله کرنا صرف الله کاحل ہے، اس لئے حضرت علی ظاہاور معاویہ ظائدونوں نے مصالحت کے لئے " محکیم" کو گوارا كرك الى حركت كى ب جوكاب الله كي تعم ك مفار ب حفرت عبدالله بن عباس فله في فوارج عامناظره كرما وإباتو حطرت على الله ان فرما ياكه "سنت" سے دلاك قائم كرنا! ابن عماس فلف نے کہا، مجھے تو قرآن سے زیادہ مناسبت ہے، حضرت على عظيد نے فر ما ياليكن قرآن ميں فلف معانى كى مخباكش نکل سکتی ہے بتم بھی کہتے رہو کے اور وہ بھی کہتے رہیں گے ، فیصلہ سی نیمند ہو سکے گا ،اس لئے حدیث ہے استدلال کرو، و واس سے فى كرندجانكيس كے، حفرت ابن عباس دائ نے اى حكمت عملى ے کاملیا، یہاں تک کہ خوارج لاجواب ہو گئے۔

ہمارے زمانہ ہیں جس '' جا بلیت جدیدہ'' نے پورے عالم کو گھرے ہیں لے رکھا ہے اور اسلام ہی کے نام پر اسلام کی تراش و شراش ہیں مصروف ہے ، اس کی بنیادی حکستہ علی بی ہے کہ پہلے تنہا قر آن کو دین کی اساس قر اردواور سنت سے انکار کر جا کہ ، پھرا دکام وین کی جس طرح جا ہو تاویل کرو، اور جن جن یا تون کو تمہاری خواہش اور ہوس کا عفریت ہمنم شکر سکے ، جن یا تون کی قہرست ہی سے نکال یا ہر کردو، اس طرح تم مفرلی اسلام، جمہوری اسلام، اشتر اکی اسلام اور جس جس انداز کے اسلام ترکیب دینا جا ہوگ ویت میں انداز کے اسلام، جمہوری اسلام، اشتر اکی اسلام اور جس جس انداز کے اسلام ترکیب دیسے گا۔

وراصل اس م كى تحريكين اوركوششين حديث حق مونى كوابت كرتى إين اوربيا حاديث بن وارد مونة والى پيشينگوئيون كى يحيل إن آپ فظ نفر مايا:

خردارا حمقریب ایا وقت آربا ہے کہ ایک مخف کو میری حدیث یہ و فیج گی اور وہ اپنی کری پر بیشا ہوا کیے گا، ہمارے اور تمبارے ورمیان صرف اللہ کی کتاب ہے ، لہذا ہم اس بیس جن چیزوں کو حلال پاکیں کے ان کو حلال قرار ویں کے اور جن کو حرام پاکیں کے ان کو حرام مجھیں کے ۔۔۔۔ حالا تکہ جن چیزوں کو اللہ چین کے ان کو ترام بھیں کے ۔۔۔۔ حالا تکہ جن چیزوں کو اللہ کے رسول وہ کا نے حرام کیا ہاں کو اللہ کے مرام کیا ہے ان کو اللہ کے گھریلو گدھا اور کھلیوں سے شکار کرے والا کوئی ورث موطال خیس ہے۔ (۱)

مدیث کی حیثیت معلوم کرنے کے لئے سب سے پہلے

اس پرخور کرنا چاہئے کہ رسول اللہ وہ کا منصب کیا تھا؟ کیا آپ وہ کا اللہ وہ کا کہ اللہ کی کتاب اس کے اللہ وہ کا کیا اللہ کی کتاب اس کے بندوں تک پہو نچادی اور لبس؟ یا اس کے علاوہ کچھاور مجی تھی؟ قرآن نے اس سلسلہ میں متعدد جگہ بہت واشح لفظوں میں روشی ڈالی ہے، وہ کہتا ہے :

لقد من الله على المومنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة . '( آل عمران: ٢٣ )

حقیقت میں اللہ نے بڑا احسان مسلمانوں پر کیا جب کہ اٹمی میں سے ایک پیٹیبران میں بیبچا ، جوان کواس کی آئیس پڑھ کرساتا ہے اور اٹمیس پاک وصاف کرتا نے اور اٹمیس پاک وصاف کرتا نے اور اٹمیس کی تعلیم دیتا ہے۔

ووتعلیم كتاب "ظاهرب كه كتاب كى خلاوت اوراس كے

الفاظ کامحض نقل کردینانہیں ہوسکتا، بلکہ وہ پیغیبر کھیکی طرف سے اس کی مزیدتشریح ہوگی، ای کوقر آن پاک نے دوسری مجله ان فظوں پس ذکر کیا ہے:

و آنولنا إليك الذكر لعبين للناس مانوّل إليهم.
اورهم في آب رهمي يهيعت ناما تاراب كرآب لوكول رو كام ركم من الحركردين، جو يكوان كي باس بيجا كيا بيب (الحس ١٣٣١)
اورسوره قيامة شي لوّاس كوب غيار لفظول شي واضح كرويا

إذا قرأته فاتبع قرآته ، ثم إن علينا بياله .

(القيامة: ١٨)

توجب ہم اے بر صفالیس قرآب اس کتافی ہو جایا سیجے ، میراس کا بیان کرادینا کی ہادے دمہے۔

ا - مجمی اس لئے کہ قرآن نے استعارہ اور تشیبہ کی زبان افتیار کی اور صحابہ رات افتیار کی اور صحابہ جیسے رات سے متاز ہونے اور وقت سے روزے عکرآ غاز کے اظہار کے لئے ارشاد ہوا:

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود من الفجر . (القره: ١٨٤) كما ذاوريو يهال تك كرتم يمن كاسفيد تفسياه قطست

نماي<u>ا</u>ل بوجائية

اس آیات کو بعض صحابہ رہانے اس کے حقیقی مفہوم پر محمول کیا اور تکیہ کے بیٹے دوسفید وسیاہ دھا کے رکھ رہ یا اگو شے شی یا ندھ لیا ، اور اس وقت تک کھانے پینے کا سلسلہ جاری رکھا ، جب تک کہ روثنی اس قدر واضح نہ ہوگئی کہ سیاہ سفید دھا کے و کیمنے بین ایک دوسرے سے متاز ہو گئے بے حضورا کرم واللہ کا ہوئی تو وضاحت فرمائی کہ بیا یک استعارہ ہے ، مراویہ ہے کہ جب تک محمح رات سے پوری طرح متاز نہ ہوجائے کے جب تک محمح رات سے پوری طرح متاز نہ ہوجائے کھائی کے جب سے ا

السنین امنوا ولم یلبسوا ایمانهم بطلم اولفک لهم الأمن وهم مهندون . (الانعام : ۲ م) جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے ایپ ایمان کوشرک سے مخلوط نیس کیا ، ایموں ہی کے لئے تو اس ہاوروہی ہدایت باب ہیں۔

یبال قرآن نے دوظم کا لفظ استعال کیا ہے بالم استعال کیا ہے بالم اسپند مفہوم اور مصداق کے لحاظ سے بوئی وسعت رکھتا ہے ، ہر بات کو جو بے لا اور ہے باوظم کہا جائے گا عروضع الشینی فی غیر مصد لے ، اس لحاظ ہے گناہ کے بیل کی چیزیں آوا لگ رہیں ، انسانی اور ذلتیں ہجی ظلم کی فہرست میں داخل ہوجا کیں گی۔ حضرات میں کا دو نہیں گی۔ حضرات میں کا دو نہیں گا۔ کے لئے ضروری ہے کہ اس کے ایمان پر اظلم کا کا دنی سا غبار نہیں ہوتو گھراا شے اور عرض کی کہ اس طرح تو ہم میں ہے کی ک

یہاں ظلم کاسب سے تعین پہلو، بعن شرک مراد ہے۔(۲) ۲ - سمجی اس لئے کہ قرآن کا کوئی تھم اپنے چیچے ایک خاص تاریخی پس منظر رکھتا ہے، جب تک وہ پہلوسا سنے نہآئے اس آیت کا مجمنا ممکن نہیں ہے، مثلاً:

وعلى الثلاثة الذين محلقوا ، (النوبه ، ١٠١٨) الما الدين محلوث الدين محلوث الدين محلوث الدين المواطر الذي المحلوث المحل

اب یہ تین افراد کون تھے؟ ان سے کیا ظلطی سرز د ہوئی؟
کس بات سے پیچےرہ گے؟ اور اللہ نے ان پر کیا فضل فر مایا؟
اس کے جانئے کے لئے ہمارے پاس اس کے سوااور کوئی چارہ
فیس ہے کہ حدیث کی طرف رجوع کریں، یا جیسے :

إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوىء

والركب اسقل منكم . (الانفال: ٣٢)

جب تم بزو یک والے کنارہ پر تھے اور وہ دور والے کنارہ براور قافلہ تم سے نیچ کو تھا۔

یہاں قریبی کنارہ، دور کا کنارہ کون سا ہے؟ اور وہ قافلہ کون ہے جویٹیچ کی طرف کوچل رہا تھ؟ اس کے بیجھنے کے لئے ضرور ہے کے سنت کی طرف رجوع کیا جائے۔

۳ - بعض دفعہ عاص چیز کوایک نام ہے قرآن نے تعبیر کیا ہے، عقل اوراجتہا وی حیثیت ہے اس سے مختلف مفہوم اخذ کیا جاسکتا ہے، حدیث اس کی تعیین کرتی ہے۔ جیسے :

و لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم . (الحجر : ۸۵)

(۲) صحیح بحاری ۱۰/۱ءی عبدالله بن مسعود

(۱) صحیح بحاوی ، عن سهل بن سعدو عدی بن حاتم ، طایخ تُبر ۱۹۱۲-۱۹

بالعثین ہم نے آپ کوسات دیں جو مرر پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم دیا۔

"سیع مثانی" کیا چیز ہے؟ صدیث بتلاتی ہے کہ سورہ " "الفاتح" ہے۔

۳ - بعض آیات کامضمون صاف بتا تا ہے کہ کسی خاص فروی تحریف یا خدمت مقصود ہے، گرید ندموم یا محدود مخصیت کس کی سے؟ قرآن نے اسے بہم رکھاہے، حدیث سے اس کی شرح موتی ہے، مثلاً:

ومن الساس من يشرى نفسه ابعثاء موضات الله . (البقرة ٢٠٠٤)

اورانسانوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جواٹی جان تک الشک رضاجوئی میں چوالا ہے۔

ایسا بھی ہے کہ ایک بی حرف میں دومعنوں کی تنبائش ہے اور دونوں کے مفہوم اور مقصود میں کافی فرق دا تع ہوہ تا ہے ،
 یہاں کیا مراد ہے؟ اس کو جائے کے لئے خود صاطر قرآن کی زندگی اوران کا عمل دیکھنا ہوتا ہے جیسے:" فامسحوا ہوؤسکم "۔

ب: 'بیان' کے لئے بھی ہوتی ہاور' 'بعض' کے معنی میں ہوتو مراد ہوگی کہ پورے میں بھی ہے۔ اگر 'بیان' کے معنی میں ہوتو مراد ہوگی کہ پورے مرکاسے کرواور اگر ' بعض' کے معنی میں ہوتو مطلب ہوگا کہ مرکے پچو حصد کاسے بھی کائی ہے۔ معزت مغیرہ بن شعبہ مظام کی روایت ہے کہ ایک دفعہ آپ مظام ہوا' ' بعض' حصد کا متعدار (نامیہ ) پرسے کیا،اس سے معلوم ہوا' ' بعض' حصد کا کائی ہے اور' ب' وہال ای معنی میں ہے۔

به چندمثالیس ذکر کردی می بین، ورندصحات سته کی کتاب النعیر دیکه جاسیئے توالی بہت ی نظیرین ال جا کیں گی،اب ظاہر

ہے کہ کوئی بھی فخص جوقر آن پرایمان رکھتا ہو،اہے جمت اور دلیل
باور کرتا ہو،اورائے شرایعت کی بنیا داور دین کی اساس تصور کرتا ہو،
ناگر مر ہے کہ اس کی ان تشریحات کو بھی تسلیم کرے، جوخوداس
کتاب کے حال کی زبان حق ترجمان سے ہوئی ہیں اور جن کے
بغیر قرآن پاک کو جمنا اوراس کی مراد تک پہونچنا ممکن نیس ہے۔

تعليم حكمت

آپ کی چھی ذمہداری ہے "اتعلیم حکت" کی مراد ہے؟ اس بیل مغربین کے درمیان اختلاف رائے ہے۔ گرسب کا آل اور حاصل بی ہے کہ اس ہے "سنت کا وہ حصہ جوقر آن مجیدی تقریح ہے متعلق ہے "تعلیم حکمت" کتاب" ہے اور اس کے علاوہ جو پچھ ہے وہ "تعلیم حکمت" ہے۔ اصل بیس حکمت وطرح کی ہوسکتی ہے۔ "حکمید طبیع" ہے۔ اصل بیس حکمت وطرح کی ہوسکتی ہے۔ "حکمید طبیع" اور "حکمت شرعید اور" حکمت شرعید اور" حکمت شرعید اور" حکمت شرعید اور حکمت شرعید نام موضوع ہے اور حکمت شرعید انسانی زندگی کے لئے مناسب جایات وقوا نین ہیں ،اب طاہر میں اس کی تعلیم و بنا منسب ہوایات اور شعود سائنس کی تعلیم و بنا منسب ہوایات اور شریعت مطبرہ کی روشن ہیں اس کی رہنمائی ہے، پس قرآن مجید کے علاوہ اس سلسلہ میں اس کی رہنمائی ہے، پس قرآن مجید کے علاوہ اس سلسلہ میں حضور ہونگئی جو ہوایات ہیں ،وہی سنت سے موسوم ہیں،اس میں حضور ہونگئی جو ہوایات ہیں ،وہی سنت سے موسوم ہیں،اس میں حضور ہونگئی جو ہوایات ہیں ،وہی سنت سے موسوم ہیں،اس میں حضور ہونگئی جو ہوایات ہیں ،وہی سنت سے موسوم ہیں،اس میں حضور ہونگئی جو ہوایات ہیں ،وہی سنت سے موسوم ہیں،اس میں حضور ہونگئی جو ہوایات ہیں ،وہی سنت سے موسوم ہیں،اس میں معلوم ہونگئی جو ہوایات ہیں ،ست بی کی تعلیم کانام ہے۔

# احادیث بھی وی ہیں

حقیقت یہ ہے کہ احادیث بھی منجانب اللہ ہونے والی "
"وتی" بی کا ایک حصہ ہے، فرق صرف اس قدر ہے کہ قرآن

مجید میں تعبیر مجی اللہ کی ہے، اور معانی ومغیوم بھی، اور حدیث میں مقصد خداوندی اور منشاء اللی کو رسول اللہ ﷺ نے اپنے الفاظ و تعبیرات کے پیرین میں بیش فرمایا ہے، اس لئے سلف صالحین قرآن مجید کو' وی مثلو' اور حدیث نبوی ﷺ کو' وی غیر

ملو ستجير كرتے رہے ہيں۔

خود قرآن مجید میں اس کی متعدد مثالیں اور شہاد تیں موجود جی ، کرقرآن آبی اور شہاد میں موجود جی ، کرقرآنی آبیات کے علاوہ دوسر ہادگام بھی حضورا کرم جھی کے وہ مثال بہت وہ مثال بہت واضح ہے، جوتحویل قبلہ کے سلط میں ہے، مدنی زندگی میں ابتداء مول مرت وہ ماہ آپ ھی گا رخ بیت المقدس کی طرف رہا، پھر قرآن مجید نے اس رخ کومنسوخ کر کے بیت اللہ (کم کرمہ) کومسلمانوں کا قبلہ قرار دیا اور اس کے لئے جو الفاظ ارشاد فرمائے کے وہ اس طرح ہیں:

وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يعبع الرسول ممن ينقلب على عقبية . (البقره: ١٣٢) بم تقبل بركما تما كركما تما كرم الما تما كرم الما تما كرم الله باكل كيم الإراع كرفية والول كوء الله بإكل والهر عط جائے والول سهد

یہاں اللہ تعالی نے قبلہ اوّل (بیت المقدس) کے تھم کی تبعیت خودا پی طرف فر مائی ہے، حالا تکد قرآن ش کہیں بھی بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا تھم ربائی موجود نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ حضورا کرم بھی پر بیتھم دی ' فیر مثلو' کی صورت بھی نازل ہوا تھا، قرآن مجید کے علاوہ بھی آپ بھی پروتی نازل ہوا کہ تھی اور آپ بھی اس کو واجب العمل مجی ایجھے تھے۔

حديث اوركتاب الله

صدیثیں دوسم کی ہیں: بعض کا تعلق آپ کے ﷺ اقوال و ارشادات سے ہاوربعض کا آپﷺ کے افعال واُسوؤ حسنہ، اقوال کی میروی کا اتباع۔

قرآن مجید نے ان دولوں ہی بالوں کا تھم دیا ہے ،اطاعت کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا گیا:

وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله .

(نساء: ۲۳)

ہم نے جورسول بھیجا وہ اس فرض سے کداس کی اطاعت اللہ کے عظم سے کی جائے۔

قليحدر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم . (نور: ٢٣)

ان نوگوں کو جواللہ کے تھم کی مخالفت کررہے ہیں ، ڈرنا چاہیے کدان پرکوئی آفت نازل ہوجائے ، یا انہیں کوئی وردناک عذاب آ پکڑے۔

اس سے علاوہ قرآن مجیدیش کم از کم ۲۷ مقامات پررسول اللہ ﷺ کی اطاعت کی تلقین کی گئی ہے، اور انتہا گا کا تھم ویتے ہوئے ارشاد ہوا۔

> لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . رأحزاب: ٢١)

یقیناً تمهارے کے رسول اللہ فظاکا ایک عمد و موند موجود ہے۔

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله . (آل عمران: ١٣١) آب كهدد تيجية أكرتم الله ع مجت ركعة جوتو ميري بيروي

كروء اللهم سے محبت كرنے لكے كا۔

قرآن مجيد من مخلف مقامات يرتقرياً ١٥ ابارتعبير كفرق كساته اتباع رسول كى بدايت دى كى بداوراطاعت واحباع ك جامع بدايت ان الفاظ مي فرياني كي ب:

ما إقاكم الرسول فخذوه ، وما تهاكم عنه

فالتهوا .(سورة الحشر : ٤ پ ٢٨)

رسول جولا کس اس کو قبول کرو اور جس سے روک ویں اس سے دک جا کہ

اكران تمام باتول كاحتصد صرف قرآن بى يرايمان لانا اوراس کی اطاعت کریا ہوتا تواس کے لئے وہی مضمون کافی تھا، جس بيں الله كي اطاعت اور قرآن كو تھم وفيعل بنانے كا تھم ديا كيا ب،رسول على اطاعت واجاع كاستقل اور عليحد وتكم دين کی چندال ضرورت فیس تقی ۔

جیت مدیث — مدیث کی روشی میں

حدیث کی جیت کے سلسلہ میں خود احادیث ہمی کثرت ےموجود یں،(۱) یہاں ان کا ذکر طول سے خالی شہوگا،ہماس سلسله يس اسمشبور صديث كذكريرا كتفاء كرية إن جوجة الوداع ك تاريخي خطبه ش آب والله في مايا:

تبركت فيكم شيئين أن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتسى ، ولن يعفسوقنا حتى يبودا على

الحوض. (٢)

میں تم میں وو چیزیں چھوڑے جاتا ہول ، ان کے بعدتم ممراہ نہ ہوئے، کماب اللہ اور میری سنت، بیدولوں ہرگز ایک دوسرے سے انگ نہ ہول کے تا آن کہ وض م ميراء الاستال التيل-

جواوك اين آب كوالل قرآن كهدكر مديث ساستغناه برتے ہیں، وہ دیکھ لیس کہ خدا کے رسول اللہ کی نظر میں ان دولوں کوایک دوسرے سے الگ کر کے ایک سے رشتہ جوڑا ہی نیس جاسکنا، بلکه حدیث کا اٹکار دراصل خودقر آن کا اٹکار ہے، یہ بالکل الی ہی مرابی ہے جیسے کوئی رسولوں برایمان لانے کو تارند موركين خدايرايان كالدى مو-

حضرت معاد ﷺ کوآپ ﷺ نے یمن کا قاضی بنا کر جیجا اور مینے سے بہلے بطور امتحان دریا فت فرمایا کدس طرح فیصلہ كروك؟ معرت معاذمة ف كاب الله كابعد سنت دمول كاذكر فرمايا اورآب اللهاف ان كاتصويب فرمائي - (٣)

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صدیث بھی کاب اللہ کے بعد جمت شری ہے۔

آثار محابه 🎄

محابه طال كا اس مسئله يرا تفاق تفا، جب بمي كوني مسئله. عین آتا وو کتاب اللہ کے بعد سب سے بیلے سنت کی طرف رجوع كرتے ،اگر عديث إلى جاتى تو پھركسى اور طرف شدد يكھتے ،

(۱) درامل صدیث محمرین کا دوگروہ ہے۔ایک گردہ صدیث محمد مدو نے کا محربے۔دومرا گردہ اس کی جیت بی کا قائل نیس ہے۔خودا حادیث سے میلغ گردہ کے خلاف استدلال نبيس كياجائ تو دومر \_ حروه \_ خلاف ضرور كياجا سكتا ب-(٢) فيض القدير ٢٣٠/٣ (٣) ترمذي ٢/٤/١، باب ماجاء في القاضي كيف يقضى

حفزت ابو بکر ﷺ کے بارے میں مؤرخین نے لکھا ہے:

جبان كرما منكوئى اليامعالمد في آنا، جس كے لئے نہ كاب الله على كوئى اليامعالمد في آنا، جس كے لئے نہ كاب الله على كوئى علم ہوتا اور نہ سنت عين أو فرما تے: عين اب اپنى مار ف سے، فلط ہو آر خود ميرى طرف سے، اور عين خدا سے معلوم ہوتا ہے كہ حضرت محرفظ الله كر حضرت عمر فظ الله كر حضرت الوموى الشعرى في كوف كا والى مقرر فرما يا، اس موقع سے الوموى الشعرى في نے كوف آكر الى تقررى كا جو الله مقروى الله عرى في نے كوف آكر الى تقررى كا جو منظام بتا يا وہ يوں ہے :

بعثنى إليكم عمر بن الخطاب أعلمكم كتاب ربكم وسنة نبيكم . (٢)

عربن خطاب علیہ نے مجھے تہاری طرف ہیجائے کہ تم کو کتاب اللہ اور تہارے نبی کی سنت کی تعلیم دوں۔ عدت کے ایک مسئلہ میں حضرت فاطمہ بنت قیس کی تروید

لا ندع كتاب ربدنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول احرأة لا ندرى حفظت أم لا؟ (٢) مم كتاب الله اورات كي بات رئيس محود ي بات رئيس محود ي بات معلوم نيس كداس نيا وركها با معلول تي -

ایک فخص نے عبداللہ بن عمر منافئ سے کہا کہ ہم قرآن مجید

می صلوق خوف کا ذکر پاتے ہیں، کیکن قصر کا کوئی ذکر نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا" بھتے !اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف رسول اللہ بھٹا کو بھیجا، حالا تک ہم کچھ نہ جائے تھے، اب حضور اکرم بھٹا کو ہم نے دیکھا کہ آپ بھٹا سنر کی حالت ہیں قصر کرتے ہیں، لہذا میں حضور بھٹا کا طریقہ ہے۔ ( °)

محابہ اللہ کا اور اس باب میں کا مت میں ، کدا کر مرف اللہ کا کہ استقل کتاب بن جائے ، مرف اللہ کا کردیا جائے او ایک متعلق روایتی اس لئے لیکن یہاں صرف حضرات شخیین سے متعلق روایتی اس لئے نقل کی تی ہیں کہ محرین صدیث حضرات عموماً ان دو بزرگوں کی طرف ( نعوذ باللہ ) حدیث کے اٹکار کی نسبت کرتے ہیں اور ان کے بعض آثار سے بی مفالط دیتے ہیں ، کہ گویا بید حضرات حدیث کو ججت شلیم ، می نہ کرتے ہیں ۔

#### اجماع أمت

چنانچہ کتاب اللہ کے بعد سنت کے جمت اور دلیل شری مونے پرتمام اُمت کا اتفاق اور اجماع ہے۔

قد اجمع المسلمون على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة في الدين . (a)

امام ابو حنیفہ کے پاس ایک قض آئے ، آپ کے پاس صدیث پڑھی جارتی تھی ،آنے والے نے کہا جسیں ان حدیثوں سے باز رکھو، امام صاحب نے اس کوئی سے ڈائنا اور فرمایا کہ حدیث نہ ہوتی تو جم میں سے کوئی قرآن بھی نہ جھ سکتا، (۲) امام

كرتي بوئ آپ الله فرمايا:

<sup>(</sup>٢) إرالة الحفا ١٥/٣

<sup>(</sup>٣) بيهقي ٣٠ ١٣٧٠، باب رحصة القصر في كل سفر

<sup>(</sup>۲) الميزان الكبرى ۱۳۶۱

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۱۳۹/۳

<sup>(</sup>٣) أبو داؤد: ١٣١٣، ياب من أقك على فاطمه

<sup>(</sup>٥) أصول الفقه ٢٣٩

ما لک سے مروی ہے کہ برفخص کا کلام ردکیا جاسکتا ہے سوائے اس روضہ والے بینی رسول اللہ برفقائ کے ، (۱) امام شافعی سے منقول ہے کہ صحیح حدیث مل جائے تو وہ دوسری چیزوں سے مستنفی کرویے والی ہے ، (۱) اور امام احمد بن عنبل کا ظاہر حدیث پرعمل اور اس کا التزام، نیز اس بیل شدت ، اہل علم کے درمیان شہور بات ہے۔

#### اتسام واصطلاحات وحديث وكتب حديث

مدیث کی مخلف تشمیں خرمتواتر ، مشہور، خرواحد، اور خر ضعیف کی نقبی حیثیت کا ذکر او خود'' خبر'' کے تحت ہوگا ، نیز حدیث کی تدوین اور اس کے قدر کبی ارتقاء کی بحث کا سیح محل ''علوم الحدیث' کی تالیفات ہیں، ندکہ کتب فقہ، لیکن حدیث کے متعلق ضروری اور معروف اصطلاحات یہاں ذکر کی جاتی ہیں، جوعلوم الحدیث کی اکثر کتابوں ہیں موجود ہیں۔

### مديث اصطلاح محدثين يس

آخضور الله کا آوال ،افعال ،تقریراوران تمام باتوں کا مام ہے، جوصفورا کرم اللہ کی طرف منسوب موں۔

خیسو: خردراصل صدیث بی کمرادف ہے، بعض حضرات نے خبر کو صدیث سے عام رکھا ہے کہ آپ دی گا ک مرویات کے لئے خبر وصدیث دونوں کا لفظ استعال ہوگا ادر آپ الفظ کے علاوہ دوسرول کے لئے صرف خبر کا۔

آشاد: صحابہ رہے وتا بعین کے اقوال وافعال اوران کی طرف منسوب بالوں کو کہتے ہیں ، مجمی مجمی احادیث نبوی کو بھی کمیدویاجا تا ہے۔

تفویو: بیہ کرآپ کی کی موجودگی میں کی نے کوئی کام کیایا اقرار کیا اورآپ کی نے اس پر کوئی تھیرند فرمائی ،ای پروہ حدیثیں محمول ہوگئی جس میں یوں کہا گیا ہو کہ رسول کی ا کے زماند میں ایسا ہوتا تھا۔

حدیث قد مسی: یون ترتمام بی احادیث جورسول الله هنگی طرف منسوب بین احکام خداوندی کا درجه رکمتی بین، مربعض حدیثون بین صراحهٔ رسول الله هنگ نے الله تعالی کی طرف اس کی نسبت فرمائی ہے، ایسی حدیث کو " حدیث قدی " یا " حدیث الیی" کہتے ہیں، ایسی احادیث سوے زیادہ ہیں۔

قرآن مجیداور صدیت قدی ش بیفرق ہے کہ قرآن تواتر نظر آن تواتر سے ثابت ہے، صدیت قدی ش تواتر ضروری نیس اور نماز وغیرہ ش الفاظ قرآن کی حلاوت مطلوب ہے، صدیت قدی کی خلاوت کانی نیس۔

فسود معلق: دوحدیث فریب ہے، جس کی سندی
ابتداء بی میں ایک راوی ہو، لینی صحابی ایسی سے صرف ایک تا ہی
نے روایت کیا ہو، مثلاً حق ولایت کی تی سے ممانعت کی حدیث
عبداللہ بن عمر اللہ سے صرف عبداللہ بن وینار نے نقل کی ہے،
لہذا می فرد مطلق ہوئی ،اس کو ' فریب مطلق'' ہمی کہتے ہیں۔

فسسر دِنسسی: وہ صدیث فریب ہے، جس کی سند کا ابتدائی راوی تنہا نہ ہو، بلکہ تا بعین کے بعد کسی طبقہ میں تنہا ایک راوی رہ گیا ہو،اس کو' غریب نسبی' ، بھی کہتے ہیں۔

بعض حضرات نے فرداور خریب میں فرق کیا ہے، وہ افرو مطلق "کو افرد اور افر رنسی "کو اغریب" سے تعبیر کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) حجة الله البائغة ١٠٠٥، باب العرق من أهل الحديث وأهل الرأى (٣) ويُحِيَّ : حجة الله البالغة ١٣٨١

اعتبار: سندیس راو بول کی تعداد جانے اوراس لحاظ مے متواتر ، مشہور اور غریب بس سے کمی تم بی وافل ہونے کا فیملہ کرنے کے لئے خور والکر اور تنج و تلاش کی ضرورت پیش فیملہ کرنے کے لئے خور والکر اور تنج و تلاش کی ضرورت پیش آئے گی ، ای تلاش وجنجو کانام "اهتبار" ہے۔

معابع: متابعت به کرایک رادی کی روایت کوکی دوسر رادی کی روایت سے تا تیداور قوت حاصل ہوجائے اور اس تا تید مدیث کو دمتالع'' کہتے ہیں۔

معابعت تامه: بهب كرمتال روايت فودراوى كى ذات بى سے مؤيد ہو۔ لين يدمتال روايت بى اى فق سے مردى ہو، جس سال فردروايت كيا ہے۔

ناقصه : بہے کہ متالع روایت راوی کے شی اس کے اوپر کے راوی سے تائید کر ہے ، مثلاً متالع روایت بی راوی ایے فیض سے روایت نقل کر ہے جواصل راوی کے شی کا شی ہے۔
مناهد : الی مؤید مدیث کو کہتے ہیں جس سے مندیس تائید نہو ، بلکہ مدیث کے متن کی تائید ہو۔

شاهد باللفظ: عمراكرية الميصديث كي بقيدالفاظ من بوتو شام باللفظ ب، اوراى تائيد كي ليد مثله كالفظ بولاجاتا ي-

شساهد بعالمعلى: اوراگرايينمالفاظش تائيدنهو، بلكه على ومفهوم ش بولو"شساهد بالمعلى" به اوراس أوعيت كاتائيك لئي د فوه" كالفظايولاجا تاسب-

ا حادیث کی تقلیم — بدلحا ظاصحت وقبولیت محت وقبولیت کے لحاظ سے صدیث کی جارفتمیں ہیں :مجح لذاتہ ،مجم لغیر ہ،حسن لذاتہ ،حسن لغیر ہ۔

صحیح لذاته: وه صدیث جسکراوی عدل و القابت اور مبدود فظ کے اوا سے نہایت اعلی درجہ کے حال ہوں۔

صحب لغیر 6: جس کراوی شی عدل دافتا بت اور حفظ تو بود کر بیت اور حفظ تو بود کر بیت سے داوی شی عدل دفتا بت اس کی حفظ تو بود کر دان علقہ نے ابوسلمہ سے اور انہوں نے حضر ت ابو ہریو درضی اللہ حشہ کے واسط سے دسول اللہ وہ کا کہا ہے: "لو لا ان اشدی علیٰ اُمعی لا مو تھم باللہ واک " اس شی محر بن عمر و کا اہل افقال شی بونا حقلف بالسو اک " اس شی محر بن عمر و کا اہل افقال شی بونا حقلف فیہ ہے ، یہ ایک کونہ کی اس طرح پوری ہوگئی کہ یکی حدیث فیہ ہے ، یہ ایک کونہ کی اس طرح پوری ہوگئی کہ یکی حدیث ایسلمہ خان ہے دوسری سند سے محی مردی ہے، انہذا اُسے " محکی الاسلمہ خان کے ۔

حسن للداته: اوراگرکوئی ایی صورت ندلا سے جس سے راوی کی کروری اوراس کانقص دور ہوتو اس کو "حسن لذائد" کہیں ہے۔

حسن لمفیرہ: اس مدیث کو کہتے ہیں جس کے دادی من من الحال ہواور میں شعف پایا جائے ، مثل سوء حفظ یا یہ کہ دادی من ورالحال ہواور کس ورم سے سلسلہ سند سے وہ حدیث البت نہ ہو جواس سند کی مردوری کے لئے تلافی کا سامان بن سکے ،ان حالات ہیں وہ مدیث "حسن نفیرہ" کہلائیگی ، واضح ہو کہ دادی اگر کذب سے مجم ہوتو اس کی جدیث مردود اور نا قابل اعتبار ہوگی اور "حسن نفیرہ" کا درجہ بھی حاصل نہ کر سکے گی" مدید ہوتی اور اس کی جدیث مردود اور نا قابل اعتبار ہوگی اور "حسن بھی کہتے ہیں۔

مسلسل: حدیث متبول کی ایک تم ہے، اس روایت کو کہتے ہیں جس کے تمام روا قروایت کے وقت کی قولی وفعلی

جزيا حالت يرمنن بول، مثلاً " حدثًا" كمن من صورا كرم الله كامعافي يتبم تقل كياجائي

اقسام حديث باعتبار تعارض

تعارض كے لحاظ سے محمی خبر مقبول كى جا وقتميں ہيں:

هجکم: وه وديث متبول جس سے كوئي دوسرى وديث مغبول متعارض ندمو\_

مختلف المحديث: وومتعارض احاديث جومحت یں مساوی ہوں اوران میں تطبیق ممکن ہو<sub>۔</sub>

نامسخ و منسوخ: ووصح حتوارش روايات جن بي ایک کا تاریخی طور پر بیلے اور دوسرے کا بعد میں ہونا معلوم ہو، لبذا جوحديث يمبلي موكى و منسوخ موكى اور بعدوالي ناسخ \_

متوقف فيه: وومتعارض روايات كهلاتي بيس جن بين تطبق ممکن ند مو، ندکس ایک رخ کوتر جمح دیا جاسکتا مو، اورند تاریخی نقدم وتا خرمعلوم ہوکہ کی صدیث کے ناسخ اور دوسرے کو منوخ ہونے کا فیعلہ کما جاسکے۔

انقطاع سندكى وجه سيضعيف روايات

ضعیف روایتنی بھی مختلف طرح کی ہیں ، ان میں بعض وہ ہیں جن کاضعیف ہونا سند کے متعمل ندہونے کے باعث ہے،اس طرح كدورميان شركبيل انقطاع مواورايك راوى دوسراياي راوی سے روایت کرے جس سے اس نے براوراست نہیں ساہے، الى دريثين يا ع فتم كى بين معلق مرسل معصل منقطع، ركس-حلیث معلق: الی صدیث کو کتے بی جس کی ابتدائے سند ہے ایک بااس ہے زیادہ راوی ساقی ہوں ، جیسے رسول اللہ صلى الله عليه وآلبوسلم في فرمايا: بيكويا حديث معلق ب جس كى

یوری سند صدف کردی گی ہے۔

حديث مرسل: وه حديث بجس شراوي كاذكر آ فرسندے حذف کرویا جائے ،مثلاً تابعی ،محالی کا نام لئے بغیر براو راست رسول الله عظظ ہے روایت کردے ، جیے سعید بن مينب ابرابيم تحقي وغيره كاكبنا يرة قال دسول الله صلى الله عليه وسلم.

مسومسل خفسي: وهروايت كبلاتي بكرراوي اين استاد کو حذف کر کے ایسے معاصر ہے روایت کرے جس ہے ملاقات ند جو کی جو۔

حسليبث معضل: ووحديث بيس كمليايستر ے مسلسل اورایک بی جکہ سے دوراوی حذف کردے سے ہوں۔ حديث منقطع: ال مديث وكية إلى جسيس درمیان سندے ایک راوی حذف کردیا گیا ہو، اورا گرایک ہے زیادہ راوی ذکرند کے گئے ہوں تو وہ ایک ہی جگہ سے نہوں بلكه مخلف مكرسي جول ر

ان اصطلاحات ش تموز اسااختلاف بمي هيد مثلا مرسل ، لعض لوگوں کے نزویک وہی صدیث ہوگی جے کسی بزے تا بعی نے (جن کومحالی ک معبت کا شرف زیادہ حاصل رہاہو) حضور اكرم ﷺ سے روایت كرديا ہو، اگراييا ندہو بلكه كمن تا بعي نے اس طرح روایت کی ہوتو وہ ان کے نز دیک مرسل نہیں ہے۔

تيرى دائے يہ ہے كمرسل منقطع كامرادف ہے،اى طرح منقطع بعض حضرات کے یہاں ہروہ عدیث ہے جس کے سلسلة سند مين كوئي راوي حذف كرديا حميا جو، ابتداء سے يا ورمیان سے ، یا آخر سے ، اس طرح مطل ، معطل اور مرسل

حدیثیں ہی منقطع کے ذیل میں آ جا کیں گا۔ ۔ وجوہ طعن

حدیث میں ضعف پیدا ہونے کی دوسری وجدراولوں میں کسی تشم کا ضعف اور کروری کا پایا جاتا ہے، گھر یہ کروری دوشم کی ہے، ایک سوء حفظ کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے راوی میں صغط باتی نہیں رہتا، دوسرے ان امور کی وجہ سے جو عدالت ساقط کرویتی ہے، ایک باتوں کوجس کے پائے جانے کی وجہ سے راوی عادل یا ضابط باتی شدرہ وجوہ "دطعن" کہتے ہیں اور سے داوی عادل یا ضابط باتی شدرہ وجوہ "دطعن" کہتے ہیں اور ودن ہیں :

کذب: یہ ہے کہ خود روایت ش اس کا مجمود بولنا ثابت موصائے۔

تهمت کذب: بید کرداوی سے عام معاملات ش جموث تابت مود خاص کرا حادیث شن تابت شمور

فعش غلط: بيب كدهديث كالواصول ش غلط كالمريث كالمراد المراد المراد

غسفسلست: مدیث کفش ادر بیان کرنے بی فلطی کرنے کو کہتے ہیں۔

وهسم: راوی کا" وام "اور فلوانی کا شکار موجانا ، بدور اصل حدیث کی سب سے نازک بحث ہے۔

منخسانفت: بیده کرفتراوی بهت سدومری ثقد راویون پاریخ سے زیادہ تقدراوی کی حدیث شن خالفت کرے۔ فست : سے مراد عمل فت ہے لینی گناه کبیرہ کا ارتکاب، یا صفائر برداوی کا اصراد ثابت ہو۔

جهالت: لعني راوي كي ذات معلوم ندمو يا ذات تو

معلوم مؤكم حالات اورثقابت كاعلم ندمور

بلاعت: وین میں کی الی بات کا قائل ہو جو قرون خیر میں ثابت ند ہوں ، اگر اس کی طرف دائی بھی ہوتو صدیث قبول ند کی جائے گی۔

مسوء حفظ: بيب كركس كحد مقط وا تقان پر بجول اور شلطى ، بواور خطاكا غليه بوء اس كى دومور تس يس

لازم: بہے کرمود مفظ برحالت اور برزمان ش پایاجائے۔ طاری: بہے کہ کرئ، یاکی وجہ سے بعد کومود مفظ پیدا بوجائے ،اس حالت کے بعداس کی جومرویات ہوں گی اس کو "معطط" کہیں گے۔

# ضعيف احاديث كافتميس

مسوضسوع: اس مدیث کو کہتے ہیں، جس کارادی حدیث ش جموت بولا کرتا ہو۔

مسسووک : ده صدیث بجس کرادی پرعام معاملات بس مجموث بولنے کی تہت ہو۔

من کو: وه حدیث ہے جس کارادی فخش شلط اور کثرت غفلت میں جتلا ہو۔

معلل: اس مدیث کو کہتے ہیں جس میں ضعف کی دجہ فاہر تو نہ ہو ، محر قرائن سے یہ بات ثابت ہوجائے کہ رادی کو مدیث بیان کرنے میں وہم ہوگیا ہے۔

مسدرج: اس صدیث کو کہتے ہیں، جس میں راوی اپنی طرف سے کھے تشریکی الفاظ کا اضافہ کردسے اور اس عمل کو "دراج" کہتے ہیں۔

مقلوب: وه مديث جس كالفاظ مين رادي كي غلغي

سے نقدیم وتا خیر ہو جائے؟ اس کے بغیر کداس کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا ہو۔

مضطوب: ووحدیث بجس کالفاظ ، یاسندیس اول بدل موجائے ، اور یہ فیصلہ کرنا مشکل موجائے کہ کیا لفظ مجم ہے اور کیا غلط ہے؟

مصحف: اس مدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے الفاظ میں افتاط میں افتاط میں افتاط میں افتاط میں افتاظ میں افتاظ کے جس میں الفاظ کے میں الفاظ کے حروف بدل جا کیں۔

منقلب : ووصد يث بي بش متن مديث كمفهوم من تبديل بيدا موجائ -

مطروح: "مطروح" صدیث متردک بی کو کہتے ہیں۔ مزید فی متصل الاسناد: تشراویوں کی سندیس اس طرح مخالفت ہو کہوہ بعض راویوں کا اضافہ کروے ، الی بی روایت کو "مزید فی معصل الإسناد" کتے ہیں۔

مداس : وه صدیث ہے جس میں رادی اس فنص سے صدیث بیان کرے ، جس سے اس نے ستانہیں ہے اور اس کے لئے لفظ ایسا استعمال کیا جائے جس سے وہم پیدا ہوتا ہو کہ اس نے براور است اس صدیث کوسنا ہے، اس عمل کود تقد لیس ' کہتے ہیں۔

مهسمل: ده حدیث ہے جس میں داوی کا ایسانام لیا جائے کساس نام کے متعدوراوی ہوں اور کو فی ایس بات بھی ذکر شکی جائے جواس دادی کو دوسروں سے متاز کرد ہے۔

مبهم: وه حديث ب بس كاكوئى راوى مبهم اورغيرواضح بوء مثلاً يول كي: "حدثنا شيخ ، أخبونا رجل " \_

منطبعف: ال حديث كوكتيج جين جن كوبعض محدثين ني توى دمعتر اور بعض في ضعيف اورنامعتر قرار ديا ہے۔

شداذ: اس مدیث کو کہتے ہیں کہ جس کو تقدراوی نے بہت سے دوسر نے تقدراویوں ، یا اپنے سے زیادہ تقدراویوں کے خلاف تقل کیا ہو، ایک صدیث کو بھی کہا جاتا ہے، جس کا راوی سوم حفظ کا شکار ہو۔

محفوظ: شاذ كمتابله اكثر تقديانياده تقدراوى كى مديث "محفوظ" كبلائ كى -

منگو: غير تقدراوي كي وه صديث به جو تقدراويول كے خلاف بور

مسعسووف : "مكر"كمقابله لقدراوى كى حديث المعروف" كبلائكى-

معصل: وه صدیث مرفوع جس کی سند متصل مواور ہر رادی نے اپنے شخ سے براوراست سنامو۔

مسند: مندی ایک تریف توبینه وی ی گئی ہے جو

دمنعل" کی ذرور ہوئی ، بعض حفرات کے زود یک مند ہر

مدیث مرفوع ہے، چاہوہ متعمل ہویانہ ہو، اس طرح مرسل،

منقطع ہمعمل سب ہی مند کے ذیل بین آ جا کیں گی ، اور بعض

لوگوں نے ہرصد یث متعمل کومند قرارد یا ہے، چاہے وہ حضور کھنا

سے تابت ہویا محابہ کھی مند کہا جا ایجی ہے، ای طرح مرفوع،

موتوف اور مقطوع کو بھی مند کہا جا سے گا۔

اتسام حديث بلحا ظنبست

مدیث کی نبت کے لحاظ سے تین قسیس ہیں :

مسو فوع: وه روایات جوخودرسول الله سلی الله علیه وآله که اقوال وافعال سے متعلق ہوں۔

موقوف: ووروایات جومحابد الله کا قوال وافعال پر مشتل مول-

> مقطوع: تابعین کے آثارکوکہاجا تاہے۔ علم حدیث کی متفرق اصطلاحات

رادی کے اپنے می سے روایت کے اظہار کے لئے جو تجیر افتیاری جاتی ہے وہمی فلف ہیں۔

تحدیث : بیب كرش پر صاور شاكرديند اخبار : بیب كرش كرد بر محاور شخ سند

معنعن: ال حديث كوكت بين، بس بين راوى سلسلة سندكولفظ"عسن" ستجير كراوراس طرح روايت كرت كو "عنعنه" كت بين \_

مسؤنس : ووحديث جولفظ "ان" ، روايت كي جائد حُلُّا: "حدثنا فلان أن فلاناً"

معتفق ومفتوق: بیدے کری رادیوں یاان کے باپ ہم نام ہوں ، مران کی شخصیت باہم مختف ہو، جیسے مہداللہ بن عرب عبداللہ بن زید بن عاصم، عبداللہ بن زید بن عاصم، عبداللہ بن زید بن عبدر بدر ہے۔

مؤتلف ومختلف: بيب كنام، القاب وفير وتحرير كي المال المال المول ، محرز بان سا ظهار ش ايك دومر كي المنتقد الموجيد: مِسْورُ اور مُسَورً ، مسلام اور مسّلام .

متنساب : خودراویول کنام، تلفظاور تحریر بردولحاظ سے ایک دوسرے کے مماثل ہول ، البتدائل کے باپ کے نام

تلفظ یاتح ریم میں ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز ہوں جیسے : محمد بن عقبل ، یاشر تک بن نعمان اور سرت کم بن نعمان ۔

متب حدید بیٹ کی قسمیس

صدیث کی کمابول کے سلسلہ میں بھی نوعیت کے لحاظ ہے مختلف قسمیں بیان کی گئی ہیں اوروہ میر ہیں :

جامع : وه كتاب ب بس بس اهاديث كي تمام انسام ندكور بول ، عقائد ، فقيى احكام ، تغيير ، سيرت ، طاحم وفتن ، اشراط و منا قب اورآ داب ، مثلاً بخارى ومسلم .

مسند: اس كتاب كوكية بين جس بين سحاب اساوى ترتيب سعاحاديث ذكرى كل بون مثلاً متداحدين طبل وغيرو من من ايك في والما قي بي جس بين ايك في والما ترتيب متعدد مين الك في ما كين ...

معجم: الی کتاب کانام جس میں احادیث جع کرتے وقت مشام کی ترتیب طوظ رکھی جائے یا حروف جھی کے اعتبار سے ترتیب ہو، جا ہے محابہ دیات کی ہو یا مشام کے کی۔

جسز ؛ وه كتاب ب جس مين صرف ايك مئله كي قمام مرويات بين كردى جائي، ياكس ايك شيخ كي تمام روايات المشى كردى جائيں ـ

سنسن: حدیث کی اس کتاب کا نام ہے جس میں اور یہ فقی تر تیب سے جمع کردی جا کیں۔

مستسلوک : وه کماب جس کی احادیث کسی دوسرے مسنف کی شرطوں پر پوری اتر تی ہوں، لیکن خوداس مصنف کی کماب میں وہ احادیث نہ کور شہوں۔

مستخرج: دومركي كابساماديث كركر

ا پی سندے اس طرح جن کی جا کیں کد کتاب کے مصنف کا نام آنے ندیائے۔

غريب الحديث: جس من احاديث كمفرد الفاظم كع جاكير\_

البعين: جاليس احاديث كالمجوعد

### اتسام مديث باعتبار تعدادرواة

راوی کی تعداد کے لحاظ سے مدیث کی جارتشیں ہیں:
معواتو: اس مدیث کو کہتے ہیں جس کوم دسما بہ اللہ سے
آج تک ایک اتن ہوی جماعت روایت کرتی آئی ہو، جس کا
مجموث براظاتی نا تھل تصور ہوماس کی تین صورتی ہیں۔

تواتر طبقه : جوایک طبقه صدوسر عطبقه تک مسلسل کی تامی او او این بین کی مخصوص افراد کے نام کی تعیین مکن ند موجیعے قرآن مجید۔

قواقومسند: جےدادیوں کی ایک معتربہ جا حت ہر دور ش لقل کرتی آئی ہو، مثلاً صدیث: "مسن کسلاب عسلی متعمدا فلیعبوا مقعدہ من الناد".

تواتو عمل: جس پرتوائز کے ساتھ ہر دور بیں عمل موتا رہا ہواوران سب کا ایک فلاعل پر اتفاق ممکن نہ ہو، مثلاً مسواک، رکھات صلوۃ وغیرہ۔

خبرواحد: جولواتر كساته منتول ندبوداس كي تين فتميس بين: فبرمشهور، فبرعزيز، فبرغريب، احتاف في فبرمشهوركو منتقل فتم قرار ديا ب-اور فبرواحد كي صرف دوتسيس كي بين، عزيزا درغريب-

خبسر مشهور: اس صدیث کو کہتے ہیں جس کماوی ہر طبقہ میں کم از کم تین ہوں ،اس سے کم نہ ہوں ، یہاں تک کراگر تمام طبقات میں تین راوی ہوں اور کسی ایک طبقہ میں تین سے کم روایت کرنے والے روجا کی تو وہ صدیث "مشہور" باتی فیمیں رہے گی۔

خب و مستفیض : و وحد سب مشبور ہے، جس کے راو ہوں کی تعداد ہر طبقہ میں یکسال ہو، کہیں کم وہیش ندہو۔اس فحاظ سے دمشبور' عام اور'' مستغیش' فاص ہے۔ اور بیض نوگوں کے زدیک مستغض و مشبوردونوں متر ادف، ہیں۔

خب وعزین : وه صدیت ہے، جس کے داوی برطقہ بیل کم از کم دو بول، اس سے کم ند ہو، نیمان تک کداگر کہیں ہی صرف ایک داوی باتی شد ہے گی۔ صرف ایک داوی تمام طبقات طویب : اس مدیث کو کہتے ہیں جس کا داوی تمام طبقات بیل، یا کسی بھی طبقے بیل صرف ایک ہو، اس کی دو قشمیں ہیں۔ فرومطلق، فرونسی۔

اطواف: وو کتاب جس بین احادیث کا ایک کلزاند کور جو، جس سے بقیہ حدیث کاعلم بوجائے اور سند پوری ذکر کر دی جائے۔ علل : اس کتاب کو کہتے ہیں، جس بین تاللین حدیث کے اختلاف سنداوران کے حسن وجے سے بحث کی جائے۔ منعتصوات : طویل احادیث کا مخترشدہ مجوعہ۔

معصفوات عوین وریده مردو ورد و معسدان : وه کتاب جس ش ان راو بول یا محاب کامیان مو جن سے سرف ایک مدیث منقول ہے۔ تعجد ید : وه کتابیں جس میں کی مجوم کدیث کے متن کوذکر

تبجوید : وه کمایس جس بیس کی مجموعه مدیث کمتن کوذکر کما گهاموادرسند حذف کردی گئی مو۔

# (رېزني)

اسلام کے قانو ن جرم وسزایس جن چند جرائم کی سزاشری طور پر متعین اور متحص کردی گئی ہے ان میں ایک "محراب" بھی ہے، اس کو بعض فقہاء نے" قطع طریق" سے بھی تجیر کیا ہے۔ اس سلسلہ میں اصل قرآن مجید کی ہیآ ہے ہے کہ:

> إسماجزاء اللين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسنادا أن يقعلوا أويصلبوا أوتقطع أينديهم وأرجلهم من خلاف أو يشفوا من الأرض. (المائده: ٣٣)

> جولوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے اور ملک میں فساد پھیلانے میں گئے رہتے ہیں ، ان کی سزا یکی ہے کہ وہ لل کئے جائیں ، یاسولی دیئے جائیں ، یا ان کے ہاتھ اور پیر مخالف جانب سے کائے جائیں ، یاوہ ملک سے نکال دیئے جائیں ۔

چونکہ بیاسلامی قانون جرم وسراکا ایک اہم باب ہے،اس
لئے اکش مصنفین وفقہاء نے اس پرشرح واسط سے تفتگو کی ہے،
لیکن ملک العلماء علامہ کا سائی نے اس مسئلہ پر بوٹ اختصار
اور چا معیت کے ساتھ جوئی مرتب تفتگو فرمائی ہے، ان ہی کی
تحریکواصل بنا کراور دوسری کتابوں سے استفادہ کر کے بید چند
سطریں سپر قالم کی جارہی جیں۔۔۔۔اس سلسلہ جس چارمباحث
ہیں،جن پر روشی ڈالی جائی ضروری ہے۔

۱- "حرابه" یا"قطع طریق" کی تعریف اوراس کی حقیقت. ۲- "قطع طریق" کی سزانافذ کئے جائے کے لئے مطلوبہ شرطیں۔

۳ - "قطع طریق" کے جرم کوٹا بت کرنے کے اُصول۔
 ۳ - "قطع طریق" کے احکام اور محاربین کی سزائیں۔
 تعریف :

دو قطع طریق، راستہ چلنے والوں پر مال لوشے کی غرض سے حملہ ورہونے کا نام ہے، چا ہے فردوا حدایدا کرے یاافرادو احتاض کی جماعت ال کراس کی مرتکب ہو، نیز اس کے اغدر رہزنی کی قوت بھی موجود ہو، اس کے لئے کسی ہتفیار کا استعال کیا جائے ، یاکٹری پھر اور لاھی کا ، اور وہ سب کے سب مال کیا چائے ، یاکٹری پھر اور لاھی کا ، اور وہ سب کے سب مال چینے اور غارت کری کرنے شن عملاً شریک ہوں ، یا پکھرلوگ عملاً شریک ہوں ، یا پکھرلوگ ناواسط معاون ہوں ۔ (ا) اردو نبال شن ای فہرم کور ہزنی یا قریق کے قرر اجدادا کیا جاتا ہے۔ نبال شن ای فہرم کور ہزنی یا قریق کے قرر اجدادا کیا جاتا ہے۔ فہری دیوتا سے کہ قاطع طریق فہری دیوتا سے کہ قاطع طریق

فقی احکام پرخور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ قاطع طریق یعنی رہزن کی جارصور تیں ہیں۔

اول : وہ جو مال لینے کے ارادہ سے حملہ آور ہوا، لیکن ڈرانے دھریکانے راکتھا کیا، نہ مال لیا اور نہ کل کیا۔

دوسرے : وہ جوای ارادہ سے ملہ آور ہوا، مال لیا الیکن آل نہ کیا۔ تیسرے : وہ جس نے آل کیا، لیکن مال نہیں لیا۔ چوشے : وہ جس نے آل بھی کیا اور مال بھی لیا۔

یہ چاروں صور تیں کسی فخص کے "محارب" کینی رہزن مونے کی ہے۔۔۔۔ای ہے معلوم ہوا کہ اگر کوئی فخص مال لوٹے کی نیت سے لکا ، لیکن عملاً نہ مال لیا نہ قل کیا اور نہ کسی کو ڈرایا ، دھمکایا تو وہ محارب نہ ہوگا" قاطع طریق" ہوئے کے لئے ان ش ہے کسی ایک کا پایاجا ناضروری ہے۔(۱)

### شرطيس

اس جرم پراسخقاق مزاک لئے فقہاء کے ذو یک جوشرطیں بیں، بین ان بیس بعض وہ بیں جوخود مجرم (قاطع) سے متعلق ہیں، بعض کا تعلق اس مخص سے ہے، جس پر جرم کا ارتکاب کیا میا (مقطوع علیہ)، بعض شرطیں دولوں سے متعلق ہیں، بعض شرطیں مال سے متعلق ہیں، جس کی وجہ سے جرم کا ارتکاب کیا میا ہے (مقطوع لہ)، اور بعض شرطیں اس مقام سے متعلق ہیں جب کیا رکاب کیا (مقطوع لہ)، اور بعض شرطیں اس مقام سے متعلق ہیں جبال مجرم ہے جرم کا ارتکاب کیا (مقطوع فیہ)۔

خود جرم سے متعلق شرط بیہ کدوہ عاقل وہائغ ہو، تابائغ
اور پاگل کا اس نوعیت کا جرم فقد کی اصطلاح میں وقطع طریق "
نہیں کہلائے گا ، حضرت امام ایو صنیفہ سے ظاہر روایت کے
مطابق منقول ہے کہ جمرم کا مرد ہونا ضروری ہے، جورتی عام طور
پرایسے جرائم کا ارتکا ہے ہیں کرستیں ، کین امام ایو صنیفہ کی دوسری
روایت کے مطابق عورت اور مرد کا کوئی فرق نہیں اور یکی امام
طحادی کے نزد یک رائح ہے۔ (۱)

دوسرے فقیاء کے نزدیک بھی مردوزن کا کوئی فرق نیس ہے ، (۱) فی زمانہ کیا جیے اسلح ایجاد پذیر ہو گئے جیں، جن کا استعال کر کے معمولی قوت اور جمت کا آدمی بھی اپنے سے بدر جہاطا تقرراور یا جمت شخص کوزیر کرسکتا ہے، امام طحاوی اور عام فقہا می رائے کا قوی اور مطابق مصلحت ہو تا محتاج افجار نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہ کے نزو یک آگر مردول کے ساتھ کوئی عورت

اور بالغول کے ساتھ کوئی نابالغ شریک جرم ہوجائے ہی ، بلکہ شدمرف اس عورت اور نابالغ کواس سزاسے بچائے گی ، بلکہ دوسرے شرکا ، جرم بھی سزاسے نی جا کیں گے ، امام ابو یوسف الغول کے ساتھ کوئی عورت شریک ہوجائے تواس کو شخق ہیں ، مردول کے ساتھ کوئی عورت شریک ہوجائے تواس کو شخق مزا گردائے ہیں ، (۲) عام فقہا ہے نزد کی عورت تو یوں بی جمرم ہوگی ہی ، نا بالغ بچہ کی جرم میں شولیت دوسرے مجر بین کوسزاسے بری قرار وائے کے کائی نہیں ہوگی ، اور بھی بات قرین قیاس بھی ہے اور قرین مصلحت بھی ، ورنہ اس طرح کے جرائم کا سدیاب اور قرین مصلحت بھی ، ورنہ اس طرح کے جرائم کا سدیاب اور قرین مصلحت بھی ، ورنہ اس طرح کے جرائم کا سدیاب اور تین مصلحت بھی ، ورنہ اس طرح کے جرائم کا سدیاب اور تین مصلحت بھی ، ورنہ اس طرح کے جرائم کا سدیاب اور تین مصلحت بھی ، ورنہ اس طرح کے جرائم کا سدیاب

جس کے ساتھ جرم کا ارتکاب کیا گیا ہے، یعنی (مقطوع علیہ) اس کے لئے دوشر طیس ضروری ہیں: اول بیکروہ مسلمان یا ڈی ہو، جرنی جو بغیر امان کے داخل ہو گیا ہواس پر حملہ آو جائز ہے: ہی ، جرنی آگر امان لے کرآیا ہو آو چوکلہ اس کے بارے ہیں ہمی اس شبہ کی گہائش ہے کہ شاید اس کی مدت امان گذرگی ہو اور اس کا مال معصوم نہیں ، لیمی شری نقطہ نگاہ ہے آتا بار حرام اور محفوظ باتی ندر ہا ہو ، اس لئے اس شبہ کا فائدہ ہم کو دیا جائے گا اور اس پر محلہ کیا گیا ہوا س کی مرانا فذند ہوگی ۔۔۔ دوسر بحس مال پر جملہ کیا گیا ہواس پر صاحب مال کا قبضہ ہو، لیمی وہ اس کی مال پر جملہ کیا گیا ہواس پر صاحب مال کا قبضہ ہو، لیمی وہ اس کی مرانا فذند ہوگی۔۔۔ دوسر بحس ملک ہو یا بھور امانت کے اس کے پاس ہو ، اگر غیر صحیح مطریقہ براس نے مال پر قبضہ کیا ہوا تھا ، جیسے وہ چوری کیا ہوا یا خصب کیا ہوا اس نے مال پر قبضہ کیا ہوا تھا ، جیسے وہ چوری کیا ہوا یا خصب کیا ہوا اس نے مال پر قبضہ کیا ہوا تھا ، جیسے وہ چوری کیا ہوا یا خصب کیا ہوا ال تھا ، جب بھی اس کے والے پر قطع طریق

<sup>(</sup>۲) المهدب ۱۸۳۶

<sup>(</sup>۳)المهذب ۱۸۳۲

<sup>(</sup>۱) بدائعالصنائع ۱۹۷۸(۳)المیسوط ۹۸۵۹

کی صدحاری ندموگی۔(۱)

ان دولوں سے متعلق شرط بیہ کے دوہ دونوں ایک دوسرے کے کے کرم رشتہ دار دن ہول ، اس لئے کہ محرم رشتہ داروں کے لئے ایک گونہ مال سے استفادہ کا اذن ہوتا ہے ، یا کم سے کم مال اس سے محفوظ اور بچا کر فیمن رکھا جاتا ، البندا محرم کے مال چینئے میں ایک طرح کا شہہ پیدا ہوگیا ، (۱) دوسر نقبا ہے کزدیک الی کوئی شرط فیمس ہے ۔ (۲)

" قاطع طریق" پراس کی مقررہ صد جاری ہونے کے لئے جیسا کہ ندکور ہواعملاً ربزنی میں شریک ہونا ضروری ٹیس، بلکہ مرف دوسروں کا تعاون کرنا ، جیسے خود کسی کوآل ندکیا ، یا مال بحث تو کیا لئین چینا ٹیس ، پھر بھی وہ حد شرق کا ستحق ہوگا ، بھی رائے احناف کے علاوہ مالکیہ اور حنا بلدگی بھی ہے ، (۳) کیکن فقہا وشوافع کے نزد یک جوفض جرم میں صرف معاون ہواس پر بیصد جاری نہ ہوگا ، ازراہ تعزیر قیدیا جلاوطنی یا کوئی اور سزاوی جائے گی ۔ (۵)

جس مال کو قاطع ظریت نے لیا ہو،اس کے لئے ضروری ہے کہ دو شرع اسلامی کی لگاہ ش مال ہو، قابل قیت ہو، محترم (معصوم) ہو کہ کسی دوسرے کے لئے اس پر دست درازی جائز نہ ہو' قاطع طریق' کی شاس میں کھیت ہو، شاس کی کھیت کا کوئی شبہ ہو، کسی اور کے لئے نداس میں تصرف جائز ہواور نہ اسے تصرف جائز ہواور نہ اسے تصرف کے لئے کسی تاویل وقو جید کا موقع ہو، مال محفوظ ہو،

(۱) بدائع الصنائع ١١/٤

عام لوگوں کے لئے اس میں ابا حت کا شہدنہ ہو، مقداراتی ہوکہ اگر تمام ر بزنوں پر تشیم کردی جائے تو درہم کے بعقدر برایک کے حصہ میں آئے ، غرض مرقد (چری) میں فقہاء نے چوری کے موے مال کے لئے جو شرطیں مقرر کی ہیں وہ تمام شرطیں تفقق ہوئے مال کے لئے جو شرطیں مقرر کی ہیں وہ تمام شرطیں تفقق ہول اب جا کروہ '' قاطع طریق'' شار ہوگا اور اس پر بیر مدجاری ہوگی۔(۱)

جس مجدر ہزنی کا واقعہ ہیں آیا ہو، اس سلسلہ یں ووشر طیس
ہے ایک شرط تو شغل علیہ ہے کہ یہ واقعہ اسلامی مملکت (وار
الاسلام) ہیں ہیں آیا ہو، دوسری شرط ہیں اختلاف ہے، الم مرودی ہے کہ رہ بڑنی کا واقعہ شہر سے ہا ہر ہیں آیا ہو، شایدان مرودی ہے کہ رہ بڑنی کا واقعہ شہر سے ہا ہر ہیں آیا ہو، شایدان معرات کے ہیں نظریہ ہے کہ چونکہ اہل شہر سلے ہوتے ہیں، اس معرات کے ہیں نظریہ ہے کہ چونکہ اہل شہر سلے ہوتے ہیں، اس کے خاد تا شہر پرد بڑنوں کا حملہ آور ہونامکن ٹیس، بلکہ ان حضرات کے خزد یک ہے ہی شرط ہے کہ اس مقام اور شہر کے در میان سفر شرکی کی مسافت مائل ہو، البند دوسر نقیاء اور خو وفقہا کے احتاف ہیں ام ابو یوسف کے خزد یک شہراور ہیروان شہر کا کوئی احتاف ہیں ام ابو یوسف کے خزد یک شہراور ہیروان شہر کا کوئی فرق نیس ٹی مکانات اور پرائیوٹ سرمایہ تو کیاء سرکاری مائی اوار می کی نگاہ سے تی سو تد ہیروں کے جس طرح کو نے جاتے ہیں وہ سمی کی نگاہ سے تی تیں ما اللت شیل وہ کی جہ نقیماء متا خرین نے جاتے ہیں وہ سمی کی نگاہ سے تی ہو تد ہیروں کے جس طرح کو نے جاتے ہیں وہ سمی کی نگاہ سے تی امام ابو یوسف کی ہے، نقیماء متا خرین نے جاتے ہیں وہ سمی کی نگاہ سے تی ہوست کی ہے، نقیماء متا خرین نے جاتے ہیں وہ سمی کی نگاہ سے تی ہوست کی ہے، نقیماء متا خرین نے جاتے ہیں وہ سمی کی نگاہ سے تی ہوست کی ہے، نقیماء متا خرین نے جاتے ہیں وہ سے تو امام ابو یوسف کی ہے، نقیماء متا خرین نے جاتے ہیں وہ سمی کی نگاہ سے تی ہوست کی ہے، نقیماء متا خرین نے جاتے ہیں وہ کی کی بھا۔ ہو تو امام ابو یوسف کی ہے، نقیماء متا خرین نے جو امام ابو یوسف کی ہے، نقیماء متا خرین نے بیا تو تو تا کہ کی سے تو امام ابو یوسف کی ہے، نقیماء متا خرین نے بیا تو تا کہ کی سے تو امام ابو یوسف کی ہے، نقیماء متا خرین نے دوسر کے تا کہ کی سے تو امام ابو یوسف کی ہے، نقیماء متا خرین کے تا کہ کی سے تو تا کہ کی سے تو تا کہ کی سے تو تا کہ کی سے بیا کی سے تو تا کہ کی سے تا کی سے تو تا کہ کی سے تو تا کی سے تو تا کہ کی سے تو تا کی سے تو تا کہ کی سے تو تا کی سے تو تا کی سے تا کی سے تو تا کی سے تا کہ کی سے تو تا کی سے تا

<sup>(</sup>٢) بدائع الصبائع - ١٩٣٤ المبسوط. ٢٠١٧٩

<sup>(</sup>٣) و قداعتك الحنفية مع بقية المذاهب في هذ االشوط . ويَكِيتُ الفقه الإسلامي وأدلته ٣١٦٦

<sup>(</sup>٣) المير ان الكبري ١٩٩/٢، المغنى ٢٩٤/٨ (٥) مغنى المحتاج ١٩٢/٣

<sup>(</sup>٢)بدائع المسائع ١٩٧٤

معی اس کومسوس کیا ہے، چنا نچدعلامدشائ کا بیان ہے کدمشائخ نے امام ابو بوسف "بى كى رائے برفتوى ديا ہے، كەشىر مو يا بيرون شهر، دا بزن سلح مول يا غير سلح ، دن مويارات: "قطع طريق" كا جرم واقع مجما جائے گا اور حد جاری ہوگ ۔

ر ہزنی کے لئے مطلوبہ ثبوت

ر ہزنی کے جرم کے جوت کے لئے یا تو اقر ار ہوتا جا ہے یا شہادت، قامنی محض اینے علم واطلاع کی بناء پراس جرم کا فیصلہ نیں کرسکا ، البت امام مالک کے بہاں جن لوگوں کا مال چھیٹا کیا مو، بادجودفریق معاملہ مونے کان کی شہادت راہزوں کے خلاف معتبر ہوگی ، اور اہام شافئی کے نزدیک دوسرے رفقائے ا فلہ جوخودا ہے مال کے بارے شران ربزلوں برمدی شہوں ان کی شیادت مجمی معتبر ہوگی۔(۱)

حرابہ(رہزنی) کی سزا

قرآن مجيد كي فدكوره آيت ش ايسے محرثين كے لئے جار سزاؤل كا ذكركيا كميا ب جمل ،سولى يرجرٌ هايا جانا ، النه باتحد يا كان كاث وينا اورنسفى من الارص ، جس كاتشرت ش فتهاء كدرميان اختلاف بـ

امام ابو حنیفہ کے نزد کی۔ 'دننی'' سے مراد تید ہے۔ امام مالك سے اين قاسم في تقل كيا ہے كد جرم كودومرے ايسے شمر جلاوطن اور قيد كردينانلي ب جواس ك شهركم ي مركم مفرشرى کی مسافت یعنی اژتالیس میل کی دوری برواقع موراهام شافعی کا

قول رائح مجى احناف كے مسلك كے مطابق ہے۔ البت امام احمد کے بہال''نفی' سے مرادایک شہرے دومرے شہراس طرح جلاوطن كرتے جلا جاتا ہے كدوكى ايك جكدندر ويا كي \_(١) المام الوحنيفة كے فرد يك به جاروں مرائي جارتم كے جرائم کے لئے ہے، اگراس نے صرف مال لینے پراکتفاء کیا موقو اس ك باتحد ياكل الشكاث وع جاكي ، يعنى دايال باتحد، بایاں یا دُل، یا اس فے صرف تن کیا ہو، مال شاہو، ایسا جمر مثل كردياجائكا، حسن فالمحى ليا مواور تن يحى كيامو، اسك بارے ش امر کوافقیار ہے کہ ہاتھ یا دن کاٹ کر چرفل کرد ہے، یا بغیر ہاتھ یاؤں کا فے قتل کردے، اور سادہ طور برقل کردیا جائے یا سولی پر چڑ ھا کر قتل کردیا جائے ، اور اگر صرف ڈرایا وحمكايا، تواسي قيد كياجائكا اورمرزلش كى جائكى ، (٣) شوافع اورحنابله بمى قريب قريب اسمئله من احناف سي منفق بي، البنة اكر' قاطع طريق" بقل كالمحى مرتكب مواور مال بحى ليا مولة اسے لازی طور برقش اور سولی کی سزادی جائے گی ، ہاتھ یا کال نہ كافي جائيس ك، (٣) غرض المرية اللاشكة زويك قرآن بإك یں بیان کی مختلف سزائیں، جرم کی الگ الگ نومیتوں ہے منطق ہیں،امیرادرقاضی کی صواب دید پر ہیں ہیں۔

امام ما لک کا نقطه نظریہ ہے کہا میروقامنی کو مختلف سزاؤل کے درمیان اختیار دیا گیا ہے کہ اگر جمرم نے قبل کا ارتکاب کیا ہو تواہیے عام طریقے برقل کر دینے یا سولی دینے کا اختیار ہوگا اور

<sup>(1)</sup> يدالع الصنائع · ١٣/٤، بداية المجتهد :٣٥٨/٢)، الباب الخامس بماذا تثبت هذه الجباية

<sup>(</sup>٢) المغنى ٢٩٣٨، بداية المجتهد ٦٠/٥٦١ الأحكام السلطانية للماوردي. ٢٢، بدائع الصنائع ٢٥/٨

<sup>(</sup>٣) بدائع المنائع ١٩٣/٤

اگراس نے صرف مال لیا ہو جن کا مرتکب نہ ہوتو امام کو چارول سزا بیں ہے کسی ایک کے اختیار کرنے کا حق ہوگا، جس کا وہ مصلحت عامد کوسا ہے رکھ فیملے کرے گا، اور آگراس نے صرف فیرایا وحرکایا ہوتو ہمی امام کواس تفصیل کے ساتھ مزا کے احتقاب کا حق ہے کہ ان جس سے جوصاحب تہ ہی ہواس کے لئے تو تحل یا سولی ہی سزامتھین ہے ، اور آگر صاحب رائے تو نہ ہو، لیکن طاقتور ہوتو اس کے ہاتھ پاکس کا حق دیے جا کی ، اور آگر سے دونوں ہا تھی ہوں اور آگر ہیں۔

سولی دینے کی کیفیت بھی بھی فقہاء کے درمیان اختلاف
ہے، فقہاء مالکیہ بیس سے این قاسم اور این باہشون اور فقہائے
احزاف بیس سے امام ابو بوسٹ اور امام کر ٹی سے منقول ہے کہ
ایسے فض کو زندہ سولی دی جائے گی ، اس کے ہاتھ سولی کے تحت
ہے ہا عمد ہدئے جا کیس کے، پھر نیز ہماد کراسے قل کر دیا جائے
گا، لیکن فقہاء احزاف بیس امام طحادی اور مالکیہ بیس اہب ، نیز
شوافع اور حزا بلہ کے نز دیک قل کے بعد از راہ جبرت اسے سولی
پرلٹھا یا جائے گا، سولی پر زندہ لاگائے بیس مشلہ پایا جاتا ہے، جس
سے شریعت بیس منع کیا گیا ہے، سولی کے بعد تین دنوں تک لاش
سے شریعت بیس منع کیا گیا ہے، سولی کے بعد تین دنوں تک لاش
سے شریعت بیس منع کیا گیا ہے، سولی کے بعد تین دنوں تک لاش

حرابہ حقوق اللہ میں ہے

" وقطع طریق" بینی ربزنی کے برم کو فقہاء نے حقوق اللہ میں سے شار کیا ہے، اس کئے متعلق لوگوں کے معاف کرنے یا

بری کردیے ،یار ہزنوں سے سلح کر لینے کی وجہ سے ریسزامعاف نہیں ہو کتی ،خودامیر وقاضی جرم کے ثابت ہونے کے بعداس کےمعاف کرنے کاحق نہیں رکھتا۔ (۳)

اگر'' قاطع طریق'' کے پاس اس طرح حاصل کیا ہوا مال موجود ہوتو بالا تفاق اصل مالک کا مال حوالہ کر دیا جائے گا، لیکن اگروہ مال اب موجود شدر ہا ہوتو امام ابوطنیفہ کے نزدیک اس مال کا تاوان واجب شہوگا، (۳) دوسرے فقہا و کے نزدیک اس کا تاوان ہوگا۔ (۵)

کن صورتوں میں حراب کی سزامعاف ہوجاتی ہے؟ شرایعت میں جن جرائم پر سزائیں (حدود) مقرر کی گئی ہیں، ان میں اس جرم کی خاص بات یہ ہے کہ اگر گرفتاری ہے پہلے جمرم تائب ہوجائے تو اس کی تو بہ تبول کی جاتی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

> إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم . (ماكمه ؟

مرجواوگ و برلیس قبل اس کے کہم ان پر قابو پا کا۔
ای لئے فقہاء نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے، کہ وہ کیا صور تیں
ہیں کہ سرا اواجب ہونے کے بعد بھی ان بیس ر برنی کی سرا معاف
ہوجاتی ہے، علامہ کا سائی نے اس پر تفصیل سے تفتیکو کی ہے، جس
کا حاصل ہیہے کہ چارصور تو ل بیس بیسرا معاف ہوجاتی ہے۔
ا - را برن جس شخص کے ساتھ در بزنی کا اقرار کرد ہے وہ تی محص
اس کو جمٹلا دے اور دیزنی کا انکار کردے۔
اس کو جمٹلا دے اور دیزنی کا انکار کردے۔

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد: ٥٥٤/٢ بدائع الصنائع . ١٤/٤

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد ٣٩٨/٢

<sup>(</sup>۱) بدایة المجتهد ۲۵۵/۲ (۳)بدائم الصنائع ۲۵/۷

<sup>(</sup>٥) التشويع الجنائي الإسلامي ٢٥٩/٢

- ۲ جرم اقرارے ثابت ہوا ہوا در بحرم اسپنے اقر ارسے مخرف موجائے۔
- ۳ جرم پر جوشہادتیں پیش ہوئی ہوں،خودوہ فخص ان کی تکذیب کردے، جس کے ساتھ رہزنی کا واقعہ پیش آنے کی گوائی دی گئی ہو۔
- م قامنی کے یہال معاملہ پیش ہونے سے پہلے اور صنیفہ کے نزد یک پیش ہونے کے بعد بھی خود را ہزن لوٹے ہوئے مال کا مالک بن جائے۔

۵ - گرفآری اور قدرت سے پہلے را بران تا یب ہوجائے۔
اب اگراس نے صرف بال لیا تھا تو وہ بال کو وائی کرے گا اور
اس کے ہاتھ ندکا نے جائیں گے ،مرف فرایا دھمکایا تھا تو قید ک
مزایجی نددی جائے گی اور اگرفل کا مرتکب تھا تو بطور حد کے لل
ندکیا جائے گا ، البتہ متعقق لے اولیاء کی مرضی پر مخصر ہوگا ، اگر وہ
چاہیں تو بطور قصاص قبل کردیں اور چاہیں تو خوں بہا پر راضی
ہوجا کیں ، ہاں اگر قابو ہیں آئے کے بحد تا تب ہوتو چرو ندی ک
احکام کے اعتبار سے اس کی تو بہ معتبر ندہوگی اس پرصد جاری ک
جائے گی۔ ()

# 

حرام کے معنیٰ رو کئے کے ہیں ،''حریم''اس احاطہ کو کہتے
ہیں جو کنویں ہیں کسی چیز کو گرنے سے رو کے ، فقد کی اصطلاح
میں ان باتوں کو کہتے ہیں ، جن کے ارتکاب سے منع کردیا گیا ہو،
اس مغہوم کی ادا کیگی کے لئے عملف الل علم نے جوتعیریں اختیار

کی جیں، ان میں معمولی ساتفاوت پایا جاتا ہے، اس سلسلہ میں سب سے چست اور جامع تعبیر غالبًا وہ ہے جوآ مدیؓ نے اختیار کی ہے۔
کی ہے۔

ماینتهص فعله سببا للذم شرعابوجه ما من حیث هو فعل له جس کاار کاب شرعاً این داتی دیشت می بهر صورت منوع بو\_

الله شرعان المنتهض سبب للله شرعا" (جوشرعاً ذمت كا باحث مو) كي قيد في واجبات وستجات كوحرام كودائره سي تكال ديا كدوه شريعت كي تكاه شي قابل مدح إين ندكه قابل ذمت -

الله "بسوجه مسا" (بهرصورت فدموم بو) کی تعبیر سے " مباحات کا ارتکاب " مباحات کا ارتکاب بعض صورتوں میں ضرور قاملی فدمت ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ مجبیل، جرام بهرطور فدموم ہوتا ہے۔

اس حیث هو فعل نه "(بحیثیت این هل بونے کے فرم ہو) اس کا مقصد ہے کہ می کوئی مہارح کی واجب کے می کوئی مہارح کی واجب کے ترک کو مستزم ہوتا ہے۔ وہ اس حیثیت سے ضرور بی فرم ہوتا ہے، جب کے حرام کا ارتکاب فی نفسہ فرموم ہوتا ہے۔ (۱)

ام مرازی کابیان ہے کہ دحرام 'کے لئے جارا مطلاحیں اس حرام (محرم) محطور معصیت اور قاب (۲)

حرام کے لئے اسالیب

مخلف اساليب اورتبيرات بي كرنصوص مين ان كااستعال

حرمت كويتلا تا يهاوروه يه بي :

حرام اور حرام ب تكليروا لا الفاظ ، مثلاً الشاتعالى ق
 فرمايا: "حرمت عليكم المبيعة ". (المائده س)

۳- طال اور جائز شہوتے کی صراحت، پیسے ارشاد خداوندی ہے: "لا یسحل لکم ان تساخلوا مماالیتموهن شیئاً" . (بقره ۲۲۹۰)

۳ - کسی هل پرمدشری مقرد کیا کیا ہو، مثلاً: "السسسارق والساوقة فاقطعوا أيديهما" - (مانده: ۳۸)

۵ - سی فعل بر کفاره واجب قرار دیا گیا مو-

٧ - كى نفل برعذاب اخروى كى دهمكى دى كى مور

2 - كى قىل يرايمان كى نى كى تى مو ـ

٨ - كسي فعل كو كمناه قرار ديا كيابو\_

کوئی می ایک تجیرافقیار کی می موجوم العت اوراجتناب
 کوبتاتی مورجی: "إجتنبوا قول الزود"، (حج ۳۰۰)

ا - میخانی کے بچائے مراحناً نی کالفظ استعال ہوا ہو۔
 شالاً 'نهی الله ، نهی المرسول ، ینهون وغیرہ۔

البنة بعض اوقات نبی کا صیفہ نبی کا لفظ ، اجتناب وممانعت کو بتلانے والی تعبیر یا کسی فعل کو گناہ قرار دینے کی عبارت کا مقصود حرمت کے بجائے" کراہت' کا اظہار ہوتا ہے، جس کا

اعدازہ قرائن وممانعت کے اسباب اور شریعت کے مجموعی مزاح سے کیاجا تا ہے، جبیا کہ 'امر' اصل میں کسی بات کو واجب قرار دینے کے لئے ہے، لیکن کہیں مباحات اور مستجبات کو بھی''امر'' کے مسینے سے تعبیر کردیا جا تا ہے۔

#### حرام لذائت

بنیادی طور پرفتهاه نے حرام کی دوقشمیں کی ہیں ،حرام لذات اورحرام لغیر ہ ۔

چوشی اپنی ذات ہے جرام ہووہ ' حرام لذاتہ'' ہے، ہیںے شراب کا پینا، یامردار کا کھا ناو غیرہ۔

جوشی اپنی ذات کے لا قاسے حرام نہو، بلکداس کے ساتھ جوشل کیا گیا ہو وہ اس کا گل ہو، کین کسی خارتی وجہ سے اس میں حرمت پیدا ہوئی ہودہ '' حرام اخیر ہ'' ہے، مثلاً: دوسرے کا مال بلا اجازت کھانا کہ دوا پی اصل کے لحاظ سے حلال و جائز ہے البت دوسرے کی اجازت نہ پائے جانے کی وجہ سے حرام ہے۔ (۲)

دوسرے کی اجازت نہ پائے جانے کی وجہ سے حرام ہیں ایک

"حرام لذائہ" اور "حرام لغیر ہ" کے احکام ہیں ایک
بنیادی فرق ہے ہے کہ" حرام لغیر ہ" کے ذریعہ بعض اوقات تکم
شری کی جمیل کا فریضہ بھی انجام دیاجا تا ہے اور جہاں بعض دجوہ
سے اس فعل کا ارتکاب حرام اور یہ عث گناہ ہوتا ہے، وہیں بعض
وجوہ سے اس کے ذریعہ کسی واجب شری کی اوا نیکی بھی ہوتی
ہے، مثل فصب کی ہوئی زین پر، یا خصب کردہ لباس میں نماز
کی ادا نیکی ، کداس عمل سے وہ ایک طرف گنگار بھی ہوتا ہے،
لین میدان اوا وفرض کے لئے کھایت کرجاتی ہے، میدائے
احتاف ، شوافع ، اور مالکیہ کی ہے، حتابلہ اور زید ہے کے خزد یک

<sup>(</sup>١) ترمدي ٢٣١١، باب ماحاء في النهي عن البيع على بيع أخيه (٢) التو صبح ١٢٥/٢

حرام لذات اور حرام لغير و يس كوئى فرق نبيس ، اس لئے ان كے بال غصب كى زين اور خصب كے كثرے يس نماز بى اوانبيس موكى ۔ (۱)

### حراملخيره

" حرام الخير و" جواب وصف كانتبار سيحرام بودامام شافئ كنزديك ما جود المام الدخيفة كنزديك المنائل المام الدخيفة كنزديك الني اصل كالا لا سي واجب بوسكتا مه الم الدخيفة كنزديك بدنذرائي اصل كالا سي درست بوك اوراس برايك روزه واجب اصل كالا سي دوزه واجب موكا، كه بدروزه افي اصل كالا سي باك فارى وصف كى بناه براس كام افعت به المام شافئ كي بيال بينذر وصف كى بناه براس كام ما فعت كامتبار سيمنوع مونا اس

# الله في الله

اسلام بیل نظام حکومت کی ایک خاص فتم " دارالحرب"

ہے، ہر چند کددارالحرب کی تعریف بیل فقیاء کی آراءاورتجیرکا
اختلاف ہے، تا ہم اس کا حاصل یکی ہے کددارالحرب و مملکت
کافرہ ہے، جہاں اصولی طور پر کافروں کو امن حاصل ہو اور
مسلمان شیری امن ہے محروم ہوں ، نیز وہاں مسلمان فہ ہی
عبادات وشعار کی علانے انجام دبی ہے قاصر ہوں ، ای کونقیاء
فیادات وشعار کی علانے انجام دبی ہے قاصر ہوں ، ای کونقیاء
فیروراحکام کفروفیرہ ہے تجییر کیا ہے ، (۳) دارالحرب کے
شیری کوفقہ کی اصطلاح میں حرفی کہاجاتا ہے۔

احکام کے اعتبار سے حربی دو حم کے ہیں، ایک دارالحرب شیل رہنے والے عام شہری، دو سرے دارالحرب کے دہ شہری جو المان، بینی دارالاسلام ہیں سنری خصوصی اجازت حاصل کر کے آگے ہوں ، ان کو '' مستامن'' کہا جاتا ہے ،'' مستامن'' کے احکام خود اس لفظ کے تحت ذکور ہوں گے، اور دارالحرب کے دوسرے شہریوں کے اور دارالحرب کے دوسرے شہریوں کے احکام خود دارالحرب کی حقیقت اوراس کے احکام سے متعلق ہیں، موجودہ ذیانہ شی اس بات کی تعیین کہ کن طلب مسلہ ہے، انشا واللہ '' دار' کے تحت اس موضوع پر تعمیل طلب مسلہ ہے، انشا واللہ ' دار' کے تحت اس موضوع کی مینز سے اسلامی نتیانہ نظر اور فقیمی احکام کی بھی دضاحت ہوسکے گی ، نیز اسلامی نتیانہ نظر اور فقیمی احکام کی بھی دضاحت ہوسکے گی ، نیز موضوع ہے قرار' کے علاوہ '' فیمت' کی بحث بھی اس موضوع ہے قرار' کے علاوہ '' فیمت' کی بحث بھی اس موضوع ہے قرار' کے علاوہ '' فیمت' کی بحث بھی اس موضوع ہے قرار' کے علاوہ '' فیمت' کی بحث بھی اس موضوع ہے قرار' کے علاوہ '' فیمت' کی بحث بھی اس موضوع ہے قرار' کے علاوہ '' فیمت' کی بحث بھی اس موضوع ہے قرار' کے علاوہ '' فیمت' کی بحث بھی اس

یہاں صرف حربی ہے متعلق بعض بنیادی اور ضروری احکام اجمال کے ساتھ و کر کئے جاتے ہیں۔

ا - حربی معصوم الدم نیس ہوتا ، یعنی شرعا اس کا قل مباح ہوتا ہے ، امام ابوطنیفہ کے فزد کیے دارا کھرب بیس متیم کا فروں کے علاوہ مسلما نول کو قل کردیا جائے ، شب بھی نداس پر دیا جائے ، شب بھی نداس پر دینے واجب ہوگی اور نہ قصاص ۔ (۳)

دوسرے فقہاء کے نزدیک بیتم دارالحرب کے کافر شہر ہوں کا ہے ،سلمان شہر ہوں کا خون بہرمال معموم ہے ، اگر جان ہو جد کر قتل کیا ہے تو قصاص ورند دیت

<sup>(</sup>٢) الأحكام ( ١٩١/ التوضيح ( ١٥/١

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع :١٤١٣٨ هذايه :٥٨٨٠

<sup>(</sup>١) الأحكام في أصول الأحكام ١٥٨/١.

<sup>(</sup>٣) وكي : بدائع العسائع : ٤١٠١١، اوراس كمالعد

واجب بوكي \_(1)

۲ - حریوں کا مال بھی معموم بیں ، سلمان کی طور سے حاصل کے رکیس تو وہ اس کے مالک سمجے جا کیں ہے ، یک تھم وارالحرب بی سے، این جُم کا بیان ہے ۔ اور الحوب ولم ہے ۔ اور الحوب ولم یہ اجر کا لحوب عند آبی حنیفہ آؤن ماله غیر معصوم عندہ . (۲)

۳ - مسلمان جوستری خصوصی اجازت حاصل کر کے دارالحرب
جا کیں ، ان کے لئے بیاتو مناسب نیس کدوہ حربیوں کے
ساتھ دھوکہ دہی کی راہ اعتیار کریں ، (۳) البنة معاملہ کی
کوئی الیم صورت اعتیار کی جائے جو اسلام بیں جائز
فین ، اور کفار اُن کو جائز بھتے ہوں ، چیسے شراب یا مردار
فروخت کر کے اس کی قیمت حاصل کرنا و فیرہ ، تو احتاف
کے نزد یک ریمورت جائز ہوگی ۔ (۳)

۳ - حریوں سے اسلحہ کی فروخت جائز نہیں ، (۵) ہلکہ کوئی ہمی الیکی صورت اعتبار کرے جس سے وارالحرب کی وفا می قوت میں اضافہ ہو جائز نہیں ، جیسے دارالحرب میں لوہ کی کان کی دریافت اوراس میں کام کرنا۔ (۱)

۵ - دارالحرب شرج بيول سے جرائم سرزد مول قواسلام كا قالون جرم وسرزان برنا فذنيس موكا ـ (2)

٧ - حربول كى اسلام سے عداوت كى يجد سے اسلام كا نقط ونظر

سیمسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ مالی اعتبار سے بھی حسن سلوک ہے کریز کیا جائے، چنا نچہ ذکو قاتو کا فروں کو دیتا جائز نہیں ،صدقات نافلہ کے ذریعہ جہاں کا فروں کی مدد کا ذکر ملتا ہے وہاں بھی الل ذمہ ، پینی مسلمان ملک کے غیر مسلم شہری کی صراحت ملتی ہے۔
مسلم شہری کی صراحت ملتی ہے۔
(تفصیل کے لئے دیکھیے" صدقہ")

ے - کی حربی باشدہ کو خصوصی اجازت حاصل کر کے بھی اسلامی ملک بیں ایک سال تک قیام کی اجازت ندھی جائے گی، سوائے اس کے کہوہ وہاں کی شہریت کا طالب ہواوراس برجزید لگایا جائے۔(۸)

# TÍ

کد کرمہ کے حرم ہونے پرفتہا م کا انقاق ہے، خود قرآن جید شراس کے حرم ہونے پرفتہا م کا انقاق ہے، خود قرآن اسے مامون ہونے کا ذکر موجود ہے، ''اولسہ موما امنا'' قرآن پاک نے اس کے مامون ہونے کی جہت کو مہم رکھا ہے، حذیث نے اس کی اوضی و تشریح کی ہے ، آپ کھانے فرمایا: اس کے کانے کا نے شہا کیں ، حرم کے دکارکو پریشان نہ کیا جائے ، ایفیراعلان و تعریف کے اس کا لقطر نہ لیا جائے ، (۱) ایک اور دوایت میں ہے کہ نہ حرم میں خون بہایا جائے ، (۱) ایک اور دوایت میں ہے کہ نہ حرم میں خون بہایا جائے اور نہ اس کے درخت کا نے جا کیں ، (۱) ایک طرح حرم کے چارا حکام بحثیت مجموی صدیث میں نہ کور ہیں ، طرح حرم کے چارا حکام بحثیت مجموی صدیث میں نہ کور ہیں ،

<sup>(</sup>٣) شرح السير الكبير: ١٢٨٢/١٢

<sup>(</sup>٢) السير الكبير ١٣٤٧/١١

<sup>(4)</sup> يخاري ١/٢١٦، باب قصل الحرم

<sup>(</sup>١) المغنى: ١٩٨٨ (٣) البحر الراتق ١٩٧٥

<sup>(</sup>٣) حاشيه شلبي على تبيين الحقائق ٣/٨١ (٥) هدايه: ٥٣٣/٢، باب المستامن

<sup>(</sup>۵) ردالمحتار: ۳۵۳/۳ (۸) هدایه: ۵۹۹/۴

<sup>(</sup>ع) ترمذي ار١٩٤، باب ماجاء في فصل حرمة مكه

حرم میں کسی کوتل نہ کیا جائے ،حرم کے در دست نہ کائے جا کیں ، شکار نہ کیا جائے اور بلا اعلان وتعریف لقطہ نہ لیا جائے ، ذیل میں انھیں کی باہت فقہا می را کمیں درج کی جاتی ہیں۔

### حرم ميں اجرا وقصاص

حرم شریف می آل کی مما نعت او اصولی طور پرشنن علیه ہے، اس بر بھی انفاق ہے کہ کسی نے دوسرے کا کوئی صفو کا اس دیاء جس سے اس کی بلا کت واقع نہ ہوئی، مگراس نے بھا گ کرحرم شريف كى بناه لى ، تواس سے قصاص ليا جائے گا۔ اس ش بحى اخلان فیس کرحم کے اندر کوئی جرم کیا تو اس پرحم ہی میں سزانا فذ موسكق ب، اختلاف اس من ب كد صدوورم س بابر كى كولل كيا اورحرم كى پناه لے لى تو آيا اب مدودحرم كے اندر بی اس بران سرا کاس کا نفاذ ہوگا اور از راہِ قصاص اے قل کردیا جائے گا، یاس کے حمے باہرآ نے کا انتظار کیا جائے گا؟ امام ما لک اورامام شافق کے نزد کیاس پرسزا جاری کی جائے گی۔ آپ ﷺ نے قرمایا: حرم کنهگار قائل ( فار بدم ) اور محرم ( فار بجلية ) كو پناه نيس دينا ه (١) \_\_\_\_\_امام ابوحنيفه ورام احد " كنزد يك حرم من سزا جارى ندكى جائك كى بكداس ير برطرت کے کھانے پینے کی چزیں روک لی جائیں گی ، یہاں تک کدوہ خود نکلنے پر مجور ہوجائے ، پھر نکلتے ہی اے گرفار کرلیا جائے گا اوراس پرسزا کا نفاذ عمل ش آئے گا ، (۲) ان حطرات کے پیش نظر صدیث کاعموم ہے کہ آپ ﷺ نے مطلقاً قبل کی مما نعت فر مائی ہے ، اگر بیممانعت صرف ظلما قل کرنے کی بابت ہوتو

حرم کی پیچ تخصیص باتی ندر ہی ، کیونکہ یول قبل ہر جگہ ممنوع ہے ، رو گئی ایسے بحرموں کو پناہ نددینے کی بات تو اس کا مطلب یکی ہے کہ ضروریات زندگی اس پر اس طرح بند کردی جائے کہ وہ حرم چھوڑنے پر مجور ہوجائے۔

#### حرم کے در خت

اس پراتفاق ہے کہ رم کا درخت کا فنا حرام ہے کہ دوااور عیارہ کی فرورت کے سواحرم کی کھائس (حقیق) کا کا فنا جائز ہوں، دوااور چارہ کے لئے کا فنا ائر کہ مخلاف کے بال جائز ہے، امام ابو منیف کے بہاں جائز نہیں ، تا ہم درخت کے کا فنے پر امام ما لک کے بال مرف آنہ کار ہوگا ، اس پرکوئی جزاوا جب نہ ہوگی ، بیدا ورخت ہوتو ہوگی ، امام مثافق کے بال جزاواجب ہوگی ، بیدا ورخت کی گائے، چھوٹا ہوتو کری ، (۳) اور احزاف کے بال ورخت کی گائے۔ چھوٹا ہوتو کری ، (۳) اور احزاف کے بال ورخت کی گائے۔ آئی سے منافق کے بال ورخت کی میافت ہے؟ طحطاوی کے اس پر تفصیل ووضاحت ہے گفتاوی ہے، خلاصہ ہے کہ شین شم کے درخت کا شرخ کی ممافت ہے، خلاصہ ہے کہ شین شم کے درخت وہ جی کہ درخت وہ جی کہ درخت وہ جی کہ درخت وہ جی کہ ذات کو کا فنا

- ا نگايا موالودا، جس كوعمو مألوك لكايا كرتے إي
- ٢- لكايا موالودا، كوعام طوريريه لودالكايا شجا تا مو
- ۳ ایبابودا جےلوگ لگایا کرتے ہوں، مگروہ ازخودا گ آئے ہول خودرد بودے بیں جو اَزخود اُگ آئے مول اور عام طور پر

(١) حوالة سابق

<sup>(</sup>r) رحمة الأمة ١٢٠

<sup>(</sup>٣) رحمة الأمة ١٣٠

 <sup>(</sup>٣) مراقى الفلاح مع الطحطاوى ٣٨٥، باب الجنايات

أنعيس لكايا بهي نه جاتا موء ان كاكا ثنا اوراً كميرْنا جائز نبيس ، (١) اس كے ساتھ ان شرطول كا بھى اضافه كر ليج ، كه در خت موکھا ہوا شہو، نہٹو ٹا ہوا ہو ، اذخر اور سوکھی ہو کی گھانس کا مجى كا ثناجا ترنبيں ہے۔(١)

### حرم میں شکار

صيدالحرم.(٣)

دکار کےسلسلہ یس جواحکام محرم کے ہیں، قریب قریب وہی احكام المخفس كے وكاركرنے كے بيں جوخودتو طال موركين حرم ش شكاركرى، وحشى جانورون كاشكار دونون بي صورتون ش ممنوع ب،اوركر ليتوموجب تاوان ب،عام فتهاء كنزديك واجب موگا کدای جم کا یالتو جانور خرید کرذ نے کیا جائے ، امام ابو صنیفہ کے يهال اصولاً وحش معنوي انعنى قيت واجب ب، (٣) خواه اس ے جانورخرید کر ذراع کرے، یا کھانا خرید کرنی مسکین نصف صاع (ایک کیلو چرسوبانوے گرام) صدقه کردے، بال محرم اور طال مخص کے حرم میں شکار کے درمیان اس قدر فرق ہے کہ م ہیں ہی کرسکتا ہے کہ بجائے صدقہ کے ہرنسف صاح کھانے كے بدلدايك روز وركھ لے، محرح مے شكار كے لئے صدق كرنا المضروري عالي السجوريء المصوم بقتل المحلال

# جن جانورول كالل جائز ہے؟

تاہم بعض دحثی جانوروں کو مار ڈالنے کی اجازت ہے۔ حضرت عائشيك روايت شل يائح جانورون كاذكر بـ يوباء چیو، کوا، چیل ، اور کاٹ کھانے والا کیا ( کلب عقور ) ، (۵)مسلم کی روایت ش سمانی کا اضافد ہے، (۲) تر ندی ہی نے ایوسعید خدری دی الفاظات ورتده (اسع العادی) کے الفاظات کے ہیں، (2) بعض روایات میں بھیرے اور مینے کا صریحاً ذکر ب، (٨) اس طرح نو موجاتے ہيں ، پس سي يہ يہ كدان جانوروں کی تحدید مقصورتیں، بلکہ ایذا منیو نیانے والے جانور مراد ہیں ، یمی رائے احناف اور مالکیہ کی ہے ، شوافع کے نزد کیا بیے جانوروں کا شکار جائز ہے، جن کا گوشت کھا یائیں جاتاء(٥) چنانچە حنفيد كے يہاں علاوه ان جانوروں كے جن كا ذ كرحديث ميں موجود ہے، چھر، چوني، جونك وغيره كے لكى كى اجازت کی تقریح موجود ہے۔(۱۰)

#### حرم كالقطر

جہال تک حرم کے لقط کی بات ہے تو حرم ہو یامل ، احتاف اور مالکید کے بال محم میں کھوفر قنیس بھیر بردوصورت میں ضروری ہے جرم کے ذکر سے محض تا کیدواجتمام مقصود ہے باثوافع

<sup>(</sup>٣) فتمح القدير على الهدايه ، اؤفركا استثناء فوومة يث عائبت ب بخارى : ماب لا يحل الفتال في مكة (۱) طمطاوي على مراقى القلاح : ٢٨٥

<sup>(</sup>٣) مراقي القلاح : ٣٨٥، مع الطحطاوي (٣) رحمة الأمة ١٣٩٠

<sup>(</sup>٥) تومذي، باب ماجاء مايقتل المحوم من الآداب ١٠١٥، باب هايقتل من الملواب كلب عفود "كاتر بمداكة" ستدام الومنيذكي واسدي بهدامام ذار نے بھیزیاء امام شافعی اور امام احد نے ورندہ جانورمراول ہے۔ امام ما مک نے شیر، چیتے وربھیزی کھنب میں شام ، ناہے ،معارف استن ٧٠٥،

<sup>(</sup>٢) مسلم ١٣٨١/١، باب مايندب للمحرم وغيره ، قتله من الله إب في الحل و الحرم

<sup>(</sup>٨)معارف السس ٢٠٢/١ (٤) ترمذي، باب ماجاء مايقتل المحرم من الدواب ١٠١٦

<sup>(</sup>۱۰)مراقی الفلاح ۲۸۵ (٩)حوالة سابق

اور حتابلہ فرق کرتے ہیں کہ لفطہ حرم کو پانے والا اسے بحفاظت رکھے، جب تک حرم ہیں رہاس کی تشمیر کرتارہے، جب حرم سے جائے تو ما کم شہر کے حوالے کروے، وہ کسی طوراس کا ما لک نیس بن سکتا۔ (۱)

#### كيام يدرم ٢

کہ کرمہ کے حرم ہونے پر فتہا وایک خیال ہیں ، لیکن مید منورو ہی حرم ہے یا نہیں؟ اس ش اختلاف ہے ، امام مالک ، شافی اوراح مدید کو ہی حرم مانے ہیں، ان حضرات کے نزدیک مدید کے درخت کا شااور دگار کرتا جا تز نہیں۔ تا ہم اگر ایسا کر گذر ہے تو کوئی جزاء واجب نہیں ہوتی ، امام شافی کی رائے تھی کہ جودرخت کائے یا شکار کر ہے اس کے ہم ہے تمام رائے تھی کہ جودرخت کائے یا شکار کر ہے اس کے ہم سے تمام رائے تھی کہ جودرخت کائے یا شکار کر سے اس کے ہم سے تمام رائے تھی کہ جودرخت کائے یا شکار کر سے اس کے ہم سے تمام دائے ہے دجو گر کر کیا ، ان حضرات کی دلیل حضرت الس مقام سے دائے ہے کہ آپ میل کی دوایت کی دوایت ہے کہ آپ میل اور ند کی فلال تک حرم ہے ، نداس کے درخت کائے جا کیں اور ند کی خدا برخت کو ایجاد کیا جا سے اس کے درخت کائے جا کیں اور ند کی خدا برخت کو ایجاد کیا جا ہے ، جو یہاں کی برخت کو جنم دے ، اس پرخت کو ایجاد کیا جا ہے ، جو یہاں کی برخت کو جنم دے ، اس پرخت کی اور ختوں اور قمام انسانیت کی احدت ہے ۔

احناف کے زویک مدید منورہ حرم فیس ہے، حضرت الس اللہ بی سے مروی ہے کدان کے بھائی عمیر کے پاس ایک پرندہ تھا، جس سے دہ کھیلتے تھے، پرندہ مرکباتو آپ اللہ نے مراحا در یافت فرمایا: " بساعہ میسو! مسافعل بھک النغیر ؟ "اب اگر مدید کے شکار کی ممانعت ہوتی تو نام بر ہے کہ حضور اللہ پرندہ کو مدید کے شکار کی ممانعت ہوتی تو نام بر ہے کہ حضور اللہ پرندہ کو

روک رکھے اور اس سے کھیلے کی اجازت مرحت ندفر ماتے۔
حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ کی کے گر والوں کے
پاس ایک جنگل جانور تھا، آپ تھریف لے جاتے تو دوڑتا، بھا گنا
اور کھیلا، آپ کی کی آ مکا احساس کرتا تو پیٹے جاتا اور حرکت ندکرتا
، اس طرح آپ وہ کی آ مکا احساس کرتا تو پیٹے جاتا اور حرکت ندکرتا
مرائی ہے، خودا مام بخاری نے اس باب (باب حرم المدید) میں
صدیت پیش کی ہے، جس سے مدید کے درختوں کو کٹوانا قابت
مرائعت ہے تو حفیہ کہتے ہیں کہ بید یہ کی خواصور ٹی کو ہائی رکھے
ممائعت ہے تو حفیہ کتے ہیں کہ بید یہ کی خواصور ٹی کو ہائی رکھے
کی خوش سے تھا، اور اس کی تا تدائی سے ہوتی ہے کہ آپ کی کی خوش سے تھا، اور اس کی تا تدائی سے ہوتی ہے کہ آپ کی نے میں نہ دینہ کے قانوں اور خواصورت محارتوں کو منہدم کرئے سے
بی منت فر مایا: لا تھدمو الاطام فیانھا زینہ المملینة ، (۱)

# 17

 <sup>(</sup>۲) ملخص از عمدة القارى ۲۲۹۰-۲۳۰ باب حرم المدينه

<sup>(</sup>٣) بخاري عن عمر، باب لبس الحرير ٢٩٨/٢

<sup>(</sup>١) رحمةالأمة ٢٢٢٠، كتاب اللقطة

<sup>(</sup>٣) ترمذي ١١٦٠، باب ماجاء في الحرير والذهب للرجال

كردياجائے كا۔

ریشم کی تعوری مقدار جائز ہے، زیادہ مقدار جائز نیس، اور
تھوڑی مقدار سے مراد لمبائی اور چوڑائی چارانگل ہے، سیح تر
قول کے مطابق ایک جگداتی مقدار ریشم کا استعال کروہ ہوگا،
اگر متفرق جگدریشم کا استعال ہو، لیکن کی ایک جگداتی مقدار نہ
ہوتو مضا نقد نیس، (۱) اس لئے کہ حضرت عمر ریش سے مروی ہے
کہ حضورا کرم دیش نے دو تین چارانگی ریشم کی اجازت دی ہے،
الا موضع اصبعین او ثلاث او اربع . (۱)

نیزیمی مردی ہے کہ حضور اکرم گانے ایک ایسا جب استعال فرمایا ہے، جس کے کنارے ریشی کیڑے کے سلے موٹ تھے۔(")

آگرریشی کیڑاجسم کےا عمرہ نی اور بالائی کیڑے کے درمیان موہ جس کو' مشو'' کہا جا تا ہے توایسے کیڑے کا پہننا جائز ہے۔

کپڑے پرریشم کی وحاری کوبعض فتیاء نے مطلقا جائز قراردیا ہے اور یکی زیادہ سے ، شامی نے سرحی سے نقل کیا ہے: "لاہاس ہالعلم فی الفوب کاند نبع" نیزیہ می نقل کیا ہے کہ اس کے لئے کسی مقدار کی تعین نیس ۔ (۳)

امام معاحب سے بیمی منتول ہے کرریشی کیڑے ک حمت اس وقت ہے، جب کدوہ جم سے مس کررہا ہو، لیکن

نوی اس بات پر ہے کہ گو اُوپر کا کپڑاریٹی ہواور استر کپڑے اورجہم کے درمیان حاکل ہو پھر بھی ترام ہوگا، (۵) امام ابو یوسٹ اور امام محد کے نزدیک جنگ میں ریشی کپڑے کا استعال جائز ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں۔(۱)

جس کیڑے کا باتا رہیم نہ مواور تاتا رہیم ہو، اہام ابوطنیغة کنز دیک مطلقان کا استعال جائز ہے۔()

امام ابو حنیفہ کے نزیک ریشی بستر ، فرش ، تکیہ اور پردے و خیرہ کا استعمال جائز ہے ، امام ابو بوسٹ اور امام تی کے نزدیک جائز نہیں ، غالبًا صاحبین کی رائے زیادہ سمج ہے ، کیوں کہ رسول اللہ فی ہے مروی ہے کہ آپ فیلٹ نے حریرودیان کے کپڑے مینے اور اس پر بیٹے دونوں ہے منع فر مایا ہے ۔ (۸)

نا بالغ بچ ل کوریشی کیڑا پہنا تا جا تزنہیں البتہ پہنا نے والا گنگار **موگا۔**(۹)

# دوسر بے فقہا وکی را تھیں

صاحبین کی طرح دوسر فقہا ، بھی ریشی کپڑے کے بھے، فرش اور پرد ہے جا ترخیس قرارد ہے ، نیز جوں ، خارش وغیرہ کی وجہ سے بھی فقہا ، مالکیہ کے سوا دوسر نے فقہا ، ریشی کپڑے کی اجازت میں دوسر نے فقہا ، بھی دوسر نے ماتھ فقہا ، بھی دھا گے کے ساتھ

(۲) مسلم :۱۹۱/۱۹ باب تحريم استعمال إناء الذهب و الحرير

(۵) ردالمحتاز ۲۲۵/۵

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار: ۲۲۲۶۵

 <sup>(</sup>٣) بخارى: ٨٧١٣/٢، باب القباء والفروج و هوالقباء الخ ، مسلم ٩٠/١، باب تبحريم استعمال إباء الذهب والفضة والحرير

<sup>(</sup>٣) ردالمحار ۲۲۲/۵۰

<sup>(</sup>۷) قاصي حان على الهندية ١٣/٣

<sup>(</sup>۲) درعلی هامش الرد ۲۲۳/۵

<sup>(</sup>٩) قاصي حان على الهنديه :٣١٣/٣

<sup>(</sup>٨) بحارى ، عن حذيقه ٢٠ /٨٢٨، باب انقراش الحرير

سوتی یا کسی اور دھا کے کی بناوٹ ہوتو شوافع اور حنابلہ کے نزدیک غالب کا اعتبار ہوگا اور مالکیہ کے یہاں بہر حال اس کی ممانعت ہوگی ،(۱) احتاف کی رائے گذر چکی ہے کہ اگر باناریشم کا نہوم رف تا ناریشی ہوتو جائز ہے۔

# 27

" ورجم" كے اصل معنی ركاوت كے بیں، اى لئے كوي كرمنڈركو " حريم" كها جا تا ہے، كرتوي بيس گرنے سے ركاوت ہے، حدیث بیس بدفظ كويں اور چشے كے سلسلے بيس وارد ہواہے، آپ واللے نے فرمایا كرجس نے كوئی كوال كھودا، تو اس كويں ك گرد چاليس ہاتھ اس كا حق ہے۔ جس بيس اس كا جا تور بيشا کر ہے۔ ایک اور روایت بیس ہے كہا تمادہ زبین بیس كھودا جائے والا كويں كا " حريم" كي بيس ہاتھ ہے، (۲) يمال حدیث بیس حريم وجہ سے كھود نے والے كو حاصل ہو جاتی ہے، اى لئے الل علم نے وجہ سے كھود نے والے كو حاصل ہو جاتی ہے، اى لئے الل علم نے وجہ سے كھود نے والے كو حاصل ہو جاتی ہے، اى لئے الل علم نے المدہ المحاجة لحمام الانتظاع بالمعمود . (۲)

#### احناف كانقط رنظر

" حریم" کے مسئلہ میں عالبًا فقہاء حقد مین نے زیادہ مضبط اور مبسوط تفتگو کی ہے، لیکن ماضی قریب کے بعض الل علم فیاس کر اپنے کی طرح روشی ڈالی ہے، انہی مصنفین میں ڈاکٹر وحیلی کی وحبہ زحیلی جیں ، نیچ "حریم" سے متعلق احکام ڈاکٹر زحیلی کی

#### تحریر سے نقل کئے جارمے ہیں:

امام ابوصنیقہ کے زود یک چشمہ کا افر حریم ' ہرست سے پانی سو ہاتھ ہے ،اس رقبہ بل کی اور کو زمین کھود نے کی اجازت نہیں دی جائے گئی می کوال جس سے ہاتھ کے ڈر اید پانی کینیاجائے ،

(بسنسو عطن) کا حریم ہالا تفاق ہر چہارچا نب سے چالیس ہاتھ ہے اور دو کو ہی جن کا پانی اونٹ یا چالور کے ذریع کینیاجائے ،

ہادر داور دو کو ہی جن کا پانی اونٹ یا چالور کے ذریع کینیاجائے ،

(بسنر ناصنع ) کا احریم ' امام ابوطنیلہ کے زدیک چالیس ہاتھ اور صاحبین کے زدیک ساٹھ ہاتھ ہے ، واضح ہو کہ کوال اور چشمہ کا بیتر یم اس صورت میں ہے ، جب کرا آنا دو سرکاری زمین کی کھدوائی ہواور امام سے اجازت حاصل ہو ، یا خودا پی مملوکہ زمین میں نواں یا چشمہ کھودا ہو ، اگر کسی اور کی مملوکہ زمین میں کواں کو جو ارد شریم کا حق دار ہوگا ، نیز ہاتھ سے مراد جارا گئیوں کی مشت سے چومشت ہے ۔

اقمآدہ زین یس نہر کھودی تو نہری دونوں طرف اتی زین اس کی حریم سے لی جائے گہ جس پر کہ نہری مٹی ڈائی جائے ،اگر کسی اوری مملوکہ زین سے اپنی زین میں نہر لایا تو ام ابوطنی تا کے ذردیک اس کے لئے کوئی حریم ہوگا ، امام ابو بوسٹ ادرامام عید کے ذردیک اس کے لئے حریم ہوگا ، امام ابو بوسٹ ک خرد یک دونوں طرف سے نہری اصل چوڑائی کا نصف نصف اور نام مجد کے خردیک ہر دو جانب سے کھل نہر کے برابر ، اس اختیا ف کا اثر یہ پڑیگا کہ نہر کے ان کناروں پر نہری جوٹی ڈائی اختیا ف کا اثر یہ پڑیگا کہ نہر کے ان کناروں پر نہری جوٹی ڈائی جائے گی ، صاحین کے ذردیک مالیان زیمن کو۔

افآدہ زیمن میں جو سرکاری مکیت میں ہو درخت لگایا جائے تو اس درخت کے جاروں طرف پارٹی ہاتھ زیمن مالکِ درخت کی موگی ، تاکدہ چھل تو ڈسکے ، اوراسے رکھ سکے۔(ا)

## دومر ب فقها و کا مسلک

امام ما لک کے خود کی کو ہی ہے مصل اراضی کا اتنا حصہ جس میں کنویں کے کھود نے کی مجدساس کو یں کا پائی متاثر ہو یا کوئی ایسا گر ھا کھود نا ، جس میں نجاست ڈائی جائے تو اس نجاست کا اثر کنویں پر پر جائے جا ترخیس ، ای طرح درخت کا حریم اتنا حصہ ہوگا ، جس میں کسی محارت کی تغییر، جم کاری ، یا کنویں کا کھودنا درخت کے لئے معتر نہ ہو، مکان کا حریم ، آ مہ ورفت کے داستے اورکوڑ نے ہیں تھنے کی ورفت کے داستے اورکوڑ نے ہیں تھنے کی جہا کہ کے داستے اورکوڑ نے ہیں تھنے کی جہا ہے کے داستے اورکوڑ نے ہیں تھنے کی جہا ہے کہ داستے اورکوڑ نے ہیں تھنے کی جہا ہے کہ داستے اورکوڑ نے ہیں تھنے کی حاص مسافت کی تعیین نہیں کی ہے۔

شوافع کے زدیے ہی حریم کا تعلق عرف بی سے ہاوروہ ہی کو یہ بھی حریم کا تعلق عرف بی سے ہاوروہ ہی کو یں بنجر بھیر شدہ مکان ،آباد کردہ گاؤں کے لئے در چہار جانب سے کے قائل جی ، حنا بلد نے کویں کے لئے ہر چہار جانب سے پہلی ہاتھ اور پرانے کویں کی تجدید کے بعداس کا حریم بھیاں ہاتھ قرار دیا ہے، چشمہ کا حریم پارٹی سو ہاتھ، ورخت کا حریم اس کے دولوں کناروں ، ذراعتی نے کہ کیا کہ تھے ہاتا حصہ جو آبیاری کے لئے گفایت کرے، وغیرہ نے البتہ بیسب اس وقت ہے، جب کدافیادہ مرکاری مملوکہ زیمن میں آباد کاری کرسے، اگرائی جگہ مکان بنایا جہاں جاروں

طرف دوسرے کی مملوکداراضی میں ، تو اس کے لئے کوئی حریم نہیں۔(۲)

> (حریم کے مسئلہ کا تعلق چنکد سرکاری مملوکہ افقادہ زیمن سے ہے،جس کو "موات" "کہاجا تاہے،اس لئے اس مسئلہ کے ساتھ "احیام موات" کی بحد مجی دیکھنی جاہئے )۔

# دنبة

'فحریہ' یا' اختساب' ایسے معروف کا تھم دیتا ہے جس کو لوگ چوڑ رہے ہوں اور ایسے مکرات سے روکتا ہے، جس کا لوگ ارتکاب کررہے ہوں ، یوں تو ''امر بالمعروف' 'اور'' نمی عن المکر '' اُمت کا ایک ستقل فریغہ ہے، لیکن اسلائ حکومت میں فاص اس مقصد کے لئے تین اہم شعبہ قائم ہیں: وقع مظالم، فیل فاص اس مقصد کے لئے تین اہم شعبہ قائم ہیں: وقع مظالم، قضا اور''حیہ'' یا اختساب، شعبہ اختساب کے بارے بیل کہا جا تا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر مظالم نے قائم کیا، لیکن فلیفہ جا تا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر مظالم نے قائم کیا، لیکن فلیفہ ابنا کی مہدی کے مہد بیل بیان نام سے موسوم ہوا۔ (س) قاضی ابنا کی مہدی کے اسلام کے نظام حکومت پر ایک نہا ہے اہم کیا۔ ''اف حکام اسلطانی' نکھی ہے اور اس بیں ایک منتقل فصل شعبہ' 'اختساب' کے بارے بیں قائم کیا ہے۔

#### محكمهٔ قضاءاوراختساب

(٢) الفقه الإسلامي وأدلته ٥٠٥-٥٢٨ (ملحصاً)

شعبة "قفاء" اور شعبة "اخساب" اس معالمه بيس معالمه بيس مشتركه ب كه جيس قاضى حقوق الناس بيس للالم ك خلاف مظلوم كا دعوى سنستا ب ، اس طرح " مختسب" بحى تبن تتم

<sup>676-</sup>

<sup>(</sup>١) ملخصاً از: الفقه الإسلامي ٥/٥٧--٥١٥

<sup>(</sup>٣) الفقه الإسلامي وأدلته ٢٠٣١٠

کا بھی حق رکھتا ہے۔

کے دعاوی کی ساعت کرسکتا ہے، ایک وہ جس کا تعلق تا پ تول

سے ہے، دوسرے وہ جس کا تعلق قیت اور سامان فروخت میں

طاوٹ یا دھوکہ سے ہے، تیسرے قدرت کے باوجود، وین

واجب کی اوائیگی میں ٹال مٹول سے متعلق معاملات میں،

سائی طرح جیسے قاضی مدعا علیہ سے حقوق کی اوائیگی کا

مطالبہ کرسکتا ہے، ای طرح '' محتسب'' ہمی جن اُمور سے متعلق
مطالبہ کرسکتا ہے، ای طرح '' محتسب'' ہمی جن اُمور سے متعلق دوئی سننے کا مجاز ہے، درعا علیہ کوان برعمل آوری کی یابندی رکھنے

البید مختسب طاہری مشرات بی سے متعلق مقد مات کو سنے کا اور قاضی ہر طرح کے مقد مات کو تبول کرے گا ، اس طرح مختسب انہی معاملات پر کاروائی کرسکتا ہے جن بیس مدعاعلیہ کو اپنی غلطی کا اقرار ہواور وہ دوسروں کاحق اپنے آپ پر تسلیم کرتا ہو، اگر باہم اختلاف اور اثبات و انکار کی ثوبت ہوتو اب قاضی بی اگر باہم اختلاف اور اثبات و انکار کی ثوبت ہوتو اب قاضی بی ایسے معاملات کو سننے ، اور فیمل کرنے کاحق رکھتا ہے۔

لیکن بعض جہنوں سے مختسب کے افتیارات قاضی سے بر ھواتے ہیں، مثلاً قاضی انہی معاملات کی تحقیق کرسکتا ہے، جو اس کی عدالت میں چیش ہوں اور مقدمہ زیر شخیق کا دوسر افریق بی بھی موجود ہو، تب ہی وہ دمور کی کی ساعت کرے گا، لیکن مختسب دوسر فریق کی عدم موجود گی ہیں بھی دعویٰ کی ساعت کرے گا اور بطور خود بھی اس کے بغیر کہ اس کے سامنے استفافہ چیش کیا جائے معاملات کی تحقیق کرسکتا ہے، مختسب کی منکر ہے دو کئے جائے درشتی دختی کا استعمال کرسکتا ہے، کون کہ اس کا منصب بی میں کہ دو گئے ہیں کہ دو گئے ہیں کہ دو گئے ہیں کہ دو گئے ہے کہ دو اور دہ دارو کیر جس کہ قاضی عدل وانصاف کے لئے ہے، اور دہ دارو کیر جس ایسارہ بیا افتیار

نہیں کرسکتا، جووقارومتانت کے خلاف ہو۔

# محكمة دفع مظالم اوراحتساب

دفع مظالم کاشعباور محکمہ احتساب دونوں ہرو تو ت محرات سے ڈرانے ، ان کے لئے مناسب تد چریں اختیار کرنے پر مامور جیں ، لیکن دفع مظالم کے اختیارات بہت و سیج جیں ، یہاں تک کہ وہ ہر در توت قاضی کے فیصلوں کو نافذ کرتا ہے، گویا وہ زیر دست توت نافذہ کا مالک ہوتا ہے، جب کہ گھمہ احتساب کے اختیارات محد وداوراس کی توت ہے، جب کہ گھمہ احتساب کے اختیارات محد وداوراس کی توت کمتر ہوتی ہے۔

#### امر بالمعروف

محتسب كوجس" امر بالمعروف" كا فريشدانجام ويناب، اس كى تنين قتميس كى كى جي، وه أمور جوحتو ق الله مصطلق جي، وه جوحتو ق الله مصطلق جي، اوروه جودونوں كے درميان مشترك بيں۔

حقوق الله بل بعض وہ ہیں کہ جن کو اجہا ی طور پر انجام دیا جانا ضروری ہے اور گفتسب اجہا کی طور پر ان کا تھم دےگا، چنا نچہ اگر کسی آبادی بیس لوگوں نے جمعہ چھوڑ ویا جو، یا مجد بیس جماعت اور نماز کے لئے اذان کا سلسنلہ ترک کردیا گیا ہو، گفتسب پر واجب ہوگا کہ اجہا کی طور پر مسلمانوں کو ادا نگی کا تھم دے، پر واجب ہوگا کہ اجہا کی طور پر مسلمانوں کو ادا نگی کا تھم دے، اگر جعہ، جماعت وغیرہ ہوتی ہواور اتفاقا کسی نے شرکت ندگی ہوتو ان سے تعرض ندگر سے گا، اس لئے کہ مکن ہے کہ اس کو کوئی عذر ہو، وہ احتام جواجہا کی نوعیت کے نہیں جیں، افراد سے متعنق عذر ہو، وہ احتام جواجہا کی نوعیت کے نہیں جیں، افراد سے متعنق عین، جیسے نماز کو آتی تا خیر سے ادا کرنا کہ وقت نکل جائے، تو الی صورت بیل کوتا ہی کرنے والے اشخاص کو نماز کی ہر وقت ادا نیگی صورت بیل کوتا ہی کرنے والے اشخاص کو نماز کی ہر وقت ادا نیگی

#### كاحكم د \_\_گا\_

حقوق الناس میں بعض تو وہ ہیں جوعا م نوعیت کے ہیں اور یوری آبادی سے اس کا تعلق ہے، مثلاً شہر میں پینے کے یانی کالقم معطل ہو کیا ہو بھیل شہرٹوٹ گئی ہو، مسافرین ریکذرے گذر تے مول اوران کی اعانت و مدد ہے اہل شہر کریزال ہوں ، اگر بیت المال مين مال موجود موتو بيت المال مصفحتسب ان كي يحيل كرائع الكين اكربيت المال اس عقاصر بوتو آيادي ك کشاده حال لوگوں کوان امور کی انجام دہی کا تھم دےگا، یک احکام منبدم شده مساجد و بدارس کا مجی ہے ، خاص افراد سے متعلق حقوق الناس مجم محتسب کے دائرہ اصلاح میں ہے ، چنانچا اگر کوئی فخص قدرت کے باوجود ذین اوا کرنے میں ٹال منول سے کام کرے اور اہل حق مختسب کے پاس اپنا معاملہ لائيں ، تواے مختسب اوا و قرض كا يابند كرے كا ، قاضى نے كسى ير نفقه كافيصله كيا مواوروه ندادا كرتا موتو بجمراس سے نفقه ادا كرائے گا، کسی مخض برجیو نے بچوں کی کفالت ہوتو مختسب اس کو کفالت ير مجود كر ع كا اوركو قاضى بى اس ير فيملدكا عجاز ب،ليكن تا فیصلہ محتسب اس کو مجبور کرسکتا ہے کہ وہ اپنی ذ مدداری اوا کرتا

حقوق الله اورحقوق الناس میں سے مشترک حقوق بہ ہیں کہ اولیا ، کو اپنی لڑکیوں کی ' لفو' سے شادی کرانے کا تھم دیا جائے گا ، اگر لڑکیاں طالب ہوں ، کوئی عورت احکام عدت کی پابندی نہ کر ہے تو اسے مجبور کیا جائے گا ، مالکان مویشی کو تھم وسے گا کہ وہ چارہ کا مناسب انظام کرے اور جانور سے اس کی حیثیت وقوت سے زیادہ کام نہ لے۔

# نهى عن المنكر

تحك"ام بالمعروف" كيطرح حقوق التداور حقوق الناس ادرمشترک حقوق کوسامنے رکھ کرا' نبی عن انمنکر'' کی بھی تین فتمیں کی می ہیں ۔ محرحتوق اللہ کے ذیل میں آنے والے مكرات يا تو عبادات مع متعلق مول محے ، مثلاً سرى نمازوں میں جہری قر اُت ، جہری تماز وں میں سری قر اُت ، اوان میں غیر ماموراذ کار کا اضاف، زکوہ کی عدم اوا نیک ، یامحلورات سے متعلق بول گی ، لین وہ تہت اور شک کے مواقع جس سے شريعت فمنع كياب،اسكالحاظ ندركما جائ، جيع كانا بجانا وغيره ان سب محتسب رو كے كا ، البندلحا ظار ب كه جو برائياں علانبیانجام نہدی جا کیں،اگر وہ اس درجہ کی ہوں کہان کی وجہ ے کسی انسان کی ہلے حرمت ہوتی ہوتو چیے کوئی مخص کسی عورت کے ساتھ زنا کی نیت ہے، یاکسی مرد کولل کرنے کی فرض ے خلوت کا خواہاں ہوتو محاسب تجس کرے گا اور تلاش وجتجو کرے جم م کو پکڑے اور گرانا رکرے گا ، اور جواس نوعیت کے نہ موں،مثلاً اندرون خانکی کے بارے می شراب پینے وغیرہ کی اطلاع مطيواس كاتجس" مختسب" كي ذميس ب-

حقوق الله بی میں ایک قسم غیر شرقی معاملات کی ہے، جیسے
ناجائز طریقد پرخرید وفروخت ، نکاح کی ایسی صورتیں جو بالا تفاق
حرام ہیں، سامان فروخت میں ملاوث، قیت کی اوا نیگی میں
جعل، ناپ تول میں کی وغیرہ، ان سب پرکلیر کرنا محتسب کا
فریغہ ہے۔

خالص حقوق الناس کے ذیل بیس آنے والے متحرات میں بیزوی کی صدیس تجاوز ہوجانا، یااس کے رہائش ،حقوق راستہ وغیرہ (حریم) میں آ کے بڑھ جانا، یااس کی دیوار پر چھپر کومعلق کرنا وغیرہ ہے، اگر متعلق شخص محتسب کی طرف رجوع کرے تو وہ اس میں دخل وے گا، اطباء و معلمین کی فرض شناسی اور کوتا ہی، دھو بی، رنگریز، سوناراور اس طرح کا کام کرنے والوں کی امانت وخیانت وغیرہ کی گرانی ہمی محتسب کو کرنی جا ہے۔

حقوق التداورحقوق الناس کے مشترک منکرات میں ہے ر بن کرلوگوں کواس طرح بلندی ہے ج سے سے منع کیا جائے کا کہ دوسروں کے گھریش بےستری ہو، ائمہ مساجد کونمازیش بہت طو مل قرآن یز سے سے روکا جائے اورمعتدل صد تک قرآن یز ہے کا تھم دیا جائے گا بھتی راٹوں کوا تٹا ہو جوا فھانے ہے منع کیا جائے گا کہ کشتی غرق ہوجانے کا اندیشہ ہو، تیز ہوا کے وات لوگوں کو لے جائے کی اجازت ٹیس دی جائے گی ، مرد و زن دولول سوار بول تو درمیان می برده قائم کرنے کا تھم دیا جائے گا، پازاروں اور راستوں ہے ایسی نشست کا ہیں ہٹائی جا ہیں گ جن ہے گذرنے والوں کودشواری ہوتھیری سامان اور دوسرے سامان سر کوں برر کے جائیں اورلوگوں کو دفت ہوتو ان کو اٹھانے كاتفكم وياجائے كاتے تمتوں كا حال بتانے والے (كہانت) اور اس براجرت وصول كرنے والے اور دينے والے اس طرح كى بالوں ہے رو کے جائیں گے ،غرض اس نوعیت کے منکرات کا دامن بہت وسیع ہے اور ان سے روکنا، ان کے سدیاب کے لئے مناسب تد ہیر کرنا اور ہرونت اور مناسب زجروتو بخ مختسب کے قرائعل میں سے ہے۔(۱)

افسوس کددوسرے ملکوں کا تو بو چھنا بی کیا ہے، خوداسلامی ملکوں بیس بھی اسلامی حکومت کا بیاہم شعبہ نا پید ہے، موجودہ زمانہ میں فلموں کی رکاوٹ، فیش ویڈ یو کی ممانعت، بے پردگی کا سنز باب بخلو داسٹر وآید ورفت کی شکل اوراس طرح کی بے شار منکرات بیل کہ موائے خدا ترس محسنسین کے ان کے سد باب کی اورکوئی صورت نہیں۔

## جن أمور مل كوائى كے لئے دعوى ضرورى نيس

"حب" اسلام کے نظام قضا ش ایک اور اصطلاح کی حیثیت ہے ہی معروف ہے اور وہ یہ کہ شریعت میں اکثر معاملات وہ ہیں جن میں شہادت اور گواہی ای وقت ئی جاتی ہے جب کہ کوئی وعویٰ عدالت میں پیش ہوا ہو، لیکن بعض معاملات ہو حقوق اللہ سے متعلق ہیں ایسے بھی ہیں کہ ان مطالبہ معاملات ہو حقوق اللہ سے متعلق ہیں ایسے بھی ہیں کہ ان مطالبہ گوائی و بینا واجب ہے ، علامہ شائی نے ابن نجیم سے اس سلسلہ گی اور کوئی کیا ہے: طلاق، باعدی کی آزادی، وقف، میں ان آمور کوئل کیا ہے: طلاق، باعدی کی آزادی، وقف، مصابرت ، خلع ، ایلاء، ظہار، نسب کے سلسلہ میں بلا دھوئی گوائی معتبر ہوگی یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ (۱)



(ح اورش) پرزبر كے ساتھ، حثقد كے اصل معنى كيتى كے كائے والى بروں كے بيں،

<sup>(</sup>١) مخلص از الأحكام السلطانية ٥٨-٢٣٠، الباب العشرون في أحكام الحسبة

<sup>(</sup>٢) د دالمحناد ٨ ١٤٥١ ، يتحتيل فيخ عادل وفيخ على محمد

غالباً ای مناسبت سے ختنہ میں چڑے کا جو حصد کا ٹا جاتا ہے، اس سے اوپر کے حصہ کو''حشف'' کہتے ہیں ، (۱) جس کو اردوز بان میں سیاری کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

بہت سے احکام وہ ہیں جومرہ کے آکہ تناسل سے حشد کی مقد اردخول سے متعلق ہیں ، علامدا بن نجیم مصریؒ اور علامہ سیوطیؒ فی اللہ او النظائر سے موسوم اپنی اپنی کمایوں ہیں ان جزئیات کو جمع کی اشباہ سے بیمسائل نقل کے جاتے ہیں :

الم مردوعورت برطسل كاواجب موناب

جی طسل ختم ہوجانے کی وجہ سے نماز ، سجدہ ، خطبہ طواف، قرآن مجید کی تلاوت ، قرآن مجید کو چھونا ، لکھنا ، اٹھا نا اور مسجد بیس داخل ہونا ، ان سب امور کی مما نعت ۔

الله عشل سے بہلے کھانے یہنے کا مروہ ہونا۔

جلا اگرموزوں پرمسح کرر ہاتی تواب ان کا اتار تا واجب ہے، عسل کے بعددوبارہ پہنا جاسکتا ہے۔

ا گرمورت کے مائضہ ہونے کے ابتدائی دنوں میں محبت کی، اور مقدار حشفہ دخول ہوگیا ، توالیک دینار اور چیش کے آخری ایام میں نصف دینار بطور کفارہ کے اداکر نامستیب ہے۔

ہنہ اس ہےروز ہ فاسد ہوجاتا ہے، قض ءاور کفارہ واجب ہوجاتا ہے، اور اسلامی حکومت ہوتو وہ متحق تعزیر قرار پاتا ہے۔

الله الرطوع مع كوانت بيوى كساتهواى كيفيت مي ربا توروز ومنعقد نبيس موتا -

الله القاره كرجن روزول مين تسلسل ضروري بان مين اگر

سمی روزہ میں اس کیفیت کے ساتھ میں ہوئی تو تسلسل ختم ہو جائے گااوراز سرنوروزے رکھنے پڑیں گے۔

اعتكاف من الممل اعتكاف فاسد بوجائكا

ہے عمرہ ش اگر طواف کے جارشوط پورے کرنے سے مہلے یہ نو بت آئی تو عمرہ فاسد ہوجائے گا ، اور یہ بات واجب ہوگی کہ رقح وعمرہ کے افعال کو پورا کرے اور آئندہ اس کی قضا وکرے ، نیز دم بھی واجب ہوگا۔

ہے اگر لکات فاسد کے بعد بہر کت کی یا کسی اور حورت کو ہوی سجھ کراس کے ساتھ بیفل کر گزرا، تو مہر شل واجب ہوگا۔
ہے اگر ہوی کو طلاق رجعی دی تھی اور وہ عدت میں تھی تو اس فعل سے رجعت ٹابت ہو جائے گی۔

جہ یوی کے ساتھ اس تعل کے بعد اس کی بیٹی اس پرحرام ہو۔ جائے گی ،اگر کسی اور عورت کے ساتھ اس نے بیتر کت کی تو اس کے مال ہا ب اور اولا د کا سلسلہ عورت پرحرام قرار یائے گا۔

اگر کسی نے بیوی کو تین طلاق دے دی تھی ، عدت گذر نے

کے بعد دوسرے مرد سے نکاح ہوا اور اس نے صرف
مقدار حثید داخل کیا ، پر طلاق کی نوبت آگئی ، یا دوسر سے
شو ہرکی وفات ہوگئی ، تو اب وہ شو ہراول کے لئے طلال
ہوجائے گی۔

اگر کسی لڑک کا نکاح زمان کابالغی میں ہوا، جب کہ وہ شو ہر ویدہ نہیں تھی ، تو یالغ ہونے کے بعدا سے اپنا نکاح رد کرنے

<sup>(1)</sup> القاموس المحيط ١٥٣٠٠

کا ختیار ہوتا ہے، اس کو فقہ کی اصطلاح میں'' خیار بلوغ'' کہتے ہیں، اگرا کی لڑکی ہے شو ہرنے حثفہ کے بقدر دخول کرلیا تو اب خیار بلوغ کاحق باقی نہیں رہےگا۔

ہے جس ورت کا مبر مقرر ہوا ہو، اگر شو ہراور اس کے درمیان بیٹ جس ورت کا مبر مقرر ہوا ہو، اگر شو ہراور اس کے دور آگر نظاح کے دفت مبر متعین نہیں ہوا تھا، تو اس کے بعد وہ مبر مثل کی مستقل ہو جائے گی۔

الله جس مورت كامبر مجل مقرر مواقعا، يعنى اس كے فر أاواكر نے كا وعده تفاء مورت كوحل ہے كہ ايس طے شده مبر وصول مونے تك وہ اپنے آپ پر شو ہر كو قدرت ندد ہے، اگر عورت نے ايك وفعہ اپنے شو ہر كو به قدر حشد دخول كى قدرت دے دى تو اب اسے اپنے آپ كورو كنے كاحق حاصل نہيں ہوگا۔

اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو معبت کی شرط پر طلاق دی تو مقدار حقد دخول کے ساتھ بی عورت پر بید مشروط طلاق واقع ہوگی۔

جی جس مورت سے دخول کی نوبت نہیں آئی، اس کو پاک کی مالت میں طلاق دی جائے یا حیض کی صالت میں ، طلاق بدعت نہیں ہوئی ، اور جس مورت سے دخول ہوگیا ہو، اس کو صالت حیض میں طلاق دیتا بدعت اور حالت طہر میں طلاق دیتا سنت ہے، تو جس مورت کے ساتھ مقدار حشمتہ شوہر نے دخول کرلیا، اس کے لئے طلاق سنت اور طلاق بدعت کے احکام فا ہر ہول محے۔

🖈 اگر کسی محص نے مطلقہ بیوی کومسم رکھا یعنی یوں کہا کہ میری

دو یو بول بس سے ایک کوطلاق، کیکن متعین نہیں کیا کہ کس بوکی کوطلاق وینا چاہتا ہے، اگر اس کے بعد ایک سے اس صد تک صحبت کرلی، توبیہ بات متیعن ہوجائے گی کہ اس کی دومری بیوی مطلقہ ہے۔

جنہ ایلاء کے بعد اگر جار ماہ کے اندر حشد کے بقد را پی بیوی سے دخول کر بے تو الفسسے " ثابت ہوجائے گا، لین سمجما جائے گا کہ اس نے ایلاء سے رجوع کر لیا۔

ہ اگراس نے بوی سے محبت نہ کرنے پر خدا کی تم کھالی تھی، تواس پرتشم کا کفارہ بھی واجب ہوگا۔

جی جس عورت سے نکاح کے بعد یا شبہ میں اس صدتک ولمی کرلی جائے اس پرعدت واجب موجائے گی ،اورعدت کا نفقہ وسکنی بھی واجب موگا۔

ہے اگراس حد تک کی حورت سے زنا کیا، تب بھی حد زناواجب ہوگی، اور صاحبین کے قول پر اس حد تک لواطت کی وجہ سے بھی واجب ہوگی۔

اگر کی بدفطرت شخص نے کسی جانور سے اس صد تک دخول
 کیا تو جانور کو ذریح کر کے نذرا تش کر دیا جائے گا۔

اگر کسی مردہ کے ساتھ ایسی حرکت کی یا پی بیدی کے ساتھ اس صدتک لواطت کا ارتکاب کیا، تو اس کی تعزیر (سرزئش)
 کی چائے گی۔

اگر ہوی کے ساتھ اس مدتک محبت کر چکا ہے، تو اب وہ "دفعس" "مجما جائے گا، یعنی اسلای حکومت میں اس کوزی کی سزاسنگسار کر کے دئ جائے گی۔

🖈 بقدرحشدوطی کے بعد اگر عورت کوحمل قراریا ے تو سیمی

نب ك ابت مونے كے لئے كافى ہے۔

اگراس فعل کاارتکاب بیطورز ناکے کیا ہو، اور وہ مخص قضاعیا ولایت کے عہدہ پر ہویاوسی مقرر کیا گیا ہوتو وہ اس مے معزولی کامستی ہوگا، اور اس کی گہاہی قبول نہیں کی جائے گی، () پکھ اورا حکام بھی این نجیم نے ذکر کئے ہیں، جو بائدی وغیرہ سے متعلق ہیں، اس لئے انہیں حذف کردیا گیا ہے۔

#### اكرحثفه كثابوابو

جوا حکام حثفہ کے دخول سے متعلق ہیں، اگر کسی کا عضوہ تناسل کا ف دیا گیا ہوا ور مضوصر ف حشد کی مقدار کے برابر ہاتی دو گیا ہوا ور مضوصر ف حشد کی مقدار کے برابر ہاتی وہی احکام متعلق ہوں کے جو حشفہ کے دخول کیا تو اس سے بھی وہی اتنی مقدار بھی ہاتی نہیں رہا، تو پھر اس کے دخول سے کوئی تھم متعلق نہیں ہوگا، یہ بات این جیم اور سیوطی دونوں نے کھی ہے، البتہ سیوطی نے لکھی ہے، البتہ سیوطی نے لکھیا ہے کہ کسی روزہ وار محورت سے اس سے کم مقدار بچے ہوئے عضوتناسل سے محبت کی تو اس سے بھی اس کا مقدار بچے ہوئے عضوتناسل سے محبت کی تو اس سے بھی اس کا روزہ جاتار ہے گا۔ (۲)

#### قصاص وديت

اگر کسی شخص نے دوسرے پرزیادتی کی ،اوراس کے عضو تناسل سے حشد کا حصہ کا ثناسل سے حشد گا حصہ کا ثناسل سے حشد کا حصہ کا ثنائی کا دیا ، تناسل مورت میں قصاص واجب ہوگا ، کیوں کہ جن صورتوں میں مماثلت کو باتی رکھنامکن ہوان میں قصاص واجب

ہوتا ہے، اور حشفہ کی مقدار مشخص اور متناز ہے، لبذا اس میں مما ثلت برقرار رکھنا ممکن ہے، امام ابو یوسٹ کے نزد کی اگر عضوتناسل کو جڑ ہے کا شدہ ہے تا تو تصاص لیا جائے گا ، کول کہ اس کے پکھ حصہ کو کا تا ہے تو قصاص نہیں لیا جائے گا ، کول کہ اس بیس مما تگت اور برابری کی پوری رعایت کرنا وشوار ہے۔ (\*)

اگرحشفدکا شنے کی صورت میں دیت کا معامد طے ہو ج ات اس کی وجہ سے پوری دیت یعنی ایک آدی کے آل کی دیت واجب ہوگی۔وافا قتل الحشفة بجب کمال اللية . (م)

# هانت (پوش)

حضائت اصضن " سے ماخوذ ہے حضن کے معنی پہلو کے حصہ
لیتے ہیں، پرند ہے جب اپنے اخرے پرول کے یہے ؤ حانپ
لیتے ہیں، تو عمر فی زبان میں کہاجاتا ہے: "حصنت المطائو
ہیصنہا" (۵) محورت کا پچری پرورش کرنا ٹھیک ای متا کا مظہر ہے،
جوایک بے زبان مادہ کو اس بت پر مجبور کرتا ہے کہ وہ افادول یا
چیوٹ ہجوں کو اپنی آغوش مجت میں سمیٹ لے ، فقد کی اصطلاح
میں تایا لغ لا کے یا تا ہالغ لزکی ، یا کم مقتل بالغ لا کے اور لڑک جن
میں تمیز کی صلاحیت نہ ہو، کی پرورش ، ان کی مصلحوں کی محرافی،
موذی اور معنر چیز وں سے حفاظت اور ایک جسمانی ، نفسیاتی اور اپنے
موذی اور معنر چیز وں سے حفاظت اور ایک جسمانی ، نفسیاتی اور اپنے
مؤنی ادار کرنے کا اہل ہوجائے ،" حضائت " ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>٢) الأشباة والبطائر لابن تحيم ١٣١٠، سيوطى ١٣٣٠

<sup>(</sup>د) فقه الله ۲۳۸/۲

<sup>(</sup>١) الاشناه والنطائر لإس مجيمةً، أحكام غيبوبة الحشفه ٢٢٦-١٧

<sup>(</sup>٣) البحرالرائق ٣٠٤/٨ (٣) حوالة سابق ٨٠٤/٨

<sup>(</sup>١) الأحكام الفقهيد في المداهب الإسلامية الأربعة ، للشيخ محمد عساف ٣٣٥/٢

" حضانت " يعنى حق برورش كمسئله يس كى باتي قابل التوجيدين :

ا - " حضانت " كحق داركون لوگ بين؟

۲ - جن لوگوں کوئی پرورش اصوئی طور پر حاصل ہے،اس تن سے فائدہ انھائے کے لئے ان یس کن شرطوں کا پایا جاتا ضروری ہے؟

٣ - حق پرورش كى مدت كيا ہے؟

م - برورش کس جگه کی جائے گی؟

یچانی سائل پراخشار کے ساتھ روثن ڈالی جائے گی۔ برورش کے حقد ار

پرورش کا حق عمر کی آیک حدیث حوراتوں کو اور اس کے بعد مردوں کو حاصل ہوتی ہے ،البتہ حق پرورش کے معاملہ یس مردوں کو حاصل ہوتی ہے ،البتہ حق پرورش کے معاملہ یس شریعت نے حوراتوں کے جنہات بادری کی طبعی صلاحیت ، نیزخود مال کی متااور اس کے جنہات بادری کی رعایت کرتے ہوئے حوراتوں کو اولیت دی ہے ، علامہ کا سائی کا فاقاظ شی: "الاصل فیصا النساء الانهان اشفی و آھدی الی تو بہذا الصفار ۔(۱)

اس بات پرفقها ما انفاق ہے کہت پرورش میں مال سب ہے کہت پرورش میں مال سب ہے کہت پرورش میں مال سب ہے بہا اور مقدم ہے، اس کے بعد پار جورشتہ کے اعتبار سے زیادہ قریب ہو، چنا نچہ مال کے بعد تانی چاہے وہ بالائی پشت کی ہو، نانی شہوتو وادی اور دادی میں بھی یکی تر حیب ہے، کہ دادی شہوتو پردادی بہن سے زیادہ مستحق ہے، دادی کے بعد بہن، شہوتو پردادی بہن سے زیادہ مستحق ہے، دادی کے بعد بہن،

بہن کے بعد خالہ، خالہ کے بعد پھو بوں کا درجہ ہے، بہن ، خالہ، پھو نی ،انسب میں بیر تیب بھی ہے کہ مال باپ دونوں کی شرکت کے ساتھ جو رشتہ ہو وہ مقدم ہے، اس کے بعد مال شریک اور اس کے بعد باپ شریک کا درجہ ہے۔ (۱)

الرخواتين مي كوني مستق ند مولو بحرحق برورش ان مردول کی طرف لو نے کا جوعصبه رشتہ دار ہوں اور ان رشتہ داروں میں جووارث ہونے کے اعتبار سے مقدم ہوگا وہی حق برورش کا بھی ذمدوار ہوگا ،فقہاء نے مردول یس حق برورش کی ترتیب ہوں اس کے بعد سا اواداء برداداد غیرہ ،اس کے بعد سکا بھائی ، پھر باب شريك بمانى، بمر معتجد، بمرباب شريك بمانى كالزكا، بمر باب شریک بھا، ہر بھازاد ہمائی،اس کے بعد باب شریک بھا کالزگا، بشرطیکه جس کی برورش کی جار ہی مود ولا کا مورلز کی شہو، ان کے بعد ہا ب کے پیااورداوا کے چاوفیروکائل ب۔(٣) اگرایک بی درجہ کے ایک سے زیادہ ستی پرورش موجود موں اوروہ سب برورش کے خواہاں موں تو امام ابوطنیفہ کے نزدیک ورع وتقوی اوراس کے بعد کبری کی بناء برتر جے وی جائے گی (٣) جب كرحنا بلد كنزد كي قرصا شازى سے كام ليا جائے گا ،الز کی کے عصب رشتہ داروں میں اگر کوئی محرم موجود مو، مثلاً صرف بهازاد بمائي موتواب اس كى يرورش ويرداخت كى ذمدداری قامنی کی طرف تعال موجائے گی اور وہ جے مناسب منجے کا حوالہ کردے گا، اگر جا ہے تو کسی رشتہ داریا خود چانزاد بمائی کے حوالد کرے اور جانے تو کسی اور قابل اعتاد مسلمان

<sup>(</sup>٢) هدايه ربع دوم ، باب حصابة الولد ٣٣٣

<sup>(</sup>٤٠)حوالة سابق ٢٠٠٣

<sup>(</sup>۱) بدائع المصنائع ۳۵۲٬۳۳ ، مكتبرزكرياويوبند

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٢٣٦٣

خاتون کی پرورش میں دیدے۔(۱)

ا، م ابوحنیفہ کے نز دیک ،اں کی طرف سے جومر درشتہ دار ہیں ، جیسے مال کا شریک بھائی ، نا نا ، مامول ان کو سی طرح حق رورش حاصل میں موتا، البتدا، م محد کے نزد یک بی کاحق پرورش بمق بلد پچازاد بحائی کے مامول کو بوگا، ( \*)امام احد کا بھی تول رائح يمي ہے، كه پدرى رشته دار نه موتو ماورى رشته دارون ش مردول کوخت برورش حاصل ہوسکتا ہے۔(۲)

# حق برورش کے لئے شرطیں

· حق برورش کے لئے ضروری ہے کہ جس کی برورش کی جائے وہ نابالغ ہواوراگر بالغ ہوتوعقل وہوش کے اعتبار ہے متوازن نہ ہو (معتوہ) پانغ اور ذی ہوش (رشید) لڑکے اور الركيان، والدين يس عيجس كساتهدر مناجابين رو كت بين، لڑ کے ہوں تو ان کو تنہا مجی رہنے کاحق حاصل ہے، لڑ کی موتواس کوتنهار ہے کی اجازت نہ ہوگی ۔ ( م )

حق برورش کے لئے کچھ شرطیں وہ میں جو عورتوں اور مردول دونوں کے لئے ضروری ہیں، کیچے شرطیں مردول ہے متعلق ہیں ، اور کچے عورتوں سے متعلق ، عورتوں اور مردوں کے لئےمشتر کداوصاف میں سے بدہے کہ برورش کرنے والا عاقل و بالغ ہو، (۵) بعض لوگوں نے میشر طبحی لگائی ہے کہ فاسق نہ ہو،

كيكن حافظ ابن قيم كاخيال بي كفت جتناعام بي،اس كيخت اس تتم کی شرط لگانا بچوں کے حق میں مفیدنہ ہوگا،اس لئے بھی کہ اکثر اوقات فاسق وفاجر ماں باب بھی اینے بچوں کے لئے فتق وفجوری راہ کو پہندنہیں کرتے ، (۱) حقیقت پیرے کرابن کیم کی رائے عین قرین قیاس ہے، بشرطیکہ پرورش کرنے والی ایسی پیشہ ورفاسقد ندہوکہ اس سے اینے زیر برورش بچوں کوغلاراہ برڈال دیناغیرمتوقع ندہو، ( ) ائمہ اللاشکے نزدیک حق برورش کے لئے مسممان ہونا بھی ضروری ہے، ( ۸ ) امام ابوحنیفہ کے نز دیک جب تک بچول میں وین کو جھنے کی صلاحیت پیدا نہ ہو جے کافرہ مال کو بھی بچہ برحق برورش حاصل ہے ، (+) یہی رائے فقہائے مالکیہ میں این قاسم مالکی کی ہے،(۱۰) بال البتداگر عورت اسلام ہے مرتد ہوجائے تو اس کوحل برورش احناف کے یمال بھی باتی ندر ہے گا، (۱۱) غلامی بھی حق پرورش میں مانع ہے، غلام یا باندی اس حق ہے محروم رہیں گے، کدوہ بچہ کی مناسب مرورش وبرداخت کے لئے وقت فارغ نہیں کر سکتے۔(۱)

عورتوں کے لئے حق پرورش کی خاص شرط یہ ہے کہ وہ بچہ كامحرم رشتدوار بموءان تسكون السمسوأة ذات وحم محوم من الصغار : (١٣) ووسر اس في اليدمروت تكاح ندكيا ہو، جواس زیر برورش بچہ کا محرم نہ ہو، اگرا بیے اجنبی مخص سے

<sup>(</sup>٣) المغنى ١٢٣/٤

<sup>(</sup>١) فقه لسنه ۲۳۴۶۲

<sup>(</sup>A) المغنى ١٩٧٧

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۱۳۶۳

<sup>(</sup>٣) بدالع الصنالع ١٣٧٣ (١) حوالة سابق. ٣٣٧/

<sup>(</sup>۵) المعنى ١١٣/٤ (٣) المعنى ١٤٣/٤

<sup>(</sup>٤) شي كرك من المراد فسق يضيع الولديد ١٩٣٣/٢، باب الحضالة

<sup>(</sup>١٠) شرح المهذب: ٣٢٣/١٨ (٩) هدایه ربع دوه ۱۳۳۵

<sup>(</sup>۳) بدائع الصائع ۱۳/۳ (٣) بدائع ١٩٩٨، شرح المهدب ٨ ١٩٩٨

نکاح کرلیا تواس کا حق پرورش ختم ہوجائے گا، ہاں اگر اس کا نیا
شو ہر بچ کا محرم ہو، جیسے بچ کے بچائے نکاح کر لے، یا بچ کی نائی
اس کے دادا سے نکاح کر لے تو اس کے حق پرورش پرکوئی اثر
نیس پڑے گا، روایت موجود ہے کہ ایک خاتون کو حق پرورش
دیے ہوئے آپ وہ گا نے فر مایا تھا:" انست احق ہے مسالم
تنکھی "۔(۱)

مردول کوئی پرورش حاصل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اگر زیر پرورش لڑی کا مسئلہ ہوتو وہ مرواس کا محرم ہوتا ہو، (۲)
البت اگر کوئی دوسرا پرورش کندہ موجود نہ ہو، اور قاضی مناسب سجے اور مطمئن ہوتو وہ بچاڑا دہائی کے پاس بھی لڑی کور کھ سکتا ہے، (۳) لڑی کا حق پرورش جس کو دیا جائے ضروری ہے کہ وہ مردا بین اور قابل احتا دہو، یہاں تک کہ بھائی اور پچائی کیوں نہ ہو، لیکن فسق وخیانت کی وجہ ہے اس پر اطمینان نہ محسوس کیا جائے تو اے حق پرورش حاصل نہ ہو سکے گا۔" فسیان کسان لا یو تعمیل نے بوت سے اس کے بہاں یہ بھی شرط ہے کہ اس مرد کے ساتھ کوئی بھی الی فاتون ماں، بوی وغیرہ موجود ہوں، جو اس بچہ کی پرورش خاص کہ کرکیس ، جہام دی کے کہ ورش کرکیس ، جہام دی کی پرورش کرکیس ، جہام کی کی کی کی کرکیس ، جہام کی کرکیس ، جہام کا کی کی کوئی کی کی کی کرکیس ، جہام کی کی کرکیس ، جہام کی کرکیس ، جہام کی کرکیس کی کرکیس کی کرکیس ، جہام کی کرورش کرکیس ، جہام کی کرکیس کرکیس کی کرکیس کی کرکیس کی کرکیس کرکیس کرکیس کی کرکیس کی کرکیس کرکیس کی کرکیس کی کرکیس ک

حضانت کے سلسلہ بیں جو شرطیس مطلوب ہیں اگران بیں سے کوئی موجود ندتی ،جس کی وجہ سے جن حضانت سے محروم کردیا عمیا، کیکن مجر کا وٹ میں مشلا ماں نے کسی اجنبی سے شادی کی ، لیکن اب اس سے طلاق واقع ہو چکی ہے، یا پاگل

ہوگیا تھا اور اب صحت مند ہو چکا ہے، تو اس کا حق پرورش لوٹ

آئے گا، البت ان شرطوں کے نہ پائے جانے کے ملاوہ ایک اور
سب ہے جو حق پرورش ہے محروم کر دیتا ہے اور وہ ہے پرورش

کرنے والے کا طویل سنر کرتا۔ امام مالک کے یہاں چھ برید

اور واضح ہو کہ ہر برید بارہ میل کا ہوتا ہے ۔ کا سنرحق
حضانت کو شم کر دیتا ہے، حنفیہ کے یہاں اتنی دور کا سنر کرے کہ
کا حق پرورش شم ہوجائے گا، دوسری خوا تین کا حق پرورش تو اس کا حق پرورش تو اس کی مدوسری خوا تین کا حق پرورش تو اس کی مدروری ہو جائے گا، خواہ اس کی مدروری ہو جائے گا، خواہ اس کی مدوسری خوا تین کا حق پرورش تو اس کی مدروری ہو جائے گا، خواہ اس کی مدروری ہو جائے گا، خواہ اس کی مدوسری خوا تین کا حق پرورش کو شم مدوس کے بہاں ایسی جگہ کا سنرحق پرورش کو شم مدوری ہو جائے گا، خواہ اس کی دوسری خواب کے کہا ہو جائے گا، خواہ اس کی دوسری خواب کے کہا ہو جائے گا، خواہ اس کی دوسری خواب کے کہا ہو خواب کے کہا ہو جائے گا، خواہ اس کی دوسری خواب کے کہا ہو جائے گا، خواب کے کہا ہو جو اس کے گا ہو تھا ہو کہا ہو گو کہا ہو خواب کے کہا ہو ہو کہا ہو خواب کے کہا ہو کہا ہو گو کہا ہو خواب کے کہا ہو کہا ہو گو کہا ہی کو کہا ہو گو کہا گو کو کہا ہو گو کہا گو کو کو کہا ہو گو کہا

### حق برورش کی مدت

ماں اور دادی، تانی کواس وقت تک لڑکوں کا حق پرورش حاصل ہوگا جب تک کرخودان میں کھانے پینے ، استخاء کرنے اور کیڑے بہننے وغیرہ کی صلاحیت پیدا ہوجائے ، امام ابدیکر خصا فی نے اس کی مدت کا اندازہ سات آ تھ سال سے کیا ہے اور ابی سات سال والے قول پرفتو کی ہے ، اس کے بعد چونکہ لڑکوں کو تہذیب و فقافت اور آ داب واخلاق کی ضرورت ہے، اس لئے بچے باپ کے حوالے کرد نے جا کیں گے ، لڑکیال ہول تو بالغ ہونے کے بعد باپ کے حوالے کرد نے جا کیں گے ، لڑکیال ہول تو بالغ ہونے کے بعد باپ کے حوالے کرد کے جا کیں گے ، لڑکیال ہول تو بالغ ہونے کے بعد باپ کے حوالے کردی جا کیں گے ، دادی ، دادی ،

<sup>(</sup>٣) بدالع الصبائع : ٣٣٦٣

 <sup>(</sup>۱) شرح المهدب ۳۲۵/۱۸ بدائع ۳۳/۳ (۲) حوالة سابق

<sup>(</sup>٥) الفقه الإسلامي وأدلته ١٠٠٧ (١) الفقه الإسلامي وأدلته ١٠٥٠٠

<sup>(</sup>٣) بدائع الصانع ٢٣/١

نانی اور مال کے سوا دوسری پرورش کنندہ خوا تمن لڑکیوں کواس عمر کسا اس کے سا دوسری پرورش کنندہ خوا تمن لڑکیوں کا شہوت کسا سے ماتھ میدوں کا شہوت کے ساتھ میلان نہ ہوسکے کہ دہ عمر اشتہا ہ کو نہ ہیو بخ جائے ہونے سیدائے احتاف کی ہے، مالکیہ کے یہاں لڑکے کے بالغ ہونے اور لڑکی کے نکاح اور شو ہر کے اس سے دخول تک مال کا حق پرورش باتی رہے گا، (۲) البت احتاف اور مالکیہ کے نزد کی مال اور باپ یس سے کی کوافتیارٹیس دیا جا سے گا۔

امام شافیق کے فرد کیا لا کے اور لاکی جب ان کی عمر سات
آخیر سال ہوجائے اور عقل و تیز پیدا ہوجائے لو قاضی بجوں کو
افتیار دے گا اور وہ والدین میں ہے جس کے ساتھ رہنا چاہیں
اس کے ساتھ رہیں گے ، (۳) مبکی رائے امام احمد کی ہے ، (۳)
البتہ بیضرور ہے کہ وہ جس کا مجی انتخاب کرے اس کے پاس
دے گا ، کین دوسرے کو بھی اس سے طاقات اور آ کدور فت کا حق

# برورش كس جكدى جائے؟

پیکے والدین ش اگر رہے تھا حموجو وجوتو ظاہر ہے کہ پیکی پرورش الی جگہ ہوگی جہاں زوجین موجو در ہیں، اگر شوہر زوجین موجو در ہیں، اگر شوہر زوجین کے مقام سکونت سے دوسری جگہ تجا چھوٹے نیچ کو لے جائے تو اس کے لئے اس کی اجازت نیس ، اور حورت شوہر کی اجازت کیس ، اور حورت شوہر کی اجازت کیس مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے، جب کے دوجین شل مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے، جب کے دوجین شل علا حدگی ہو چھی ہو اور عدت بھی گذر چکی ہو، الی صورت ش

بچکی پرورش کہاں ہونی چاہے، علامہ کا سائی نے اس پر تفعیل ہے گئی کے اس پر تفعیل ہے گئی کے اس پر تفعیل ہے گئی کے

- اگر عورت دارالحرب کی رہنے والی ہوتو وہ بچہ کو دارالحرب نہیں لے جاسکتی۔
- ۲ عورت السی معمولی مسافت پر پی کو نے جاسکتی ہے کہ ہاپ روز اینے بی کود کی کروالی آسکے۔
- ۳ پیکودوسر بے شہر لے جانا چا ہے اوراس کی دوری زیادہ ہو

  تو وہ ایسے شہرتک پیکو لے جائتی ہے جہاں اس کامیکہ ہو

  اور وہیں اس مرد کے ساتھ محورت کا نکاح ہوا ہو، اگر میکہ

  ہو، کین مقام عقد ندہو، یا مقام عقد ہولیکن وہال مورت کا

  میکہ ندہو، دوتوں صورتوں میں بیک کو وہال نظل کرنے کی

  اجازت ندہوگی۔
- م مورت بچه کوشمرے دیہات نظل کرنا جاہے جہال اس کا میکہ بھی ہے، کین وہ مقام عقد فیس ہے تو کو بید یہات شہر سے قریب ہو پھر بھی مورت بچہ کو یہاں نعقل کرنے کی مجاز نہیں کرافی دیہات کے اخلاق وعادات اہل شہرے کمتر ہوتے ہیں۔(۱)

#### چند ضروری احکام

حضانت سے متعلق چند ضروری اور متفرق احکام نیچے لکھے جاتے ہیں:

پہ حق پرورش صرف مال کا حق نہیں، بلکہ بچہ کا بھی حق ہے، البذا اگر عورت اس شرط برخلع کرے کہ وہ حق برورش سے

<sup>(</sup>٣)شرح المهدب ٢٣٩/١٨

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٣٥/٣-٣٣، وأما بيان مكان الحصانة

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ٢٥٥/٢

<sup>(</sup>۵) شرح العهذب ۳۳۵/۱۸

<sup>(</sup>۱)هدایه ، ربع دوم ۱۳۳۵

<sup>(</sup>٣) المغنى ١٩١/٨

وست بردار ہو جائے گی تو خلع درست ہوجائے گا،لیکن میہ شرط باطل ہو جائے گی اور عورت کا حق پرورش باقی رہے گا۔(۱)

بن اگر حورت خود بچه کی پرورش ند کرنا چاہے اور بچه کی بقاء کے لئے مال کا پرورش کرنا ضرور کی ند ہو، مثلاً وہ دوسر کی عورت کا بھی دود حد تھام لیتا ہوتو مال کو پرورش پر مجبور نیس کیا جائے گا۔

شک عدت گذرجانے کے بعد تین واجبات کی ادائیگی والد کے ذمہ ہوگی۔ عورت کو پرورش کی اجرت، بچے کے اخراجات اور بچے دودرہ پیتا ہوتو عورت کے مطالبہ پراس کی مستقل اجرت۔ (۱)

☆ نیز احناف اورمشہور تول کے مطابق مالکیہ اس مکان کا
کرایہ بھی بچہ کے باپ کے ذمہ رکھتے ہیں، جس میں بچہ
اوراس کی پرورش کے لئے عورت تیام پذیر ہو۔ (٣)
دھنانت ہے متعلق ابعض احکام کی تفعیل کے لئے
دضاعت اور نفتہ کی بحث و بیمنی چاہئے)۔
دضاعت اور نفتہ کی بحث و بیمنی چاہئے)۔

# 3

لفت میں ہر ابت اور موجود' دھی'' کوحی کہا جاتا ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں' حق' کے کہیں ہے؟ اس سلسلہ میں معقد مین کے بہاں چھے زیادہ بحث نہیں ملق، ایک دوائل علم نے کھا بھی ہے تو انہوں نے قالبًا اس کو ایک عام فہم لفظ سجے کر

مرسری طور پر وضاحت کردی ہے اور فقیمی مزاج کے مطابق انضباط وتحد ید ہے تعرض نہیں کیا ہے، موجودہ زمانہ میں حقوق کی حفاظ متنا اور اس کے احراز کی آئین تدبیریں کی ٹی بیں ،اس سے بہت سا نفع ،نقصان متعلق ہوگیا ہے اور باضا بطحقوق کی تجارت اور محاطمت ہونے گئی ہے، اس صورت حال نے اہل علم کواس امر پر متوجہ کیا کہوہ حق کا کھلی اور چست مفہوم متعین کریں اور اس کی ایسی وقتی تشیم کریں کے مختلف حقوق کے احکام واثر ات اس کی ایسی وقتی تشیم کریں کے مختلف حقوق کے احکام واثر ات

شارح بدایه علامه عنی فی تحق کی تحریف ان الفاظ میں کی مین مین مین کی تحریف الداند و اسفاطه "،(م) که انسان کاحق وه باتیس بین، جن کو تا بیت کرنا اور ساقط کرنا انسان کے افتیار میں ہو۔

خور کیا جائے تو یقریف پوری طرح جامع نمیں ہے، اس لئے کہ حقوق کی بہت ہی ایسی صور تیں بھی ہیں کہ انسان اگر چاہے بھی تو انہیں ساقط نہیں کرسک ، مثلاً حق طلاق، خرید و فروخت کے معاملت ہیں'' خیار رؤیت'' حق ولایت اور بعض صورتوں ہیں حق حضانت و پرورش ، بحرالعلوم مولانا عبدالحی کھنویؒ نے حق کی تحریف' ' حظم یثبت' ( حظم فابت شدہ ) سے کھنویؒ نے حق کی تحریف' ' حظم یثبت' ( حظم فابت شدہ ) سے کی ہے، (ہ) مگر خور کیا جائے تو یہ تحریف بھی کھمل نہیں ہے، تھم سے اگر بیمراد لیا جائے کہ وہ شارع کے امر، یا نہی کا اثر اور نتیجہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں احکام خسد: قرض ، واجب ، مندوب،

<sup>(</sup>١) البعر الرائق ١٨٠/٣٠ ١١ (٣) يجب على الآب ثلثة ١ اجرة الرصاع و اجرة الحضائة ونفقة الولد ، هبحة الخالق على البحر ٢٠/٣٠٠

 <sup>(</sup>٣) الققه الإسلامي وأدلته ١٣٥/٥ (٣) حاشيه هدايه ١٦/٣، به حواله عيسى

<sup>(</sup>٥) قمر الاقمار ،حاشيه بور الابوار ١٩٦١، أحكام حقوق الله تعالى

کروہ تحرکی، اور کروہ تزیبی سب داخل ہو جا کیں گے اور تمام ادکام شرعہ حقق ق قرار پا کیں گے اور ظاہر ہے کہ تن سے نقباء کے یہاں یہ تقصوفییں، ای لئے بعد کے الل علم نے از سرنوئی کی تحریف کرنے اور اس کی حدیث معین کرنے کی کوشش کی ہے۔

میر بے خیال میں اس سلسلے میں سب سے جائے تعریف وہ کینیت ہے۔ جو شیخ مصطفی زرقاء نے کی ہے، فرماتے ہیں کرتی وہ کینیت اس کوشم شریعت انتقاص ہے، جس کے ذریعہ انسان جی تعریف اس کوشم شریعت کی دار، اور یہ کینیت اس کوشم شریعت کی دار، اور یہ کینیت اس کوشم شریعت کی دار، اور یہ کینیت اس کوشم شریعت کی دیا ہے مصطفی شبل نے اللہ سرع سلسلے او تکلیفا ، (۱) ای کوؤ اکٹر میر مصطفی شبل نے آسان لفظوں میں اس طرح تعیبر کرنے کی کوشش کی ہے : حلی آسان لفظوں میں اس طرح تعیبر کرنے کی کوشش کی ہے : حلی مصلحة تعبت اللانسان باعدباد النشارع ، (۲) یعنی جروہ مصلحت جوشارع کے معیبر قرارد سے کی وجہ سے انسان کے حاصل ہو۔

شخ زرقائی نے ''حق'' کی جوتعریف کی ہے، اس کے وجوہ واثر ات پرخود ہی روشی ڈالی ہے، جس کا خلاصہ یہاں ذکر کیا جاتا ہے :

ا خضاص: بدا کیدایا تعلق ہے، جو کسی مادی ٹی پر ملیت کے اظہار کے لئے بھی ہے اور غیر مادی معنوی افتیار کو بھی فلا ہر کرتا ہے، جیسے ولی کا حق ولایت اور وکس کا حق وکالت، بداخشاص بھی ایک فرد کے ساتھ محت ہوتا ہے انسان اور بھی جماعت کے ساتھ ، نیز بدلفظ کی چیز سے انسان کے ایسے علاقہ کوحق کی فہرست سے نکال دیتا ہے، جس

میں انتصاص کی کیفیت نہ ہو ، جیسے شکار کی اباحت ، جنگات سے کنزی کا نے کی اجازت، ملک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آمہ و رفت کی مخبائش ، کہ سے چیزیں شخ موصوف کی نگاہ میں رفصت کے قبیل سے جیں، حقوق میں سے نہیں ، حقوق میں سے نہیں ، حقوق میں سے نہیں ، حراد واعتبار کی قید کا مشا وواضح ہے ، اس لئے کہ شریعت ہی حقوق کی اساس اور اس کے جوت کا اصل ذریعت ہی حقوق کی اساس اور اس کے جوت کا اصل ذریعہ ہے۔

"سلطة": عمراوتصرف كالفتيارب، ي بيك ميس معنى يهو، جمعے باب كا يفير يرحق ولايت يامال كا يج يرحق حضانت ور بيت يكى فاص كريسانى الماك بركيت كاحق، حن شفعه یاکسی مال پرولایت است کلیف' سے مرادوہ وْمدداريان (عبده) بين جوكسي انسان پر عائد بوتي بين واب يضى إجسماني نوعيت كى مول، جيسا جرير يرمغوضه كام كى ذمددارى ، يا مالى توعيت كى جول ، يسيح اداء دين ، "سلطة" اور تكليف ك الفاظ في """ حل" " ك وائره اور اس کے مفہوم کو بہت وسیع کر دیا ہے اور افراد بر عاکد ہونے والے حقوق دونوں کواینے دامن میں سمولیا ہے۔ "حت" " كى يتريف جهال أيك طرف حقوق الله، مسي عبادات، حقوق ادبيليني آواب كي تيائل كى چزير، جيسے والدين كاحق اطاعت اور ولايت عامه كے حقوق كوشامل ہے، و ہیں''اعیان''جن کا مادی وجود ہوتا ہے، کوحل کے دائرہ ے باہر کردیا ہے، کونکدا خضاص ایک معنوی کیفیت ہے نه که کوئی مادی وجود ، اور''اعیان'' کو''حق'' کی تعریف

<sup>(</sup>٢) المدحل في الفقه الإسلامي ٢٣١١

ے باہر ہونا ہی جاہے ،اس کے کدفعہاء نے 'اعیان' کے مقابلہ میں'' حقوق' کے الفاظ استعال کے ہیں اور احناف نے چونکہ صرف اعیان ہی کو مال تسلیم کیا ہے، اس لئے حقوق کو مال نہیں مانا ہے۔ ()

بی تعریف ڈاکٹرشلی کی تعریف ہے بھی زیادہ موزوں اور مناسب ہے، کیونکہ شلی نے خود 'مصلحت'' کوئل قرار دیا ہے، حالانکہ مصلحت حل کے قابت کے حالانکہ مصلحت حل کے قابت کے جانے کا محرک ،یا قابت ہونے والے حل کا اثر اور نتیجہ ہے۔ حل کی تقسیم

حقوق کی مختلف عیشیتوں سے مختلف تقسیم کی گئی ہے، صاحب
"حق "کے اختبار ہے" حقوق" کے قابل اسقاط ہونے اور نہ
ہونے کے لحاظ سے ،اس اختبار سے کہ وہ وراشت میں قابل
انتقال ہیں یا نہیں؟" حق" کے کل کے اختبار سے کہ بعض حقوق
مال سے متعلق ہوتے ہیں اور بعض اس مخض سے ، اور بعض قابل
عوض ہوتے ہیں اور بعض نا قابل عوض۔

# صاحب وت سے اعتبارے حق کی قسمیں

صاحب حق کے اعتبار سے حقوق کی چارفتمیں کی گئی ہیں، فالصنظ اللہ تق کی حق ، فدا اور بند ہے کا مشترک حق ، ندا اور بند ہے کا مشترک حق ، سیکن حقوق اللہ کا حق ، انسانی حق ، فدا اور بند ہے وز کو ق ، جہاد میں حق العباد کی جبت زیادہ قو کی ہو، نماز ، روزہ ، جج وز کو ق ، جہاد وغیرہ ، نیز حدزتا، حد خمر ، بی خالصۂ حقوق اللہ ہیں، بیوی کا حق نفقہ ، مال کا حق حضائت، باب کا حق ولایت وغیرہ جو کو تھم خداوندی ہی ہے تابت ہیں، لیکن خالص اللہ فی جذبات اور خداوندی ہی ہے تابت ہیں، لیکن خالص اللہ جزبات اور

رعایت سے مشروع ہوئے ہیں، خالص حقق ق العباد میں شار کے جاتے ہیں، طلاق پانے والی حورت پر عدت واجب ہوتا، اس سے اللہ تعالیٰ کاحق بھی متعلق ہے، اور بندے کاحق بھی ، بندے کاحق اس لئے کہ اس بیس اس کے نسب کی حفاظت ہے، لیکن اس بیس اللہ کاحق مقالت ہے، لیکن کہ جس حورت کو حمل کا اس بیس اللہ کاحق مقالب ہے ، کیوں کہ جس حورت کو حمل کا امکان باتی نہیں رہے، اس پر بھی عدت واجب قراروی گئی ہے، مالا فکہ اختا ط نسب کا بہ طاہر امکان نہیں، اسی طرح تہمت کی صورہ اس سے حق اللہ بھی متعلق ہے، کیوں کہ غلط تہمت اندازی مناہ کہ بیرہ ہے، اور بندہ کاحق بھی متعلق ہے، کیوں کہ غلط تہمت اندازی واثر وکی حفاظت ہے، کیون کہ غلط تہمت اندازی واثر وکی حفاظت ہے، کیون کہ غلط تہمت اندازی واثر وکی حفاظت ہے، کیونکہ اس کی عزت بھی متعلق ہے، کیونکہ اس کی عزت بھی متعلق ہے، کیونکہ اس کی عزت بھی دو ہے کہ اگر

قاتل سے قصاص کا حق بھی خدااور بندہ کا مشترک حق ہے، لیکن اس میں بندہ کا حق غالب ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر مقتول کا ولی قاتل کومعاف کرد ہے تو وہ سزاسے بری موجاتا ہے۔

جوحقوق خاصة الشنعالي كي بول، ووكى بنده كي معاف كرن وي وي بنده كي معاف كرن وي وي وي بنده كي الدنداس كرن كي وجد سے ياسلے كي دريد سا قطابين بوك ويا جرازناكي في عورت زائي كومعاف كرد بي اواس سے حد زنا سا قطابين بوگ، جوحقوق بندوں كي جي، ان كو صاحب حق معاف كرسكا ہے، اس كي بار بي باہم ملح بوسكتى ہے، اگر مالي حق ہا و صاحب حق معاف كرسكا ہے، اس كي بار بي باہم ملح بوسكتى ہے، اگر مالي حق ہا كے مار كرسكتا ہے، وحقوق مشترك بول، كين اس بي التدكاحق عالى بود، جوحقوق مشترك بول، كين اس بي التدكاحق عالى بود، جوحقوق مشترك بول، كين اس بي التدكاحق عالى بود،

ان کا علم بھی وہی ہے جوحقوق اللہ لیتن پہلی صورت کا فرکور ہواء

<sup>(</sup>١) ملحص از المدحل الفقهي العام ١٣/٣-١٠

اور جن حقوق میں بندوں کا حق غالب ہو، ان کا حکم وہی ہے جو بندوں کے خالص حقوق لینی دوسری صورت کا ہے۔(۱)

پربندوں کے خالص حقوق کی بھی بنیادی طور پردوشیں ہیں، اول وہ حق جوسا قط ہوسکتا ہے، اُصول کی ہے کہ بندوں کے حقوق صاحب حق کی رضامندی سے ساقط ہو سکتے ہیں، ہیسے قصاص، شفد دغیرہ، دوسرے دہ حقوق جوسا قط ہیں کے جاسکتے، پر جوحقوق ساقط ہیں کے جاسکتے، ان کی جارفتیں ہیں :

ا - ووحقوق جوابھی ثابت بی نیس ہوئے، چیے بیوی مستقبل
کا نفتہ یا خریدار سامان کے دیکھنے سے پہلے بی خیار
رویت ساقد کردے ، ای طرح جس زین سے حق شغد
متعلق ہو ، اس کے بیچ جانے سے پہلے بی شغیع کاحق
شغد سے وتقبرداری افتیار کرنا ، بیرسارے حقوق قابل
استانیس

۲ - دو حقوق جولائی طور پر کمی کے لئے ثابت ہوتے ہیں،
جسے باپ داوا کا بیٹے پوتے پر حق والا بعد بالم الولوسٹ
کے قول کے مطابق وقت کرنے واسلے کی حتی موق ف پر
ولایت۔

۳ - وہ حقق جن کو قابت کرنا احکام شرعیہ میں تغیر اور تبدیلی ک شکل پیدا کردے، جیسے طلاق دینے والے کا حق ، رجعت یا وصیت کرنے والے کا وصیت سے رجو می کرنے کے حق سے دست بردار ہوجانا۔

۴ - وه حقوق جس سے دوسرے کا حق بھی متعلق ہو، جیسے مال

کاحق حضانت کداس سے بچہ کاحق بھی متعلق ہاور طلاق دینے والے شو ہر کاحق عدت کدعت سے شریعت کاحق بھی متعلق ہے، لبندا اگر مال حق حضانت اور شو ہر حق عدت سے دست کش ہوجائے تو بھی بیر حقوق ساقط نہ ہول گے۔(۱)

# کن حقوق میں ورافت جاری ہوتی ہے؟

حقوق بین سے بعض وہ ہیں، جوورہ وی طرف خفل ہوتے ہیں اور بعضے وہ ہیں کہ وراشت میں نا قابل انقال ہیں، فقہاء کی تفسیلات اور اجتہا دات کوسا سنے رکھ کر اس سلسلے میں جو بات سجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض حقوق ایسے ہیں جو بالا نقاق نا قابل انقال ہیں جسے: ومیت کرنے والے اور ہبرکرنے والے کی موت کے بعد اس کے ورٹاء رجوع کرنے کا حق نہیں رکھتے ، ای طرح وہ حقوق جو ''امیان'' لینی مادی اشیاء سے معطق ہیں، بالا نقاق وہ ورا شت میں قابل انقال ہیں، جیسے حق شرب (س)اور حق مرور (س) کہ بیمکان اور زمین کے تالی ہیں، میسے حق شرب (س)اور حق مرور (س) کہ بیمکان اور زمین کے تالی ہیں، میسے حق میں میں میں کا بین کوروک کی میں کا کا میں کہ ایک میں کوروک کے کاحق کہ کے کہ کا میں کا کیا ہیں کی وجہ سے سامانی رامن کوروک رکھنے کاحق کہ ہیں کے کاحق کہ ہیں کا میں کوروک کوروک کی سے معطق ہے۔

تیرے متم کے حقوق وہ ہیں جومعنوی نوعیت کے ہیں،
جیسے افقیاروا تقاب، احناف کے نزدیک بین قابل انقال ہیں،
اورائمہ علاشہ کے نزدیک قابل انقال ،ای زمرہ میں فقہاء نے
'' خیار شرط'' اور'' خیار رکیت'' کورکھا ہے، اور دراصل خودید
اختلاف اس اختلاف برجتی ہے کہ '' حقوق'' مال ہیں کرنہیں؟

<sup>(</sup>٢) الفقد الإسلامي وأدلته ١٣/١١/١١

<sup>(</sup>٣) هدايه ٥٢٠/٣ كتاب الرهن

<sup>(</sup>أ) ملحِص ازالعقه الإصلامي وأدلته 18/3-18

<sup>(</sup>٣) البحرالواثق ١٣٦/١، باب الحقوق

مال میں بالا تفاق وراشت جاری ہوگی، اور احتاف کے نزدیک مرف ''اعیان' بی مال بیں وہ حقوق جو ''اعیان' ہے متعلق بیں، وہ مال کے تالع ہوکر وراشت میں خقل ہول کے، لیکن دومرے حقوق، نیز منافع مال شہونے کی وجہےاس لائق نہیں کہ ان میں ورافت جاری ہو، یکی وجہ ہے کہ''اجارہ'' اور ''اعارہ'' جس میں ایک فض مرف نفع کامالک ہوتا ہے، احتاف کے نزدیک موت کی وجہ سے شم ہوجاتا ہے اور اصل صاحب معالمہ کے ورثاء کی طرف بیحق ہوجاتا ہے اور اصل صاحب معالمہ کے ورثاء کی طرف بیحق ہوجاتا ہوا تا ہے اور اصل صاحب معالمہ کے ورثاء کی طرف بیحق اور اعلی مارو میں اور احتیال معالم مارو قتیاء کے نزدیک موت کی میں اور احتیال معالم معالم کے ورثاء کی طرف بیحق اور ''حقوق'' بھی از قبیل مالی اور شیر مالی حقوق ق

جو چرج کا کا ہے اس کو کو لارکھا جائے تو دوس کی دو بنیادی قشیں ہیں، مالی حقوق اور غیر مالی حقوق، مالی حقوق وہ ہیں جو مال یا منافع مال ہے متعلق ہوں ، چیے قبت ہا جرکا حق ، حق من اور داست سے حق ، حق شخصہ ، کرایہ دار کا مکان کرایہ ہوت اور داست سے گذرنے کا حق و فیرہ ، اور فلا ہر ہے کہ جو حقوق مال یاس کے منافع ہے متعلق نہ ہوں گے، وہ فیر مالی حقوق کہلا کیں گے، میں مورتوں میں مورتوں کو تفر مالی حقوق کہلا کیں گے، جیسے بعض صورتوں میں مورتوں کو تفر کی حق ق ، فیر مالی حقوق کے دو ایت اور دوسرے سالی اور عموی حقوق، فیر مالی حقوق سے متعلق اکثر احکام چوں کہ منصوص اور قرآن و صدیف کی تصریحات سے ثابت ہیں ، اس لئے ان کے احکام میں نہنا کم تفری طور پران اختار فی بایا جاتا ہے ، اس کے برخلاف مالی حقوق میں اکثر اختار اور دائے پرجنی ہیں ، اس لئے فطری طور پران

میں اختلاف زیادہ ہے ، اور یکی " حقوق" کے موضوع پر بحث سرنے والوں کی اصل جولان گاو فکر ہیں۔

حقوق مجرده اورغير مجرده

مانی حقوق کی دواہم تقسیمیں ہیں، آیک حقوق مجردہ اور خیر مجردہ کی، دوسرے حقوق مجردہ اور حق مینی کی، فقہا ہ احتاف کی متابع میں میں دوسرے حقوق مجردہ کا ذکر کارت سے ملتا ہے، لیکن مجھے اپنی حلاش کی حد تک حقوق مجردہ اور فیر مجردہ کی کوئی واضح مجھے اپنی حلاش کی حد تک حقوق مجردہ اور فیر مجردہ کی کوئی واضح تحریف اور ان دونوں کے درمیان فرق واقعیاز کے وجوہ محلوم ختی ہوتے ، ڈاکٹر زھیلی نے اپنے استاذ ہے علی خفیف سے ان حقوق کی تحریف کی تحریف کی سے ان

ز دنی کے بقول دو حقوق جردہ وہ ہے کہ اگر اس سے صاحب سی دوار ہو بائے یاسلے کرے ان حقوق سے تازل کرلے ان حقوق سے تازل کرلے او گل میں کوئی تغیرواقع ندہو، جیسے ہی شفور کہ اگر شفور کے اگر شفور کے اس شفور سے دستردار ہوجائے آواس زمین کے قریدار کی ،اور ملکیت جیسے پہلے اس زمین پر قائم تھی اب بھی قائم رہ کی ،اور دوست بردار ہونے کا اڑکل میں نے وراس کے تم میں تغیر پیدا ہوجائے، مثلاً میں بر پڑے اور اس کے تم میں تغیر پیدا ہوجائے، مثلاً میں تقدام کہ اگر معتول کے ورفاء میں قسام سے دست بردار ہوجا کے ،مثلاً میں اس کے درفاء میں قسام سے دست بردار ہوجا کے ،مثلاً میں اس کے درفاء میں قسام سے دست بردار ہوجا کے ،مثلاً میں اس کے درفاء میں الدم ، (ا) قرار

حقوق فیر مجردہ پر مانی معاوضہ لیما بافا تفاق درست ہے، میسے قاتل پرمنتول کے اولیا موقعاص کا حق ہے، وواس کا موض لے لے ، یا عورت پر شوہر کو جو مکیت تکاح ماصل ہے، اگر

<sup>(</sup>۱) مباح الدم يهم ادوه مخص ي جس كاقل جائز بوجس مخض كاقل جائز نه بوادران كاخون حرام بو، و وفقيه ع كي اصطلاح بين المعصوم الدم "كبلاتا ي-

عورت خلع كامطالبه كري تووه اس ملكيت نكاح كاعوض حاصل كركي طلاق دي دي، جس كود بدل خلع "كتيم بير..

حقوق مجردہ پر حنفیہ کے نزدیک قول مشہور کے مطابق کوئی عوض نہیں لیا جاسکتا ، اور دوسرے فقہاء کے نزدیک بعض حقوق مجردہ پر بھی عوض لیا جاسکتا ہے ، (۱) فلا ہر ہے کہ قابل معاوضہ حقوق مجردہ دی ہو سکتے ہیں جن سے مالی منفعت متعلق ہوگئی ہو۔ حق شخصی اور حق عینی

شریعت ایک فخص کے تین دوسر فخص پر جو ذ مدداری عاکد کرتی ہے، وہ ان حق فخص کے تین دوسر مے فخص پر جو ذ مدداری عاکد کرتی ہے، وہ ان حق فخص کا ہوتا ہے، مثلاً بائع کے لیکن فی الجملداس کا تعلق مال سے بھی ہوتا ہے، مثلاً بائع کے لئے تیمت وصول کرنے اور خریدار کے لئے خریدا ہوا سامان حاصل کرنے کا حق ، بیوی حاصل کرنے کا حق ، بیوی اور قریب کا حق ، بیوی اور قریب کا حق نفظہ ، بھی بیحی میتی منی نوعیت کا ہوتا ہے، اور قریب کا اید حق کہ دو سامان امانت استعال کرنے سے بازر ہے۔

حق شخص کے عناصر تین ہیں ، ایک تو صاحب حق جس کا حق ہے ، دوسرے و شخص جس پراس حق کی ادائیگی واجب ہے، تیسرے کل حق جس شخص ہے تیسرے کل حق جس شخص سے حق متعلق ہے، لیکن اس میں نمایاں اور بنیادی حیثیت بہلے دوعناصر کی ہوتی ہے۔

شارع نے سی متعین مادی شی پر دوسر مے فض کا جو تق مقرر کیا ہو، وہ حق عینی ہے ، غرض کہ تق عینی مالک کا اپنی مادی شی سے جو تعلق ہواس سے عبارت ہے ، ادراس کے عناصر صرف دو بیں ، صاحب حق اور کمل حق ، جیسے مالک کا اپنی مملوک اشیاء پرحق

ملکت، یا کسی مخص کا کسی راسته پر چلنے یا کسی پائی سے فائدہ اشمانے کا حق ،حقو آل ارتفاق ، جن کا ذکر آگے آئے گا ،حق کی اس نوعیت میں داخل ہے۔

ید دخت مینی انجمی مستقل حیثیت کے حال ہوتے ہیں،
جیسے مالک کاحق اپنی مکیت پر، یا راستہ ہے گذر نے وغیرہ کا
حق، جوحقوق ارتفاق میں آتا ہے، دوسرے وہ غیر مستقل اور
عارضی حقوق جو وقتی طور پر حاصل ہوتے ہیں، جیسے صاحب قرض
کامقروض کی طرف ہے رہی رکھ کے سامان پر قبض ( جبس)
برقر ارد کھنے کاحق، مستقل حق کو دحق مینی اصلی اور غیر مستقل حق
کو دا حق مینی تبنی اس کہ جا جاسکتا ہے دحق اصلی اور غیر مستقل حق
کو اس می مرح کے تصرف کا مجاز ہوتا ہے، جب کہ اور حق میں اس پر ہرطرح کے تصرف کا مجاز ہوتا ہے، جب کہ اور حق میں اس پر ہرطرح کے تصرف کا مجاز ہوتا ہے، جب کہ اور حق میں اس پر ہرطرح کے تصرف کا مجاز ہوتا ہے، جب کہ اور حق میں اس پر ہرطرح کے تصرف کا مجاز ہوتا ہے، جب کہ اور حق میں اس پر ہرطرح کے تصرف کا مجاز ہوتا ہے، جب کہ اور حق میں بران اس پر ہرطرح کے تصرف کا مجاز ہوتا ہے، جب کہ اور کی میں اس پر ہرطرح کے تصرف کا مجاز ہوتا ہے، مصرف اس قدر کہ وہ اس پر

حق مینی اورحق شخص کے احکام میں فرق

" حق مینی" اور" حق شخفی" میں احکام و نتائج کے اعتبار سے فاصافرق ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ:

ا۔ جس مخفی کوئی بینی حاصل ہواس کواب اس شکی کی جاش و تین کائی حاصل ہے،جس سےاس کا جی متعلق ہو، چاہے و کسی بھی ہاتھ میں ہو،مثلاً کسی کی مملوکہ چیز فصب کر لی گئی اور اصل خاصب کے بجائے کسی اور کے ہاتھ میں پہو نچ گئی ہو مالک کواس شخص سے مطالبہ کرنے اور اس کے خلاف قاضی ہے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، جس کے ہاتھ میں بیسامان یائے، کووہ کی کے ہاتھ میں بھی ہواور اس نے

<sup>(</sup>۱) و کم المعقد الإسلامي و أدلته ۲۰،۲۱،۲۳

جائزياناج ئزكس بعى طرح اس كامال حاصل كيابو

۳ - "دحق عینی تبعی" کے مالک کواپناحق وصول کرنے میں اولیت
اور ترجیح حاصل ہے، جب کے "دحق شخصی" کا مالک اس تن

ہے گروم ہے، مثلاً جس شخص کے پاس رہی جووہ مال رہی سے اپنا قرض حاصل کرنے میں مقدم ہے، دوسر نے قرض خواموں کے خواہ جن کا حق قرض مقروض سے حق شخصی کے تحت ہے،
ان کو بیاولیت حاصل نہیں اور وہ عام قرض خواموں کے برابر ہیں ، البتہ بعض استینائی صورتوں میں حق شخصی بھی برابر ہیں ، البتہ بعض استینائی صورتوں میں حق شخصی بھی دوست سے ترین کو مرض موت کے قین کر مقدم رکھا ہے۔

ہے، جیسا کہ نقتہا ہے نے حالتہ صحت کے قرین کو مرض موت کے قرین پر مقدم رکھا ہے۔

۳- حق بینی کا ساقط اورختم کیا جانا تنها صاحب چن کی مرضی پر ہے، جب کہ حق شخصی فریقین کی رضامندی ہی سے ساقط ہوسکتا ہے، جب پنانچ قرض خواومقروض کی رضامندی کے بغیر کھی سامان زہن کو واپس کرسکتا ہے، لیکن خریدار پیچنے والے کی مرضی کے بغیر خرید ہے ہوئے سامان کی قیت کم فہیں کرسکتا۔

۳ - حق مینی جوکی خاص معاملہ کی اوجہ سے حاصل ہوا ہو، اگر حق کا گھل معاملہ کے اوجہ سے حاصل ہوا ہو، اگر حق کا گھل معاملہ باطل ہو جائے گا، جیسے کہ متعینہ شیخ کی خرید و فروخت کی بات طے پائی تو اس خریدار اور شیخ کے درمیان حق مینی کارشتہ قائم ہو گیا ، لہذا اگر وہ مجیح حوا گئی سے پہلے ہی ضائع ہو جائے گا، جب کہ حق شخصی ہو جائے گا، جب کہ حق شخصی باطل نہیں ہو گا اور اس کی جگہ کوئی دوسری چیز لے لے گی۔ باطل نہیں ہو گا اور اس کی جگہ کوئی دوسری چیز لے لے گی۔

البنته يد بات محوظ رب كربعض اوقات اليها بهى موتا ب كه حق مقتى من البنته يد بات محق الله على من البند بل موجاتا ب مثلاً: ايك فحص في كا مال غصب كرليو تو جب تك مال مغصوبها بني اصل شكل من كا مال غصب كريو تو جب ال مال سے ما لك كاتعلق حق عينى كا ب اليكن جب غاصب في اس مال بين تغير كرويا جيسے: لو با غصب كيا اس كا فرنچر لو باديا، يا لكرى غصب كيا اس كا فرنچر بناويا، يا تاويا، تواب بيتن شخص كي دمره بين آگيا، چنانچه ما لك غاصب بناويا، تواس سامان كي قيمت وصول كر سكا۔

### حق عینی کے عمومی احکام

اس سے پہلے کہ جن عینی کے ذیل میں آئے والے مختلف حقوق اور پہنے موس حقوق ارتفاق پر علاصدہ علاصدہ گفتگو کی جائے اوران کے احکام ذکر کئے جا تمیں بضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جن سے متعلق عمومی احکام پر روشنی ڈال دی جائے ، جن کے میدعام احکام اس طرح ہیں:

ا - صاحب حق اس بات کا افتیار رکھتا ہے کہ تمام جائز وسائل
 افتیار کر کے اپنا حق وصول کرے، چنا نچہای حکم کے تحت مانعین زکو ہ پر حکومت کو چبر کا حق حاصل ہے اور حدود اللہ
 کی ہٹک کرنے پرعدالت مذا ضلت کرتی ہے۔

۲- صاحب تق کے لئے مخبائش ہے کہ وہ اپنے حق کی حفاظت کرے اور دوسرول ہے اس کا دفاع کرے ، اسلامی حکومت بیل "کیکمہ احتساب" کا بہی مطلب ہے ، تا کہ معروف کی حفاظت کی جاسکے۔

۳- صاحب حق کے لئے اس بات کی پوری تنجائش ہے کہوہ صحد دشرع میں رہے ہوئے اسینے حق کا استعال کرے،

مثلاً اپنی زمین میں ہرطرح کی تغییر وغیرہ کی مخبائش ہے، البتہ اسے حق کا ایسا استعال جود وسرے کے لئے باعث معنرت ہوجائے جائز نہیں، جس کوآج کی اصطلاح میں "وتعسف" کہاجاتا ہے۔

مثلاً بر خض کوایے مال میں وصیت کاحق حاصل ہے، کیکن قرآن پاک نے کہا کہ وصیت الی نہ ہوکہ جو ور ٹاء کے لئے معنرے کا باعث ہو۔

س - جوحتوق قابل انقال ہوں ان کا ایک مخص ہے دوسرے کی طرف خطل ہونا یا خطل کیا جانا جائز ہے، جیسے بیچے والا اپنے حق مکیت کوخریدار کی طرف خطل کرتا ہے، ہاپ کا انگلال ہوجاتی ہے۔ ہوجائے تو ولایت دادا کی طرف خطل ہوجاتی ہے۔

۵- شرعاً جس بن كفتم بون ك لئ جوسب مقرر كياجائ اس سبب ك پائ ببان ك بعدوه بن بحى فتم بوجائ كار ميان ك العدوه بن بحى فتم بوجائ كار مين كار ك وربيد حاصل بون والاحق ، طلاق سي فتم بوجات اور بيناكسب معاش ك لاكن بوجائ توباب راس ك نفت كاحق باتى نيس ربتا - (۱)

یوں تو ''حق مینی'' میں بہت ی صورتی داخل ہیں ، (۲)
نکین'' حق مینی'' کی ایک شم حقو تی''ارتفاق'' ہے ،''ارتفاق''
کے لغوی معنیٰ کسی چیز سے لفع افھانے سکے جیں ، فقہاء کی
اسطلاح میں اموال غیر منقولہ، لینی زمین ، مکان دغیرہ کے
الیے نفع کا نام ہے ، جوکسی دوسرے کے مملوکہ اموال غیر منقولہ

حن عینی اورحق انتفاع میں فرق

ے متعنق ہوں ، جیسے پانی حاصل کرنے ، فاضل پانی کی نکائ اور گذرنے وغیرہ کے حقوق ، جس دوسری زمین سے بی منافع حاصل کئے جا کیں ، وہ کی شخص خاص کی ملکیت بھی ہوسکتی ہے ادرعموی اطلاک بھی ہوسکتی ہیں۔(۳)

"حق ارتفاق" ہے قریب قریب "حق انقاع" ہے ،
"حق انقاع" ہے مراد نفع اضانے کا وہ حق ہے جو کرایہ دار کو
سامان کرایہ اور عاریتا حاصل کرنے والوں کوسامان عاریت پر
حاصل ہوتا ہے ، ان دونوں حقوق کے درمیان کی ہاتوں میں
جو ہری فرق موجود ہے۔

ا - '' حق ارتفاق'' بمیشه غیر منقوله اموال، لینی عقار بی سے متعلق ہوتے ہیں ، جب کہ' حق انتفاع'' اموال منقوله اور اموال غیر منقولہ دونوں ہی سے متعلق ہوسکتا ہے۔

۲ - حق ارتفاق کاتعلق ایک فخض اور عقار کے درمیان ہوتا ہے، چیسے مالکب مکان اور اس کا راستہ سے گذر نے کاحق ، ہاں اگر جوار کے حق کو بھر 'حق اگر جوار کے حق کو بھر 'حق اگر جوار کے حق کو بھر 'حق ارتفاق' وواشخاص اور دویا ہم پڑوسیوں کے درمیان تعلق کو بھی شامل ہوگا ، لیکن حق انتفاع کا معاملہ ہمیشہ دوا فراد مثلاً مالک مکان و کرایہ دار یا مالک سامان اور مستغیر کے درمیان ہوا کرتا ہے۔

۳ - حق ارتفاق دوامی ہوتا ہے، خلا راستہ سے گذرنے کا حق بے ایسے میشد مامل رہے ایکن حق است میشد مامل رہے گا،لیکن حق انتفاع مخصوص مدت کے لئے ہوا کرتا ہے، اس مدت کے

<sup>(1)</sup> ملخص از الفقه الإسلامي وأدلته ٢٥/٣٠-٣٩، البحث الرابع، أحكام الحق

 <sup>(</sup>٣) وكميت انواع الحق العيني ، المدخل العقهي العام ٣٢/٣
 (٣) المدخل الفقهي العام ٣٥/٣

کمل ہونے کے بعدیہ تن آپ ہے آپ ختم ہوجائے گا،
جیسے کرایہ کا معاملہ ہوتو مدت کرایہ یا فریقین میں ہے کسی
ایک کی موت کی وجہ سے بیمعاملہ ختم ہوجائے گا۔(۱)

## حقوق ارتفاق کے عمومی احکام

حقوق ارتفاق میں سے ہرحق کے علاصدہ اور مستقل احکام ہیں الیکن بعض عمومی احکام ہیں جو تمام حقوق ارتفاق سے متعلق ہیں ، ان کا یہاں ذکر کیاجا تا ہے۔

ا - صاحب تن اپنے حقوق کا اس طرح استعال کرنے کا پابند ہوگا، کداس کی وجہ سے دوسروں کو ضرد نہ پہو نچے ، مثلاً جس راستہ سے گذر نے کا حق ہے اس میں ایسی صورت اختیار نہ کی جائے ، جو دوسروں کے لئے ایذاء کا باعث ہو، اس طرح جس پانی سے کھیت کو سیراب کرنے کا حق ہے، اس سے اس طرح پانی نہ لیا جائے کہ دوسروں کی کھیتی کو نقصان پہوٹیے۔

۲ - عموی الملاک، بزے دریا، سرکاری نہریں، شارع عام اور بل وغیرہ میں تمام لوگوں کے لئے حق ارتفاق ثابت ہے، اور اس میں کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں، اس کے برخلاف کسی فرو خاص یا چند متعین افرادی ملکیت میں حق برخلاف کسی وقت ثابت ہو سکے گاجب کہ مالک خوداس کی اجازت دید ہے۔ (۱)

۳ - گویاحق ارتفاق کا ایک سبب عموی تتم کی شرکت ہے جو شہر یوں کوسر کاری الملاک میں حاصل ہوتی ہے، دوسرے

معاطے میں بطور شرط پہلے سے یہ بات منوالی گئی ہو کہ
اسے حق ارتفاق حاصل ہوگا، جیسے زمین خرید کی اور خریدار
نے بیچنے والے سے بیشرط کرلی کہاس کی زمین سے پائی
لے کروہ اسے بیچا کرے گا، یااس کی زمین سے گذر کرائی
زمین میں آیا کرے گا۔ او پران دونوں صور تول کا ذکر آچکا
سے۔

" حق ارتفاق" عاصل ہونے کا تیمرا سب" تقادم" لین قدیم اور نامعلوم زیانہ ہے کی عمل کا جاری و ٹابت رہنا ہے، مثلا ایک فض کو ایسی زیان ورافت بیں ملتی ہے، جوزیانہ قدیم سے پڑوس کی زیمن سے سراب کی جاتی تھی، یا اس کا فاضل پائی پڑوس کی زیمن میں بہایا جا تا تھا، یہ بھی بجائے خود حق ارتفاق کے ٹابت ہونے کا ذریعہ ہے، لیکن یہاں بھی بجائے خود حق ارتفاق دوسرے کے لئے باعث ضرر نہ ہو، مثلاً ایک فنص کے مکان سے دوسرے کے لئے باعث ضرر نہ ہو، مثلاً ایک فنص کے مکان سے دوسرے کے گھر میں کھڑی کھی ہوئی ہواور اس سے بے پردگ دوسرے کے گھر میں کھڑی کھی ہوئی ہواور اس سے بے پردگ ہوتی ہو، پھر اسے بند کردیا جائے گا، کیوں کہ فقہ کا مشہور قاعدہ ہے کہ: "الحضور لا یکون قدیماً "۔ (۳)

۳- "حقوق ارتفاق" چون که مادی اشیاء (اهیان) ہے متعلق چین اس لئے بالا تفاق ان جین وراشت جاری ہوگی ، (۳) احتاف اوراکٹر فقہاء کے نزدیک حقوق ارتفاق متعین اور محدود جین ، ان حضرات کے نزدیک کی چید حقوق جین ، جوارتفاق کے ذیل جین آتے جن :

<sup>(</sup>٣) العقه الإسلامي وأدلته ٢٥/١٥٥

<sup>(</sup>٣) المدخل الفقهي العام ٢٧/٣

<sup>(</sup>١) المدخل في الفقه الإسلامي (شلبي ٣٥٣

<sup>(</sup>٣) العقه الإسلامي و أدلته ٥٩١/٥

#### حقوق ارتفاق

شرب: يعنى يانى ليني كاحق \_

طریق: تعنی گذرنے کاحق۔

مجری : لیعنی ایک ایسے فض کوجو پانی کی جگہ سے دور ہے۔ یہاں سے پانی بہا کر دوسروں کی زیمن سے گذارتے ہوئے اپنی زیمن تک لے جانے کاحق۔

سل : یعنی نشول یانی کی تکاسی کاحل۔

سی : کی صول پال فاق کا کا کا ۔ علی حول کا ما لک مخبل کا جیت ہے

استفاده کر ہے۔

اورجوار: نيني پروس كاحق\_

فقہاء مالکیہ کے زدیک حقوق ارتفاق کی کوئی تحد پرنہیں،
مثلاً ایک مخص زین کا ایک حصد دوسر ہے حقق کواس شرط کے
ساتھ دے کہ دہ ایک مخصوص حدے او فجی محارت نہ بنائے تو یہ
بھی اس کے حقوق میں ہے شار ہوگا، (۱) — راقم السطور کا
خیال ہے کہ '' حقوق ارتفاق'' کی اساس نصوص سے زیادہ لوگوں
کا عرف ادر عادات ہیں اور عرف میں حقوق کی بعض الیک
مور تیس پیدا ہوتی رہتی ہیں جن کا ماضی میں کوئی تصور نہیں ہوتا،
اس لئے مالکیہ کی رائے زیادہ قرین قیاس اور قرین مصلحت ہے۔
اس لئے مالکیہ کی رائے زیادہ قرین قیاس اور قرین مصلحت ہے۔
اب آ کے ہم محتف '' حقوق ارتفاق'' پر الگ الگ مختمر
اب آ کے ہم محتف '' حقوق ارتفاق'' پر الگ الگ مختمر

مي شرب

" شرب" کے معنی در شت اور کھیتی کی آبیاری کے لئے پائی کخصوص حصد یا پانی حاصل کرنے کے مخصوص مقررہ ( نوبت )

اوقات کے ہیں، گویا درخق اور کھیتوں کوسیراب کرنے کاحق ''حق شرب'' ہے ، اس سے قریب ایک اور حق ہے جسے حق شرب (شین کے چیش کے ساتھ )یا حق ہفہ کہا جاتا ہے ، اس سے مراد پینے کا پائی ہے ، جسے انسان خود اپنے لئے ، یا اپنے جانوروں کے لئے حاصل کرے۔(۔)

پانی کی بعض فتہا ء نے چارتشمیں کی ہیں اور فاوئی ہزازیہ میں تین تشمیس کی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تھم کے اعتبار سے پانی کی تین ہی قشمیس ہوتی ہیں ، ایک وہ پانی جس میں انتہائی عموم ہو، جیسے بڑی نہریں اور دریا ، دوسرے وہ پانی جو بالکل شخص عموم ہو، جیسے بڑی نہر کے افسانی فی نہایة المنحصوص ، تیسرے مکیت کے ہوں (المصانی فی نہایة المنحصوص ) ،تیسرے ان دونوں کے درمیائی درجہ کا پانی ، جیسے کی شخص خاص کی مکیت میں محدائی جانے والی نہر۔

پہلی جتم میں وہ پانی داخل ہیں جوعام دریاؤں اور نہروں میں بہتے ہیں اور وہ کمی تخصِ خاص کی ملکت ٹیس ہیں، جیسے دجلہ وفرات، یا ہمارے ملک میں گٹا اور جمنا اور گوداوری وغیرہ ،اس میں تمام لوگوں کو پانی چنے، پانی کے جانے، کسی خاص ذریعہ مثلاً فی زمانہ موٹر کے ذریعہ پانی کھینچنے وغیرہ کا حق ہے، اور اس حق میں مسلم دکا فرمس وی ہیں، اس بات کا بھی حق حاصل ہے کہ کوئی نہر کمود کر وہاں سے پانی لے جائے، بشر ملیکہ دوسروں کونقصان میں مسلم دی اور اس کونقصان

دوسری قتم ، جیسا کہ فدکور ہوا وہ پانی ہے جو کمی شخصِ خاص کی ملکیت ہو جیسے: گھڑے، گھریلوحوش اور پائپ وغیرہ کا پانی ، اس پانی سے مالک کی اجازت کے بغیر کسی کے لئے بھی نفع اشحانا

<sup>(</sup>٢) المدخل في الفقه الإسلامي ٢٥٦

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي العام ٢٤/٣ (حاشيه)

روائيس ، البت فقد كے عام قاعدہ كدر مجبورياں ناجائز كو جائز كرد ہتى ين (السمع لدورات تبيح المحظورات) كے تحت مفطوخض ، پياس كى وجہ حس كى جان جائے كا الديشہو، بلااجازت بھى اس بائى سے استفادہ كرسكتا ہے ، اگر كوئى فخض اس بائى سے استفادہ كرسكتا ہے ، اگر كوئى فخض اس بائى كو بهاد ہے واس كى ذمدوارى ہوگى كدوبارہ بحركر بائى والى كردے۔

تیری متم میں ایسے پانی ہیں، جن میں شاوگوں کو اتناعوی حق استفادہ حاصل ہے اور شکی شخص خاص کی مکمل ملیت، حوض نہر، چشے اور کو یں جوکس خاص شخص کی ملیت ہیں ہوں، پانی کی اس نوع کے مصداق ہیں، ان کا تھم بیہ ہے کہ ان ہیں 'دگر ب' اور' فقہ' کا حق تو سیموں کو حاصل ہے، یعنی ہر شخص اس ہے، یعنی ہر شخص اس ہے، یعنی ہر شخص اس سے پانی بی سکتا ہے، جانور کو پلا سکتا ہے، وضو کر سکتا ہے، لیکن کی اور کو' حق شرب' حاصل نہیں، یعنی اس کی اجازت لیکن کی اور کو' حق شرب' حاصل نہیں، یعنی اس کی اجازت کے بغیراس سے اپنے کھیت اور باغات کو سیراب نیس کر سکتا، (۱) البت اگر دوسری جگر ہی ہینے کا پانی اہل حاجت کو یہو نچاوے، بید اپنی زہن کی سرحد پر پینے کا پانی اہل حاجت کو یہو نچاوے، بید بی کافی ہے میں کافی ہے، ایک صورت میں اہل حاجت کے لئے خود جا کر پانی حاصل کرنے کی مخوائش نیس ۔ (۱)

امام شافی کے نزویک پانی کی بیشم بھی دوسری تسم کی طرح خاص اس محض کی ملکیت ہے، دوسروں کو اس میں ' اکثر ب' ' کا حق حاصل نہیں ، ( ٣ ) حدیث نبوی ﷺ ہے کہ لوگ تین چیزوں ،

بإتى، كماس، اورآگ عن شريك بين: " السناس شوكاء في الثلاث : المماء و الكلاء والناد" . (٣)

(شرب مے عموی احکام زهیلی نے الفقد الاسلامی: ۵۱۵-۲ - ۵۹۷ شی اور دوسر نے فتہا و تے بھی متفرق طور پر بیان کے بیں، جوخود لفظ "شرب" کے تحت فہ کور بول مے )۔

#### حق بحري

ایک فضی کی زمین پائی کی جگہ ہے دور ہے، وواس جگہ ہے پائی بہا کرا ہے کھیت کی سیرانی کے لئے اپنی زمین تک لاتا ہے، اس حق کو ''حق بحری'' تجیر کیاجا تا ہے۔اگر بیحق بحری زمانہ قدیم سے اسے حاصل تھا تو: ''المقد لمیم بعو ک علی قدمہ "، (تدیم کو اپنی حالت پر باتی رکھا جائے گا) کے تحت اسے بیحق باتی رہے گا ، اوراگر کسی دوسر کی مملو کہ زمین سے پائی لا تا ہوتو اس سے اجازت لینی ضروری ہوگی ، (ہ) موجودہ زمانہ میں کسی کی

#### حومسيل

قاضل اوراستعال شدہ پانی کے اخراج کاحق "حق مسیل"

عمارت ہے، چاہے کملی نالی کے ذریعہ ہویا زین دوز نالی
اور پائپ وغیرہ کے ذریعہ، غرض "مجری" پانی کے حصول کا آبی
راستہ اور "مسیل" پانی کے اخراج کا آبی راستہ ہے، اس کے
احکام وہی ہیں جو" حق مجری" کے ہیں اور سے بات ملام ہے کہ
مسیل کی در تکی اور اصلاح اس سے قائدہ اٹھانے والے کے
مسیل کی در تکی اور اصلاح اس سے قائدہ اٹھانے والے کے

<sup>(</sup>١) بزاريه على الهنديه ١٠٥١ (٢) حوالة سابق

<sup>(</sup>٣) مغنى المحتاح ٢٤٥/١ (٣) نصب الرايه ٢٩٣/٨

<sup>(</sup>۵) العقه الإسلامي ٢٠٥/٥، بحواله بدائع الصائع ٢٠/١٩٠، و درمجتار وردالمحتار ٢١٣/٥

ذمہوگی، ہاں حکومت کی طرف ہے اس کے لئے جوعموی نظم کیا گیا ہے، حکومت اس کی اصلاح کرے گی۔(۱)

دوی مرور' سے راستہ سے گذرنے کاحق مراو ہے، تا کہ انسان اینے مکان یاز شن میں بیٹنی سکے، بیراستہ یا تو شارع عام ہوگا، یعنی کسی خاص مخف کی ملکیت نہ ہوگی ،اس سے تمام لوگوں کے لئے وسیع تر نفع ،راستہ کو ہاتی رکھتے ہوئے اٹھ یا جا سکتا ہے، مثلاً اس راستہ میں کھڑ کی و دروازے کھونے جا سکتے ہیں ، پیھیجے بنائے حاکتے ہیں ، گیوں کے رائے لکالے واسلے ہیں ، سواریاں یا گاڑیاں تھہرائی حاشکتی ہیں ، اور پہسپ حقوق اس وفت ہیں جب کماس سے دوسرول کوضرر ند بینے اور حاکم سے اجازت لے لی جائے ، دوسرے وہ راستہ ہے جواکی یا ایک ہے زیاوہ اشخاص کی ملکیت میں ہو،اس ہے گذرنے کاحق تو تمام نوگوں کو ہوگا اور مالکین زمین کا لوگوں کو آمد ورفت سے منع كرناصح ند بوكا ،ليكن مامكين كے علاوہ دوسروں كواس طرف دردازه ، كمرزكى ،روش دان ، چھتے وغيره لكالنے كاحق شهوگا ، بلكه اگر بیراستدایک سے زیادہ مالکین کے درمیان مشترک ہوتو ان میں ہے کسی ایک کے لئے اس طرح کا نفع اٹھا نا جائز ہوگا ،جب کے تمام شرکا ءاس کے لئے راضی ہوں۔(۲) حو تعل

او ہری منزل کے لوگوں کواپی تحمانی منزل کی حبیت پراپنے

مكان كوقائم ركف كاجومتقل حق حاصل باي كوادحق تعلي" ہے تعبیر کیا جاتا ہے ، فقہائے احناف اور مالکید کے نزد یک حصت اس کی تحقانی منزل کے ، لکول کی ملکیت ہوتی ہے، بالا کی منزل کے مالک کواس برصرف بقاء وقرار کاحق حاصل ہوتا ہے، فقہائے شوافع کے نز دیک وہ حجیت دونوں منزلوں کی مشتر کہ ملكيت موتى ب، (٢) اصل مسئلة قائل توجد وب، ايك يدان وولول منزلول کے مالکان اینے تغییری تصرف میں کن اصول وقواعد کے بابند ہول گے ، دوسرے بیکہ ''کیا حق تعلے''کی خرید وفروخت جائز ہوگی؟ دوسرے مسئلہ برآ گے روشن ڈالی جائے گی جہال حقوق کی خرید و فروخت اوراس کے ماں ہونے اور نہ ہونے پر بحث ہوگی ، جہال تک تقمیر وترمیم کے تصرف کے افتیار کی بات ہے، امام ابوضیفہ کے نزویک بالا کی اور حما نی وولوں منزلول کے ، لک اصلاانی ملیت میں تصرف کے مجاز ند ہول گے، گواس کے تصرف ہے دوسر نے فریق کونقصان نہ ہو، جنانچہ پلی منزں کا مالک اپنی مکیت میں کھڑ کی کھولنے، و یوارا نھانے وغيره بيساور بالا ئي منزل كامّا لك بحيا الله ملكيت بين سي تصرف کے لئے تحانی منزل کے ،الک سے اج زت حاصل کرنے کا يا بند ہوگا۔

صاحبین کے زدیک اُصولی طور پردونوں میں سے ہرایک کا اپنی ملکیت میں تصرف مہاج ہے ، اور فریقین ایسے ہی تصرفات میں دوسر فریق سے اجازت حاصل کرنے کے یابند

<sup>(</sup>۱) جواله سابق ۲۰۷

 <sup>(</sup>٢) العقه الإسلامي ٥٠/١٥٠ ، بحواله درمحتار ، جامع العصولين المعنى وغيره ثير المدحل في العقه الإسلامي ٣٣ ٣٣٠

۳) العقه الإسلامي ۵/۹-۲۰۸

ہوں گے، جن ہے دوسرے فریق کو نقصان پہو نچنے کا اندیشہو اورای پرفتوی ہے۔(۱)

#### حق جوار

امام ابوطنیفہ اور شوافع ای اصل پر قائم ہیں ، کہ ہر فض کواپی ملکیت میں ہر طرح کے تفرف کا حق حاصل ہے ، کواس سے دوسروں کو ضرر پہنچہ ، وہ کھڑ کیاں کھول سکتا ہے ، دیوار ہی گراسکتا ہے ، کنویں کھودسکتا ہے ، کسی بھی مقصد کے لئے اپنی زمین میں کوئی کارخانہ بنا سکتا ہے ، صاحبین نے اسلام کے عمومی مزاج کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرایا ہے کہ اپنے مکان میں ایسا تصرف جس سے پڑوی کو کھلا ہوا شدید نقصان پہو نج سکتا ہو، جائز نہ ہوگا ، (۲) مشلا اپنی طکیت میں کسی تصرف کی وجہ سے پڑوی کی ہمارت کے منہدم ہونے یا عمارت کے کمڑور ہونے کا سبب بن جائے یا اپنے مکان میں آٹا پہنے وغیرہ کی مثین ڈائی جائے تو یہ جائز نہ ہوگا ، اس کواس تصرف سے روکا جائے گا اورا گراس کے اس طرح کے تصرف سے پڑوی کے مکان کونقصان پہنچ تو وہ

اس كا ذمددارمتعور بوكا ، صاحبين كى رائ برفتوى باورىجلة الأحكام العدلية (مرتبه كومت عثانية كيه) يس مى اى كوافقيار كيا كيا بيا ب-(٣)

( جمرئ ، مسیل ، شرب ، طریق کے تحت ان حقوق سے متعلق نیز علواور سفل کے تحت ، تعلیے کے احکام کی طریع تفصیل لکسی جائے گی ، برازیعلی البندید: ۲ ر۱۳۱۳ – کاس کی تفصیل ندکور ہے ، کاس کی النو فیق )۔ واللہ ولی النو فیق )۔

# حقوق کی خرید و فروخت کی مروجه صورتیں

حقوق کی فریدوفروخت جائز ہے یائیں؟ بیاس بات پرمو
قوف ہے کہ حقوق مال کا درجہ رکھتے ہیں یائیں؟ اور مال کی
حقیقت کیا ہے؟ اس پر گفتگو کا من سب موقع خود لفظ المال ہوگا،
اور انشاء اللہ وہیں یہ بحث آئے گی ، البتہ حقوق کی فریدوفروخت
کی جوصور تیس فی زمانہ رائج ہوگئی ہیں ، ان پر اختصار کے ساتھ
یہاں روشی ڈائی جاتی ہے اور وہ یہ ہیں : حق خلو، یعنی گاڑی ، حق
یہاں روشی ڈائی جاتی ہے اور وہ یہ ہیں : حق خلو، یعنی گاڑی ، حق
ایجا و د تالیف ، رجٹر ڈٹریڈ مارک اور ناموں کی تھے ، حق علو، یعنی
فضا کی بھے ، تجارتی لائسنس ، یعنی حق تجارت کی بھے ۔۔۔ان میں
گاڑی کے مسئلہ پر البل خلون کے تحت گفتگو کی جا چک ہے ، بقیہ
مسائل پر ذیل میں روشی ڈائی جاتی ہے۔ (س)

#### حق تاليف وايجاد وحق طباعت

حق تاليف ، حق طباعت ، اورحق ايجاد كى خريد وفروشت

<sup>(</sup>۱) درمختار ۳۰ ۳۵۵ (۳) بدائع الصنائع ۳۷/۱۳

<sup>(</sup>٣) بدائع الصبائع ٢٩٣٩

<sup>(</sup>۳) یہاں سے لے کرآخرتک کی عبارت میری اس تحریر سے ماخوذ ہے جو''اسلا کم فقد اکیڈی ہند'' کے فقیم سمیدارسوم (بنگلور ) کے سنٹ مکھنا کیا تھا اوراب پورا مقالہ''اسلام اورجد پدمھانتی مسائل' میں شریک اش عت ہے۔

آ کین طور پر بھی درست قراردی گئی ہے، اور پوری دنیا بیس اس نے
ایک عرف عام کی حیثیت بھی اختیار کرلی ہے، مولانا تقی علی نے
البوداؤد کی اس روایت ہے اس کی اصل شرق ثابت کی ہے کہ جو
مسلمان پہل کر کے جس چیز کو حاصل کر لے وواس کی ملکت ہے،
مسلمان پہل کر کے جس چیز کو حاصل کر لے وواس کی ملکت ہے،
من صبتی إلى مالم يسبقه مسلم فهو له . (۱)

حقیقت یہ ہے کہ بیرحقوق شرعاً مبرح بھی ہیں ، قابل انقاع بھی ہیں : ورعرف ہیں بھی ان کی خرید وفروخت جاری ہے، لہذا ان کی خرید وفروخت کو درست ہونا جا ہے ، معاصر بزرگوں اورعلہ وِفقہ کا عام ربخان بھی اس کے جواز کی طرف ہے، جن میں یک گرامی مولا نامفتی نظام الدین صاحب اعظمی کا بام خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔

جن حضرات نے حق تالیف وغیرہ کی تا گوشع کیا ہے ان کی حسب ذیل ولیوں ہیں۔

- ا میر حقوق مینی نہیں ہیں ،اس کئے حقوق مجردہ کے قبیل سے ہیں اور ان کی بیچ درست نہیں۔
- ۲ کتاب باکسٹن کے خریدار کو ہرطرح اس سے استفادہ کا حق حاصل ہے، اور مجملہ اس کے بیا بھی کہ وہ اس کا ٹمن بیتا لیے اور اس کے بیا بھی کہ وہ اس کا ٹمن بیتا لیے اور اس کی بیتا لیے اور اسے گھر ہے جمع کرو ہے۔
- ٣ كتابورك هاعت كوروكنا كتمان علم كيمتراوف به
- ٣ "نهي النبي عليه السلام عن بيع الو لاء و هبته "\_
  - . كے خلاف ہے۔

۵-آپ و اوه اجازت اے ہیں، جو حکومت کی طرف سے لوگوں

کواشی نے خوردنی کی بابت دیے جاتے تھے جس کودرمخاراور ش می وغیرہ میں " بیع ہواء ات" تے تعبیر کیا گیا ہے۔ ۲ - محدثین نے روایت حدیث پراُجرت لینے سے تع کیا ہے، دینی کمابول کی طباعت واشاعت پراجرت لینا بھی ای

2 - ایک بات بیمی کبی جاتی ہے کہ کتاب اسان جوکی کی طور ملک میں آئی وہ مباح الاصل ہے، اس لئے وہ جس طور چو ہے استعمال کرسکتا ہے۔

محر خور کی جائے تو ان میں ہے کوئی بھی دلیل ایک نہیں جو ان حضرات کے مدعی کو ثابت کرے کے لئے کافی ہو۔

- ا بیات او پرگزر چی ہے کہ ' عین ' کی قید لگانے سے فقہاء
  کامقصود کی چیز کا قابل ادخار ہوتا ہے، نہ کہ اس کا مادی
  ہونا ضروری ہے اور حقوق کا احراز و تحفظ بھی قانونی
  رجش یشن کے ذریعہ وجایا کرتا ہے۔
- السامان کی ملیت ہے انسان کو اس شکی میں ہر طرح کے استفادہ کی شخبائش رہتی ہے مگر اس طرح کی دوسری اش ہو کی سیدائش اور اس کی نقل جو اصل با تع کے لئے معظر ہو، جا تر نہیں ہوگی ، مولا ناعثانی نے خوب کہا ہے کہ سکتے کا انس ن ما لک بن سکتا ہے، لیکن کوئی مختص اس کا مجاز نہیں کہ وہ اس کو اصل بنا کرسکتے ڈھالنا یا چھ بنا شروع کو زنہیں کہ وہ اس کو اصل بنا کرسکتے ڈھالنا یا چھ بنا شروع کر دے ، اس طرح کسی خاص مختص یا ادارہ کی ' مہر'' یا حکومت کے پیشل یار ہو ہے کے نکمٹ کی طباعت کی تخبائش حکومت کے پیشل یار ہو ہے کے نکمٹ کی طباعت کی تخبائش خبیں ہو سکتی کہ دیم و جب ضرر ہے۔

<sup>(</sup>۲)مسلم شریف ۲/۲

- س کتاب کی طباعت پر پابندی ہو یااس کی فروخت روک دی جائے ، بیر کتمان علم بینیں کہ ہر کسی کو طب عت کی اجازت نہ دی جائے ، ہما ری درسگا ہیں اشاعت علم کا فریضہ اوا کرتی ہیں ، لیکن بیر کتمان علم سے اشاعت علم کا فریضہ اوا کرتی ہیں ، لیکن بیر کتمان علم سے انہے نے کے اس بات کی پابند نہیں ہے ، کہ جو شخص ہمی مدرسہ میں جس کتاب کی پابند نہیں ہے ، کہ جو شخص ہمی مدرسہ میں جس کتاب کی تدریس کرنا چاہے اسے اجازت دیدے، یا طالب علم درسگاہ میں آج کے خواہ اس کا وا ظلم ہویا نہ ہواس کو ضرور ہی پڑھا یا جائے۔

مسى طور تنجح نظرنہیں ہتا محدثین نے اس روایت ہے جس روایت براستدلال کیاہے، وہ یہ ہے کہ' بیچ صکاک' مبیح یر قبضہ سے بہلے اس کوفروشت کرنا ہے، اور یہ جائز نہیں، ا مامسلمؓ نے ان کوانبی ا حادیث کے ساتھ نقل کیا ہے جن میں بھند سے پہلے ، یا معدوم کی کے کی ممانعت نقل کی ہے۔اہام مالک کی روایت میں خود حضرت ابو ہر برہ ورضی الله عنه مصصر احتااس كي مما نعت كي وجه يجي منقول ب كه: " ثم باعوها قبل ان يقوموها ، (٣) اما م تووك في تي محى اس كى وجد كي قبل القبض بى كوقر ارديا بي "فسم يبيعها المشترون قبل قبضها فنهوا عن ذالك" ،(٣) ا ہام محمدؓ نے اس مما نعت کی وجہ دھوکہ کے امکان (غرر) کو قرار دیا ہے، اس لئے کہ ندمعلوم اس اجازت نامہ بر مقرره سامان ال بحى سك يازال سكه " لا نه غود فلا يسلارى أيسخوج ام لا يسخوج " (۵) يهال معنف يا موجدا یک حق کوفروخت کرتا ہے، جس کودہ وجود ش لاچکا ہے،اورایک ناشریوصانع کے پاس جب بہتالیف یا ایجاد شدہ سامان موجود ہے، وہ اصحاب حق سے اجازت یالیتا ہے، کہ کوی اس حق پر قبضہ بھی یالیتا ہے، اس لئے بظاہراس ك التي قبل القبض" قرار دين ك كوكي وجه نظر نبيس آتى ، اورا كر بالفرض اس كوا " يَيْ قبل القبض" بي ما ناجا كے تو اہل عم کے لئے اس سے اٹکارمشکل ہے کدان حقوق کا استعمال بھی از قبیل 'استصناع'' ہے، جو پالا جماع'' بھے معدوم' بھے

<sup>(</sup>٣) مؤط امام مالک ٣٦٣

<sup>(</sup>۲) درمحتار علی هامش الود ۱۳۷۳ و بیروت

<sup>(</sup>۱) المسوى ۲۰۹/۲

<sup>(</sup>۵) مؤطامام محمد ۲۵۵

<sup>(</sup>٣) بووي على مسلم ٥/٢

غيرمتبوض" كانبى سے متنی بـ

اب جب کردن بال کے تم بیں ہو کمیا ہو کف و موجد اور ناشر وصافع دونوں کے لئے اس کی خرید و فروخت جائز ہوگی اور جو فض استحقاق کے بغیر ایس عمل کر بگا وہ دراصل ایک ' حق مالی' کا غاصب ہوگا اور چونکہ فصب کی بیالی صورت ہے کہ یہاں' غاصب' کواس کے غاصبانہ نقر ف سے روکنا آسان نہیں اورایی صورت میں علاوہ دوسر سے فقہاء کے خودفقہائے احناف بھی مال مفصوب سے انتخاع کو قابلی صفان قرار دیتے ہیں ،جیسا کہ اموال بتائی اور اموال اوقاف کے غاصب کو ضامن قرار دیا گیا ہے ، (۱) اس لئے اس پرضان عائد کرنا بھی درست ہوگا۔

اس شی شبر بین که حدیث کی روایت و تعییم پر عوض لینے کو
اکشر سلف صالحین تا ورست میجھتے ہے، جسن بھری ، حمادین
سلمہ ، سلمہ بن هبیب ، سلیمان بن حرب ، ابو حاتم رازی ،
شعبہ اورامام احمد بن خبیل ، ان سیموں سے ندصرف بیک
اس کا نا جائز ہونا قتل کیا گیا ہے، بلکہ بید حضرات ایسے فنص
کی روایت قبول بھی نہیں کرتے ہے ، (م) لیکن بعض
حضرات روایت حدیث پر أجرت لینے کو درست بھی سیمیے
تھے ، لیتقوب کے بارے بیس مروی ہے کہ وہ حضرت
ابو جریرہ رضی القدعشہ کی حدیث : الایسولس احد سیم فی
السماء المدائم " کوفتل کرنے کی آجرت ایک و ینارایا

کرتے تے ،ابولیم اورعلی بن عبدالعزیز ہے بھی روایت پر
انجرت لین منقول ہے ، طاؤس اور جابد جن کا شار اجلہ البحین میں ہاور بڑا او نجاعلی اور دینی مقام رکھتے ہیں وہ بھی بڑا لکلف روایت صدیث پراجرت لیو کرتے تھے۔ (۳) دوسرے نی زبانہ تصنیف و تالیف کے لئے قیاس کا زیادہ صحیح محل تعلیم قرآن اور امامت و اذان پراجرت ہے کہ دین کی حفاظت و اشاعت کے لئے تعلیم قرآن اور امامت و اذان پراجرت ہے کہ دین کی حفاظت و اشاعت کے لئے تصنیف و تالیف کے سلسلہ کا جاری رہنا تعلیم قرآن ہے کم ضروری نہیں اور اسی ضرورت کی بنا پر فقہ و نے تعلیم قرآن و فیرہ پراجرت کو جائز قرار دیا۔ (۳)

الاصل قراردیے ہیں، انھیں اس حقیقت کونظرا عداز نہیں کر
ناچا ہے کہ کی چیز کے اصلا مباح ہونے سے بیداد زم نہیں
آ تا کہ اس پرکوئی قدغن ہی نہیں، ہرتا جرکے لئے مباح ہے
کدوہ اپنی اشیا مفروضتی گا کہ کے سامنے پیش کر سے اور ہر
گا کہ کو اختیار ہے کہ وہ تا جرسے کوئی شکی اپنے لئے خرید
کر ہے، لیکن اگر ایک تا جرکی کے سامنے کوئی مال پیش کر
چکا ہے تو دوسرے کو ای مال کی فروخت کی پیش کش کرنے
چکا ہے تو دوسرے کو ای مال کی فروخت کی پیش کش کرنے
ہوتو دوسرے گا کہ کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ آگے
ہوتو دوسرے گا کہ کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ آگے
ہوتو دوسرے گا کہ کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ آگے
ہوتو دوسرے گا کہ کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ آگے
علی سوم آخید " کہا گیا ہے۔

<sup>(</sup>١) جامع القصولين ٢٠١ ١٤

<sup>(</sup>٢) الكفايه في علم الروايه ٢٠٧، باب كراهة احد الاحر على التحديث

<sup>(</sup>٣) الكفاية ٤٠٤٠ كر بعص احبار من كان يا حد العوص على التحديث

<sup>(</sup>۳) رسائل ابن عابدین ۱۲۱۱-۱۲

ای طرح" خطبة علی خطبة اخیه "(۱) سے منع کیا گیا ہے کہ ایک فخص کے پیغامِ نکاح دینے کے بعد گارکوئی پیغام ندد ، حالانک فی نفسہ مرایک کے لئے نکاح کا پیغام دینے کی تنجائش ہے۔

بلد بعض ایسے سائی بیں بھی جس بیں واضح نص موجود ہے، شریعت کی مجموعی حکمت کو پیش نظرد کھتے ہوئے بعض استثانی صور تیں پیدا کی گئی ہیں، مثلاً ہر فض اس بت کا اختیار رکھتا ہے کہ جس قیمت پر چاہے اپنی اشیاء فروخت کردے، بکدرسول القصلی القدعلیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی مما نعت فرمائی ہے کہ تجار کے اس شخص حق میں وقل دیا ج نے ، (۲) لیکن اگر کوئی شخص اس اباحث کا فلط فائدہ اٹھانے گے، قیمتیں بہت گرال کردے، او فقہاء نے حکومت کے لئے الی مخوائش پیدا کی ہے کہ وہ قیمتوں کا تغین کردے:

فان كان ارباب الطعام يتحكمون ويتعدون من القيمة تعدياً فاحشاً و عجزالقا ضي عن صيسانة حقوق المسلمين الابالتسعير فحينشذ لابأس به اذا كان من اهل الراى والبصيرة . (٣)

اگر غذائی اشیاء کے مالک محکم برتیں اور قیت میں صدیے زیادہ بڑھ جا کیں ، قاضی مسلمالوں کے شخفط سے عاجز ہوجائے اور قیت کی تعیین کے بغیر میمکن ندرہ سکے تو اہل رائے اور ارباب بصیرت سے

مشورہ کر کے فرخ کی تعین میں کوئی مضا لقہ ہیں۔
ای پر حق تصنیف کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے، کہ جس طرح
"سوم علی سوم اخیہ" اور "خطبة علی خطبة اخیه"
میں اور گراں فروثی کی صورت میں من جابی قیت کو مباح
ہونے کے باوجود ممنوع قرار دیا گیا ،اس لئے کہ اس کی وجہ ہو در مروں کو ضرر اور نقصان پہو نی سکتا ہے ، ای طرح یہاں بھی مصنف اور نا شرکونقصان ہے جائے گے اس کو جن محفوظ کی مصنف اور نا شرکونقصان ہے بچائے کے لئے اس کوجن محفوظ کی حیثیت دی جائے گی ،اور نا شرک ناشرین کو اس کا پایند کیا جائے گا۔
رجسٹر ڈیا مول اور شاتا تات کی ہیج

آئ کل ٹریڈ مارک اور نا موں کا بھی رجٹریش ہوتا ہے،
اگر دوسر ہے لوگ اس نام کا استعمال کریں تو کاروباری اعتبار
ہے یہ بہت بن ا' نفر' اور' خدع' 'ہے اور ٹریداروں کے ساتھ دھوکہ ہے اور ٹریداروں کے ساتھ دھوکہ ہے اور ٹریداروں کے ساتھ کہ دھوکہ ہے کہ ایسا کوئی بھی کام نہ کیا جائے جو دوسروں کے لئے دھوکہ دی کا باعث ہو، اس لئے اگر کوئی شخص نام یا تجارتی نشانات کو ایپ حق شری مطابق شرع ہے ، اور دوسر ہے شخص یا ادارہ کا اس کو استعمال کرنا دھوکہ ہونے کی وجہ دوسر سے شخص یا ادارہ کا اس کو استعمال کرنا دھوکہ ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ، ایک شخص کے نام کی مہر کوئی اور شخص بنا لے اس کے اور کیا ہے؟

پھر چونکداس کاحق محفوظ اور اس نام کی شہرت کی وجہ ہے۔ اس سے معاثی مفاد بھی متعلق ہو گیا ہے، اس لئے بیرمال کے تعلم میں ہے، اور اس کی خرید وفر وخت بھی درست ہونی جا ہے، اس

<sup>(</sup>۲) أبو داؤ د ، عن السَّ ۲۹۹/۳

<sup>(</sup>۱) بخاری عن ابی هریرهٔ ۲۲۴ ۵۰۵ مسلم ۲۲۴

<sup>(</sup>٣) تكملة فتح القدير ٢٤/٢

سلیط میں حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی کافتوی نہایت چشم کشا ہے کہ:

"اپنے کاروبار کے کوئی نام رکھنے کا برخض کوئی حاصل ہے ، لیکن اگر ایک شخص نے اپنے کاروبار کا نام "عطرستان" یا "دگلفن ادب" رکھلیا اوراس سے اس کا تجارتی مفادوا بستہ ہوگیا تو دوسر فض کووہ نام رکھنے کا حق نہیں رہا ، جب کہ ایک خاص نام کے ستھ مستقبل میں تحصیل مال اور تجارت ہی مقصود ہے، تو گذول کا معاوضہ لینا جائز ہے"۔(۱)

#### نضا کی تیج

نضا کی تی کے سلسلہ پیس احناف شغق ہیں ، کدورست نہیں ،
البتہ تی درست نہ ہونے کے اسباب کی وضاحت پی اہل علم

کے درمیان اختلاف سامحسوس ہوتا ہے ، گررنے کے حق کو بیخا
درست ہے ، یہ ایک قول حفیہ کے یہاں موجود ہے ، پیر بقول
صافی آکر اہل علم کی بیک رائے ہے: "وب احد عسامة
السمشانیخ "اور بقول شامی سائحانی نے کہا ہے کہا کی پرفتوی کا سے: "و بھو الصحیح و علیہ الفتوی " (۱) --- اب سوال
یہ ہے کہ جب حق ہونے ہیں دونوں "فضا" (عو) اور "مرور"
یہ ہونے ہیں دونوں "فضا" (عو) اور "مرور"
کیوں کر ہے؟ اس کا ایک جو اب صاحب ہوا یہ نے ویا ہے کہ امرور" کا تعلق زیمن ہے ، جو باتی رہے والی عین ہے اور فضا کا تعلق زیمن ہے ، جو باتی رہے والی عین ہے اور فضا کا تعلق زیمن ہے ، ویا ہے کہ فضا کا تعلق زیمن ہے ، جو باتی رہے والی عین ہے ، وا

حق المتعلى قيت علق بعين الاتبقى وهو البداء فاشه المستافع اماحق المرور يتعلق بعين تبقى وهو الارض فاشبه الاعيان "(٣) كيكن طابر ب كرصاحب بدايرك ييتفريق اس وقت درست بوسكتى به بب كرعقار باتى اورعقار غير باتى كورست بون ورست بون اور شهون شي يحوفر ق بوتا ، حالا تكرابيانيس ب

ای لئے شامی وغیرہ نے اس کور جے دیا ہے کہ 'حق مرور' زشن ہے متعلق ہواوروہ مال ہے اور' حق تعلیٰ بوا ہے متعلق ہواوروہ مال ہے اور' حق تعلیٰ بوا ہے متعلق حیث لایجوز ، ان حق المعرور حق یتعلق ہوقبة الارض وهی مال ، اماحق المتعلی فمتعلق ہاللہ او هولیس بعین منال ، اماحق المتعلی فمتعلق ہاللہ او هولیس بعین منال " ( م ) مرغور کیا جا ہے تو شائ کے اس استدلال ش ہی کوئی وزن ہیں ہے ۔ حق مرورجس طرح زین کی سطح ہے متعلق ہے ، نین کی سطح ہی متعلق ہے ، نین کی سطح ہی ہوا ہے نی ہے اور مکان کی بالائی سطح ہی ، اس لئے کی سطح ہی ، اس لئے کی سطح ہی ، اس لئے تا میں کا تقاضا یہ ہے کہ انتا عان کی بالائی سطح ہی ، اس لئے قاس کا تقاضا یہ ہے کہ انتا عان کی اجازت ہوئی چا ہے۔

# كظنه

" حقن " يجهي كل راه سے دوا كے ايسال كو كتے ہيں: "الحقدة صب الدواء في الدبر. (٥)

منروري احكام

ازراہ علاج اس طریقتہ کا استعال جائز ہے ، امام ابوصنیفہ کے نز دیک ضروری ہے کہ اس کے ذریعہ پنجائی جانے والی دوا

<sup>(</sup>۱) حوادث الفناوي ، حصه چهاره ، يجواله نظام الفتاوي (۱۳۲۰) . (۲) الدراأ

<sup>(</sup>۳)هدایه ۳۰/۳

<sup>(</sup>۵) مراقى الفلاح عنى هامش الطحطاوي ٢٦٧

<sup>(</sup>۲) الدرالمحتار ورد ۱۸/۳

<sup>(</sup>۳) رد المحتار ۱۱۸/۳

جس نہ ہو ، (۱) مرد وعورت دونوں کے لئے بیطر یقد علاج درست ہے ، البتد دافعی امراض اور ضروری علاج ہی کے لئے حقہ کا استعال جائز ہوگا جیسے حد ہے گزری ہوئی کزوری اور دبلا پن ، بلکہ اس مقصد کے لئے ایک مرد دوسرے مرد کے سامنے اور ایک عورت دوسری عورت کے سامنے فروری حد تک بسامنے اور ایک عورت دوسری عورت کے سامنے فروری حد تک بستر بھی ہوسکتا ہے ، (۲) البند دو علاج جو ضرورت و حاجت کا درجہ نہ رکھتا ہو جسے قوت محامدت بین اضافہ یا خوبصور تی کے درجہ نہ رکھتا ہو جسے قوت محامدت بین اضافہ یا خوبصور تی کے

لتے ''موٹا یا'' کی غرض سے مطر لق علاج جا ترنہیں ، (۳)روزہ

کی حالت پش'' حقتهٔ'' گوروز ه کوفاسد کر دیتا ہے، کیکن کفاره وا

جب کیل ہوتا ہے۔(۳) حقیقت

کیا گیا ہو، اس لفظ کا ای معنی میں استعال کیا جانا "حقیقت"
کیا گیا ہو، اس لفظ کا ای معنی میں استعال کیا جانا "حقیقت"
کہلاتا ہے، (۵) "حقیقت" کا بنیادی تعنی اس بات سے ہے
کہلاتا ہے، (۵) "حقیقت" کا بنیادی تعنی کے لئے مقرر
کہاہے، اس لئے واضع کے اعتبار ہے" حقیقت" کی چارفشمیں
ہیں: حقیقت لغویہ، حقیقت شرعیہ، حقیقت و فیہ اور حقیقت
اصطلاحیہ، حقیقت و فیہ کو عمر فیہ عامداور اصطلاحیہ کو فیہ فاصبی
کہاجاتا ہے، (۲) حقیقت کے مقابلہ میں علاء اصول "مجاز" کالفظ
لاتے ہیں، لینی وہ لفظ جواس خاص معنی میں استعال نہ ہو، جس
کے لئے واضعین نے اس کومقرر کیا ہے۔

## حقيقت كيشميس

" حقیقت لغوی" وہ لفظ ہے ، جو اپنے معنی لغوی میں استعال ہوجیے: "اسد" سے شیر نامی درندہ جانور مرادلیا جائے۔
" حقیقت عرفی" جوعام عرفی معنیٰ میں استعال ہو، چیے: چویایوں کے لئے" دابہ "۔

" حقیقت اصطلاحیہ وہ لفظ ہے جو کسی خاص جماعت اور طبقہ کی اصطلاحیہ وہ جیسے : نحو یوں کے یہاں "کلمہ" اور فقہاء کے یہاں" اجماع وقیاس "کی اصطلاحات۔

" حقیقت شرعید" لفظ کااس معنی میں استعال ہونا ہے جو شریعت میں مقرر کیا گیا ہے، چیسے لفظ مشکلا ہی 'نماز کے لئے ، یا 'صوم' روزہ کے لئے ، (2) ۔۔۔۔البت معزلہ نے ' حقیقت رینیہ' بھی قائم شرعیہ' کے بجائے ایک اور اصطلاح ' حقیقت دینیہ' بھی قائم کی ہے ، اس اصطلاح کا ماحصل ہیہ ہے کہ بندوں کے مخلف کی ہے ، اس اصطلاح کا ماحصل ہیہ ہے کہ بندوں کے مخلف اعمال : جیسے نماز وروزہ کے لئے جو الفاظ مقرر ہوئے ہیں ، وہ ' حقیقت ورینہ شرعیہ' ہے ، اور ان افعال کے انجام دینے والوں اور ارتکاب کرنے والوں کے لئے جو تعبیر اختیار کی گئی ہے ، جیسے : ارتکاب کرنے والوں کے لئے جو تعبیر اختیار کی گئی ہے ، جیسے : مومن ، کافر ، قاس وغیرہ ہے ' حقیقت دینیہ' ہے۔ (۸)

بنیادی طور پر حقیقت ہے متعلق تین احکام ہیں۔ اوّل معنی حقیق کا ثبوت عام ہویا خاص ، امر ہویا نہی اور

<sup>(</sup>٣) قاصي خال على الهنديه: ٣٠٣/٣

<sup>(</sup>٣) مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ٣٩٣

<sup>(</sup>٢) مسلم الثيوت ١٣٣٦، أرشاد الفحول ٣١٠

<sup>(</sup>٨) أرشاد الفحول ٢

<sup>(</sup>۱) درمختار على الرد: ۲۳۹/۵

<sup>(</sup>٣) رد المحتار: ١٣٩/٥

<sup>(</sup>۵) اصول السرخسي ا/۵)

<sup>(2)</sup> أصول الفقه الاسلامي للرحيدي ( 91%-44

متعلم نے اس کی نیت کی ہو باند کی ہو، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مخص اپنی بیوی کو'' طلاق'' کے لفظ صریح سے طلاق وے تو بائے گی۔ بلانیت طلاق واقع ہوجائے گی۔

دوسرے نفظ سے اس کے معنی حقیق کی نفی نہیں کی جاسکتی مثلاً'' اب'' کے معنی حقیقی باپ کے جیں، البندا'' اب' سے'' جد'' (وادا) کے معنی کی تو نفی کی جاسکتی ہے، لیکن باپ کے معنیٰ کی نفی نہیں کی جاسکتی۔

تیسرے یہ کمعنی حقیق ، معنی مجازی پرتر جے رکھتا ہے ، اس لئے جب تک کوئی ایسا قرید موجود ند ہو جومعنی مجازی کے مراد ہونے کو بتائے اس وقت تک معنی حقیق ہی مراد ہوگا ، اس کے برخلاف معنی مجازی اسی وقت مراد لیا جا سکتا ہے ، جب کہ کوئی قرید موجود ہو۔ (۱)

## معنی حقیقی کوچھوڑنے کے قرائن

لیکن جیسا کہ ذکور ہوا، بعض قر ائن ایسے ضرور ہیں، جن کی وجہ سے معنی حقیق کوچھوڑ دیا جاتا ہے اور کوئی دوسرا معنی مرادلیا جاتا ہے، احناف نے ان قر ائن کو پانچ صور توں میں تقسیم کیا ہے:

- ا سبحی عام انسانی استعال و عادت کی وجہ ہے معنیٰ حقیق کو چھوڑ دیا جاتا ہے ، مثلاً کوئی مخص 'ملو ق'' کی نذر مانے تو سو' مسلو ق'' کے ہیں ، لیکن وہ نماز میں کے ذریعے اس نذر کو پوری کرےگا۔
- ۲ سمجى خودلفظ كا تقاضا موتاب، كماس سےاس كامعنى حقيق مراد ند مور مثلاً كى خض فے "لمحم" ند كھانے كى تم كھائى تو باو جود يكه خود قرآن ياك ميں مچھلى پر "لمحم" كااطلاق

کی کیا ہے، لیکن چونکہ مجھلی میں خون نہیں پایا جا تا اور خون

ہی کے ذریعہ "لحصیت" کی شکیل ہوتی ہے، اس لئے
خودلفظ کا تقاضا ہے کہ اس سے مجھلی کا گوشت مراد نہو۔

محقیقی محنی مراونہ ہو، جیسے ارشاد فداوندی ہے: "ومسن شاء فلیکفو" جوچا ہے ایمان

لا نے اور جوچا ہے کفر کر ہے، اس آیت کا محنی حقیق ہیہ ہے

لا نے اور جوچا ہے کفر کر ہے، اس آیت کا محنی حقیق ہیہ ہے

اگرا کھوا " انسا اعتدانا فلظ المعین ماڈ ا " کر ہم نے طالم

لیعن شرک کرنے والوں کے لئے جہنم تیار کرر کھی ہے، اس

بات کو ہتا تا ہے کہ یہ حقی مقصود نہیں، اصل مقصود، تو بی خوج ہے۔

- س بعض دفعہ فود متعلم کی حالت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ معنی حقیق مراد نہ ہو ، مثل ایک عورت گھر سے نگل رہی تنی کہ کہ مشوم برنے کہا کہ اگر تو نگلی تو بختے طلاق ، اب گواس لفظ کا حقیق معنی یہ ہے کہ وہ جب گھر سے لگلے تو طلاق واقع ہو جائے ، لیکن شکلم کی حالت سے یہ بات طاہر ہے کہ وہ ای وقت نگلے پر طلاق وینا جا ہتا ہے ، لہٰذا اگر وہ آئندہ نگلے تو طلاق واقع نہ ہوگی۔
- کبی کلام کائل وموقع اس بات فاموقع فرا ہم کرتا ہے کہ
  معنی حقیق کو چھوڑ دیا جائے ، چیسے: ارشاو بوی صلی الشطیہ و
  آلہ وسلم ہے "إنسها الاعسمال بالنیات" اس کامعنی
  حقیق تو یہ ہے کہ محض نیتوں واراووں کی وجہ سے اعمال

<sup>(</sup>١) أصول الفقه الإسلامي ٢٩٥/١

وجود پذیر ہوتے ہیں ، حالان کہ یہ بات ظاہر ہے کہ کی بھی عمل کا صدور انسانی اعضاء وجوارح کے حرکت وقعل کے بغیر محض نیت اور ارادہ کی وجہ ہے نہیں ہوتا ، اس لئے ضروری ہے کہ یہاں بیمرادلیا جائے کہ اعمال کا ثواب، یا اس کا میچ ہوتا ، یانہ ہوتا نیت ہے متعلق ہے۔(۱)

#### حقيقت دمجاز كااجتاع

> (حقیقت سے متعلق بعض اور مباحث ای وقت مح موسکیں اور مباحث ای وقت مح موسکیں کے جب حقیقت کے مقاعل ایک اور فقی اصطلاح ''عیاز'' پر محنظو موج اے لبندا اس لفظ کے ساتھ مجازی بحث بھی و بھن میا ہے۔ ویمنی میا ہے')۔

حکم

افت میں "حم" کے معنی "علم جہم اور عدل کے ساتھ فیصلہ" کے ہیں ، (۳) قرآن مجید ہیں ہیں اکثر مواقع برحم فیصلہ بی کے معنی میں استعال ہوا ہے ، (۳) فقہ ہیں "حکم" کی اصطلاح ایک لو" قیاس" (جوشر بیت اسلام میں ایک اہم اصل ہے) کے ذیل میں آتی ہے ، اور ہم بھی وہیں اس کا ذکر کریں گے ، ہم کی وہیں اس کا ذکر کریں گے ، ہم کی وہیں اس کا ذکر کریں گے ، ہم کی ایک اور اصطلاح بھی ہے ، جو اسلام کے نظام قانون میں کی ایک اور اصطلاح بھی ہے ، جو اسلام کے نظام قانون میں کی ایک اور اصطلاح بھی ہے اور اس وقت اختصار کے ساتھ اس کی روشی ڈالی جاتی ہے۔

نظام شریعت جارارکان سے مرکب ہے، حاکم ، محکوم نیہ، محکوم علیداور تھم۔

صاکم : قات فداوندی ہے، جس کے باتھ میں تحلیل وتر یم اور ادام دنوابی کی کلید موتی ہے، قرآن مجید نے صاف کہا ہے: الا للحکم ۔

محکوم فیہ: سے اللہ تعالیٰ کی مکلف تلوق کے افعال مراویں،
جن میں طلل وحرام اور مستحب و کروہ و فیرہ کے احکام لگائے
جاتے ہیں، بیا فعال وہ بھی ہو سکتے ہیں، جوا معناء وجوار ح
صادر بوں اور وہ بھی جن کا تعلق محض تلوب سے ہوں۔
محکوم علیہ: سے مکلفین مراد ہیں، جواحکام خداو تدی کے
مخاطب ہیں اور جن کے افعال پرشر ایست تھم لگائی ہے۔
مخاطب ہیں اور جن کے افعال پرشر ایست تھم لگائی ہے۔
مخاطب تیں ادر جن کے افعال پرشر ایست تھم لگائی ہے۔
منظم: کی تعریف میں علا ہ اُصول کی تجبیر میں تعور اسااختلاف

<sup>(</sup>٢) إرشاد الفحول: ١٨

<sup>(</sup>١١) وكجيخ المعالدة ١١٠٠ ١١٠٠ ١١٠٠

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۱۹/۱

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحدث لإبن اثير ١٠/١٩/١

الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء والتخيير.

مكلّف كے افعال سے متعلق مطالبہ ياكرنے اور نہ كرنے كے اختيار كے طور پر ---- خطاب -(۱) بير تريب قريب وہى تعريف ہے جوامام ابوالحن اشعرى سے منقول ہے -(۱)

آ مدی نے اس کی تعریف کو ناکائی اور غیر جامع تصور کیا ہاور انھوں نے ان الفاظ می تعریف کی ہے :

خطاب الشارع المفيد فالدة شرعية .

شارع کاایہ خطاب جوشری فائدہ پہنچائے۔(۲)

ایکن حقیقت یہ ہے کہ آندی کی تعریف زیادہ فیمرواضح ہے

اورصا حب تو شیح کی وضاحت کوسا سے رکھا جائے تو پہلی تعریف
زیادہ جامع ہے،البنتہ اس کومزید جامع اور واضح کرنے کی غرض
ہے بعض ان الفاظ کا اضافہ کرلیہ جائے جن کی طرف صاحب
تو ضیح نے اشارہ کیا ہے کہ:

خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع.

مكلف كے افعال مے متعلق مطالبہ يا اختيار يا وضع كے طور يراللد تعالى كا خطاب .

لین تھم التد تعالی کے خطاب کا نام ہے جومکلف کے افعال مصنعت ہوتا ہے، اب می تمن طرح کا ہوگا، یا تو کسی کام کے کرنے کا مطالبہ ہوگا، یا کسی کام کے ندکرنے کا، اگر کسی کام کے انجام دینے کا مطالبہ ہواور لازی طور پراس کا مطالبہ کیا گمیا ہو، تو

وہ فرض وواجب ہے ، اگر مطالبہ ہو اور انا زم نہیں کیا گیا ہوتو استخباب وندب ہے ، اگر ترک فعل کو لازم قرار دیا گیا ہوتو حرام ہے ، اور اگر اس ہے کم درجہ کا ہوتو کرا ہت ، یہ تمام تشمیں طلب سے دائر ہیں آتی ہیں ، بطور اختیار تھم دینے سے مرادا باحث ہے جس میں مکلف پر نداس کے کرنے کو لازم قرار دیا جا تا ہے اور نہ اس کے ذکر نے کو۔

اوروضع سے مرادیہ ہے کہ شریعت نے کی کا تھم اس طرح دیا ہوں مثلاً کی بات دیا ہوکہ اس کو کی اور بات سے مر بوط کر دیا گیا ہو، مثلاً کی بات کو دوسری بات کے لئے سبب یا شرط ، یااس کے بجائے اس کے لئے مانع قرار دیا گیا ہو، جیسے نماز کے لئے پاکی کی شرط ، نمازی ادا یکی کے لئے وقت کا پایا جاتا ، یا مورث کے آئی کا میراث کے لئے مانع ہونا وغیرہ۔

اس تعریف پرایک شبہ بیہ ہوتا ہے کہ تھم اس خطاب کو قرار ویا میا ہے، جس کا تعلق مکلفین کے افعال سے ہو حالا ککہ بعض احکام بچوں سے متعلق ہیں، اسی لئے صاحب تو شیخ کا خیال ہے کہ مکلفین کے افعال کے بہائے "بندوں کے افعال" کی تعبیر افتیار کرنی جا ہے ، تا کہ نا بالغوں سے جو واجبات اور فرمدواریاں متعلق ہوئی ہیں، وہ بھی تھم کے وائرہ ہیں آ جا کمیں، اس طرح محمکم کی تعریف اب یوں ہوگئی:

"بندگان فدا کے افعال ہے متعلق القد تعالی کا خطاب، خواہ کسی علی مطالبہ ہو، یوکسی عمل کے سلسلے میں کرنے اور نہ کرنے کا افتایا ریا بطور وضع کوئی بات کہی گئی ہو''۔

<sup>(</sup>٢) التوصيح مع التلويح ٢٦٠ ٩

<sup>( ):</sup> المحصول: ١٩٥١، القصن الحامس

<sup>(</sup>٣) الإحكام في أصول الأحكام. ١٣٦٠

اس تعریف پرایک قوی شبرتا ہم اب بھی باتی رہ جاتا ہے کہ شریعت کے بہت سے احکام وہ ہیں، جوشار ع کے خطاب یعنی کتاب وسنت سے تابیت ہوتے، بلکہ جبتد کی دائے اور اجتہاد پرٹی ہوتے ہیں، جن کو "قیاس" کہاجا تا ہے اور حکم کی یہ تعریف ان احکام پر منطبق ہونے سے قاصر محسوں ہوتی ہے جو "قیاس" کہاجا تا ہے اور حکم کی یہ تعریف ان احکام پر منطبق ہونے سے قاصر محسوں ہوتی ہے جو "قیاس" سے تابت ہوں، صاحب تو شع نے برٹی ذہانت سے اس کی عقدہ کشائی کی ہے اور جواب دیا ہے کہ قیاس نے اس امر کو ابت کردیا ہے کہ اس مسئلہ میں شارع کا خطاب ہی ہی ہے، خابت کردیا ہے کہ اس مسئلہ میں شارع کا خطاب ہی ہی ہے، گیان القیاس مظہر للحکم الامنا، بلکہ کتاب وسنت کی تہہ میں جواحکام قفی ہوتے ہیں اور جہاں تک عام لوگوں کی نظر نہیں بھی پاتی ، جبتدا پی" کا بدقیاس مظہر للحکم الامناء سے درا)

علماء أصول نے تھم کی تمی طرح تقتیم کی ہے لیکن بنیادی طور پر دوفشمیں ہیں تکلیفی اور وضعی '' تنگلفی'' سے وہ تھم مراد ہے ، جومکلف کے افعال کی صفت ہو، جیسے وجوب، استخباب، حرمت وغیرہ یا مکلف کے فعل کا اثر ہو، جیسے مکیت یا کسی کے ذمہ ذین کا شہوت وغیرہ۔

اگر بید مقصود دنیوی اورے طور برحاصل موجائے تو

''صحیح'' ہے ۔۔ حاصل شہو پائے تو'' ہاطل' ہے۔

ارکان وشرائط اس مقصد کے حاصل ہونے اور ذمہ کے فارغ ہونے کے متقاضی ہوں ،لیکن جوخار جی اوصاف مطلوب ہول دہ پورے نہویا کیں تو ''فاسد'' ہے۔

اخروی مقصود او اب کا حصول، یا عذاب کا ترتب ہے، اس لیا بلا سے احکام کی حسب ذیل قسمیں ہیں :

رخصت: جواحکام که خاص اعذار پرینی بون،اصل اورمستفل تھم ندہوں ۔

فرض : جس کی انجام دن کا تھم ہو،ترک کی ممالعت ہو،اور اس کا ثبوت دلیل قطتی ہے ہو۔

وا جنب: جس کی یمی کیفیت ہو، گراس کا ثبوت کلنی دلیل جیسے خبر واحد و آباس ہے ہو۔۔

سنت : جس كى انجام دى مطلوب بو، چهو رنے كى مما لعت نه بواوراس ير بالموم على كرنا ثابت بو، طويقة مسلوكة فى الدين \_

مندوب: جس کی بنی کیفیت ہو چمراس پر بالعمی عمل ندکیا گیا ہو۔ حرام: جس کے ترک کا تھم ہو،اورفعل کی ممانعت ہو۔ محروہ: جس کا ترک کیا جانا مطلوب ہوئیکن فعل کی ممانعت د معہد دی

یمان ان اصطلاحات کی جامع تعربیف اوراس پر بحث مقعود نہیں، کہ بد بات اپنے موقع سے خود ان اصطلاحات کے ذیل میں آئے گی، امام رازیؒ نے ''المحصول'' (جلد اوّل) کی ابتداء

<sup>(1)</sup> ييتمام وض حتى الوضيح ادراس كى شرح كوح اسم ١٩٥١ - ١٥٥ مص مستقاد اورفض بين البيتيعيروترتيب من تفاوت باوروضاحي مثاليل بعين كتاب سيتيل لى كي بين

<sup>(</sup>٢) ملحص از التوضيح ٢٠٠٠/٢٣-١٢٢

بی بین اس میصل اور جامع مختگوی ہے۔ البتداس بات کا اظہار مناسب ہوگا کہ فرض میں ایک اور درجہ واجب اور مروق کو مناسب ہوگا کہ فرض میں ایک اور درجہ واجب اور مراق کی اختراع کی قتمین اور مناف کی اختراع کی متحد اور اس کی وجہ سے احکام شرعید کی ورجہ بندی بین زیادہ آسانی پیدا ہوگئ ہے ، اس طرح امام رازئ وغیرہ نے "مندوب" بی بیدا ہوگئ ہے ، اس طرح امام رازئ وغیرہ نے "مندوب" بی میں است کو بھی داخل کرویا ہے، بلکہ کھا ہے کہ" مندوب" اور می کا دوسرا نام سنت بھی ہے اور مستحب بھی ، (ا)" مندوب" اور "سنت" کی مستقل اصطلاحوں میں احکام کے مداری کی توضیح میں جوآسانی ہے، وہ فلا ہر ہے۔

تحكم وضعى

''حکم وضی' سے مراووہ احکام ہیں جواحکام تکلیفیہ کے لئے علامات کا کام کریں، بلکدان کواکی لئے وضع کیا جاتا ہے کہ گویا شریعت نے ان کواحکام تکلیفیہ کے لئے بحیثیت علامت وضع کیا ہے۔ ان انساز ع وضعها علامات لاحکام تکلیفیہ،ان احکام وضعیہ کی تین صورتی ہیں،سب،شرطاور مانع۔

سبب : ے مراد ہے وصف خاص کو کسی تھم کے مرتب ہونے

کے لئے مدارواسا س بنانا، جیسے زائی کے متعلق القد تعالیٰ نے
ایک تھم تکلیٰ دیا ہے اور وہ ہے " حدزنا" کا واجب
ہونا، دوسراتھم وضی ہے کہ حد کے واجب ہونے کے لئے زنا
کو مداراورسبب بنایا گیا، یا مثلاً نمازا کی تھم تکلیٰ ہے اور نماز
کے واجب ہونے کے لئے اوقات نماز کواصل اور مدار بنایا
گیا، ساسیاس ہوئے۔

شرط : بیے کرسب پائے جانے کے باوجود بھی کی حکم کاوجود

اس کے پائے جانے اور کسی تھم کا عدم اس کے نہ پائے جانے پر موقو ف جو ، مثلاً نماز کا وقت ہو گیا تو وجو بنماز کا سب موجود ہے ، کین نماز کا جو تا اور نہ ہونا طہارت کے پائے جانے اور نہ ہونا طہارت کے پائے جانے اور نہ پائے جانے پر موقو ف ہے ، اس لئے "طہارت" ، شرط ہے۔

مانع : سے ایسا وصف مراد ہے کہ اس کا وجود تھم یا اس تھم کے سب کے نہ پائے جانے کا تقاضا کرتا ہے، مثلاً قل قصاص کے واجب ہونے کا سب ہے، لیکن اگر قاتل بہ ب ہوتے اس ب ہونے کا سب ہے، جوقصاص کے جاری ہونے کے لئے مانع ہے۔ (۱)

### اسلام کے نظام قانون کی روح

فقہاء نے یہاں تھم کی جوتحریف اور تقسیم کی ہے وہ محض اصطلاحات ہیں، ورنے فور کیا جائے تو احکام شرعیہ کی ان تمام درجہ بند یوں کا خشاء مرضیات خداوندی کے حصول اور اوامر الہی کی طاعت وقبیل، نیز منہیات خداوندی ہے اجتنا ہا اور عصیان الہی سے گریز کے سوا کہے نہیں، عالی ہمت اٹل ایمان کے لئے استہاب پر بھی واجہات کی طرح عمل اور محافظت آسان ہے، پست حوصلہ طالبان رخصت کے لئے بیددرجہ بندی کردی گئی کہ کم سے کم واجہات کی قبیل کریں، اور محرفات سے دامن عمل کو محفوظ رکھیں، ای لئے عہدِ صحابہ رہے شیس احکام کی پرتقیم نہیں انتی کہ یہ اسلام کا موسم بہار تھا اور ان کی ہستیں ہمالیہ سے زیادہ مضوط تعمیں، وہ اس درجہ بندی کے چندال بھائی نہ تھے، بعد کے ادوار میں وہ اس درجہ بندی کے چندال بھائی تہ تھے، بعد کے ادوار میں کہ ایمان و یقین میں وہ قوت اور حوصلہ وہمت میں وہ

<sup>·</sup> (۲) إرشاد الفحول ٢-٥ الفصل الثاني للاحكام

صلابت باتی ندر ہی ،اس کے سواجارہ ندتھا کدا حکام شریعت کے ورجات مقرر كئ جائين ، فقهاء اسلام في بعي ضرورت كي تحيل ک ، اس لئے اہل انصاف کی نظر میں وہ اینے اس کارنامہ پر أمت ك شكر مدوا متان كرحقذار بين، ندكه طعن وتبهت كر ان تفصیلات سے اسلام کے نظام قانون اور فقہ و کے مزاج و نداق پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ دیکھئے کہان احکام میں کہیں فقهاء كاجتهادات اورآ راءكواصل نيس بتايا كياب، يساحكام کی ان تمام قیموں میں خداک زمین پر خدا کے فیصلہ کا نفاذ محوظ ہے کہ سلمانوں کو قرآن یاک نے بار باراس کی ہدایت دی ہے كهجواس كى خلاف درزى كري كهيس اس كوفاس ، كهيس طالم اور كيس كافرقر اردياكيا: من لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون (١/١٥.٣٣) فأولئك هم الفاسقون(١/١٥ ١٨٥) بتاكيدايك فخف كايمان كفى كى فى، جوفداك حاكيت يرعال شاوافيلا وربك لايبومينون حطيي يتحكنوك في ماشىجى بينهم ، (ن، ١٥٠) اوراس امريرجيرت كا اظهاركيا كيا كقهم خداوندي كي موجودگي بين اس كونظرا نداز كرك انسان خير الى احكام جوقرآن ياك كى زبان يس احكام جاليت ير،كى طرف رجوع كركك أفحكم البجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمالقوم يوقنون . (١٠،٥٠٥)

کاش! آج مسلمانان عالم اس حقیقت کو مجھ لیں اور جا ہلیت کے میکدوں ہے در بوز ہ گری چھوڑ دیں۔

حكومة

شریعت میں لل کی اصل سز آلل بی ہے، لیکن بعض صورتوں

میں قبل کی جگہ شریعت کی طرف ہے مقررہ خوں بہا جس کو الات اللہ جاتا ہے، اور مخلف حالات میں اور فریقین کے باہمی معاہدہ کی روشیٰ میں کی بیشی بھی ہو گئی میں اور فریقین کے باہمی معاہدہ کی روشیٰ میں کی بیشی بھی ہو گئی مطاقی یا انسانی جم کی بعض مطفقیں بھی ایسی بین کہ ان کے ضیاع پر پوری دیت واجب قرار دی جاتی ہے، بعض اعتماء یا منفعتوں کے ضائع کرنے پر شریعت نے وی کہ شعین کردی شریعت نے وی میں ارش کہا جاتا ہے ،جس عضویا منفعت کو نقصان پہنچ نے یا زخمی کرنے پر شریعت نے کوئی سزانہ مقرر کی ہو، قاضی ، باخبراور معتبر لوگوں کے مشورہ سے اس کا مائی تاوان مقرر کر بھی ای کو ان محکومة العدل ' کہا جاتا ہے ، دیت کے ذیل میں اس بات کی وضاحت ہوگ کہ کن صورتوں میں ' حکومة العدل ' کہا جاتا ہے ، دیت کے ذیل میں اس بات کی وضاحت ہوگ کہ کن صورتوں میں ' حکومة ' واجب ہوتی ہے ۔ و باندالتو فیق صورتوں میں ' حکومة ' واجب ہوتی ہے ۔ و باندالتو فیق

حَلَف

" طف" (سم) کا رکن اللدتهائی کا ذکر ہے، چاہاللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، چاہاللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کا ذکر کیا جائے ، یاکسی صفت کا بھم یہ ہے کہ کسی بہتر بات کی شم کھائی ہوتو اس کی شخیل کرے بشم تو رف دے قارہ واجب ہے بشم بہرطور منعقد ہوجاتی ہے، طاعت کی ہو یا سعصیت کی ہوتو بہتر ہے کہم تو رہے اور کفارہ ادا کردے، معصیت کی ہوتو بہتر ہے کہم تو رہے اور کفارہ ادا کردے، البتہ کفارہ شم تو رہے اور کفارہ ادا کردے، وربیدادا کیا ہوتب تو بالا تفاق کانی نہ ہوگا، اگر روزہ کے بجائے در بیدادا کیا ہوتب تو بالا تفاق کانی نہ ہوگا، اگر روزہ کے بجائے در ایدادا کیا ہوتب تو بالا تفاق کانی نہ ہوگا، اگر روزہ کے بجائے در ایدادا کیا ہوتب تو بالا تفاق کانی نہ ہوگا، اگر روزہ کے بجائے

ہوجائے گا ، احتاف کے یہاں ببرطور شم توڑنے کے بعد ہی کفارہ اداکر ناضروری ہے، پیٹنی کفارہ کی ادائیگی کافی نہیں۔(۱) اسم باری تعالی سے شم

سی ضروری ہے کہ اسم باری تعالیٰ ہی سے شم کھائی جائے،

ویا ہے اللہ تعالیٰ کو اس نام سے موسوم کرنا متعارف ہویا نہیں ،

البتہ اس میں یہ تفصیل ہے کہ ایسے نام جو اللہ اور غیر اللہ میں مشترک ہیں، مثلاً حکیم علیم وغیرہ ،ان کے ذریعیشم کھائی جائے ہوگا ، اگر اسم البی کا اراوہ کیا تو شم ہوگی ورنہ نہیں ، اور ایسے نام جو اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں، مثلاً اللہ ، رحمان وغیرہ ، ان کے ذریعیشم کھائے تو بلائیت شم ہوجا کیگی ، ہاں فقیہ ابواللیث کے نزدیک 'والرخن' کہاور ''مورہ رخمن' مراد لے تو شم نہ ہوگی ،ای طرح قرآن مجید سے مشم کھائے تو شم نہ ہوگی ،(۲) موجودہ زمانہ میں چونکہ قرآن مجید سے مشم کھائے تو شم نہ ہوگی ،(۲) موجودہ زمانہ میں چونکہ قرآن مجید کی شم کھائے تو شم نہ ہوگی ،(۲) موجودہ زمانہ میں چونکہ قرآن مجید کی شم کھائے اور قرآن اٹھا کر صلف لینے کا عرف ہوگیا ہے ، اور قرآن مجید کا صلف نوگی ای پر ہے ، اس لئے اور کی اس بے کہ قرآن کی شم معقد ہوجائے گی۔

مغارت باری سے شم

الله تعالیٰ کی صفات بیسے علم ،عظمت وغیرہ سے بھی قتم کھائی جاسکتی ہے ، بیرصفات ووطرح کی ہیں ، ایک ''صفات ذات'' ہیں اور دوسری'' صفات فعل'' ، وہ صفات کہ جن کی ضد سے بھی

اللہ تق لی کوموصوف کیا جاتا ہو' صفات فعل' ہیں، جسے رضاء اور فضب ، رحمت اور قبر ، مثلاً کہا جاتا ہے' اللہ تعالی مونین پر رحم کرتا ہے، کا فروں پر رحم نہیں کرتا' اس طرح رحم اور اس کی ضد دونوں صفت خدا و ثدی ہے اور وہ صفتیں کہ ان کی ضد سے خدا کو متصف نہیں کیا جاتا' صفات ذات' ہیں، جیسے عظمت ،عزت، متصف نہیں کیا جاتا' صفات ذات کے ذریعہ تم کھائی جائے تو تم ہوگی ،صفات فات کا است کے ذریعہ تم کھائی جائے تو تم ہوگی ،صفات فوات کے دریعہ کھائی جائے تو تم ہوگی ،صفات فوات کے دریعہ کھائی جائے تو تم ہوگی ،صفات فوات کے دریعہ کھائی جائے تو تم نہ ہوگی ۔ (۳)

اگرکوئی فخض ہوں کیے کہ اگر میں ایسا کروں تو میں میہودی یا عیسائی یا بت پرست ہوں ، تو احتاف اور حنابلہ کے نزدیک بید بھی قتم ہے ، اگر اس کام کو کرگذر ہے تو کفارہ اوا کرنا ہوگا، شوافع اور بالکیہ کے نزدیک شم شہوگی اور نداس فعل کے کرنے پر کفارہ واجب ہوگا، (\*) اصل بیہ ہے کہ احتاف کے نزدیک شم ( میمین ) ہوجاتی ہے ، جو حرام ہو ، میمال تک کہ اگر کوئی فخص کے کہ میر کے ہوجاتی ہے ، جو حرام ہو ، میمال تک کہ اگر کوئی فخص کے کہ میر کے اس لئے ہرائی گھر میں دافعل ہونا حرام ہے تو یہ بھی شم ہی متصور ہوگی ، (۵) البت وہ الی بات ہوجس کی حرمت ہمیشہ قائم رہتی ہے ، اگر بعض حالات میں اس کی حرمت ختم ہوجاتی ہو ، جیسے مردار اور شراب کہ اضطرار کی حالت میں ان کا استعال جائز ہے ، تو کسی بات کو اس پر مشروط کرنے سے شم نہ ہوگی ، مثلا ہوں کے : اگر میں نے اس پر مشروط کرنے سے شم نہ ہوگی ، مثلا ہوں کے : اگر میں نے ایسا کہا تو میں مردار کھاؤں گا۔ (\*)

<sup>(</sup>٢) الفتاوي التاتار حاليه: ١١١/٣

<sup>(</sup>۲) تاتارخانیه ۲۲/۳

<sup>(</sup>۲) قاتار خانیه ۱۳۲۱/۳

<sup>(</sup>۱) العتاوى التاتار حاليه . ۱۱۱۳

<sup>(</sup>٣) تاتارخانيه ١٨/٣

<sup>(</sup>٥) بداية المجتهد ١٣٠/ المسئلة الثانيه ، تاتارخانيه ٣٣٠/٣

### حلف مين" انشاءالله"

اس بات پر سموں کا اتفاق ہے کہ '' انشاء اللہ ' قسم کو بے اور آغاز کلام بی سے بین ققرہ ہو لئے کا زبان سے تلفظ کیا جائے ، انشاء اللہ زبان سے تلفظ کیا جائے اور آغاز کلام بی سے بین ققرہ ہو لئے کا ارادہ ہور ہا ہو ، حضرت عبداللہ بن عباس فظینہ متصل انشاء اللہ کہنے کو ضروری نہیں کہتے ہے ہتم کھانے کے بعد کتنے بی فصل کہنے کو ضروری نہیں کہتے ہے ہتم کھانے کے بعد کتنے بی فصل کے ساتھ '' انشاء اللہ'' کہد دے تو ان کے زویک قتم بے اثر ہو جائے گی اور اگروہ اس عمل کا ارتکاب کرے تو حائے شہوگا۔ (۱) چیند فقیمی تو اعد

مناسب ہے کہ اس موقع پر حلف ویمین کے سلسلے میں چند فقیمی آواعد کا ذکر کر دیا جائے ، جن کا این بچیم نے ذکر کیا ہے۔ ا- فتم کی بنیا دالفاظ پر ہے نہ کہ اغراض پر۔

چنا نچیسی قض نے عصد ہوکر کہا کدہ فلال فخص کے لئے ایک پیسد کی کوئی چیز نہیں خریدے گا، پھراس کے لئے سودرہم کی کوئی چیز خرید کی تو الفاظ کی رعایت کرتے ہوئے حاشت نہیں ہوگا، تہم کھائی کہ فلاس سامان دس درہم میں فروخت ندکرے گا، اب تو یا حمیارہ درہم میں وہی سامان فروخت کرے تو حانث نہ ہوگا۔ (۲)

### ۲ - کس کی نیت معتبر ہوگ؟

(١) بداية المجتهد: ١١/١١/ الفصل الأول في شروط الإستثناء المؤثر في اليمين

(٣) حوالة سابق تيز لم عظره، تاتار خانيه ٣٢٧/٣٠

(٣) الأشهاة والمطانو ٩٥، ط المكتبة الأشوفية، ويوبند، قاض الديوسف فوادرش بيربت منسوب بكرده نيت كوز ريتخصيص كوديائة ورست قراروية تحريز كيرائه مثافع كي بي، تاتار حامية ٢٣٣٦، العصل السادس، في الرحل بحلف الح

اس پر انفاق ہے کہ قاضی کے سامنے دعاوی میں قسم کھانے وال کلام ہے جس مفہوم کی نیت کرے گا ای کا اعتبار ہوگا، گراس بیں اختلاف ہے کہ سم کھالے کرسی مخص ہے وعدہ لیا جائے اور وہ وعدہ کرتے ہوئے ایک گفتگو کرے جس بیں ایک ہے نیا وہ مفہوم کا امکان ہو، ایک دہ جس پر دوسرا مخص قسم کھلانا چاہتا ہے، دوسرا دہ جس کا ارادہ کرکے سم کھانے والاخود کو اس کی بیندی ہے بچاسکتا ہے، احماف کے بال ایسے موقع پر اصول مید پاندی ہے کہ اگر سم کھانے والا مظلوم ہے آو اس کا ارادہ معتبر ہے اوراگر وہ طاف میں نیت کا اعتبار ہے: المسمدن علی نیت کا اعتبار ہے: المسمدن نیت کا اعتبار ہے: المسمدن نیت کا اعتبار ہے: المسمدن نیت کا استحلف اِن کان ظائماً ، (۲)

٣- عام يس خاص كى نيت ديد معتبر ب، قضاء تبيس ـ

اگرفتم میں عام لفظ استعال کیا اور اس سے مخصوص فردمراد

لو ابو برخصاف کے نزدیک اس کی نیت کا اعتبار ہوگا، عام
فقہا کے احناف کی رائے ہے کہ دیادیۃ اعتبار ہوگا، قضاء نہیں،
مثلاً بوں کیے کہ میں جس عورت سے نکاح کروں اسے طلاق اور
کے کہ میں نے فلاں خاص شہر کی عورتوں کی نیت کی تقی او خصاف کے کردی اس کی نیت معتبر ہوگی، دوسروں کے یہاں نہیں،
ابن نجیم کھیے ہیں کہ: کسی مختص سے ظلما اس طرح کی قتم کھلائی ابن طرح کی قتم کھلائی جائے اوروہ خصاف کے قول می ملک کرے تو مضا نقریس ۔ (۳)

<sup>(</sup>۲) الأشباه و السطانو ۲۰۵۳ بم بعض صورتی س قاعده ہے مشتی بھی ہیں جن کا این کجیم نے من ۱۸۹ پر ذکر کی ہے، الکیہ کے یہ ں نیت، مجرقرینهٔ کال اس سکے بعد لفظ کے معنی عرفی، وربیسب موجود نہ موتو نفظ سک معنی مغوی کا اشبار ہے، ہدایة المصحتھد ارامال

# خَلِّی (زیور)

"خسلية" (حاورى پرز براورل كيسكون كيساته)
كمعنى زيين سے نكلنے والى معدنيات يا پھر كے بنائے ہوئے
زيوركے بين، يانفلاح كي زير كيساتھ جلكية بھى آيا ہے،اس
كى جمع خيلى اور خيلى الرح پرز بريا پيش اورل كيسكون كے
ساتھ آئى ہے۔()

زیورات کا پہنزا اورجسمانی آرائش کے لئے اس کا استعال کرنا عورتوں کو جا تر ہے، چاہے بید بورات سونے چا تدی کے بوں یا کسی اور چیز کے، (۱)جسمانی آرائش کے علاوہ مکانی آرائش، جیسے سونے چا تدی کی کرسیوں پر بیٹھنا، برتوں بی کھانا کھانا، سونے اور چا ندی کی جیزیں بنانا اور ان پر کھانا کھانا، مردوں کے مردوں کے طرح عورتوں کے لئے بھی حرام ہے، مردوں کے لئے چا تدی کی انگوشی اور ہتھیا راور تلوار کے دستے چا ندی کے بنائے جا تیں۔ (۱)

(مريدتنميدات كے لئے ملاحظه موافقاتم")

### زبورات میں زکوۃ

امام ما لک ،امام شافق اورامام احد کنز دیک مورتوں کے زیورات میں زیورات میں احزاف کے زودیک زیورات میں محل زکو ہواجب ہوگی ، (مر) حقیقت یہ ہے کہ متعدد روایات ہیں جو احزاف کے مسلک کی تائید کرتی ہیں ، کو بعض روایات ہر

محدثین نے نقد بھی کیا ہے، کیک صحیح یہ ہے کدان روایات کا مجموعہ درجہ اعتبار کو ضرور پہو ختا ہے، روایات اس طرح سے ہیں :

- ا عبدالقد بن عمر و بن العاص فی سے مروی ہے کہ پھو نوا تین مصور فیکی فدمت میں آئیں ، ان میں ہے ایک کی بچی حضور فیکی فدمت میں آئیں ، ان میں ہے ایک کی بچی نے ہاتھ میں سونے کے کڑے تھے ، آپ کی نے وریافت فرمایہ: کیاتم نے اس کی زکو قادا کی ہے؟ اس نے لئی میں جواب دیا ، آپ کی نے فرمایا: کیا تمہارے لئے آسان ہوگا کہ تیا مت کے دن بید دنوں کڑے آگ کے موجا کیں؟ فاتون نے اس وقت اتارااور کہا کہ بیا متداور اس کے رسول کی کے لئے ہیں۔ (۵)
- ۲ ایک خانون خدمت نبوی شی میں آ کیں اور عرض کناں
   بوکیں کے میرے پھے زیورات ہیں، کیا میں بھیبوں کوان کی
   ز کو ڈا دا کرسکتی ہوں؟ آپ شی نے فرمایا: ہاں۔(۲)
- ۳ حطرت ام سنمہ ﷺ راوی ہیں کہ بیں سونے کے پازیب پین ہوئی تھی ،حضور ﷺ نے فرمایا کداگر بیمقدارز کو ہ کو پینچ جائے اورتم زکو ہ اداکردوتو اس کا شاراس کنز بیں نہ ہوگا جس کی قرآن پاک میں ندمت وارد ہوئی ہے۔(د)
- سیدنا حضرت عائش ہے مروی ہے کہ رمول اللہ ﷺ میرے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں جیرے ہاتھ ہیں جاندی کے کئیں دیکھے، فرمایا: عائشہ! بید کیا ہے؟ حضرت عائش نے کہا: میں نے اس لئے کیا کہ آپ ﷺ کے لئے آراستہ ہوں، فرمایا: کیاتم ان کی زکو قادا کرتی ہو؟

(٣) بداية المحمد ١١٥١/١ الإفصاح ١٠٤٠١

<sup>(</sup>r) برازیه علی الهدیه : ۳۷۸-۳۷۸ (۳) قاصی خان علی الهدیه (۳)

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط: ١٦٣٤

<sup>(</sup>٥) أبو داؤد . ١٩٨٧، باب الكنز ماهووركوة الحلي

<sup>(</sup>٤) أبوداؤد عديث تبر ١٥٢٣، باب الكبر ما هو؟ وركاة الحلي

<sup>(</sup>٢) الحوهر للقي على البيهقي ١٩١/١

میں نے کھانییں، یا بھی بھی الا أو مساساء اللہ ، آپ نے ارشاد فرمایا: بیاتو جہم کے لئے کافی ہے۔(۱)

### جمي (اواي يراوه)

سے لفظ ('رح'' کے زیر اور ''م' کے زیر کے ساتھ ہے، اور ''مصلیہ '' سے ماخو ذہبہ ('') اسملام سے پہلے ذمائہ جا ہیت شرح بوں میں بیروان تھا کہ مردار قبیلہ جب کی شاواب زشن میں اور تا تو کسی بلند جگہ پر چڑھ کر آواز لگا تا اور ہر چہار جانب جہاں تک آواز چہنی ، اس کواپٹی ذات کے لئے مخصوص کر لیتا، جہاں تک آواز چہنی ، اس کواپٹی ذات کے لئے مخصوص کر لیتا، اس میں صرف اس کے جانور کو چرنے کی اجازت ہوتی ، البت دوسر لوگ اس میں جانور کو چرائے دہاں اس کے جانور کی جہاں دوسر لوگ اسے جانور کو چرائے دہاں اس کے جانور کی جہاں دوسر لوگ اسے جانور کو چرائے دہاں اس کے جانور کی جانور کی اجازار سے مانور کی بین کے مختی میں جوان اور اس منا سبت سے الی مخصوص زمین کو جسمی کہا کرتے ہوا، اور اس منا سبت سے الی مخصوص زمین کو جسمی کہا کرتے ہوا، اور اس منا سبت سے الی مخصوص زمین کو جسمی کہا کرتے اسلام نے اسلام نے اسلام نے اسلام نے اسلام نے اس طریقتہ کوروائیس رکھا۔

البيته جونكيه برخخص كوجرا گاه كي سبولت ميسرنېيں ہوتي ، اور بہت ہےلوگوں خاص کرعر بوں کواپنی معاشی ضروریات کی تحمیل کے لئے مولی برانحصار کرنا بڑتا تھا ،اس لئے عوامی جرا گاہ کی فراہی ایک اہم ضرورت تھی ، اس پس منظر میں اسلام نے جعی کے قانون کوتفاضہ انصاف کی تکیل کے ساتھ یا تی رکھا، چنا نے حفرت صعب بن بَثُ مد الله سےمروى ب كرآب الله نے ارشا دفر مایا کہ جسمبے صرف اللہ اوراس کے رسول ہی کے لتے ہوگا، لاحمی الا لِلّٰه ولوسونه . (۵) یعن جمنی کی خاص مخص کے لئے نہیں ہوگا ، بلکہ وقف ہوگا ، جس سے تمام مسلمانوں اور ملک کے باشندوں کاحق کیساں طور برمتعلق ہوگاء جنا نجدامام بخاري في في كياب كررسول الله الله الله على في مديد ك قریب واقع مقام نقیج کو اور حضرت ممر نظانہ نے مکہ کے قریب سمز ف،اورمكدويد بينه كے درميان "ريذه" نامي مقامات كو حسمير قرار دیا تفاه (۱) چنانچه جمهور فقهاء کے نز دیک "حسمنی الانظم عبد نبوی الله کے لئے مخصوص نہیں تھا، علامدا بن قد امد نے تقل كياب كد حمى كاتكم باتى ربغ يرمحابكا اجماع بدد) اصل میں توجمعی کسی خاص طبقہ کے لئے مخصوص نہیں ، کین محاہدین کی سواریوں اور صدقہ و جزیہ کے جانوروں کے لنة مخصوص جرا كا بي بعي مقرركي جاسكتي بين ، اس يرفقهاء كا الفاق ہے، (٨) كيول كررسول الله على في الكاه كو مسلمانوں کے گھوڑوں کے لئے تخصوص کردیا تھا، چنا نچ منداحمہ

<sup>(</sup>٢) إعلاء السنن (٤/٣٥

<sup>(</sup>٣) المغنى لإبن قدامة · ١٩٥٨

<sup>(</sup>٢) حوالة سابق

<sup>(8)</sup> العقد الإسلامي وأدلته (820

<sup>(</sup>١) أبو داؤ د ،صريث تمر ١٥٦٥، باب الكنز، ما هو؟ و زكاة الحلي

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط ٢٣٤

<sup>(</sup>٥) بخارى ، مديث تمبر ٢٣٤٠٠ كتاب المساقاة

<sup>(</sup>۷) المعنى ١٩٣٨

مل حفرت عبدالله بن عمر ﷺ کی روایت میں بدالفاظ میں کنقیع كوآب نے كھوڑول كے لئے حسمي قرار دیا، (۱) شارعين نے اس سے مسلمانوں کے محوث مراو لئے ہیں، چنانچے بیتی کی روايت بين لخيل المسلمين توعى فيه كي مراحت موجود ہے ، (\*) لہذا حکومت کی طرف ہے اگر کسی شخصیص کے بغیر سب شریک ہوں کے ،اگر صرف مسلمانوں کے لیے یاغریوں کے لئے حسنے مخصوص کیا گیا ہوتو کا فروں اور دوسری صورتوں میں مالداروں کواس ہے استفاوہ کاحق نہ ہوگا۔البتہ امیر کے لئے جائز نہیں کہ وہ صرف الل شروت یا کافروں کے لئے مخصوص" حسنسے" قائم کرے، (۲) ایس ج اگاہوں ہے ار ما مدويثي جوفا كدوا تها كين اس كاعوض لينا جا ترنبيس \_ (~)

#### (گدھا) حار

گدهاان جانورول من ہے کہ بالتو موتواس کے کھانے کی حرمت يرائمة اربعة تنقل بين ، (٥) البنة جنكلي كدها جائز ب، جيما كدحظرت ابوالاده دائد كا مكروايت معلوم موتاب، (١) يالتو مرحى كا دود ه بحى مروه ب، البدة قاضى ابوبوست في ازراه علاج اس کاستعال کی اجازت دی ہے، (د) گدھے کی چربی کے بارے میں فتہاء احناف کے یہاں اختلاف ہے الیکن

عالمگیری کے بقول کھانے کے علاوہ دوسری اغراض کے لئے مكدهے كى چ نى كا استعال جائز ہے، (٨) فقهاء احتاف ك نز دیک گدھے کا جھوٹا مشکوک ہے، لینی اس کا اگر جھوٹا پانی ہو اوركوكى ووسراياني موجود ند بولواس يانى سے وضور كرليا جائے اور پر تیم کرایا جائے اور بہتر ہے کہ وضوء کرے اور شروع میں اس فاص یانی ہے دضوء کی نیت بھی کر لے۔(۱)

(جوٹے کے احکام کی مزید تغصیل "سور" اور چزے ہے استفاده کی بحث' دیا غت' کے تحت پد کور ہوگی ، دانشدالمونق )\_

### حمام

كور ان يرندون بس سے بي جس كا كونا بالا جاع جائز ہے ، (٠٠) فقہاء نے لکھا ہے کہ کبوتر کی خرید و فروخت دوسرے جانوروں کی طرح جائز ہےاوردوسری چیزوں کی طرح اس کی خرید و فرو دست کے لئے بھی ضروری ہے کہ کیوتر اس کے قا يويس ہو،مثلاً كبوتر خانه ميں ہواوراس كا نكل بھا گناممكن نه ہو، یا خرید و فروخت کے معاملہ کے وقت تو وہ فضامیں ہو ،لیکن عادت محمطابق اس كيوانيس آجاني كااطمينان مور (١١)



مدت حمل: حمل کی مدت کا مسئله نهایت انهیت کا حامل

(٢) حاشيه شيخ احمد محمد شاكر على المسند: ١٩٠٨

(٣) حوالة سابق (۵) بدایة المجتهد : ۱۹/۱۸ (۵)

(٤) درمحتار على هامش الرد ٢١٢/٥

(٩) مراقى الفلاح مع الطحطاوي. ١٩

(۱۱) فتاوی هندیه ۱۱۳۳

(۱) مسند أحمد الديث تمير ٥٦٥٥

(٣) الأحكام السلطانية / للماوردي ١٨٤/١٢٠

(٦) شرح المهدب ٩/٩

(۸)عالم گیری ۵۰-۲۹

(۱۰) فتاوی همدیه (۱۹/۵)

ہے، اس لئے کہ جوت نسب کا مسئلہ بنیادی طور پر مدت حمل ہی

ہے متعلق ہے، حمل کی کم ہے کم مدت جو ماہ ہے اور خود قرآن

اس پر ناطق ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ ما کیں اپنی او لاد کو

دوسال تک دودھ پالیکتی ہیں ، (البتر، ۲۳۳۰) اور دوسری طرف

حمل اور رضاعت کی مجموعی مدت تمیں ماہ قرار دی گئی ہے

الاحاف ۱۵) اس طرح رضاعت کی دوسالہ مدت تکا لئے کے

بعد حمل کی مدت تھے ماہ رہ جاتی ہے، چنا نچ حضرت عمر معالیہ نے

ولادت ہوئی تھی تو حضرت علی معالیہ نے اس سے استدلال کرتے

ہوئے منع فر مایا، ابن قتیبہ نے نقل کیا ہے کہ مشہور فر ماں روا

عبد الملک بن مردان کی ولادت ٹھیک جے ماہ یہ ہوئی تھی۔ (۱)

زیادہ سے زیادہ دت مل کے سلسے بی کوئی آیت یا ارشاد

نوی وہ منتول نہیں ہے، اور فالیا فقیاء نے تجریات وواقعات

پراپٹی آراء کی بنیا در کمی ہے۔ چنا نچہ شوافع اور حنا بلہ کے نزدیک

زیادہ سے زیادہ دت مل چارسال ہے، (۲) امام مالک سے

چارسال اور پانچ سال دونوں طرح کے اقوال منقول ہیں، (۳)

اور امام زہری سے قوچے اور ساست سال تک کے اقوال منقول

ہیں، (۲) احناف نے زیادہ سے زیادہ دست مل دوسال قراروی

ہیں، (۲) احناف نے زیادہ سے زیادہ دست مل دوسال قراروی

سال کے بعدا کی لوجی بچہ مال کے بیٹ میں نیس روسکی ، (۵)

مال کے بعدا کی لوجی بچہ مال کے بیٹ میں نیس روسکی ، (۵)

غور کیا جائے تو احناف کا یہ استعمال کی میں نص شری سے

غور کیا جائے تو احناف کا یہ استعمال کی میں نص شری سے

استدلال نہیں ہے، اس لئے کہ مدت حمل کا مستد محسوسات و تجربات سے متعلق ہے اور ایسے مسائل بیں کی صحابی دالیہ کا رائے عین ممکن ہے وہ اور فلا ہر رائے عین ممکن ہے کہ ان کے قیاس اور اجتہاد پر بنی ہو، اور فلا ہر ہے کہ ایسے مسائل بیں سحابہ دولی کے تقاوئی جمت نہیں ہیں، اس سے یہ یات واضح ہوجاتی ہے کہ مستشر قیمن اور بعض ووسر سے ناقد بین نے اس مسئلہ کو لے کر شریعت اسلامی پر جواحتراض کیا ہو وہ قطعاً ہے وہ قطعاً ہے، یہ محض فقہا وائمہ جہتد بین کو مصوم تیں کہا آئ تک کسی مسلمان نے فقہا و وائمہ جہتد بین کو مصوم تیں کہا ہے، اور خودان فقہا و کو بھی ان اجتہادات کی وجہ سے مور د الزام ہے، اور خودان فقہا و کو بھی ان اجتہادات کی وجہ سے مور د الزام فرارٹیس دیا جا سکتا کہ ان کے زمانہ تک کی وجہ سے مور د الزام فرارٹیس دیا جا سکتا کہ ان کے زمانہ تک کی جا ہے۔ بیس محموم کی بارے بیل محموم کھی مدت کی نشا تھ بی کی جا سے۔

اصحاب نطوا ہر جوا ہے شدو ذاور تفروش معروف، بلکہ ایک حد تک بجا طور پر بدنام ہیں، نے اس مسلم ہیں جورائے افتیار کی ہوہ عام اصول فطرت اور جد بیر بلی نقطہ ونظر ہے ہم آ ہنگ یا قریب ہے ، ان حضرات کے نزدیک زیادہ سے زیادہ مدت حمل نو ماہ ہے ، (۱) اہل تشیخ کے یہاں بھی نویا دس ماہ کا قول مشہور ہے ، (۱) اہل تشیخ کے یہاں بھی نویا دس ماہ کا قول مشہور ہے ، (۱) حقیقت ہے ہے کہ بیر مسلماصل ہی طب سے متعلق ہے ، اور اطباء عام انسانی عادت اور اصول کے مطابق متعلق ہے ، اور اطباء عام انسانی عادت اور اصول کے مطابق نو ، تا دی ماہ زیادہ سے زیادہ مدت حمل تشاہم کرتے ہیں ، رہ گئے بعض فیر معمولی اور جو ہوا قعات تو ان کی حیثیت دلیل کی

<sup>(</sup>۲) حوالة سابق ۹۸

<sup>(</sup>٣)المغنى ٨/٨٩

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد ٩٣/٢

<sup>(</sup>۱) المغنى ١٨/٨-٤٤

<sup>(</sup>٣) بداية المحتهد ٩٣/٢

<sup>(</sup>۵)هدایه ربع دوم ۳۳۳

<sup>(</sup>٤) مجموعة قو الين السلام (\$ اكثرتنزيل الرحمن) ٨٥٨/٣

نہیں ہوتی ، یکی وجہ ہے کہ خود احناف نے چاریا پانچ سال
کے حمل کے واقعات کو ان کی ندرت کی وجہ سے وجہ استدالال
تعلیم کرنے سے انکار کردیا ہے ، (۱) ہاں بیضروری ہے کہ
بالفرض آگر حمل کی علامت وقوع پذیر ہوئی، چین بند ہوگیا، اور
کسی فیر معمولی سب کی بنا پر'' جنین' وو چارسال یا اس سے
زیادہ بھی حالمہ کے پیٹ بیں رہ گیا تو اس کا نسب ہاپ سے بہر
حال جابت ہوگا، کہ استثنائی واقعات کے احکام بھی استثنائی

### حامله کے لئے افطار

حمل کی حالت بردی حد تک بیاری کی حالت ہے۔ اور مرض ان اسباب بیس ہے ہے، جن کی وجہ ہے روز ہ تو ڑتا جائز قرار پاتا ہے، ای لئے اس بات پر فقہا و کا اتفاق ہے کہ حالمہ اگر اسجنین "کے لئے روزہ رکھنے بیس کوئی معزمہ جمتی ہو، یا خود اپنے بارے بیس مشقت کا احساس کرتی ہوتو روزہ تو ڑلین جائز ہے، اورائمہ اربحہ کا اتفاق ہے کہ الی صورت بیس اس پر قضاء واجب ہوگی، (ع) لیکن اس بات بیس اختلاف ہے کہ اس پر فضاء فدر بھی واجب ہوگی، (ع) ایا صرف تضاء بی واجب ہوگی، (ع) امام شافق کے علاوہ ان روزوں کا فدید بھی واجب ہوگی، آج کہ حال ہوگا، یا صرف تضاء بی واجب ہوگی، (ع) امام شافق کے خلاوہ ان روزوں کا فدید بھی واجب ہوگی، واجب ہوگی، ایام ابو حذیق کے ہم

خیال ہیں، (۵) حقیقت یہ ہے کہ حاملہ پر قضاء واجب ہونے کے ساتھ ساتھ فدید کا واجب ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ شخ فانی روزہ کا فدید اوا کرنے کے بعد اگر روزہ رکھنے پر قادر ہوجائے تو ضرور اسے روزہ رکھنا ہوتا ہے، لیکن شریعت کا مقعود اس کے لئے بھی روزہ اور فدید کوئی کرنائیس ہے، بلکسائی کوائی لئے فدید نکا لئے کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کا روزہ وی اقادر ہونا بظا ہر متو تع نہیں ہوتا۔

### حناء (مبندی)

حورتوں کے لئے ہاتھ پاؤں ش مہندی لگانا جائز ہے،
مردول کے لئے جائز نہیں، یہاں تک کا بالغ بچوں کے ہاتھ یا
الگیوں ش مہندی لگانا بھی جائز نہیں، خلاص دالفتاوی ش ہے:
ولایت فی للصفیران یخضب یدہ بالحناء لأنه نزین
وانه یہا ح للنساء دون الوجال، (۱) البت داڑھی ش مہندی
کا خشاب لگایا جاسکتا ہے، اس لئے کہ سیاہ خشاب کے علاوہ ہم
طرح کے خشاب کا استعال درست ہے۔

### حنث

جس بات كرنے يا ترك كرنے كافتم كھائے، اس ك ظلاف كرنے كو "حدث" كهاجاتا ہے،" حانث" بونے اور ند

<sup>(1)</sup> و يكي فتح المقدير ١١٩٠٣ (٢) راقم الحروف تي اس يحث ك تكفير على المستعدد ما برامسمان اورويندار واكثرون على

مسلہ پر تباولہ خیال کی ،اوران حضر سے کی متفقہ رائے تھی کہ وی ،و سے زیرو کوئی پیلیان ،ور میں قانون طب کے اعتبار ہے نہیں رہ سکتا ،اس کے بعد بیری موت واقع ہوج سے گی ،وراگر با غرض اس کے بعد ہمی بیرم ، در میں دیتو اس کی شور فعا جاری رہے گی اور آس کا رجم بیت جانے کے سوانہ رکوئی صورت نہ ہوگ ۔ وابتدا علم بانسواب۔

<sup>(</sup>٣) هدايه ، ربع اوّل ٢٢٢

<sup>(</sup>۳) الإقصاح ۱۲۳۰۱

<sup>(</sup>٢) تاتار حاليه ١٩٣٣/١٨ الداية المجتهد ١٥٥٠

<sup>(</sup>۵) بداية المحتهد ٢٠٠٠

نے کے سلسلہ میں چند یا تیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

ف کے لئے ارادہ ضروری جیس

اوّل: يكتم كمان اورتم كى خلاف ورزى كرن يعنى ہ ہونے میں بیضروری نہیں کہ بالارادہ اور اپنی رضا مندی اللهم كمائ ياقتم تو زے بلك بعول كريا جرود باؤك تحت ايساكيا ، ہمی فتم اور حدث کے احکام جاری ہوں گے اور کفارہ واجب ا، یمی مسلک احتاف کا ہے اور اس کے قائل امام مالک مجمی امام شافعی کے نزویک بھول کریا اکراہ کے تحت نہ بیتم ہوتی ماورنساس طرح تشم أو ر نے سے كفاره واجب موتا ہے۔ (١)

ل ياترك كاجزوى ارتكاب

دوسرے : سی مخض نے سی کام کے کرنے کی حتم کھائی اس کا چھ حصد کیا چھٹیں ، یا ندکرنے کائٹم کھائی اور تعمل طور زک نبیس کیا، تو احزاف اور شوافع کے مزد کیک وہ حاثث نبیس b:الايتحنث الحالف يفعل بعض المحلوف عليه . (r) م الك ك يهال تغييل بي كدا كركس كام كرف كالم مالی تو جب تک اس کو کمل طور پر ندکر نے ما ثث ند ہوگا ، مثلاً إلى كمان كالتم كمائى توجب ك يورى جياتى نكما لحائث بوگااور کفاره واجب ندبوگااور کس کام کوترک کرنے کا تم کمائی راس نے اس کام کا ارتکاب کیا اس کام کا پھے حصہ بھی کر لذرے مانث موجائے گا ، چنانچدای مثال س چیاتی نہ لعانے کا تم کمائی تقی تو اگراس کا ایک لقریمی کھالے تو حانث

ہوجائے **گااور کفارہ واجب ہوگا۔**(r)

### كفاره

تيسرے: اس بات يرجى عام فقها وتنق بي كرآيت قرآنی (المائد (٨٠) كرمطابق متم كا كفاره مارچزي بي وي مسكينوں كو كھانا كھلانا ، يا كيڑے يہنانا ، يا غلام آزادكرنا اوران یں سے کی بات پر قادر نہ ہوتو تین دنوں کا روزہ رکھنا ، پہلے تنون عمل میں، جو مالی میں ، اختیار ہے، لیکن روز ور کھناای وقت کانی ہوگا ، جب پہلی تینوں صورتوں کی استطاعت نہ ہو، کویا کفارہ کی اس چوتھی صورت میں ترتیب ہے۔ (س) (تغميل کے لئے ملاحظہ ہو" کفارو")

### كفاره كب اواكياجائ؟

كفاره كب" مانث مونے "ك اثر كوفتم كرتا ہے، يايوں كئے كد كفارو كب اوا كيا جاسكا ہے؟ اس بيس بھى فقہاء ك ورمیان اختلاف ہے،امام ابومنینہ کے نزد کی متم وڑنے کے بعد كفاره اداكر، يهلي بى كفاره اداكري وكافى شهوكا، امام شافئ کے یہاں سلے بی کفارہ ادا کردے تو مجی کافی ہے، وہ كناه سے في جائے كا ، امام مالك سے دونوں طرح كا قوال معنول ہیں ،اس اختلاف کی بنیادود باتوں یر ہے، ایک روایت کے الفاظ میں اختلاف، دوسرے کفارہ کی حیثیت کے بارے یں اختلاف رائے ، بعض روایات کے الفاظ بیں کہ جو کسی بات ، پرفتم کھائی اور وہ اس فتم کے بورا نہ کرنے میں بہتری محسوس

١) تأتار حالية ٣٣٧/٣ ، بداية المجتهد ، ١٥٥/١

٣) الأشباه والسطالو ١٨١، لابس نحية، البداس ي بعض صورتي مشتى بي ، جن كاابن جيمًا في تذكر وكياب، الما حظه وحوالة تدكور

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق ١١٨

كرے توجوبہتر ہے ، اے كر گذرے اور كفارہ ادا كرے "فليات الذي هو خير وليكفر عن يمينه" جب كيمض راويون في اسكواس طرح تقل كيا بي" لمسكفو عن يمينه وليات الذي هو عير" كفاره كي حيثيت كمتعلق اختلاف بير ہے کہ" کفارہ" مانع کناہ ہے، لیتن کناہ کے وقوع بن کوروک دیتا ہے، یا'' رافع گناہ'' ہے، لیتن جس گناہ کا وتوع ہو چکا ہے اس کا اثر فتم کر دیتا ہے، اگر مانع گناہ ہے تو حانث ہونے ہے پہلے بی کفارہ کی ادائیگی درست ہوگی ، اور اگرا ارافع کناہ ' ہے تو حانث ہونے کے بعد ہی کفارہ اس کے لئے مفید ہوگا، پس حنعیہ ك نزديك كفاره صرف" رافع" ب اورشوافع ك نزديك " مانع" مجمی \_ (ز)

متعددا سإءخداوندي كوزر بعيتم

فتم ين الراللدتعالى ك عنفف نامون كا وكركيا عمياء مثلاً الله، رحن ،رجيم كالشم ، أو أكروهن ورجيم عن اكيد مقعود فد مواو تين فتم متصور موگی اورشم کی خلاف ورزی کی تو تین کفارات واجب ہوں گے، بدرائے امام مالک کی ہے، (۱) احتاف کے بہاں اگر رطن اوررجيم كالبلو يصفت ذكركيا كيا مواو أيك بى تتم مجى جائ كى اور حائث ہونے کی صورت میں ایک ہی کفارہ واجب ہوگا، اور ا كربطورنام ذكرا يا مومثلًا" عطف "كيساته يول كي:"الله اور رحمان اور رحيم كي فتم' توبية تن علاحده ، علا حده فتم مجي جائے گي اورمانث ہوالو تین کفارات ادا کرنے ہوں گے۔ (۳)

''حوالہ'' کے لغوی معنی ''منتقلی' کے ہیں ، فقہاء کی اصطلار ' میں ایک مخص سے دوسرے مخص کے ذمدوین منتقل کر دیتے ؟ نام والرائب صدونقل الدين من ذمة الى ذمة ، (٣) حوال ے قریم مفہوم رکھنے والی اصطلاح "کفالہ" ہے، ایک فخص ك ما تهددوسر في الحض كود ين كى ذمددارى بين شريك كرنے كا نام' اکفالیة' سبے، کویا''حوالہ' بیس دَین کی اصل ذررواری باقی منیں رہتی اور '' کفالہ'' میں اس کی ذمه داری باتی رہتی ہے، لیکن صاحب وین این حق کے لئے اصل مخص کے ساتھ ساتھ کفیل ہے بھی تقاضہ کرسکتا ہے۔

حواله كاورست مونا احاد مرف صحور ہے بھی ثابت ہے ، (۵) اوراس برفتها مكا انفاق بحي ب، (١)حوالد كا حكام كو بجيف ك لئے وارفتنی تبیرات می سجد لئی وائے کدمقروش کوفقہاء " محیل" کہتے میں اور صاحب دین کوجس کاحق باتی ہو" محال" یا "متحال له" كهاج تاب جوهمض دين كي ادا يكي كا ذمه لاس كو "محال علييه" بي "محمّال عليه" كهتيج بين ،اورجس وَ بن كي ادا نيكي کا ذمہ قبول کیا ہے،اس کو' محال یہ' یا' محتال بیہ' کہا جاتا ہے۔ اركان وشرائط

تمام معاطات كى طرح حوالدك للخ بحى ايجاب وقبول ضروری ہے، لینی مدیون الحی طرف سے ایجاب کرے کے قرض خواه فلا ب مخص ہے اینے واجبات وصول کر لے اور صاحب وین

(٣) تاتار حالية ٣٠٠/٣، بوع آخر في تكرار الاسم

<sup>(</sup>١) ملحصاً ر. بداية المجتهد ١٠٣٠/١، الفصل الثالث في ترفع الكفارة الحنث وكم ترفع (٢) بداية المجتهد ١٠٠١،

<sup>(</sup>٣) هبديه ٩٥/٣، كتاب الحواله

<sup>(</sup>٢) الإفصاح (١٣٨٣٠ الإحماع لأبي بكر بن محمدين إبرهيم بن المنشر ١٣٥٠

<sup>(</sup>٥) تغییل کے لئے دیکھتے شوح المهدب ۱۵/۱۹۳۰ ۲۹۳۰

روه مخص جس کوادا نیکی کا ذ مه دار بنایا گیا ہے دونوں اس کو قبول سرلیں۔(۱)

'' حوالہ'' کے لئے پچھ شرطیں بھی ہیں اور بیشرطیں جا رہتم لی ہیں۔ مدیون سے متعلق، صاحب وین سے متعلق، اداء وین کے ذمہ دارے متعلق اور خوداس دین سے متعلق جس کی ادائیگ فافرمہ لیا گیا ہو۔

- مدیون کے لئے ضروری ہے کہ عاقل ہو، بالغ ہو، اورحوالہ پرراضی ہو، لینی اس کو' حوالہ' پرمجور شد کیا گیا ہو۔

- صاحب دین کے لئے شرط ہے کہ وہ بھی عاقل وہالغ ہواور اس معامد پر راضی ہو نیز جس بھلس میں مدیون نے حوالہ کی پیش کش کی ہوائی بھل میں اس نے قبول بھی کر ایا ہو۔ ۱- جس مخض نے اداء تین کا ذمہ ایا ہو، بعینہ یکی منیوں شرطیس اس بیل ضروری ہیں۔

م - جس دین کی اوا کیگی پر "حوالہ" کیا جار ہا ہوضروری ہے کہ وہ
" وین لازم" ہواور مدیون پراس کی اوا کیگی ضروری ہو۔(۱)
ووسر فقہاء ہی عام طور پران مسائل میں حنفیہ کے ساتھ
تفق ہیں، البتہ مالکیہ اورشوافع کے نزد یک "حوالہ" ورست ہونے
کے لئے" صاحب دین" اور "مدیون" اور حنابلہ کے یہاں صرف
دیون کی رضا مندی حوالہ کے لئے کائی ہے، صاحب دین یا اواج
این کے ذمہ دار کا قبول کرنا ضروری نہیں، (س) مالکیہ کے یہاں سیہ
بھی ضروری ہے کہ اس دین کی اوائی کی کا وقت بھی آگیا ہو۔ (س)

### ضرورى احكام

" وواله ورج ذيل احكام مرتب موت ين :

ا- ''اصل مدیون' و ین سے بری موجاتا ہے، اب نداس کے ذمددین باقی رہ جاتا ہے اور نداس سے صاحب و بن کو بعض خاص صور توں کے سوا مطالبہ کاحق حاصل ہے۔

۲ - مدیون کوخل حاصل ہوجاتا ہے کہاس ذمدداری تبول کرنے والے فخص سے اداء دین کا مطالبہ کرے۔

۳- جب قرض خواہ اس فخص سے ذین کا مطالبہ کریں تو اسے
ہی جن ہوگا کہ اصل مدیون سے مطالبہ کرے، بشرطیکہ اس
فخص نے مدیون کی خواہش پر قرض کی ادائیگ کا ذمہ قبول
کیا ہو، اگر اس کی خواہش کے بغیر میذمہ داری لی ہویا اس
لئے لی ہو کہ اتنا ہی ذین خود مدیون کا اس کے ذمہ باقی ہو
تب اسے مطالبہ کاحق حاصل نہیں ہوگا۔
تب اسے مطالبہ کاحق حاصل نہیں ہوگا۔

۳- مدیون کا بری الذمہ ہونا اوراس سے قرین کا مطالبہ ند کیا جانا اس وفت تک ہوگا جب تک کہ صاحب ورین کے حق کے دو ب جائے کا اندیشہ نہ ہوجس کو فقد کی زبان میں ' تو گ' کہا جاتا ہے ، امام الوطنيف آئے نزدیک اس کی دو ہی صورتیں ہیں ، جس نے اوا ء قرین کا ذمہ لیا تھا مفلس ہونے کی حالت میں اس کی موت واقع ہوگئی ، یا اس نے اس ذمہ واری کی قبولیت ہی سے انکار کردیا اور صاحب وین ذمہ واری کی قبولیت ہی سے انکار کردیا اور صاحب وین کے یاس گواہ نہ ہوکہ وہ قاضی کے سامنے اس کا جموب

(۱) هنديه ۱۹۰۳، بحثی بدايدنـ ''مغرب' سفقل کيا ہے که''متحال اُ' کی تعبير محترف محتال' کہاجانا جا ہے که''ل' کے صدکی حاجت نبیں ہاں البتہ محتال' کو ''حویل' بھی کہاجا سکتا ہے۔

(٣) حوالة سابق

(٣) الفقد الإسلامي وأدلته عدد ١٩٣٠-١٩٣٠

ٹابت کر سکے، صاحبین کے نزدیک اگر وہ زندہ ہولیکن دیوالید ہوگیا ہوتو بھی اواء دین کی ذمہ داری اصل مدیون کی طرف واپس آجائے گی۔(۱)

مبلے ۔
 اس دین کے مماثل اصل مدیون کا مقروش شہوء مدیون
 کی اجازت ہے اداء دین کا ذمہ قبول کیا ہوء اور ڈین ادا
 بھی کردیا ہوء جس کا اس نے ذمہ قبول کیا ہے، تو اب دہ
 مدیون ہے اس ادا کردہ ڈین کی واپس کا مطالبہ کرسکٹا
 ہے۔ (۱)

## حواله كبخم موجا تاب؟

حوالددرج ذيل صورتول من فتم موجاتا ب

ا - حوالہ تنظ کردیا جائے ، ایک صورت ش صاحب دین اصل مدیون دمقروض سے مطالبہ کرےگا۔

۲- جس فخض نے حوالہ تبول کیا تھا اور ڈین اوا کرنے کا ذیدوار بنا تھا، اس کی وفات ہو جائے، یا وہ ویوالیہ ہوجائے، یا کوئی بھی ایسی بات بیش آجائے کہ اب اس سے دین کی وصولی ممکن باتی شدہ سے، بیرائے حنفیہ کی ہے، اور مفلس و دیوالیہ ہونے کی وجہ سے اصل مقروض پر ذیمہ واری کا لوث آنا حنفیہ بیس بھی صاحبین کی رائے ہے، امام ابوضیفہ سے نزد مک مفلس ہونے کا اعتبار نہیں۔

٣- مقروض فخص اصل قرض د منده كوقرض ادا كرد \_\_\_

س- قرض دہندہ اس شخص کومطلوبہ مال ہبہ یا صدقہ کرد ہے،

جس نے قرض کی ادائیگی کا ذید نیا تھا۔

۵- قرض وہندہ قرض ادا کرنے کی ذمہ داری لینے والے دخ کواس مطالبہ سے بری کرد ہے۔

۲- مساحب ذین کا انقال ہوجائے اور جس نے ذین کی اوا ،
 کا ذمہ قبول کیا تھا، وہی اس کا وارث قرار پائے۔ (۳)
 کب مقروض سے رجوع کرے گا؟

جس فخص نے ذین اوا کرنے کا ذمدلیا ہے، وہ مدیون۔ وہ اوا کردہ دین وصول کرنے کے لئے رجوع کرسکتا ہے، ا سلسلہ میں وہ یا تیں قابل خور ہیں، اول یہ کدر جوع کے درس مونے کی شرطیں کیا کیا ہیں؟ دوسرے کس چیز کے لئے رجو کرےگا؟

رجوع كرنے ہے متعلق بيشرطيس ہيں:

ا - اس نے حوالہ کی ذمہ داری مقروض کے تھم سے تبول میں مقامنہ کہ کسی اور کے تھم ہے۔

۲- جس هخص نے دین اواکرنے کی ذمدواری قبول کی ہو، ان نے قرض دہندہ کو مال حوالہ اواکہ یا ہو، یا اے مال حوالہ ا یا صدقہ کردیا ہو، اگر قرض دہندہ نے قرض کی ذمدوار قبول کرنے والے شخص کو دین سے بری کردیا تو اصا مدیون مجی بری الذمہ ہوجائے گا، اور ذمہ داری قبوا کرنے والاشخص کو مدیون سے رجوع کرنے اور مال حوا وصول کرنے کاحق حاصل نہیں ہوگا۔

سے مقروض فخص کا قرض ادا کرنے والے فخص پرای کے برا

<sup>(</sup>٣) بدائع الصبائع: ١٩٧٧

<sup>(</sup>۱) هنديه ۲۰۹۰/۳۹ بدائع الصنائع ۲۰۱

<sup>(</sup>m) بدائع الصدائع ١٣/٥ ، تحقيل محد عد نان درويش

دَین باتی شہ ہو، اگر دَین باتی ہوتو دونوں دَین برابر ہو جائیں گے اور جوع کرنے کی تنجائش شہوگی۔(۱) کس مال سے دَین وصول کیا جائے گا؟

سوال بہ ہے کہ مثلا ایک فض کے دوسرے فض کے ذمہ ایک لا کھرد پ باتی تھا، قرض کی ادائیگی کا ذمہ لینے والے فض کے ذرک لا کھرد پ باتی تھا، قرض کی ادائیگی کا ذمہ لینے والے فض ادا نے بچائے رو پول کے قرض دہندہ کو کپڑوں کی شکل میں قرض ادا کردیا، تو اب وہ مقروض ہے بیے وصول کرے گایا کپڑے؟ اس ملسلہ میں علامہ کا سالی نے تھا ہے کہ جس چیز کا ذمہ اس نے قبول کیا تھا، چیسے چیر، تو اس کی ادائیگی اس فض کے ذمہ ہوگی۔ (ع)

واع

"حیاۃ" کے معنی زندگی کے ہیں ، بیموت کی ضد ہے، سیدشریف جرجائی نے حیات کی تعریف اس طرح کی ہے: صفحة توجب لسلمموصوف بھا ان یعلم ویقدر . (۳)

الی صفت جس سے متصف ہوئے والاعلم اور قدرت کا حال ہوسکتا ہے۔

حیاة ایک عام فہم اور کثیر الاستنبال لفظ ہے، لیکن اس کی حقیقت تک رسائی اور اس کا تعمل ادراک آسان ٹیس، فقہ میں بہت سے احکام وہ ہیں جوحیات اور موت سے متعلق ہیں، مالی، غیر مالی حقوق کا جوت اور ان کی ذمہ داری، شریعت کا مکلف

ہونا، عدت کا گذار نا اور ورافت کی تقسیم، بہت ہے مسائل ہیں، جو حیات وموت ہے متعلق ہیں، ووسری طرف انسان کی حیات کا آغاز اس عالم مشاہدہ سے دور مال کے پیٹ میں ہوتا ہاور اس کے فروج پر ہے، جوقد رہ اللی اس کی بنیا درو رہ کے گئے اور اس کے فروج پر ہے، جوقد رہ اللی کا ایک راز ہے کہ مائنس کی تمام تر تر قیات اور طبی اکتشافات اور فتو حات کے باوجود اس مسئلہ کی حقیقت ہنوز حرف اوّل کا درجہ رکھتی ہے۔

فتهاء نے عام طور پر 'حیات' اور' موت' کے لئے ظاہری
علامات کو اساس بنایا ہے، اس لئے اس موضوع پر اصل گفتگوتو
''موت' کے ذیل علی ہوگی ، البتہ یہاں اتنا عرض کرنے پر
اکتفاء کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود طافاند کی روایت ہے
معلوم ہوتا ہے کہ ایک سوئیں (۱۲۰) دلوں عیں روح پیدا ہوتی
ہے، (۳) اس لئے فقہاء بھی ای مت کے بعد حیات کے آغاز کو
مانتے ہیں ، شائی نے اس مسلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے:
اس علی دات کے بعد بالا تفاق اسقاط ممل کو فقہاء حرام قراد
دیتے ہیں ، و التسب فی استفاطه بعد نفخ المووح فیہ
مسحوم اجماعاً ، (۱) اور فلا ہر ہے کہ جول بی موت طاری ہوتا
سلیم کیا جائے گا، و ہیں زعر کی کا نقلہ وافقاً م ہوگا۔

زندگی انسان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس لئے نددوسرے کی حیات پر تعدی اور اس کا قتل جائز ہے، اور نہ

<sup>1000</sup>, يدائع الصنائع (4)

<sup>(</sup>٣) مسلم كتابُ القدر

<sup>(</sup>٢) فعم العلى المالك: (٣٩٩/١

<sup>(</sup>١) حوالة سابق ١٣-١٣

<sup>(</sup>٣) كتاب التعريمات: ١٣١

<sup>(</sup>۵) ردالمحتار ۲۸۰

کم ہے کم عمر

اکش فقہ ع کے نزدیک ''حیف'' کی کم ہے کم عمرنو (۹) سال ہے، جسیا کہ احداف کی رائے ہے، (۲) شوافع سے مختلف رائیں منقول ہیں: پورے نو (۹) سال ، ساڑ ھے نو سال اور دس سال لیکن جس رائے کو زیادہ سیح قرار دیا گیا ہے وہ پہلا تول ، اللہ کی فرسال ہے، (۳) حیض آئے کی زیاوہ سے زیادہ عمر (جس کو سن ایاس کہا جا تا ہے) فقہ ء احداف کے یہاں تول مختار کے مطابق ۵۵ سال ہے، لیکن دراصل اس کا تعلق جغرافیائی موسم، افذیب اور ساجی حالات ہے ہے، اس لئے فقہاء نے لکھا ہے کہ افذیب اور ساجی وہ چین ہی ہے: اللہ حیدار مار اتعان حیا اگر ''وم توکی'' آئے تو وہ چین ہی ہے: اس عمر کے بعد بھی آگر ''وم توکی'' آئے تو وہ چین ہی ہے: والمحتار مار اتعان کی طاحظہ ویا گان حیصا ۔ (۵)

حيض کی مدت

حیض کی کم ہے کم مدت امام ابو حنیفہ ؓ کے نزدیک تین دن و رات ہے، (۲) قاضی ابو یوسف ؓ کے نزدیک دو دن ورات اور تیسرے دن کا غالب حصہ اور امام احمہؓ کے خیال میں ایک شانہ روز ہے، (۷) امام شافع ؓ ہے دواقوال ہیں، صرف ایک دن اور کمل ایک دن ورات، (۸) جب کہ امام مالک ؓ کے ہاں ایک کھہ مجی چیض ہوسکتا ہے، (۵) چیض کی زیادہ سے زیادہ مدت حنفیہ کے نزدیک دیں دن، (۱۰) اور مالکیہ، شوافع اور حنا بلہ کے ہاں پیمرہ ا پی زندگی پردست درازی یعنی خودکشی ، کیوں کہ بیالقد تعالیٰ کی امانت میں خیانت ہے۔ (قمل ادر قمل نئس کے ذیل میں اس سلسلہ میں گفتگو ہوگی)

حفن

''حيض'' كي لغوى متى سيلان اور بهاؤك بين ، كها جاتا ہے: '' حساص الموادی '' (وادی بہد بردی) ، فقد كی اصطلاح بين بالغ حورت كے رحم ہے آنے والا وہ خون ہے جو مخصوص المام بين آئے اور ولا دت اس كا سبب نہ ہو، (۱) ولا دت كے بعد آنے والا خون' نفاس' اور غير طبق طور برخارج ہونے والا خون' استحاض' كہلاتا ہے ، بيغير طبقی خون اگرايام حيض سے خون' استحاض' كہلاتا ہے ، بيغير طبقی خون اگرايام حيض سے متصل ند آئے تو شوافع اس كو' دم فاسد' كہتے ہيں ۔ عربی نبان ميں ' حيض' كے لئے علاوہ حيض كے اور پانچ الفاظ نوان ميں ' حيض' كے لئے علاوہ حيض كے اور پانچ الفاظ يولے الحبار اور إعصار . (۲)

" حیض" کے سلسلہ میں درج فریل مسائل قابل فر کر ہیں:

ا - حیض کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ عمر۔

۲ - حیض کی کم ترین اور زیادہ سے زیادہ مدت۔

۳ - حالت چیض کے احکام۔

(٣) طوح مهذب: ٢٦١٧٢: ذا احياء المتواث بيروت

(٣) شرح المهدب. ٣٤٣/٢

(۲) عالمگیری ۲۱/۱

(٨) شرح المهدب ٣٢٥/٢٠

(۱۰)عالمگیری ۳۱/۱

لاالولاد ، عالمگیری : ۱۳۳ (۲) عالمگیری : ۱۳۳

(۵) عالمگیری ۱۸۲۱

(٤) حبية العلماء للقفال ١٨١/١

(٩) حلية العلماء الا٢٨١

<sup>(</sup>١) المحيض دم يرخيه وحم الموأة بعد بلوغها في أوقات معتادةٍ ، شرح المهذب ٢٩١١/٠ و ادارا حياء التراث العربي بيروت، هو دم من الرحم

دن ہے ، (۱) فقہاء کی ان آراء کی بنیاد کی واضح اور صریح نص پر نہیں ہے ، بعضوں نے صحاب ﷺ کے آثار پیش کے نیں اور بعضوں نے ایک تاویل و بعضوں نے ایک آدھنمی دوراز کاریار کیک تاویل و اجتماد پر بنی ہے ، حقیقت یہ ہے کہ فقہاء نے محض اپنے ویار اور علاقہ کے تجربات پراس کی بنیا در کھی ہے، اور یہ کوئی تعبدی مسئلہ نہیں ہے ، بلکہ امور طبیعت سے تعلق رکھتا ہے۔

مدت حیف کے بعض مسائل استحاضہ سے بھی متعلق ہیں ، مثلاً مبتداً ہ، معتادہ اور احتجرہ کے احکام ، خون کے مخلف رنگ کا معتبر ہونا اور نہ ہوتا ، اور اگر معتبر ہوتو ''متمیز ہ'' کے احکام ، اس سلسلے میں تغصیلات خود لفظ' 'مستحاضہ'' کے تحت نہ کور ہوں گی ، یہاں صرف اتنی وضاحت پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ چھر گھوں میں سے کسی بھی رنگ کا خون ایام حیض میں آئے ، وہ حیض بی شار ہوگا، ساہ ، سرخ ، زرد، گدلا ، سبز اور شمالا ۔ (۱)

مدت حض میں ہر وقت اور ہر دن خون کا آنا ضروری نہیں، مدت کے اندر بعض ایام میں خون ندآئے اور ابتداء اور انتہاء میں خون آئے اور ابتداء اور انتہاء میں خون آجائے تو ان ورمیانی ایام کے احکام بھی حیض بھی کے موں گے۔ (۳)

حالت حمل میں خارج ہونے والاخون احتاف اور حتابلہ کے نزد کیے چیش نہیں ، مالکیہ اس خون کو بھی حیض شار کرتے ہیں ، امام شافعتی سے دونوں طرح کی آرا ومنقول ہیں۔(م) حیض ونفاس کے مشتر ک احکام

"حیض" ہے متعلق بعض احکام وہ ہیں، جوحیض ونفاس کے

درمیان مشترک ہیں، کین پانچ ادکام ہیں جوخاص حیض ہے متعلق ہیں، حیض اگر تیسر ابوتو کھمل ہوتے ہی عدت گذرجائے گی، با ندی ہوتو رتم کا استبراء ہوجائے گا، حیض کے آتے ہی لڑک بالغ ہو جائے گی، طلاق سنت کے لئے ضروری ہے کہ دوطلاقوں کے درمیان ایک حیض کا فاصلہ ہو، اس طرح بیر حیض طلاق سنت وبدعت کے درمیان نصل کا کام کرتا ہے، بعض گفارات میں مسلسل دوز ررکھنا ضروری ہے، جیض کے ایام میں چونکہ دوزہ مسلسل دوز ررکھنا ضروری ہے، جیض کے ایام میں چونکہ دوزہ فرمیان حیض آجا ہے تو ردوزوں کے درمیان حیض آجا ہے۔ تو ردوزوں کے درمیان حیض آجا ہے تو ردوزوں کے جونکہ ایک شری مجبوری کے تحت ہے، اس لئے باوجود اس انتظام کے بیروز کے میروز کے درمیان مشترک ہیں۔ انتظام کے بیروز کے درمیان مشترک ہیں۔ بیری جوحا کھی اور نقاس والی عورتوں کے درمیان مشترک ہیں۔ بیری جوحا کھی اور نقاس والی عورتوں کے درمیان مشترک ہیں۔

#### تمازوروزه

ا - حالت حیض بین ندنماز پڑھیں گی، شدوز ورکھیں گی، ام الموشین حضرت عائش ہے مروی ہے کہ حضور ہالگا کے زمانہ بیں جب خواتین حالت حیض بیں ہوتی تھیں، تو نماز شر پڑھتی تھیں اور شان نماز وں کی قضائی کرتی تھیں: لمقد کنا نحیض عند رمسول الله فلا نقضی و لا نؤ مو بالقضاء . (۱) چنانچاس پر اُمت کا ایماع ہے ، (۱) نماز کے معاف ہوئے کے لئے ضروری نہیں کہ بورے وقت نماز بیں خون آیا ہو، اگر نماز اوا

(٣) حوالة سابق : ١٧٢/

(۲) عالمگیری: ۱۲۷۱

(١) حلية المهذب: ١٢٤٥/٣ الافصاح: ١١/١

(۳) ا**لإقم**اح , ۱۸۸۱

(۵) عالمگیری :۳۲/۱ اما الاحکام المختصة بالحیض

(٤) الإقصاح: ١٩٥/،باب ذكر الحيض والنفاس

(٢) أبو داؤد: ١٣٥/١، باب في الحائض لا تقصى الصلوة

نہیں کی تقی کہ نماز کے آخری وفت میں خون آنے لگاء اب بھی اس وفت کی نماز معاف ہوجائے گی ،(۱) بعض فقہا ءاحتاف نے بیابھی لکھا ہے کہ جا نصبہ کونماز کے وقت وضوء کر کے اپنے گھرگ نماز گاه ش بیشه جانا جا ہے اور حتنی دیریش نماز اوا کرتی ہواتنی ور" مبحان الله" اور" لا اله الا الله" كتى رب، (٢) ليكن حدیث ش کمیں اس کی کوئی اصل نیس ملتی ،اس لئے غالباً امام نو دی کی روایت زیادہ سیج ہے کہ جمہور علما وسلف وخلف بہشمول امام ابوصنیفهٔ اس کے قائل نہیں ہیں ، البتہ امام نووی نے حسن بعری کی طرف اس کی نسبت کی ہے۔ (۲)

حيض کي حالت ميں روز ه جھي رکھ نہيں سکتي ، (٣) بلکه روز و ر کمنا حرام ہے ، (۵) بال ایام حبض میں فوت شدہ نمازیں تو بالكل معانب ہو جائيں گی ،ليكن روز وں كی قضاء واجب ہوگی ، حطرت عائشہ ہے مروی ہے کہ ہمیں ان ایام کی نمازوں کی تضاء کرنے کا تھم نہیں دیا جاتا تھا، روزوں کی قضاء کرنے کا تھم تھا، (٢) امام نوویؒ ناقل ہیں کہ ای پرامت کا اجماع ہے، (۷) وجداس فرق کی ظاہر ہے، نماز وں کی تضاوا جب قرار وی جاتی تو خاصی دفت بیدا ہوجاتی ، روز ہے سال میں ایک بار فرض ہیں ، ان کی قضاء وا جب قرار و بے میں اس درجہ دشواری نہیں تھی ۔

### مسجد میں تو قف اور اس سے مرور

ای بات بربھی اجماع ہے کہ حالت حیض میں مبحد میں تخبرنا جائز نہیں ، (٨) البتداس میں اختلاف ہے کہ مجد ہے حالت حیض میں تفہر بے بغیر گذر تا جا نزے یانہیں؟ احتاف کے یباں جائز نہیں ،(۹) امام شافیق سے مختلف رائیں منقول ہیں، عدم جواز کی بھی اور جواز کی بھی ،شوافع کے بال فتویٰ اس برہے کی حائضہ اگر مقام خون کو اس طرح باند ھے رکھے کہ مجد کی لویث کا اندیشہ دوتو معجد ہے گذرتا ، عبور کرنا درست ہے ، (۱۰) ہاں بعض صورتوں میں احناف نے بھی مسجد میں واخلہ بلکہ حسب ضرورت قیام کی بھی اجازت دی ہے،مجدیس یانی ہو،مجدے باہر شہو۔ چور، درندہ یا دشمن کا اندیشہو، تا ہم ایسے موقع پر بھی بہتر ہے کہ تیم کر کے معجد میں داخل ہوء ہاں عیدگاہ اور قبرستان جانے میں مضا لقہ بیں۔(۱۱)

#### طواف

حالت حيض ميں بيت الله شريف كا طواف مجمى حائز نہيں ، حعرت عائش کو حج کے دوران بیٹو بت پیٹی آئی تو آپ ظا ن ي برايت قرماني كه: المعلى كما يفعل الحاج غير ان لا تسطيو في ١٤٠٠)اس مما نعت بين فرض وقل دونو لطرح

(٣) شرح المهذب ٢٥٢-٥٣١

(۵) شرح المهدب (۳۵۳/۲

(٤) شرح المهدب (٤)

(١٠) شرح المهدب: ٢٥٨/٢

(4) عالمگيري ١٣٨/١٠ الفصل الرابع في احكام الحيض الخ

(۱۱) عالمگیری ا ۱۳۸۷

(٢) البحر الرائق: ١٩٢٧١

(٣) بحاري: ١٣٨١، باب ترك الحائض الصوم

(١) أبو دادؤ د : ١/١٥

(٨) الإقصاح: ١/٩٥

(١٢) بخارى ١٢٢/٦٠ باب تقصى الحائض المناسك جميعها الاالطواف ، النح

<sup>(</sup>۱) عالمگیری ۱۳۸۰۱

کے طواف داخل ہیں ، (۱) بیت اللہ شریف کی مجد کے اندر سے طواف کرنا تو حرام ہے ہی ، مجد کے باہر سے بھی طواف جائز نہیں ، (۱) کہ بیرعبادت کے احترام کے خلاف ہے۔ تلاوت قرآن

اکثر فقہاء کی رائے ہے کہ حیض کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت حرام ہے،حضرت عبداللہ بن عمری ہے كه آب ﷺ فرمايا: حائصه اورجنبي قرآن نديز هے: " لا يقرأ الجنب ولا الحائض" (٢) كي راكام ترمَي في امام شافعی اوراحمد سے نقل کی ہے اور میں حنفیہ کی رائے ہے ، البنة احناف كے بال تعوري سي تفصيل بر كرمعلمات كے لئے حالت حيض مين بهي قرآن مجيد كاج كرنا اورالفا ظ كوكات كاث كراداكرنا درست ہے ، (م) احناف كے بال كواس ش اختلاف ہے کہا کی آیت ہے کم مقدار کی تلاوت درست ہے یا نہیں؟ لیکن میچ بی ہے کہ بیمی درست نیس ،سوائے اس کے كە تلاوت مقصود نەجو، جىسے شكرادا كرنے كى نىپت سے "الحمد للد" یا کھا ناشروع کرنے کی غرض ہے" بہم اللہ" کہنا ، (۵) مالکیہ کے ہاں حالت جنابت میں تو خلاوت جا ئزنہیں، حائضہ کے لئے وابزے، کول کہ مائعہ ایک عرصہ تک پاک ہو ہی تیں عتی، ا تناعرصة تلاوت ہے محروی میں قرآن مجول جانے کا اندیشہ ہے۔ اورمعلمات قرآن کے لئے اس میں دشواری بھی ہے، نیز حضرت

عائش ہمروی ہے کہ آپ وی اللہ علی کل احیانہ "(۱)اور قرات تھے: "کان یسلا کسو اللہ علی کل احیانہ "(۱)اور قرآن محید کی تلاوت بھی من جملہ اذکار کے ہے،رہ گئ ترفری کی فرکورہ بالا روایت تو وہ طعیف ہے، خود امام ترفری ہے اساعیل بن عیاش کی وجہ سے امام بخاری کی تضعیف نقل کی ہے، (۱) واقعہ ہے کہ حافظات اور معلمات قرآن کے لئے مالکید کی رائے زیادہ قرین ہولت محسوس ہوتی ہے۔وانشداعلم

تا ہم اس پراتفاق ہے کہ چھوئے بغیر مصحنب قرآن کودیکمنا، تلفظ کے بغیر ول ہی ول میں قرآن مجید پڑھنا شیح وہلیل اور دوسرے اذکار جائز ہیں ، (۸) دعائے قنوت پڑھنا اور اذان کا جواب دینا بھی جائز ہے۔

مولانا محمد یوسف بنوری نے خلاصہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ بطور دعا، یا تنا مسور و فاتحہ کی خلاوت کرے تو بھی مضا لقتہ میں اوراسی کو حلوائی نے ترجیح دیا ہے۔ (۹)

### قرآن مجيدجيونااوراثمانا

<sup>(</sup>۲) عالمگیری :۲۸/۱

<sup>(</sup>٣) عالمگيري: ٢٨/١

<sup>(</sup>٢) معارف السنن. ١٩٣٩/١

<sup>(</sup>۸) عالمگیری ۱۸۸

<sup>(</sup>١٠) فتح العوير، على شرح المهدب ٢١٦/٣

<sup>(</sup>۱) شرح المهدب ۳۵۹/۲

<sup>(</sup>٣) ترمذي . ايهاب هاحاء في الجنب والحائض الهما لايقرءان القرآن

<sup>(</sup>۵) حوالة سابق

<sup>(2)</sup> شرح المهدب ۲۵۲/۲۰

<sup>(</sup>٩) معارف السين ١٣٨٨٠

نے فرمایا: یا کہ مخص ہی قرآن کھوئے ، لایسمس المقوان

الاطهاهير اوريبي تعظيم قربن كالقاضاب، (١) كاسائي، نووي اور

اكثرالُ علم نے آیت قرآنی: لایمسهٔ الا المطهرون ، (سرۃ

واقد 29) سے بھی استدلال کیا ہے۔ لیکن بیاستدلال محلِ نظر

ہے۔قرآن مجید کے سیاق وسباق سےمعلوم ہوتا ہے کہ یہاں

"منمير" اس قرآن كى طرف اوث ربى ب جولوب محفوظ مين

حندے يبال يتفصل بك علاف أكرقر آن مجيدے

ساتھ پوستہ ہوتو قرآن کے عظم میں ہے، اگر غلاف ایسا ہو کہ اس

کوا لگ کیا جاسکتا مواد ایسے غلاف کے ساتھ قرآن مجید کو پکڑا

جائز نہیں ہے، قرآن مجیدی کتابت شدہ سطروں کے درمیان کی

خانی جکداور حاشید کوچمونا جائز نہیں ، جو کیڑا ہے بواہو، اس سے

لپیث کرقر آن کوتهامنا جائز نہیں ،الی مختی یا سکے جن برقر آن کی

ا یک کمل آیت درج مو، کوچمی حجونا جا تزنهیں ، حائضہ الی تحریر

نہیں لکھ عمق جن میں قرآن مجید کی آیت ہو، کو وہ اس آیت کو

زبان سے اواند کرے تفیر وحدیث کی کتابیں چھونا بھی کراہت

ے خالی میں ، بعض اہل علم نے کتب فقد کو بھی چھونے سے منع

كياب،ليكن كاسائي فلكهاب كداس بيس كوكى مضا تقريس

ہے،امام ابوحنیفہ نے اوران کے حلاندہ نے ترجمہ قرآن پاک کو

محقوظ ہے،اور''مطبرون'' ہے مراد قرشیتے ہیں۔والتداعلم

### جماع اور تلذذ

حالت حیض میں'' جماع'' کی شدت ہے ممانعت وارو ہے۔آپ ﷺ نے فر مایا: جس نے حاکصہ عورت سے وطی کی ، یا عورت سے لواطت کی ، یا کا بن سے عیب کی باتمی دریانت كيس واس نے محمد بھلار بازل ہونے والے احكام كے ساتھ كفروا تكاركامعالمدكياء (٣) چنانجياس كي حرمت يرفقهاء كا جماع ہے، ( - ) بعض روایوت میں ہے بھی ہے کہ اگر ابتداء حیض میں کہ خون سرخ ہوہم بستری کریے تو ایک دینارصدقہ کرے۔انتہاء حیض میں کہ خون زرد ہو ہم بستری ہوتو نصف دینار صدقہ كروے ، (٥) امام احد في صديث كے طاہر مقبوم يوسل كيا ہے اوراس تفصیل کے مطابق صدقہ کرنا واجب قرار دیا ہے، اکثر فقہاء کے بال ایس مخص کے لئے صرف توبدواستغفار ہے، یمی رائے مالکیہ اور دوسرے فتہا و کی ہے۔ شوافع نے کفارہ واجب تو نہ کہا کیکن بعض فقہا واستحباب کے قائل ہیں ، (۱) احناف کے بان واجب تونبيس اليكن ابن تجيمٌ ، حسك أن أور عالمكيريٌ في مستحب ہونائق کیا ہے،(٤) یہ بات مجی متنق علیہ ہے کہ تاف ہے تحفثوں تک کاحصہ چیوڑ کر بقیہ جسم سے لذت اندوز ہونا ورست ب،امام احراً ورحندين امام محراً جماع كوچموركرناف اور ممنول کے درمیانی حصہ ہے بھی استلذا ذکو جا تر کہتے ہیں ،اس لئے کہ آب الله في أرمايا: " اصنعوا كل شي الاالنكاح " (٨)

مجمی جیونے ہے منع کیا ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲۳/۱

<sup>(</sup>٣) ترمدي ١٣٥/٠ باب ماحاء في كراهية اليان الحائص

 <sup>(</sup>۵) رواه الترمدي بسيد صعيف، باب ما حاء في الكفارة في دالك ۱۳۵/

<sup>(</sup>٤) البحوالوانق. الـ١٩٤١، درمحتار الـ١٤٥٧، على هامش الود عالمگيري ١٣٩٠٠

<sup>(</sup>۲) عالمگیری ۱۳۹۰، بدائع الصنالع ۱۳۵۰ ۳۲

<sup>(</sup>٣) الإفصاح، المه

<sup>(</sup>٢) شرح المهدب (٣١٩/٢

<sup>(</sup>٨) مسلم ١٣٣٦، عن التي ، باليه حوار الغسل، الح

امام ابوصنیفی ما لک ، شافعی اوراکش اہل علم نے اس پورے حصہ سے منع کیا ہے ، کداکش روایات سے ای کی تاکید ہوتی ہے ، (۱) اور بھی قرین احتیاط ہے ، اس سے زیادہ کی اجازت دیتے ہیں قوی اندیشہ ہے کدا دی وائر کا ممانعت ہیں داخل ہوجائے ، بعض شوافع ہے ہیں منقول ہے کدا سے لوگ جن کوا ہے نفس پر قابو شوہ وہ ان جو ہماع کو چوڑ کر پورے جسم سے لذت اندوز ہو سکتے ہیں اور جن کو اس درجہ قابو نہ ہو ان کے لئے وہی احتیاط والاحکم اور جن کو اس درجہ قابو نہ ہو ان کے لئے وہی احتیاط والاحکم ہے ، (۱) امام نووی نے اس مسئلہ ہیں امام احمد کی رائے کوزیادہ قوی قراردیا ہے۔ (۱)

اگریش پوری مدت دس دنوں (احناف کے مسلک پر)
آیا تو خون بند ہونے کے ساتھ ہی مورت سے جماع جائز ہے،
اگراس مدت سے پہلے ہی خون بند ہوگیا تو خسل کرنے کے بعد
ہی جماع درست ہوگا، خسل نہ کرے تو کسی نماز کا اتنا وقت گذر
جائے کہ خسل کر کے تحریمہ باندھ تی ہو، پائی میسر نہ ہوتو صرف
تیم کا نی نہیں ، تیم کر کے نماز ادا کر لے، اب اس سے جماع
جائز ہوگا، (م) ہبر حال چیش کے ختم ہونے کے بعد مورت پر
واجب ہے کہ وہ خسل کرے ، (۵) تا کہ وہ عبادت کے لائق

### اسلام كااعتدال وتوازن

حیض کے ان احکام پر ایک نظر ڈال کر اسلام کے کمال اعتدال وتوازن كااندازه كياجاسكتا يبءايك طرف بعجدتايا ك کے باک ومحرّم مقامات اور چیزوں سے ان کو دور رکھا کیا اور بعض عما واست ان سے معاف کردی ممکنی، نقاضائے نظافت اور أصول صحت كى رعايت كرتے ہوئے جماع كومنع فرمايا كيا، مكر بعض نداہب کی طرح اور خود ماقبل اسلام ، زمانۂ جاہلیت کے رواج کے مطابق عورتوں کو اچھوت بھی نہ بتایا گیا اور جا کھید کے ساته بهم خوالي كي اجازت دي كئي ، (١) بهم طعامي شركو كي قباحت نہ مجی گئی ، ( \_ )ان کے جسم کو حقیقی نجاستوں کی طرح ممن کرنے کے لائق نہ مانا کیا، آپ ﷺ حالت اعتکاف میں ہوتے اور حضرت عاكشارى حالت يسمعدنوى المكلكات بابررج بوت سرمیارک ش سیکما کرتین ، (۸) بلکدریکی ثابت ب کرآب الله اینی حائصہ ازواج کی مودیش سر رکھ کر قرآن مجید کی قرأت فرماتے،(١) حيض كي حالت ميں جونكه عورتوں كے مزاج ميں تیزی پیدا ہوجاتی ہے،اس کے خصوصیت سے اس مانت میں طلاق ويي سي منع فر مايد ، (٠٠) كما يكي طلاق سجيده خور وفكر كا متیجہ نہ ہوگی بلکہ عورت کی زودر نجی کارڈمل ہوگی اوراس *طرح* کی

<sup>(</sup>١) ﴿ يَكُ يَخَارَى ١٣/١، ياب مباشرة الحالض، عن عائشة وميمونة ، مسلم ١٣١١، ياب مباشرة الحالض

 <sup>(</sup>٢) وكين شرح المهذب ٣٩٢/٢، حلية العلماء ١٤٤٢٠.

<sup>(</sup>۳) عالمگیری ۲۹۰۱

<sup>(</sup>٦) بحاري ١٧٧١، باب الوم مع الحائص وهي في ثيانها

<sup>(</sup>٨) بحاري الهم بات مباشرة الحالص

<sup>(</sup>١٠) بسائي ٩٨/٢، باب وقت الطلاق السبه

<sup>(</sup>۳) شرح مسلم ۱۳۹۸

<sup>(</sup>۵) حوالة سابق

<sup>(</sup>٤) تساني. ١٤٦٠، باب مواكنة الحابص وإلشوب من سورها

<sup>(</sup>٩) محاري مسم، باب قرأة القرال في حجر امرأته

معمونی رنجش اور تکدر برطلاق کی منجائش نہیں۔

### م کھے ہدایات نبوی ﷺ

حائضہ عورت کو حیض ہے قراغت کے بعد خاص طور پر صفائی ،ستحرائی کی ہدایت دی گئی ، فرمایا گیا کہ چوٹی کھول کرسر دھو کیں ، (۱) شسل کے بعد کتھمی کریں ، (۲) بدن میں خوشبولیس ، (۳) خاص طور پر شرمگاہ میں بھی خوشبو کا استعال کریں ، (۴) یہ سارے احکام استخبا بی بیں ، اور نظافت کے پیش نظر ہیں ۔ رحیض کے بعض دیگرا حکام کے لئے طاحظہ ہو: طہر ، نظاس ، استحاضہ ، ستحاضہ ، جنابت )۔

### حليه

اس کا مادہ ' رح ، و ، ل' ہے ، لغوی معنی مہارت ، حسن تدبیر اورتصرف کرنے کی قدرت کے ہیں ، المحذق وجودة النظر والقدرة علی المنصوف (۵) — حسن تدبیر کے ذریعہ گناہ اور حرام سے نہنے کے لئے جوطریقدافقیار کیا جائے ، اسے ' حیلہ'' کیتے ہیں ، اس طرح اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کے درمیان کہری مناسبت پائی جاتی ہے۔

حلد کا تھم کیا ہے؟اس سلسلہ بین علامہ سرحی کی بید صراحت قابل ذکر ہے:

فالحاصل أن مايتخلص به الرجل من المحرام أويتوصل به إلى الحلال من الحيل فهو حسن وانما يكره ذالك أن يحتال في

جس حیلہ کا مقصد حرام کو طال کرنا نہ ہو، بلکہ حرام سے بچنا

ہواس کا جُوت قرآن سے بھی ہے، اور صحابہ کے آثار سے بھی۔

ا - ایک خاص واقعہ کے خمن میں (جس کی تفصیل تغییر کی

مقابوں میں نہ کور ہے ) حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اطاعت گذار اور قناعت شعاریوں کے

ہارے میں قتم کھائی تنمی کہ وہ انہیں سوچیٹری ماریں گے،

القد تعالیٰ نے انھیں بید ہیر بتائی کہ آپ تکول کا گھا ہاتھ میں لیری اور اس سے ایک مار مار دیں تاکہ قتم بھی پوری میں اور اس بندی صالحہ کو ایڈ او ہوں سے کہ بیصورت حیلہ ہی کی تقیی

۲ - حضرت بوسف علیہ العمل ق والسلام کے دربار میں ایک
 عرصہ درازی فرقت کے بعدان کے چھوٹے بھائی بنیا مین
 اپنے سوتید بھائیوں کے ساتھ بہنچ ، حضرت بوسف القینیان

<sup>(</sup>٢) بحارى ٣٥/١،١١ب نقص المرأة شعرها عند عسل الحيض

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق، باب عسل الحيص

<sup>(</sup>٢) الميسوط للسرحسي ٢١٠/٣٠

<sup>()</sup> بخارى ٢٥/١، باك نقص المرأة شعرها عند عسل الحيص

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق، باب الطبب لنمرأة عبد غسلها من الحيض

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط ٢٤٨

ائی شخصیت کوان بھائیوں سے جمیانا بھی ماہیے تھاور بنیاشن کورو کنا بھی ،لیکن اس رو کئے کے لئے کوئی قانونی جواز بھی ہونا جائے تھا، چنانچرانموں نے بنیا بین کے تھیلے میں پیاندس ای رکھوا دیا اور قانون ملی کے مطابق اعلان فر مادیا کہ جس کے ماس میر پہانہ مایا جائے گا، اے روک ركماجا ع كا (يسن: ٤١) ال حسن تديير كم تعلق قرآن مجدكابيان بكريد ميرضداى في إلى الظياد كوسجمائي تحى:كدالك كدنا ليوسف ٥ (يسن:٤١) تُوركيا جائے کماس" کید" ہے بج" حیلہ" کے اور کیام اوے؟ ٣ - قرآن مجيد في حضرت موى الظين اور حضرت فعر الطين كى رفاتت كاليك خاص دلجيب واقعال كياب،اس مي يه بات مجى آئى ب كدهفرت فعز الطفيلان قانون كوين ك تحت يعض الياعمل ك جوحفرت موى الظناف ك لخ جرت واستجاب كا باحث ثابت بوعة اورآب الطيخ اس براو کے بغیر ندرہ سکے، یہاں تک کہ تعرب خطر الطبقان كوحضرت موى الظليلات عبد لينا يزاكه أتنده وه اس طرح الو كئے سے كريز كريں محے ، حضرت موى الطبي نے بظام عمد کرتے ہوئے''انشاءاللہٰ' کا اصافہ کر دیا کہ انشاء الله ايها كلمه ب جووعده كوي الركر ديمًا ب، تاكه أكروه آئنده بھی اپنی بات برقائم شدرہ کیس اور بےساختہ سوال كريى بينيس تو وعده خلاني كاار تكاب شدمو، چنانج قرمايا: ستجدني ان شاء الله صابراً \_(١)(الله: ١٩)

۳ - حدیث شی دارد ہے کہ ایک محض نے دوصاع معمولی
محبور کے بدلے ایک صاع عمدہ مجبور خرید کی ، آپ وہ اللہ اس کے اس کوسود (ربوا) قراردیا، اور فرمایا کرتم نے دوصاع اس مجبور سے کوئی اور سامان خرید لیا ہوتا اور اس سامان سے موش سائک صاع مجبور خرید کر لینتے تو یہ معاملہ جائز ہوجا تا۔ (۱)
کویا آپ اللہ نے سود سے بہتے ہوئے اس معاملہ کی ایک مقد ہیر بتائی۔ (۲)

۵ - سرخس نے حضرت عمر دیات سے نقل کیا ہے، کہ ایک فخض
آپ وہ کا کی خدمت میں آیا اور عرض کنال ہوا کہ اس نے
یوی کو مشر وط طور پر تین طلاقیں دے دی جی کہ اگر اس
(شوہر) نے اپنے ہمائی سے گفتگو کی تو اس کی بیوی پر تین
طلاق ، حضرت عمر دیات نے فرمایا کہ بیوی کو ایک طلاق
دیدو، عدت گذر جانے دو، اس کے بعد اپنے بھائی سے
گفتگو کرلو، چمر دوبار واس مطلقہ عورت سے نگاح کرفو، اس
طرح بیوی پر تین طلاق واقع ہوئے بغیر ہمائی سے گفتگو

اس طرح حقیقت بیہ کدا کر کسی کے ساتھ وہ تنظی اور زیادتی کے بغیر حیلہ شری افتیار کیا جائے ، تو اس میں کوئی حرج نہیں، چنا نچ بعض فقہا ، نے اپنی کتابوں میں ایسے سائل کو کتاب الحیل یا کتاب المخارج کے عنوان ہے ، حمل کیا ہے، اس سلسلہ میں بعض لوگوں نے فقہا ، حدف کو ہدف ملامت بھی بنایا ہے، اس طعن وشنیج کا سبب یا تو غلوائمی ہے، چول کدائمہ احتاف ہے اس فعان وشنیج

<sup>(</sup>۱) يتيزن آيات مرحى في ذكركي بين المبسوط عمر ۱۹۸۳ ، ط يردت، كتاب الحيل (۲) مسلم ۱۲/۳ باب الربا (۳) اس دوايت سائن جيم في التدال كيابيد الأشباه و النظائر :۳۰ ۲ (۴) المسبوط ،۱۹۸/۳۰ ، ط: دار آحياء التراث العربي بيروت ، لبنان

کفرق باطله معتزله اور روافض وغیره کوکدتھی اور وہ ان کو بدنام کرنے کے لئے اپنی طرف سے بعض تحریریں لکھ کر انہیں ان حضرات اسمکی طرف منسوب کردیتے تھے، تاکہ لوگ ان سے بدگمان ہوں، غالبًا ای قیس کی ایک تحریر وہ ہے جے بعض لوگوں نے کتاب الحیل کے نام سے اہ م محمد کی طرف منسوب کیا ہے، چنانجے امام سرحی فرہ تے ہیں :

اختلف النساس فى كتاب الحيل انه من تصنيف محمد أم لاكان أبوسفيمان المجوزجانى ينكر ذالك ويقول من قال ان محمد اصنف كتاباً سماه الحيل فلا تصدقه ومافى أيدى الناس فانما جمعه وراقو بغداد وقال ان المجهال ينسبون علماء نا رحمهم الله ألى ذالك على سبيل التعيير فكيف يظن بمحمد رحمه الله أنه سمى شيئاً من للجهال على ما يتقولون . (١)

ستاب الحيل كے سلسد ميں لوگوں كا اختلاف ب و منيس؟ ابوسيمان جوز جانى اس كا انكار كرتے ہے اور كہتے ہے كہ جو مخص بد كے كما ام محرر نے منے اور كہتے ہے كہ جو تفسل بد كہ كما ام محرر نے من اس كى تقد ابن نه كرواورلوگوں تصنيف كى ہے تو تم اس كى تقد ابن نه كرواورلوگوں كے ہاتھ بيں اس نام ہے جو كتاب ہے، اس دراصل بخداو كى كا تبول نے بعم كيا ہے، علامہ جوز جائى النہ كما كہ جائل لوگ عار وسينے كى غرض سے نے كہا كہ جائل لوگ عار وسينے كى غرض سے

جہ رے علی ، کی نسبت اس کی طرف کرتے ہیں ، تو امام محمد کے بارے میں کسے گمان کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے کوئی کتاب اس نام ہے کھی ہوگی ، تا کہ جابوں کے لئے ان کی من گھڑت بات میں معاون موں ہے۔

ایس لگتا ہے کہ ای غیر متنداور الحاقی تحریف کی وجہ ہے بعض الل علم کو غط فہی پیدا ہوئی، اور انھوں نے احن ف کو طعن و تقید کا ہدف بنایا، یا پھر کو تاہ نظری کی وجہ سے فقہ حنی کے اسب پر فلا ہریت پند علماء نے ہدف طامت بنایا، فقہاء نے حیل اور مخارج کے تحت جو سائل ذکر کئے ہیں، اگر بنظر غائز ان کا مطالعہ کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیر حرام کو طال کرنے کی کوشش نہیں ہے، بلکہ شریعت کے دائرہ میں رہتے ہوئے حرام کوشش نہیں ہے، بلکہ شریعت کے دائرہ میں رہتے ہوئے حرام سے نہی اور مہوست پید کرنے کی ایک کوشش ہوئی ہو، جس ہے کہ متا خرین سے بعض حیوں کی تعبیر میں لغزش ہوئی ہو، جس کی وجہ سے نظام وہ وہ بات شریعت کے مزاج کے خلاف محسوس کے وہوقی ہو، جس کی وجہ سے اللہ میں مقصد کے عواد ہو۔

مثال کے طور پر علامہ ابن تجیم مصری بلند پر بیفتہا ، میں سے بیں ، انہوں نے اپنی کت بالا شباہ واشط کر میں پانچواں فن حیل کا رکھا ہے، اس میں اسلام کے رکن اعظم نماز کی بابت صرف ایک حیلہ ذکر کرتے ہیں ۔

کہ ایک شخص ظہری چہارگاند فرض اوا کررہا ہے، کہ مجد میں جماعت کھڑی ہوتی ہے، ابسوال یہ ہے کہ فرض ایک سے زیادہ دفعہ بلاکسی نقص کے ادائیس کی جا سکتی اور اس نماز کو

<sup>()</sup> المسبوط ١٩٨١٣٠، ط داواحياء التراث العوبي بيروت ، لبنان

یوں بی پوری کر لے قوجماعت کے قواب مے حروم ہوجاتا ہے،
ان حالات میں اسے کیا کرنا چاہئے؟ اس کا حیلہ بتایا گیا کہ
چوتنی رکعت کے اخیر میں بیٹے بغیرائھ کھڑ اہوتا کرینظل ہوجائے
اوراب امام کے ساتھ شریک نماز ہوکر جماعت کے قواب سے
محروم بھی ندر ہے ، (۱) اس اعداز کے حیلے ہیں جوعبادات کے
سلسلے میں ذکر کئے محتے ہیں۔

عبادات میں ایک حیا ایسا ضرور ہے جس سے کھنگ ہوتی
ہ اور وہ ہے سال گذر نے سے پہلے اموال زکوۃ کی ملکت
میں نام نہاد تبد بی تا کہ زکوۃ سے بچا جا سکے ، نیکن امام محرہ نے
اس حیلہ پر تکبر کی ہے اور اسے مکروہ قرار دیا ہے ، اور علائے
احزاف نے اخبی کی رائے پرفتوئی دیا ہے ، (۱) قاضی ابو بوسٹ کی طرف اس حیلہ کی نسبت کی گئی ہے ۔ لیکن ظاہر روایت میں
امام ابو یوسٹ کی طرف کہیں اس رائے کی نسبت نہیں کی گئی ہے ،
اور امام موصوف کے ورع واحتیاط سے بول بھی ہے بات بحید
اور امام موصوف کے ورع واحتیاط سے بول بھی ہے بات بحید
قرار و یے میں یقینا ہم حق بجانب ہی قراد سے جا کی کی جبت کو جس کو جس کو خب فرار و یے میں میں حقیق کی جبت کو جس کو خب اس طرح ہر جگہ مقدم رکھا ہے ، وہ اہلی علم کے لئے مختاج اظہار نہیں ،
اس کے باوجود ان کی طرف اس طرح کے مسائل کی نسبت کو اس کے باوجود ان کی طرف اس طرح سے مسائل کی نسبت کو اس کے باوجود ان کی طرف اس طرح سے مسائل کی نسبت کو آت کو کس منطق کے تحت سے باور کیا جا سکتا ہے؟

ابن قيم كي تقيدات پرايك نظر!

ابن قيم" حيله" ك شديد ناقدين بين بين، بلكماس كروه

کے سرخیل ہیں ، لیکن ' حیل' کے موضوع پران کی مبسوط تحریکا مطالعہ کرنے ہے جس بات کا اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس نوع کے حیل کو فاط ڈابت کرنے کے لئے انھوں نے اپنی پوری قوت صرف کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہی سے فقہاءان کی کراہت وہما فعت پر متنق ہیں ، اختلاف زیادہ سے زیادہ بعض جز کیات کے انظہاتی میں ہوسکتا ہے کہ وہ اصولی طور پر حیل کی کس نوع میں دافل ہے؟

ابن قیم کے نزدیک بنیادی طور پر" حیلہ" کی تین قشمیں بیں اول وہ جس کا مقصد کسی حرام کا ارتکاب ہو، لیکن بظاہراس پرشر بعت کا غلاف چ شادیا گیا ہواوراس کو ایسی شکل دیدی گئی ہوکہ کو یا وہ مطابق شریعت ہے ، مشلاً عورت شخ نکاح کے لئے جموٹا دعویٰ کرے کہ دہ نکاح کے دفت بالغرجی ، لیکن اس سے اجازت حاصل نہ کی گئی ، یا فروخت کنندہ جموٹا عذر کرے کہ فروخت کنندہ جموٹا عذر کرے کہ فروخت کن دو جس نہتی اور اصل ایک نے اس کی اجازت بھی نہوی اور اصل مالک نے اس کی اجازت بھی نہوی مالہ شریدو مالک نے اس کی اجازت بھی نہوی ، اس لئے یہ معاملہ شریدو فروخت منسوخ کردیا جانے وغیرہ ، ابن قیم اس کو برترین گناہ اور وین کے ساتھ کھلواڑ اور تلاعب قرارو سے ہیں۔

دوسری صورت بیہ ہے کہ حظہ خود بھی مشروع ہواور جس مقصد کے لئے اس کا استعمال ہور ہا ہووہ بھی مشروع ہو، نیز بظاہر شریعت میں اس' حیلہ' کو اسی مقصد کا ذریعہ بنایا گیا ہو، بھیے کسپ حلال وغیرہ کی تدبیر میں ، ابن قیم کا خیال ہے کہ بیہ ہے تو حلال ، لیکن فقہاء کے ہاں''حیلہ'' کی جوتحریف ہے یہ د' حیل' اس کے ذمرہ میں نہیں آتے ہیں۔

تیسری صورت بیہ کا تحید '' کے طور پر جو مل کیا گیا ہے وہ ہمی مشروع ہو''حید '' کا مقصد حق کا حاصل کرنا، یا بطریق مبال ظلم کا دفع کرنا ہو، لیکن جس جا ترجمل کواس جا تزمقصد کے لئے ڈریعہ دوسیلہ بنایا گیا ہے، شریعت میں بظاہروہ اس مقصد کے لئے وسیلہ بنایا گیا ہے، شریعت میں بظاہروہ اس مقصد کے لئے وسیلہ بنایا گیا ہے، یا آگر بنایا گیا ہے تو یہ جہت اس درجد دقیق ہے کہ عام لوگوں کی نگاہ نارسا کی رسائی سے باہر ہے، ابن فیم آس کو بھی جا تر قرارد ہے جیں۔ (۱)

جہاں تک میراحقیر مطالعہ ہے، حند کے یہاں جن حیاوں کا ذکر ہے اوران پرفتوی ہے، وہ ای دوسری اور تیسری قتم کا ہے، نہ کہ پہلی قتم کا کہ اس کی حرمت کی بابت سرحتی کا قول او پر ذکر کیا جاج کا ہے۔

امام ابوطنیقی طرف به بات منسوب ب کرآپ آزاد آدی پر "جر" کی اجازت دینے ش بین سی عماط ہے، اور تین لوگوں کے مجملہ " فقیة ماجن" (آزاد حرائ منش) کو تجرکا سی مل قرار دیتے تے، لا یہ جنوی السحید الاعلی ثلاثة المجاهل والمکاری والمفلس . (۲)

احتاف نے فقید اجن ایعنی آوارہ خیال مفتی پر پابندی عاکد کرنے کی جووبہ کمسی ہے، وہ یہ کہ یہ مسلمانوں کے دین بی بگاڑ پیدا کرتے ہیں ، کا سائی کے الفاظ میں: اس من فلامرے کہ المسلمین ، اس من فلامرے کہ حضیہ کے فزد یک الی با تیں جو دین میں بگاڑ پیدا کرنے اور اسے کھلونا بتا لینے کا سبب بیخ کس قدر تا قابل قبول ہیں، اس لئے یہ بات کوں کرسو فی جاسمی ہے کہ وہ ایسے حیاوں کی رہنمائی

کریں جن کامقصود حرام کو حلال کرنا ، یا کسی مخص برظلم اورا سے حق مے حروم کرنا ہو۔

### حيوان

حیوان سے ہرذی حیات اور ذی روح مراو ہے۔ انسان مجمی اٹی خلقت کے کھاظ سے حیوان میں داخل ہے، لیکن اس وقت جس حیوان کا ذکر کرنامقصود ہے اس سے انسان کے علاوہ دوسرے حیوانات مراد جیں، جن کو اردو زبان کے عرف میں دوسرے حیوانات مراد جیں، جن کو اردو زبان کے عرف میں دوسرے لیان کے عرف میں دوسرے کیاجا تا ہے۔

اسلام جس کے فضل ورصت کا وائمن پوری کا کنات کو محیط الم اور تخفی اسلام جس کے فضل ورصت کا وائمن پوری کا کنات کو محیط عالم اور تخفی قات کو سیراب کیا اور جس کے فور کے رق کے سے ظلم مساوات و ہراہری کی نعتوں سے سر فراز ہوئی ، کے لئے ممکن نہ تھا کہ خدا کی ان تخلوقات کی طرف توجہ نہ ہوتی اور بے زبانوں کو قال کہ خدا کی ان تخلوقات کی طرف توجہ نہ ہوتی اور بے زبانوں کو الل زبان کی چیرہ وہتی سے بچایا نہ جاتا ، اسلام نے اپنی تمام تر تعلیمات کی طرح اس باب جس بھی عایت ورجہ اعتدال وقو از ن اور میاندروی کا مظاہرہ کیا ہے ، ایک طرف بیا فراط ہے کہ انسان کو کو کی غذاؤں سے بانکل محروم کر دیا جائے اور غذائی مقصد کے لئے بھی ذرک حیوان کی اجازت نہ دی جائے اور غذائی مقصد کے لئے درندگی کوارا کی جائے ، اس پر تیر کے نشان کے اوراس کا لطف اٹھایا جائے ، ان کے بچھی ان کا مقابلہ کرایا جائے اوراس کا لطف اٹھایا جائے ، ان کے بچھی ان کا مقابلہ کرایا جائے اوراس کا لطف اٹھایا جائے ، ان کے بچھی

حقوق شلیم ند کئے جا کیں ، ید دونوں نقط ُ نظر غلط ہیں ، دوسرے نقط تظركا غلط مونا توحماج اظهارتبيس كربية تقاضة انساني كعين برس ہے، لیکن غور کرونو پہلا طریق فکر بھی قانون فطرت ہے تا والنيت، بلكاس سے بخاوت كم ادف بـ

فدانے کا تنات کا نظام پھراس طرح بنایا ہے کہ مخلف مخلوقات کوایک دوسرے کے لئے غذا بناکر پیدا کیا ہے، چھوٹی محملیاں بری مجھلیوں کی خوراک میں بحشرات الارض ہی کے ذر بعد بہت سے برندوں اور پیٹ کے بل چلنے والے جانوروں کی زندگی بسر ہوتی ہے ،خود دہا تات جن کی جارہ گری ہے نہ حیوان منتغی میں اور شانسان، ان میں بھی آج کی تحقیق کے مطابق ایک خاص تم کی حیات موجود ہے۔ ہرسانس جوانسان لیتا ہے، اور یانی کا ہر کھونٹ جو ہرانسان پیتا ہے وہ بے شار نادیده جراثیم کے لئے پیغام اجل ہی تو بنآ ہے، پھر کیا" جو بتیا" کے نام پریانی پیتا اور سانس لیزا بھی ممنوع ہوگا اور کیا اس طرح كاعمل قانون قدرت سے ہم آ بنك موكا؟ حقیقت برے ك انیانی جسم اورصحت کے لئے مطلوب بعض اجزاء کی پنجیل محمی غذاؤں کے بغیر ممکن نہیں ،اور بیگویا اس بات کا اشارہ ہے کہ خود رب کا مُنات بنے ان تخلوقات کو انسان کی غذائی افادیت اور مذائی ضرورت کی تکیل کے لئے پیدا کیا ہے، چنا نیداسلام نے اس كولموظ ركعا اور وه جانور كرجن كا كوشت اين اخلاقي ياطبي اثرات کے اعتمار سے انسان کے لئے معزنیں ہوتا، کو ذیج کرنے اور غذا کے طور بران کو استعمال کرنے کی احازت دی،

البتة ذريح كے مہذب طریقے اور أصول بتائے ، تا كہ جانوركو بے جا اذبت سے بیایا جاسکے اور جانور کے ساتھ حسن سلوک اور مطابق فطرت برتاؤك مدايات واحكام ديے۔

جانورول كے ساتھ حسن سلوك

چانورون کے سلسلے میں جو برایات دی گئی ہیں، ان میں اہم ہاتیں ہے ہیں:

ا- حانورکو بے مقدد ذرج کرنے ہے منع کیا گیا ہے ، جنانچہ آب ﷺ نے فر مایا کہ جو محض گوریا کو بلاضرورت مارے گا ، قیامت کے دن گوریااس کے خلاف فریاد کناں ہوگی کہ اس نے جمعے نے فائدہ مارا تھا ، (۱) آپ ﷺ نے چونی ، شہد کی تھی اور بدید وغیرہ کو مارنے ہے منع فر مایا ، (۲) پہلی انی قبیل سے ہے کہ ان کو مار نے کا کوئی فائدہ تبیں ، بال موذی جانورول اور درندول کو مارنے کی آب اللہ نے اجازت دی ہے، (٣) کہاس سے حفاظت وانسانی کا مقعد متعلق ہے۔

۲ - حانوروں کوغذائی مقصد کے لئے ذیح کرنے کی اجازت وی ہے، یا کس طوران سے قائدہ اٹھانا جائز ہے،ان کے لئے بھی تھم یہ ب کہ مہذب طریقہ پران کوڈن کیاجائے، تا کہ بدآسانی موت واقع ہو، اسلام سے پہلے لوگ جانوروں کو ہائدھ کر ان پر نشانہ کیا کرتے تھے ، رسول کے لئے ایسے جانور کوحرام قرار دے دیا ، (۴) ای طرح

<sup>(</sup>r) مشكوة ، كتاب الصيد والديائع ١١١١ -٣٢١

<sup>(</sup>١) نسائي، كتاب الصحايا

<sup>(</sup>٣) ترمدي ابواب الصيد، باب ماجاء في كراهية اكل المصبورة ١٤٨/١

<sup>(</sup>٣) مشكوة المصابيح (٣١/١)

لوگ زندہ جانور کے بعض حسر جم کوکاٹ لیا کرتے تھا وراس کو کھایا کرتے تھے،آب دھی نے اس کومنع فر مایا اور ارشاد ہوا کے زندہ جانور سے جو حصہ کاٹ لیا جائے وہ مردار اور حرام ہے۔()

- ۳ جانوروں کے ذرئے کے لئے نہایت شائستہ اور ممکن حد تک کم تکلیف دہ طریقہ اختیار کیا گیا، چٹانچہ دانت سے کاٹ کراور ناخن سے دبا کرذرئے کرنے کو منع کیا گیا، (۲) تکم ہوا کہ تیز چھری استعمال ہواور ذرئے کرنے سے پہلے جانور کو ندو کھائی جائے۔ (۲)
- ۳ جانوروں کو بھی آگ میں جلانے سے اور جلانے کی سزا
  دینے سے انسانوں بی کی طرح منع فرمایا گیا، صدیت میں
  منقول ہے کہ ایک پیفیبرکسی درخت کے پیچ تفہرے تو
  ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، انھوں نے اس جگہ کی تمام
  چیونٹیوں کو چلوادیا، الند تعالی نے اس پر سیمید فرمائی۔ (۳)
- ۵ اسلام کاسب سے بڑا اتمیازیہ ہے کہ اسلام سے پہلوگ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کو ٹیکی اور ٹو اب تیں بھے تھے، پیٹیبر اسلام ﷺ نے یہ بات ذہن میں بھی کی کہ حیوانات کے ساتھ حسن سلوک بھی رضائے خداوندی اور اجرآ خرت کا باعث ہے، چنانچ ایک روایت میں ہے کہ ایک مختص کی مغفرت محض اس بنیاد پر ہوگئی کہ اس نے

پیاس سے زیج ہوئے کئے کو کنویں میں از کر اور پائی

لیکر پیاس بچھائی اوراس کی زندگی بچائی ، (۵) ای طرح
جانوروں کی افریت رسانی کو آپ آپ ﷺ نے موجب
عذاب قرار دیا ، ایک خاتون کے ہرے میں جس نے
ایک بلی کو باندھ کر رکھ چھوڑ اوراس کو کھانا بھی نہیں دیا،
تا آس کہ اس کی موت واقع ہوگی ، آپ ﷺ نے فر ، یا کہ
ووائی عمل کی وجہ سے عذاب میں جتنا ہوگئی۔

۲ - جیسے انسان کی تاہ یب میں صد سے گذر نے کو منع کیا گیا
ہے، اسی طرح جانوروں کے بارے میں بھی آپ بھی اُلے
نے ہدایات ویں ، فر مایا کدان کے مند پر نہ مارا جائے ، نہ
داغا جائے ، بلکہ ایسا کر نے والوں کو آپ آپ بھی نے
مستحق لعنت قرار دید ، (۲) اسی طرح جانوروں کو باہم
لڑا نے کی ممانعت کی ، (۔) کداس سے ناحق اینداء رسائی
ہوتی ہے ، یہ مختلف اُصولی ہدایات ہیں جو آپ وہی نے
جانوروں کے سیسے میں دیں اور جواخلاتی ورجدر کھتی ہیں ،
البت جانوروں کے دوحقوق آپسے ہیں ، جن کو بعض فقہاء
تانون کے دائرہ میں لائے ہیں ۔

### جاره كاانتظام

اول جانوروں کا نفقہ جوتمام ائمہ کے یہاں ، لک جانور پر واجب ہے، البتد احماف کے نزدیک بیاایا حق نہیں جس کے

<sup>(</sup>١) ترمدي، باب ماحاء ماقطع من الحي فهوميت ١٩٥١

<sup>(</sup>٣) أنسائي ٢٠٢٠، باب جيس الديج

<sup>(</sup>۵) يجاري، باب رحمة الباس و اليهالم

<sup>(</sup>٤) أبو داؤد ، كتاب الجهاد ، باب في التحريش بين البهائم

<sup>(</sup>٣) بسائي ١٠٣٠٥٠٠٠ النهي عن لدنيج بالطفر

<sup>(&</sup>quot;) بحارى ، كتاب بده الحلق ١٩٥١ "

<sup>(</sup>٢) أبوداؤد ، كتاب الجهاد ، بإب وسم لدواب

لئے حکومت مداخلت کر ہے ، امام شافعی ، امام احکد اور عام فقہ ء کے نزد کی۔ اگر مالک جانور کے لئے مناسب چارہ کانظم نہ کر ہے تو حکومت اے مجبور کرے گی ، اور اگر وہ انکار کرے تو جبرایا تو ہ نور فروخت کردیا جائے گا ، یا کھاٹا حلال ہوتو ذیح کر دیا جائے گا، کیوں کہرسول اللہ ﷺ نے اس عورت کو جتلائے عذاب ہتایا جس کے غذانہ دینے کی وجہ سے ملی مرحمٰی تقی ، (۱) اس لئے فقہاء ف المعاعب كدجا نوركا ووده يمي اس قدروو باجائ كداس كا يجد غذا سے محروم فد ہوئے یائے ، (۱) جمہور کی رائے زیادہ قرین قیاس معلوم موتی ب اور علاوہ بلی والی روایت کے مخلف روایات میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے، ایک دفعہ پہنجزہ طاہر موا، ایک اونٹ نے آپ ﷺ سے زبانِ قال یا زبانِ حال سے اہے مالک کے ناروارومیاور جارہ سے باعثمانی کی شکایت کی ، آپ ﷺ نے اس کے مالک کو حتبیہ فرمائی اور کہا: کہ خدا کا خوف نيس ؛ اس كومجنوكا ركهت موه (٣) أيك بارايك اونث كود يكها كاس كابين بيف ميد الكركياب،اسموقعد عجى آب الله نے جانور کے مالک کونیمائش فرمائی۔ (م)

كام لينے ميں اعتدال

دوسراحق جس کا فقہاء نے ذکر کیا ہے جانور سے اس کے حسب استطاعت اور مشاء تخلیق کے مطابق کام لیناہے، صاحب مہذب کا بیان ہے کہ اس برقدرت سے زیادہ ہو جور کھنا

جائز نیس و لایسجوز ان یسحمل علیها مالا تطیق ، (۵)
اورالف ظی تعور کی سے تبدیلی کے ساتھ یکی بات این قدام ﴿ نَے
یکھی ہے ، (۱) راقم سطور کا خیال ہے کہ ان فقہ ، کی رائے
منشاء نبوی ﷺ کے عین مطابق ہے، حدیث موجود ہے، آپ وہ اُلے
نے فرماید کہ ایک مخص بیل پرسواری کر رہا تھا ، بیل نے کہا کہ
میری تخلیق اس کام کے لئے نیس ہوئی ہے، (۱) یہ گویا اس بات
پر عبید فرما تا ہے کہ جانور سے ایسا کام ندلیا جائے جواس کی فطری
تو ت اور صلاحیت کے خلاف ہو۔

### حلال اورحرام جانور

غذائی اعتبار سے فتہاء کی نگاہ میں چانور دوقتم کے ہیں،
ایک ماکول جن کا کھانا حلال ہے، دوسرے فیر ماکول، جن کا
کھانا حرام ہے، اس کی تفصیل یوں ہے کہ کچے چانور آئی ہیں،
آئی چانوروں میں امام ابو حنیفہ کے یہاں صرف چھلی کا کھانا
جائز ہے، اور وہ بھی اس وقت جب کہ طافی نہ ہو، یعنی جوطبی
موت مرجائے اور اس طرح پائی کے او پر آچائے کہ پیٹ او پر
اور پشت ینچ ہو، ایسی چھلی کا کھانا جا ترنہیں، (تفصیل کے لئے
ور پشت ینچ ہو، ایسی چھلی کا کھانا جا ترنہیں، (تفصیل کے لئے
نزد یک بحری جانوروں کے جواز میں بہت توسع ہے۔
نزد یک بحری جانوروں کے جواز میں بہت توسع ہے۔
جانوروں کی دوسری قتم وہ ہے، جو فتکلی کے جانور کہلاتے
جانوروں کی دوسری قتم وہ ہے، جو فتکلی کے جانور کہلاتے

<sup>(</sup>۱) شوح مهدب: ۱۸ ۱۹۱۸ المعنني: ۸۱۵ ۴۰ نشوح مهدب ش جانور كندن كويمى شروري قرارويو كيا ہے۔

 <sup>(</sup>۲) مهذب مع الشرح ۲۱۸/۱۸۰

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق

<sup>(</sup>٢) المغنى ٨٠٢٠٨

<sup>(</sup>٣) أبو داؤ د كتاب الجهاد، باب مايؤ مربه من القيام على الدواب

<sup>(</sup>۵)مهدب مع الشوح ۱۳-۸/۱۸

<sup>(</sup>٤) بحارى ابواب الحرث ، باب استعمال البقر للحراثة

بیں، اور یہ تین طرح کے ہیں، ایک وہ جن میں خون بالکل نہیں پایا جاتا، جیسے نڈی، بحر بکھی، کمڑی وغیرہ، ایسے حیوانات میں نڈی (جراد) کے سواسب کے حرام ہونے پر اتفاق ہے، دوسرے وہ جن ہیں خون ہے، لیکن بہت ہوا خون نہیں ہے، جیسے سانپ، چھکی اور تمام حشرات الارض ان کے حرام ہونے پر بھی اتفاق ہے، سوائے گوہ (صب) کے، جوایام شافی اور ابعض فقہاء کے بسوائے گوہ (صب) کے، جوایام شافی اور ابعض فقہاء کے نزدیک حرام ہے۔

( تفصيل خودلفظ "ضب" كے تحت انشا واللہ مذكور ہوگ )

تیسرے وہ جن بیں بہتا ہوا خون (دم سائل) موجود ہے،

یہ بھی وہ طرح کے ہیں، ایک پالتو جانور اور وہ سرے جنگی اور

وحش، پالتو جانوروں میں اونٹ، گائے، بیل، بکری، اور وحشی

جانوروں میں ہرن، نیل گائے، جنگی اونٹ، بنگلی کد ھے کا کھانا

ہالا تفاق ج تز ہے ، اس طرح پالتو جانوروں میں کتا اور بنی

بالا تفاق حرام ہیں، نیز وحشی جانوروں میں ورند ہے جانورہ شیر،

بھیٹریا، چیتا، جنگل بنی، بندر وغیرہ بالا تفاق حرام ہیں، (۱) البت

گیدڑ اور نومڑی شوافع اور حنا بلہ کے یہاں جائز اور احناف

و، لکید کے یہاں حرام ہیں، (۱) مجملہ ان جانوروں کے جن کی

صلت اور حرمت میں فقیہ ء کے درمیان اختلاف ہے گھوڑا ہے، جو

مام ابوطنیق اور امام مالک کے نزد یک حرام اور امام شافق وصاحبین

کے یہاں طال ہے۔ (۱)

( فقیاء کے درائل خودلفظا" خیل" میں مذکور ہوں سے )

پالتو گدھے، نچر کا کھانا بالا تفاق حرام ہے، (س)اور خرگوش کا کھانا حلال ہے، (ہ) نیز ایسے اونٹ جونجاست نوری کے عادی مول ان کا کھانا کروہ ہے۔ (تفصیل' ایل' میں دیکھی جائے)

پروندوں ہیں ہمی بعض طلال اور بعض حرام ہیں، جن کا ذکر انشاء القد " طائر" کے تحت ہوگا ، بیاتو وہ حرام جانور ہیں جن کی حرمت اپنی اصل کے اعتبار سے ہے، بعض جانور خارتی اسباب کے تحت حرام ہوتے ہیں اور وہ بیہ ہیں: طبعی موت مرجانے والا جانور، جن کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو، چوٹ کی وجہ سے مرنے والا جانور، وہ جانور وہ جانور وہ مانور جوکسی ورندہ کے تملہ سے مراہو، غرض وہ تمام صور تمیں جن ہیں شریعت کے مقرر کئے ہوئے" قواعد ذیک" کی محیل نہ کی گئی ہو۔ (۱)

### جانوري خريدوفروخت

ہ نور کی خرید وفر وخت کا مسئلہ ایک اہم مستدہ ہے اور فقہا م کی بیان کی ہوئی جزئیات کوسائے رکھ کراس سلسلے میں جو بنیادی قواعد سائے آتے ہیں وہ یہ ہیں:

ا - جانورول کو بیخااس وقت درست ہے، جب کدوہ بیخے والے کی مکیت اوراس کے قابویس ہو۔

۲ - یاوه طال یاس ہے کی اور نوعیت کا نفع اٹھایا جا سکتا ہو۔
 ای لئے فقہاء نے سائپ کی خرید و فروخت کی اجازت،
 دی ہے " تا تار خانیہ" میں لکھا ہے: المصحیح اند یجوز

بيع كل شيئ ينتفع به . (\_)

<sup>(</sup>٢) مهدب مع الشرح ٩/٩٠

<sup>(</sup>۳)<del>شرحمهدب ۱</del>/۹

<sup>(</sup>٢)بدايةالمحتهد الرد٢٣

<sup>(1)</sup> منحص از الصاوى الهندية (۸۹/۵

<sup>(</sup>٣) بذاية المحتهد ٣٩٥٠

<sup>(</sup>٥) جوالة سابق 🕫

<sup>(</sup>٤) هنديه ١٣٠٣ ، الفصل الرابع، في الحيوانات

(حیوانات سے متعلق اور بھی مختف احکام بیں، جو مناسب مواقع بر غرکور بول کے )

( ذرج کے احکام'' ذبیح' میں جموٹے کے احکام نیز جانورول کی طہارت ونجاست'' سور'' اُدھارٹر پیروفرو شت کا مسئلہ''سلم'' اور شکار کی تغییلات'' صید'' میں ذکر کی جا کیں گی، چڑوں کا تھم ''اھاب'' میں گذر چکا ہے اور قربانی سے متعلق تغییلات''اضحیہ'' میں ذکر کی جا چکی ہیں )

### دومختلف جنس کے جانوروں کا اختلاط

البعض دفعددو مختف جنس کے فرو مادہ کے اختلاط سے پیدائش عمل میں آئی ہے اور فی زمانداس سلسلہ میں کافی تجربات کے جارہ ہیں، بلکہ علاوہ حیوانات کے نباتات میں بھی اس تم کے تجربات کی کامیاب علی کی جارہی ہے، اس سلسلہ میں تمین ہاتیں فقیمی اعتبار سے قابل توجہ ہیں، اوّل یہ کہ اس طرح کاعمل جائز بھی ہوگا کہ نبیں؟ دوسر سے اگر طال وحرام جانور کے اختلاط سے بچہ پیدا ہوتو طلال متصور ہوگایا حرام؟ تیسر سے پالتو اور جنگی جانور کے اختلاط سے بچہ پیدا ہوتو اس کی حلت وحرمت اور قربانی

جہاں تک خود اس عمل کی بات ہے تو اس کا دار و مدار منفعت پر ہے، اگر میعل انسان کی کمی ضرورت کی سخیل کے لئے مفید ٹابت ہو، تو ایسا کرنا جائز ہوگا، چنا نچیصا حب بدایہ نے گدھے اور کھوڑے کے اختلاط کو جائز قرار دیا ہے اور اس بات سے استدلال کیا ہے کہ خود آپ وہائی نے خچرکی سواری قرمائی

ہے، اگریمل ناجائز ہوتا تو ضرور تھا کہ آپ اللہ اس پرسواری کوگواران فرماتے۔(۱)

حلال وحرام جانورون ش اختلاط موتواس كالحمانا جائز تين:ولا يتحل ما يولد من ماكول وغير ماكول ١٥٠٠) مشهور منى فقيدعلا مدابن جيم مصري ني بحي اي كوسيح ترقول قرار دیا ہاور کتے اور بحری کا ختلاط سے پیدا ہونے والے جانور كوحرام بتايا بك فقد كمتنق علية قواعد مي سے ب: "اذا اجتمع المحلال والمحرام غلب الحرام "چپطت حرمت کے پہلوجع موجا کیں او حرمت کور جع دی جائے گی ، (٣) عالمكيري كے بيان سے يول معلوم ہوتا ہے كر بكرى اور كتے كے اختلاط سے پیدا ہونے والے جانور کے حلال وحرام ہونے کا فیملداس بات سے کیا جائے گا کدوہ ان دونوں میں سے کم ے مشابہت رکھتا ہے ، (م) نیکن حوی نے " خلاصة العتاوی" سے نقل کیا ہے کہ عام مشائخ کا قول اس کے خلاف ہے اور ب مشابهت والاقول امام خيزا خيزى كاب، جموي بى في صاحب بدایہ کفل کیا ہے کہ بھیڑئے اور بحری کے اختلاط سے پیدا ہونے والے جانور کی قریانی درست ہوگی اور جانور کو مال کے تائع مجما جائے گاء (٥)لیکن صاحب خلاصہ نے جو بات کی ب، (جس كاذكراويرآيا ب)اس ساعدازه موتاب كمعام مشائخ احناف كےنزويك اليے جانوركا كمانا حرام بوكا اور يكى صیح ہے۔۔۔۔اں ،اگر دونوں حلال جانور ہوں تو ظاہر ہے کہ ان كا كھانا جائز ہوگا۔(١)

<sup>(</sup>m) الأشباه والنظائر لاين مجيمٌ . 1·4

<sup>(</sup>۱) شرح مهذب (۲)

<sup>(</sup>۲) شرح مهدب ۲۵/۹

<sup>(</sup>۵) غمرعيون البصائر ١٠/٢٣٧

<sup>(</sup>۱) هدایه ، ربع چهارم ۲۵۸

<sup>(</sup>٣)عالمگيري ٢٩٠/٥

ہاں اگر دوا سے جانور جو طال ہوں اور ان بیں ایک پالتو اور دومرا وحتی جانور ہو، \_\_ کے اختلاط سے بچہ پیدا ہوتو قربانی کے جائز ہونے اور نہ ہونے بیں اس جانور کی ماں کا اعتبار کیا جاسکتا ہے، جیسا کہ حوی نے صاحب ہدایہ سے تقل کیا ہے: والم ہو لیو د بین الا ھلی والوحشی یتبع الام ، (۱) طحطا وی نے تکھا ہے کہ اگر طال وحرام کے اختلاط سے کوئی جانور پیدا ہوتو کھانا تو اس کا طال نہ ہوگا ، لیکن جو نے کی پاکی اور ناپاکی کے محامد بیں وہ مال کے تالی ہوگا، " و لا یکو ہ سور ما ناپاکی کے محامد بیں وہ مال کے تالی ہوگا، " و لا یکو ہ سور ما امد ماکولة " ۔ (۱)

0000

# مَا مُنْ الْكُوشِي (الْكُوشِي)

خاتم مبارك

رسول الله وهي ابتداءً المؤشى كااستعال نبيل فرمات تن يحمر ملح مديديك بعدجبآب فكالكف ممالك كروساء کودعوت اسلام کے خطوط کیسے تو فرمانروائے روم کے متعلق معلوم موا کہ وہ ایسے ہی خطوط قبول کرتے ہیں جو مکتوب نویس کی مہر يه آراسته مول ،اس زماندش غالبًا مهر الكوشي ير بنائي جاتي تحيير، ای موقع سے آپ ﷺ نے اکوشی بنوائی ، (۱)شروع میں آپ ے صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا ، حمر پھرسونا مرد کے لیے حرام کردیا مياءآپ ﷺ نے اگوشی بھينك دى،آپ ﷺ كے ساتھ محابد نے میں میں مل کیا ، پرآب ﷺ نے ماندی کی انگوشی منائی ، (۲) خاتم مبارك ير" محدرسول الله" تقش تقا جميه، رسول اور الله تينون کلمات الگ الگ سطوریش کنده تھے، (٣) شارعین کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ بیسطری کس تر تیب سے تعیس ابعضول نے اس نقره کی ترتیب او برجمر ، بیجے الله اور درمیان میں رسول کے الفاظ قرار دیے ہیں ، بعضوں نے برعایت درجہ ومرتبت او بر الله، نیج محمد اور درمیان میں رسول کی ترتیب مانی ہے ، بمریمض ظن و تخین ہے ، روایات میں اس کی صراحت نہیں ملتی ، اب جب كرآ الرقد يمديس كمتوبات نبوى وستياب موسيك بي اوران

کی تصویر طبع بھی ہو چک ہے،اس طن و تخیین کی حاجت بیس کہ:إن المظن لا یعنی من المحق شیئا "ان کمتوبات مبارکہ ش اوپر الله کمررسول اور آخر میں "دمیر" ورج ہے۔

فاتم مبارك كالحليز كيما تما؟ اسسلسله بي دوروايتي إي، جن میں برطا ہر تعارض محسوس ہوتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ وہ بھی جائدی کا تھااور بیشن قرین قیاس ہے کہ جائدی پرحروف كاكثره مونا بدمقابلد يقرك زياده آسان ب، دوسرى روايت ش ہے کہ کلینہ بیٹی تھا، اور ا تفاق ہے کدراوی دولوں کے بارگاہ نوی کے فادم فاص حفرت الس اللہ میں، (س)اس لئے ہوں سجمنا جائية كركيدما ندى كاتفا اورساخت مبثى تتى -- چوك اس الحوشى كى حيثيت آب والكلكى وستاديزات اور كتوبات ك لئے شاخت کی تھی ،اس لئے آپ ﷺ نے دوسروں کواس تعش یرا گوشی بنانے ہے منع فر مادیا تھاء (۵) آپ 🗱 کے بعد بیا توقی بالترتيب معزت ابوبكر، معزت عمر اور معزت عثمان الله ك باتحول مين ري ،حضرت عثان عظه ايك دن ادليس نامي كوي یر پیشے کر بار بارا گوٹھی ہائن رہے تھے، اتاررہے تھے کہ کنویں میں ا کریدی ،اس کے بعد تین واوں تک عاش کی گئی، پورا کوال خالی كرديا مميا ، كمرا كوشى آخرندل ياكى ، (٢) بعض سلف في كلما بهك اس مادشہ کے بعد فتنہ کا ظہور ہوااور مسلمانوں نے مسلمانوں کے ظاف جوتكوار اشمائي وه كار نيام من واليس ندجاك، وكان

<sup>(</sup>r) بخارى: ۱۵/۱۲/۱۰باب خاتم العضة

<sup>(</sup>۱)نسانی: ۲۹۳۴

<sup>(</sup>٣) ترمذي اله٠٥٠، باب ماجاء في بقش الحاتم

<sup>(</sup>٣) ترمدي - ٢٠١٣، بات ماجاء في حاتم القصة ، باب ماجاء مايستحب من قص الحاتم ،أبو داؤ د ٥٤٩/٣، باب ماجاء في اتخاد الحاتم

<sup>(</sup>۵) يحارى ٨٤٣/٢، باب الحاتم في الحصر (١) يحارى ٨٤٣/٢، باب يحمل نقش الحاتم ثلاثة أسطر

أمرالله قدراً مقدوراً. خوا تين كا اتكوشي پېتنا

اکونمی مرف آپ وی این نیس بہنی ہے، محاب نے بھی بہتی ہے، اس نے آپ وی ایک خصوصیت تو ہوئیں سکتی، چنا نچہ مردوں کیلئے سامان زینت یس یہی چیز جائز ہے، عورتوں کے لئے تو تمام ہی زیورات جائز ہیں، انکونمی کیوں نہ جائز ہو؟ مرت روایت بھی موجود ہیں۔ ایک بارنماز عید کے موقع ہے عورتوں نے صدقہ کرنا شروع کیا اور اپنے آپ زیورات راہ خدا ہیں دینے گئیں، حضرت بلال کی ان کودامن ہیں جمع کرتے جائے اس روایت ہیں انکونمیاں دینے کا خاص طور پر ذکر ہے، امام بخاری کا بیان ہے کہ خود حضرت عائش کے پاس سونے کی کئی انگونمیاں تھیں۔(۱)

انكوشى بينغ كاحكم اوراس كاوزن

لیکن سوال یہ ہے کہ اگوشی پہننا مطلق مبارے ہانہ پہننا المحلق مبارے ہانہ پہننا المحلق مبارے ہے یانہ پہننا المحلق ہائز بھتے ہیں، ان ہے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو مطلق جائز بھتے ہیں، نہ پہننے کو باعث اجر بھتے ہیں، نہ پہننے کو باعث اجر بھتے ہیں، نہ پہننے کو باعث اجر بھتے ہیں اور نداس کے ترک کوافعنل واولی قرار دیتے ہیں، لیکن فقہا می وقیقہ نجی اور نکھتہ ری نے یہاں بھی اپنا ریگ وکھا یا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھی اینا ریگ استعال اس وقت فر مایا جب ضرورت دامن کیر ہوئی، اس سے معلوم ہوا اس وقت فر مایا جب ضرورت دامن کیر ہوئی، اس سے معلوم ہوا

حفرت بریده دیده کی روایت بی صراحت ہے کہ آپ کانے فرمایا: ایک شقال کے وزن سے کم بی ہو۔ (۳) کس چیز کی انگوشی ہو؟

ایک صاحب فدمت نبوی ایشی اے ، پیتل کی اگوشی پہنے ہوئے ہے ، پیتل کی اگوشی پہنے ہوئے ہے ، پیتل کی اگوشی ہوں ، انھوں نے وہ اگوشی پھینک دی ، پھرآئے تو لو ہے کی اگوشی پہنے ہوئے تھے، ارشاد ہوا کرتم پر الل دوزخ کا لباس و کھر ہا ہوں ، انہوں نے بیا گوشی بھی پھینک دی اور عرض کناں ہوئے کہ کس چیز کی اگوشی استعمال کروں؟ فر مایا: چا ندی کی اور وہ بھی حقال بھر ہے کم ، (۵) — ای نے فقہا و پیتل ، لو ہے ، تا نب اور بھی کی اور وہ تیں ، اور بھی کی اور وہ تیں ، اور بھی کی اگوشی مرد و زن دونوں کیلئے کر وہ قرار دیتے ہیں ، اور بھی مان وقیرہ نے بیش ، اور قاضی خان وقیرہ نے بیشر ، مشائخ حنفیہ میں شمل الائر سرحتی اور قاضی خان وقیرہ نے بیشر ،

(٣) حوالة سابق

<sup>(</sup>٢) وكيخ و دالمحتار : ٢٣١٠٥

<sup>(</sup>۱) بخارى ۲۰ ۸۵٬۳۷۲ باب الخاتم للنساء

<sup>(</sup>٣) أبو داؤد ٩/٢ ١٥٠ بياب ماحاء في حاتم الحديد

<sup>(</sup>۵) حوالهٔ سابق ، ایک صدیث میں ہے کہآ ب علی نے فرمای میرے نئے کم ہے کہاہے ہا گوشی بن کانظم کرو،ام بخاری اوربعض اورفتها ، نے اس سے لو ہے کی انگوشی کے جوازیر ستدال کیا ہے۔ دیعواری ۲۶۱۲، بال حاتیم المحدید ، کھر خیال ہوتا ہے کہ یہ تم اس ناندکا ہوگا جب کہ سونے کی انگوشی بھی مردوں کے لئے جائز تھی ،وانداعلم

جیسے عقیق وغیرہ کی انگوشی پہننے کومباح قرار دیا ہے، صاحب ہدا یہ اور ملاخسر داس کو بھی منع کرتے ہیں، البنتہ اعتبار انگوشی کے حلقہ کا ہے، حلقہ چاندی کا ہواور محکمینہ عیق ، یا قوت یا کسی اور چیز کا، تو مضا لقہ نہیں۔(۱)

طفتہ بیں ہی اعتبار بیرونی خول کا ہے، اگر اوپر کا خول چا تدی کا ہواورا تدرلو ہانہ ہوتو حرج نیس، بلکہ ایک روایت بیس ہے کہ خود آپ وہ کا کی خاتم مبارک اس طرح کی تھی، (۱) ۔۔۔ موجودہ زمانہ بیس رولڈ گولڈ وغیرہ کی اگولیسیاں مورتوں کے لئے جائز ہوں گی کہ لو ہے، تا نے، پیشل اور جس کے علاوہ ان کے لئے تمام ہی وہا تیس مباح ہیں، البت مردوں کے لئے جائز ہیں ہوں گی، کہ ان کے لئے صرف چا تدی کی اگوٹی ہی جائز ہیں ہوں گی، کہ ان کے لئے صرف چا تدی کی اگوٹی ہی جائز ہیں موں گی، کہ ان کے لئے صرف چا تدی کی اگوٹی ہی جائز ہیں موں گی میں جائز ہے۔

علية بركون تحرير جومناسب بولتش كروائى جاسم بيس المن تعافى به بيس المن تعافى ، يا خودا بنا نام ، معزت الديكر فله في "نعم المفادر الله" (خداكيا بن قادر ب !) معزت عمر بنا كان "كفى بالموت و اعظا" (موت بندوموعظم كيل كانى ب ) معزت امام الوطنية في "فل المعير والافاسكت" والملائى كى بات كوورة جب ربو) ، امام الولاست في "من عمل برايه فقد ندم" جوفودرائى كرے كا، ندامت الحاكا اورامام عمر في نهن صبو ظفو" جوم كركے كامياب بوگا،

کے فقرے اپنی انگوخیوں کے بینوں پرنقش کرائے تنے ، ہاں "
دمجھ رسول اللہ" اور انسان یا پرندہ وغیرہ ذی روح کی تصویر نہ مونی میا ہے، (۳) — البنہ ضروری ہے کہ مردول کی انگوخی المحمد اللہ میں خواتین ایک سے زیادہ کینوں مردانہ وضع کی ہو، قدیم زمانہ جس خواتین ایک سے زیادہ کینوں کی انگوخی استعمال کیا کرتی تحمیں ، علامہ شائی نے ان کو بھی مردوں کے لئے کروہ قرار دیا ہے۔ (۴)

کس ہاتھ اور انگی میں پہنی جائے؟

واکس اور باکس کسی بھی ہاتھ ش اگوشی بنی جاستی ہے،
حضرت علی اور باکس کسی بھی ہاتھ ش اگوشی بنی جاستی ہے،
عبداللہ بن عرف نے آپ کسی ہاتھ میں اگوشی پہنناقش کیا ہے، (۵)
حضرات حسنین کے سے بھی ہاکس ہاتھ میں پہننامروی ہے، (۱)
حضرت انس کے داوی ہیں کہ خضر (سب سے چھوٹی الگل) میں
حضرت انس کے داوی ہیں کہ خضر (سب سے چھوٹی الگل) میں
آپ کی نے اگوشی بہنی ہے ،اور حضرت علی کے کی روایت
میں بیصراحت بھی موجود ہے کہ باتی تیوں الگیوں میں بہنے
میں بیصراحت بھی موجود ہے کہ باتی تیوں الگیوں میں بہنے
سے منع فر مایا ، (۱) بیر تکم مردوں کے لئے ہے ، مورتیں کی بھی
انگلی میں بین سکتی ہیں۔ (۸)

چونکہ تر کین وآ رائش مردول کو زیبائیں ؛ اس لئے اگوشی کا محصد منظمین کی طرف ، حفرت کید باہر کی طرف ، حفرت معدداللد بن عمر طالله نے بمراحت آپ واللہ اس ای نقل فر مایا ہے ، (۱) اگوشی پر انلہ تعالی کا نام تنش ہوتو بیت الحلاء ش

<sup>(</sup>r) )ايوادؤ د: ۵۸۰ باب ماجاء في محاتم الحديد

<sup>(</sup>٣) حواله أسابق: ٥/٣٣٠ بزازيه: ٣٢٩/٢

<sup>(</sup>٢) ترمذي ١ ٣٠٣/١ ، داب في لبس الحاتم في اليمين

<sup>(</sup>٨) شرح بووى على مسلم ١٩٤/٢، باب تحريم حاتم الذهب الح

<sup>(</sup>۱) در مختار وردالمحتار ۱ ۲۳۰/۵

<sup>(</sup>۳)درمختار، رد المحتار : ۲۳/۵

<sup>(</sup>٥)أبو داؤد : ٥٨٠/٣ ، باب ماجاء في التختم في اليسارو اليمين

<sup>(</sup>٤) أبوداؤد . ٢٩١٦/٢ ، موضع الخاتم

<sup>(</sup>٩) يخارئ ٨٤٣/٢، باب من جعل فص الحاتم في يطن كفه

داخل ہوتے ہوئے انگوشی کو تکال لینا بہتر ہے، حضرت انس خی نے معمول مبارک کی نقل کیا ہے، (۱) اس میں دشوار ی ہوتو کم سے کم ضرور ہی گلینہ تیلی کی طرف کر لے، فقہا ہ نے اس کی اجازت دی ہے، (۲) نیز اگر انگوشی با کیں ہاتھ میں ہوتو دا کیں ہاتھ میں مین لے، کہ انگوشی آلودہ شہو۔

# خادم

شریعت نے جن کا موں میں دوسروں سے فدمت لینے کی اجازت دی ہے ،ان صدود میں فدمت لینا جائز ہے ، فلاموں سے قو فدمت کی ہی جاستی ہے ،آزاد آدی کو بھی فدمت کے لئے اجرت پر رکھا جاسکت ہے ، آن او آدی کو بھی فدمت کے اجازت مرحمت فرمائی ہے ، حضرت معاویہ فلاسے مروی ہے کہ آپ وہ سے نے اس بہت پھی اجازت مرحمت فرمائی ہے ، حضرت اس جی اس بہت پھی اس بہت بھی اس بہت اس بی سے صرف ایک فادم اور ایک سواری نے لینا ، (۳) آپ وہ نے اپ فادم اور حسن سلوک کا تھم فرمایا ہے اور اور بدسلوکی کرنے پر سے بی فرمائی سے ، حضرت سوید بن مقرن دی ہو اور اور بدسلوکی کرنے پر سے بی فرمائی ہے ، حضرت سوید بن مقرن دی ہو آپ وہ اور اور بدسلوکی کرنے پر سے بی فرمائی کے درمیان مرف ایک فادم تھا ، تو آپ وہ اس کی نے اس کے درمیان مرف ایک فادم تھا ، تو آپ وہ اس کی نے اس کے حضرت اس میں ہو دیا یا دروا ہو تھا کا اپنا عمل کیا تھا ؟ اس سلسلہ میں حضرت الس می ہے دوا بیت ہے کہ میں نے دی سال آپ کی حضرت الس می ہے دوا بیت ہے کہ میں نے دی سال آپ کی حضرت الس می ہے دوا بیت ہے کہ میں نے دی سال آپ کی حضرت الس میں ہو دیا ہیں دوا بت ہے کہ میں نے دی سال آپ کی حضرت الس میں ہو دیا ہو ایک ہو ہو ہو کہ میں نے دی سال آپ کی حضرت الس میں ہو دیا ہو ایک ہو ایک ہو سے دی سال آپ کی حضرت الس میں ہو دیا ہو ایک ہو ایک ہو سے دوا بت ہے کہ میں نے دی سال آپ کی حضرت الس میں ہو دیا ہو ایک ہو ایک ہوں نے دی سال آپ کی حضرت الس کی میں سے دی سال آپ کی میں سے دی سے دی سال آپ کی میں سے دی سے دی سال آپ کی میں سے دی سال آپ کی میں سے دی سے د

(۱) ترمذی ۱۳۰۵، باب ماحاه فی نقش الحاتم

(٣)نسائي ٢٠١٠، اتحاد الحادم والمركب

(۵) شمائل برمدي مع المواهب ۲۵/۳

(4) أصول السرحسى ١٢٥/١، كشف الأسرار ١١/١٣

ضدمت کی ، مرآپ ﷺ نہ بھی اف کہا اور نہ بھی کی کام کے بارے میں فرمایا ، کہ یہ کیوں کیا ؟ اور نہ بھی یہ پوچھا کہ فلاس کام کیوں نہیں گیا ، (۵) ام الموشین حضرت عائش (اوی بیل کہ آپ وی نہیں گیا ، (۵) ورت پر بھی ہاتھا شایا نہی خادم بیل کہ آپ وی نہیں خادم بیل

(ره مکے خادم کے حفوق ، تو خادم یا تو غلام ہوگا ، اس سلسلہ میں طاحظہ ہو: رقیق ، یا آزاد فخص ہوگا جواجرو طازم ہو، اس سلسلہ میں طاحظہ ہو: "اجیز")

## خاص

مربی قواعد کے لیاظ سے "فاص" اسم فاعل ہے، کوئی چیز کسی چیز کے لئے مخصوص ہوجائے تو الخت بیں اس کو" فاص" کہتے ہیں، اصطلاح بیں فاص اس لفظ کو کہتے ہیں جوا کی معنی علی بتائے کے لئے وضع کیا عملی معنی علی الانفواد۔()

## خاص کی قتمیں

ایک معنی پروشت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خاص ہمیشہ فرد واحد کو ہتا تا ہے ، مقصود یہ ہے کہ واضع نے اصل میں اس کو ایک معنی کے لئے وضع کیا ہو ، اب میمکن ہے کہ اس معنی کا مصداتی بنے والے افراد کی تعداد ایک سے زیادہ ہو، مثلاً انسان کے لفظ میں بہت سے افراد شامل ہیں لیکن بیاضا ہے ، کیول

- (٢) بزاريه على الهندية : ٣٨٠/١
- (٣) ترمدي . ١٨١١، باب في الرحل يلطم حادمه
  - (١) حوالة سابق . ٢٥٣

خاص كأحكم

خاص کا حکم میہ ہے کہا ہے مفہوم براس کی دلالت قطعی اور خالی از احمال ہوتی ہے، لہذااس برعمل کرنا واجب ہے، اس لئے الركتاب الله كرخاص كرمقا بلح بش خروا حديا قياس آجائيه تواگریہ بات ممکن موکد دونوں میں سی طرح تطبیق بیدا کی جائے تو دونوں برنمل کیا جائے گا اور اگر دونوں میں تفیق ممکن نہ ہوتو كتاب الله ك خاص يركل كيا جائے كا ، (٢) مثلاً الله تعالى كا ارشاد ہے:''یا أیها الذین امنوا اركعوا واسجدوا'' (الج: 22) ركوع اور جود خاص بين جس كمعنى بالترتيب وككف اورائی پیثانی زشن برر کے کے بیں ،رکوع اور جدہ ش اتی ور ر ہا جائے کہ طمانیت بیدا ہو جائے ، رکوع و بحود کی تعبیر اس کو معين نيس كرتى اليكن حديث عصطوم موتاب كدركوع ومجده کی کیفیت ش طمانیت می ضروری ہے ، ابدا ان دونوں میں يول مطابقت يداك كن كه في نفسه ركوع بن جعلنا اور مجده بي ائی پیشانی زمین بررکمنا تو فرض ہے جواس لفظ خاص کا اصل مصداق ب،اوراس كيفيت يس طمائيت واعتدال فرض تونييس لیکن واجب ہے، اس طرح کماب اللہ کے خاص اور خبر واحد مں مطابقت پیدا ہوسکتی ہے۔

مطابقت ند پیدا ہونے کی مثال او المطلقت بدر بھن بانفسیدن لفقہ قووء ''(بقر، ۱۳۸۸) ہے دی گئی ہے،'' قرء'' کے معتی حیض کے بھی ہیں اور طہر کے بھی ،اس معتی پر کھل عمل ای وقت ہو سکتا ہے جب کہ قرء کے معتی '' حیض'' مراد لئے جا کھی

کہ بیامل بیں ایک بی متعین متی کے لئے وضع ہوا ہے، اگر چہ کہ اس متی کے مصدات کی تعداد بے شار ہے، کو یا خاص کے مصداق میں حقیق وحدت بھی ہو سکتی ہے، کہ وہ ایک بی فرد کو بتا کے اورانتہاری وحدت بھی ہو سکتی ہے کہ وضع کے اعتبار ہے تو وہ لفظ ایک بی متی بتا تا ہے، لیکن وہ افراد کے ایک جمور کوشا مل ہوجائے، اس لئے علماء اصول نے خاص کی چار تشمیس کی ہیں۔ ہوجائے، اس لئے علماء اصول نے خاص کی چار تشمیس کی ہیں۔ اس فرد: یعنی جو لفظ کسی بھی ٹوع یا جنس کے ایک ایک بھی فرد کے ایک جو کھور کے ایک بی بھی فرد کو بتا ہے، جیسے زید، بحر بھر، وغیرہ۔

۲- خاص لوع: جوایک بی لوع کو بتا تا ہو، چیسے: مرد (رجل)
حورت (امراً قا) بیل (بقر)، واضح ہو کہ لوع سے مرادا فراد کا
ایسا مجموعہ ہے جس کی ایک مقصد کے لئے تخلیق ہوئی ہو۔
مدین اور جنس بردارہ دیں جنس کا تعدد سے ساریخہ میں۔

۳- خاص جنس: جولفظ ایک جنس کی تجییر کے لیے مخصوص ہون کو اس جنس بیس بہت سے افراد شامل ہوں ، جیسے: انسان ، حیوان وغیرہ ، ' جنس' سے مراد وہ تعییر ہے جو مختلف الاخراض افراد کوشامل ہو، جیسے: انسان بیس مرد بھی شامل ہیں اور حورتیں بھی ، اور دونوں کی تخلیق کے مقاصد و اغراض الگ الگ ہیں۔

۳- خاص باغتبار عدو: جو لفظ کسی متعین عدد کو بتائے وہ
جمی خاص ہے، افراد کے متعین مجموعہ پر دلائت کرنے کی
وجہ سے اس کو خاص کہا جا تا ہے، جیسے: دو، دس میو، ہزار، کو
ان اعداد بیں افراد کی کثر ت ہے کین ان کامعنی متعین ہے،
اس لئے ان کو بھی خاص بیں شار کیا گیا ہے۔(۱)

<sup>(</sup>١) وكي كشف الأسوار ١٩٠١-٣٣٠ نور الأنوار ، تفسير النصوص ١١١١٢، محمد اديب صالح

<sup>(</sup>۲)أصول الشاشي ۲۷

کیوں کہ بالاتف ق طلاق طبر میں دینا مسنون ہے، اگر مسنون طریقہ پر طلاق دی جائے تو حیض کے ذریعہ عدت گذار نے میں ہے، اگر مسنون میں ہے کہ وکا ست تین قرءر کے دہنے کے تھم پر عمل کیا جاسکا ہے، اگر طبر کے ذریعہ عدت گذاری جائے تو یا تو تین طبر اور پچھ حصہ چوتے طبر کا گذار نا ہوگا یہ تین طبر سے کم ، اس طرح خاص کے تھم پڑکل نہیں ہو سکے گا، اب اگر قیاس لغوی پر عمل کیا جائے تو کتاب اللہ کے کتاب اللہ کے خاص پر تمل عمل عمل نہیں ہوسکتا اور کتاب اللہ کے خاص پر تمل عمل کو تو تی جوٹ جائے ، اس لئے یہاں فرجے دی میں پر عمل کو ترجے دی گئا۔

# خاطر

قصدواراوہ کے ایک خاص درجہ کا نام '' خاطر'' ہے، علامہ
ابن نجیم نے اس پر بوئی چھم کشا گفتگو کی ہے، ان کا بیان ہے کہ
قصدوارادہ کے پانچ مدارج ہیں، دل بیس کی بات کا خیال آئے،
یہ '' ھا جس'' ہے، خیال آئے اور کسی قدرر ہے یہ ' خاطر'' ہے،
کوئی خیال آئے ، جے اور الی کیفیت پیدا ہوجائے کہ انسان
اس کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں تروہ ہوجائے یہ
'' صدید فش'' ہے، اور تر دو کے مراحل سے گذر کر اس خیال
کے پوراکرنے کی طرف ماکل ہوجائے، یہ ''ھم' ہے، اور میلان
ور جحان سے آگے بو ھے کراگر آ دی اس خیال کورو بھل لانے کا
چندارادہ کر لے تو اس کو' عزم' کہیں ہے، ان میں ارادہ و خیال
کے پہلے تمن درجات ہا جس، خاطر اور حدید نفس کا اعتبار نہیں،

خیال نیک بوتو اجروتو اب نیس، خیال برا بوتو گناه دموَاخذه نیس،

دهم نیک کام کا جوتو خداکی شان رحمت ہے کداس خیال پر
نامهٔ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور بری بات کا جوتو
اس کی شان مغفرت پر قربان جائے کہ معاف کر دیا جاتا ہے،
البت "عزم" ہے گناہ وثو اب دونوں متعلق ہیں، عزم خیر کا جوتو
تواب اور عزم شرکا ہوتو گناہ۔(۱)

## خال،خاله

(r) سراجی ۵۵

خال کے معنی ماں کے جمائی بینی ماموں کے ،اور خالہ کے معنی ماں کی بہن کے جیں ،جن کواردو ہیں بھی خالہ بی کہتے ہیں ، معنی ماں کی بہن کے جیں ،جن کواردو ہیں بھی خالہ بی کہتے ہیں ، ماموں اور خالہ وونوں محرم رشتہ دار جیں ، بینی ان سے ہمیشہ کے لئے تکاح حرام ہے ،خود قرآن مجید ہیں اس کی صراحت موجود ہر کاح حرام ہوں یا باپ ہر کہا ہوں اور خالہ ہوں یا باپ شرکی یا ماں شرکی ،حورتوں کے لئے ، پر دہ وجاب اور سفر کی رفاقت ہیں ان کے احکام وہی ہیں جو دوسر مے محرم رشتہ داروں رفاقت ہیں ان کے احکام وہی ہیں جو دوسر مے محرم رشتہ داروں بیندوں میں ہیں ،اس لئے نفقہ ہیں ان کے وہی احکام ہوں گے جو قرابت داروں کے نفقہ ہیں ان کے وہی احکام ہوں گے جو قرابت داروں کے نفقہ کے عمومی احکام ہیں ۔

ماموں اور خالدا صطلاح میں ذوی الارحام کے دائرہ میں آتے ہیں، چوشن میں ہواور شعصبہ سے، وہ کی الفروش میں ہواور شعصبہ میں، وہ ذوی اللرحام کہلاتا ہے، (۲) پیررائے ائمہ جمہدین میں سے امام ابو حقیقہ اور امام احمد کی ہے، (۳) صحابہ میں حضرت عمر حقیقہ،

<sup>(</sup>١)الأشباه والبطائر ٢٩

<sup>(</sup>m)حاشبة سراجي ۵۵

حضرت علی طاف ، حضرت عبدالله بن مسعود طاف اور حضرت عبدالله بان مسعود طاف تنے ، (۱) عبدالله این عباس طاف بحق ای نقط نظر کے حامل تنے ، (۱) حضرت زید بن ثابت طاف ذوی الارحام کو کسی بھی صورت متنق میراث تصورتین کرتے ، بلکه ان کی رائے بین اگر ذوی الفروش اور عصبہ رشت المال کے حوالہ ہوجائے گا ، (۲) اس طرح امام ابو حذیقہ کے نزد کیک ذوی الفروض اور عصبہ رشت دار نہ ہونے کی صورت بین مامون اور خالہ کو بھی میراث کا استحقاق حاصل ہوسکا ہے۔

ذوی الارحام کی جارت میں گئی ہیں، ماموں اور خالدان میں ہے چو کر جات ہیں۔ چو کی ہیں، ماموں اور خالدان میں سے چو کی ہیں۔ ہیں ہیں، چو درجات کے گئے ہیں، ان میں سے ماموں اور خالد پہلے درجہ میں ہیں، جو تر تیب ان قسموں کی ہے اور پھر چو کی تم کے مختلف درجات کی ہے۔ (۳)



خبر کے معنی اطلاع وینے کے جیں، خبر جیں کی اور جموف دولوں کا احتمال ہے، ای لئے ہم دیکھتے جیں کر کتاب وسنت میں بعض مواقع پر خبر میں قبول کی گئی جیں، اس کی سب سے بیزی دلیل نبوت کا نغیبی نظام ہے، اکثر قو موں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندہ کو تنہا ہی مبعوث فر مایا، اگرا یک فخض کی خبر قابل قبول نہ ہوتی تو استے عظیم الشان اور اہم کا م کے لئے تنہا ایک پیفیمر کا استان ور اہم کا م کے لئے تنہا ایک پیفیمر کا استان ور اہم کا م کے لئے تنہا ایک پیفیمر کا استان ور اہم کا م کے لئے تنہا ایک پیفیمر کا استان ور اہم کا م کے لئے تنہا ایک پیفیمر کا استان ور اہم کا م کے لئے تنہا ایک پیفیمر کا استان ور اہم کا م کے لئے تنہا ایک پیفیمر کا ورجہ یا ہمی

سرگوشیوں بیسٹی اور سنائی جاتی جیں ) کوتر آن مجید نے خیر
و محلائی سے خالی قرار دیا ہے۔ بعض اطلاعات کے بارے بیس
فرمایا گیا کہ مذان کو بلا تحقیق مان لیا جائے ، مشمسر و کردیا جائے ،
بلکہ تحقیق تو تعقیق کی جائے اور پھرکوئی فیصلہ کیا جائے ۔ (الجرات ۱)
ایک طرف شریعت بیں ' خبر' کے قبول کرنے اور شکر نے
کی بابت سے ہدایات ہیں ، دوسری طرف جن اُمور کے متحلق
اطلاعات وی جاتی ہیں ، ان بیل بھی تفاوت ہے ، بعض زیادہ
اہم اور دوررس اثر کی حال ہیں ، بعض کا بنیادی تعلق و نیوی
تعلق وین وشریعت ہے ، بعض کا بنیادی تعلق و نیوی
معاطلات ہے ، بعض وہ ہیں کہ ان بیل احتیاط کی دجہ سے حرق
معاطلات سے ہے ، بعض وہ ہیں کہ ان بیل احتیاط کی دجہ سے حرق
معاطلات ہے کہ کن مسائل میں شدت اور احتیاط کی دجہ سے حرق
کر طفے کیا ہے کہ کن مسائل میں سرح رق کر محتبر ہوگ ۔؟
جن چیز ول کے متعلق خبر دی جاتی ہے ، وہ بنیادی طور پر دو

#### معاملات

"معاطات" سے بندوں کے دوآ کینی معاطات مرادیں، جس ش کی پرکوئی چیز لازم قرار نہ دی جائے اور نہاس میں نزاع کی صورت ہو، کل شنبی لیس فید الزام و لامایدل علی النزاع فھو من المعاملات ، (۴) جینے کی کوٹر ید و فروخت کا وکیل بنایا جاتا ، تجارت کی اجازت دیتا ، کی مختص کا دوسرے کی طرف سے تخذیش کرتا ، وغیرہ ، ان صور توں میں

<sup>(</sup>۲) سراجی:۵۱–۵۵

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق: ١٨٧٨

<sup>(</sup>١) حوالة سابق

<sup>(</sup>٣)و كيك الفقه الإسلامي وأدلته: ٣٨٧-٣٨٧)

خریدار پریتختین ضروری نہیں کہ کیا واقعی اس کے اصل مالک نے بیچ والے ویج کا مجاز بتایا ہے، یا جو خص تخدیثی کررہا ہے، اس کواس سامان کے مالک نے اس پر مامور کیا ہے؟ ۔۔۔ بلکدان امور میں مسلمان وکا فر، عاول وقاسق، تابالغ مرزی شعور (سمیر) پی مسعوں کی خبریں قابل تبول ہوں گی ،اس لئے کہا گراییانہ ہوتو روز مرہ کے مسائل میں شخت مشکلات اور دقیق پیش آئیں آئیں میں اور محاملات کا دروازہ ہی بند ہو کررہ جائے گا، (۱) گوامام میں مشمل الائم برخسی اور فر الاسلام بردوی وفیرہ نے اس کے ساتھ رحمانی کو بھی ضروری قرار دیا ہے، حسکنی نے بھی مروری قرار دیا ہے، حسکنی نے بھی ساتھ کو کی قیدین کا کی ایس کے ساتھ رحمانی کی ایس کے ساتھ کو رکن قرار دیا ہے، حسکنی نے بھی ساتھ کو کی قیدین کا گائی ہے۔ (۱)

خدااور بندول کورمیان حقوق سے متعلق جواحکام ہول وہ '' دیانات' ہیں ، ھی العی بین العبد والوب(۲) ایک فرروں میں ضروری ہے کہ خرد ہندہ معتبر مسلمان (عادل) ہخص ہو، غیر مسلم اور نامعتبر لوگوں کی خبر ہیں ایسے احکام ہیں معتبر نہیں ہیں، مثلاً پائی موجود ہے، کین ایک شخص اطلاع دیتا ہے، کہ یہ ناپاک ہے، اگریخبر وہندہ معتبر مسلمان شخص تھا، تو تیم کرنے پر اکتفاء کرے گا، فاس تھا تو رق ان قلب پر عمل کرے گا، (۳) اور بعض کہتے ہیں کہ اس یانی سے وضوء کرے گا، (۵) ای قبیل سے بعض کہتے ہیں کہ اس یانی سے وضوء کرے گا، (۵) ای قبیل سے

رمضان المبارك كے جاندكى رويت ب، (٢) حلال وحرام سے متعلق مسائل ميں بھى معتبر اشخاص ہى كى خبر يں معتبر يں ، المحل و الحرمة من الديانات. (٤)

گربعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات ہوتی تو ہے معاملات کے زمرہ کی الیس خمن طور پر طال دحرام ہے بھی ہم رشتہ ہوتی ہے ،مثلاً کسی خادم کو گوشت خرید کرنے کو بھیجا، وہ فاس یا کافر تھا ،اس نے خبر دی کہ مسلمان کا ذبیح خرید کر لا یا ہوں یا اس کے برعس کسی مشرک کا ذبیحہ ہونے کا دعوی کرتا ہے ، تو ان صورتوں بیس خرید وفر وخت کے لحاظ سے بیا ایک '' معاملہ'' ہے ، گرذ بیحہ کی نوعیت کے بارے بیس اس نے جواطلاح دی ہو وہ طال وحرام سے متعلق ہے اور اس طرح اس بیس خمنی طور پر طال وحرام سے متعلق ہے اور اس طرح اس بیس خمنی طور پر معاملات '' کا پہلو بھی موجود ہے ، ایسے امور کو بھی فقہاء '' معاملات '' کا پہلو بھی موجود ہے ، ایسے امور کو بھی فقہاء دیندار ہرایک کی خبر کو تیول کرتے ہیں اور مسلمان و کافر ، فاس و دیندار ہرایک کی خبر کو تیول کرتے ہیں اور مسلمان و کافر ، فاس و دیندار ہرایک کی خبر کو تیول کرتے ہیں ۔ (۸)

مستورالحال فخص کی خرمعتبر ومتبول ہوگی یانیس؟ معاطات میں تو معتبر ہوتا فلا ہر ہے، دیا تات میں خلا ہرروایت کے مطابق معتبر ہوتا فلا ہر حسن بن زیاد نے امام ابوطنیفہ ہے اس کا معتبر ہوتا لفل کیا ہے (۱) اور خیال ہوتا ہے کہ اگر ربخان قلب ایسے فخص کی اطلاع کی صعدادت وصحت کی طرف ہو، تو حسن بن زیادگی میہ روایت زیادہ قابل تبول ہے۔

<sup>(</sup>١) البحرالرائل: ١٨٢/٨ فتاوى قاصى خان على هامش الهندية: ٣١٥٠٣

<sup>(</sup>٢) اللافقيين: بنحر ١٨٤/٨: ومحتار على هامش الرف ٢٣٠/٥

<sup>(</sup>۳)درمختار ۱۳۰/۵

<sup>(</sup>۲) بحر ۱۸۷۸

<sup>(</sup>٨) لما حقه البحر الرائق ١٨٦/٨

<sup>(</sup>۳) درمختار : ۲۲۰/۵

<sup>(</sup>۵) قاضی خان : ۳۱۳/۳

<sup>(</sup>۷) البحر الرائق ۱۸۵/۸

<sup>(4)</sup>قاصی حال ۱۳/۳۳

### جب شہادت ضروری ہے!

لیکن بیتمام احکام ای وقت ہیں کہ خبر دہندہ کی خبر کی وجہ
سے کی برکوئی چیز لازم نہ ہوتی ہو، اگر اس خبر کا مقصد کی برکوئی
چیز لازم کرنا ہے تو چا ہے اس کا تعلق معاملات سے ہویا دیانات
سے ، اب خبر کائی نہ ہوگی ، شہادت ضروری ہوگی ، شہادت کے
لئے ضروری ہے کہ کم سے کم دومر دیا ایک مرداورد دو اور تین ہوں ،
دونوں عاقل و بالغ ہوں ، مسلمان ہوں ، معتبر ہوں ، (۱) چنا نچہ
کوئی فض خبر دے کہ دوجین باہم رضا می ہمائی بہن ہیں ، تو حنیہ
کوئی فض خبر دے کہ دوجین باہم رضا می ہمائی بہن ہیں ، تو حنیہ
کے یہاں صرف بیا طلاع موجب حرمت نہ ہوگی ، جب تک کہ
نصاب شہادت کی تحیل نہ ہوجائے۔ (۱)

(تفعیل کے لئے دیکھئے:رضاعت)

ای طرح بعض دفعہ 'دیانات' میں بھی تہست کا موقع ہو، تو نصاب شہادت کو ضروری قرار دیا جاتا ہے، جیسے ، مطلع اہر آلود موادر عید کا جائد دیکھنے کی خبر دی جائے۔ خبرا ورشہا دت میں فرق

مناسب ہوگا کہ ای ذیل بین ' خبر'' اور شہادت کے فرق کی طرف بھی اشارہ کردیا جائے۔۔۔۔اس سلسلہ بین دواُصولی فرق خصوصیت سے ذہن بین رکھنے چاہئیں۔۔۔ایک بیر کہ شہادت قاضی کے رو برو دی جاتی ہے ، خبر کے لئے بیضروری خبین ،عید کے جائد بین مطلع ابر آلود ہوتو شہادت مطلوب ہے ،

البذافون پر گواہی معتبر نہ ہوگی ، محرر مضان کے جا عدی خبر فون پر
دی جاسکتی ہے ، عید کے جا عدے متعلق شہادتوں کے ذریعہ جو
کی ٹابت ہو، اس کی خبر فون پر دیدی جائے تو معتبر ہوگا۔
دوسرے شہادت میں مطلوب نعماب کمل ہوجائے تو آ کے گواہی
کی کارت سے جوت میں قوت نہیں پیدا ہوتی ، مگر خبر میں خبر
د مندوں کی کارت ' خبر' کو تقویت پہنچائی ہے ، اس لئے فتہا م
لکھتے ہیں کہ ایک معتبر مسلمان کی چیز کے طال ہونے کی خبر
دے اور دوا شخاص حرام ہوئے کی ، تو دوآ دمیوں کی خبر کوتر فیح
حاصل ہوگے۔ ( م)

# فحيز ، (روني)

آپ اللہ نے روئی تاول بھی فرمائی ہے، اور پند بھی کیا ہے، حضرت عبداللہ بن مباس کے کی روایت ہے کہ آپ اللہ کو اُل کے مصرت عبداللہ بن مباس کے کی روایت ہے کہ آپ اللہ روایت ہیں ہے کہ رسول الله الشوید من النحبور (۵) ایک روایت میں ہے کہ آپ کی اور دودھ کی بوئی روئی کھانے کی خواہش آپ کی اور دودھ کی بوئی روئی کھانے کی خواہش ظاہر فرمائی ، ایک صاحب نے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ، گر وائی کو ایک کی گوہ کے برتن میں تھا ، اس لئے آپ کی نے .

(٢)البحر الرائق: ٨٨٨

<sup>(</sup>١) شہادت كايدنصاب عام معاملات ش ب، زناش جارمردوں اور تى ميں دومردول كى كوائى ضرورى ب

<sup>(</sup>٣) وكميّ البحوالوالق: ١٨٤/٨

<sup>(</sup>٣)أبوداؤد٢٠/١٣٥٠مشكوة ١٧٢٧١

<sup>(</sup>٥)أبو داؤ د بسند فيه صعف ٥٣١/٢٠ بباب في أكل الثويد

<sup>(</sup>٦) أبو داؤ د٢٥/٣٥/١٠ باب الجمع بين لوبين من الطعام

الله تعالى عطافرموده رزق كا احترام بروه فخص ضرورى الله تعالى عطافرموده رزق كا احترام بروه فخص ضرورى جات به جوائي بندگى اور خدا كے سامنے اپنى احتیاح كا يقين ركمتا بوداى لئے فتها منے روثی جیسی فعت خداو ندى كے سلسله بن مجمى قدم قدم پراس كا خيال ركھا ہے، روثی سے ہاتھ يا چمرى نہيں پوچمنى چائے اور نديركرنا چائے كراس كے نظم كا حصر كھاليا جائے اور كنارا چھوڑ ديا جائے ، (۱) اگرروئى كے كلا ہے بنے بو جائے ، (۱) اگرروئى كے كلا ہے بنے بو جائے ، (۱) اگرروئى كے كلا ہے بنے بو جائے ، (۱) اگرروئى كرى وغيره كو كھلا ديا جائے ، (۱)

اس طرح کی روایات بھی معروف جیں کرروٹی کا احرام کرواوراحر ام کا تقاضا ہے کرروٹی آئے کے بعد سالن کا انتظار نہ کیا جائے مگر بینامعتر روایت ہے، (۳) اس طرح چاقو سے روٹی کا نے کی ممانعت ہے متعلق روایت بھی ہے اصل ہے، یہ روایت کوشت کا نے سے متعلق ہے۔ (۳)

یہ ستلہ بھی گانل ذکر ہے کہ دوٹی یابسکٹ کا آٹا شراب وغیرہ میں گوندھا جائے ، یہ جائز نہیں ، خمیر کے لئے شراب کا استعمال نہ کرنا چاہئے ، فتہا ء نے الی روٹی کو کمروہ تحریجی قرار دیا ہے۔ (۵)

فتنه

بھی ہے، (١) كيونكه ختند ہے جسم كى نظافت اور صفائ سفرائي ميں مدوماتی ہے، چنا نجداس سے قضیف کے کینسر سے حفاظت ہوتی ہے، اور ایڈس کی بیاری ہے بیاؤ بیس بھی اس کومفید مانا گیاہے، معت کے لئے مفید ہے، جنسی اختبار سے لذت بخش بھی ہے اور احتدال كاباعث بمى \_\_\_\_ تابم روايات ميس ختند كى بابت زياوه تنصیلات منقول نہیں ہیں ، فغہاء اور شارمین حدیث نے ان م روشن والى ب ، اورات كى تعليم سے مطوم موتا ب كه نى اسرائیل مین ختند مواکرتا تھا، عیمائیت میں جب تحریفات نے جکہ یائی تو علاوہ اورا حکام کے ختنہ بھی منسوخ تخبرا جربوں میں حضرت اساعیل الطبی کی اقلیات اور دین ابرامیمی کی اقلیات رعمل کی وجہ سے ختند ہوا کرتا تھا ،اسلام نے ندصرف اس کاتھم ياتي ركها بْكهاس كوفطرت إنساني كا تقاضا قرار ديا، اس زمانه كي ا کثر مشرک تو ہیں ہمی ختنہ نہیں کراتی تھیں ، اور اب ہمی سوائے يبوديون كے غالبامسلمانون كے سواكوئي قوم ختد فيين كراتى ، اس لئے فقہاء نے اس کومسلمانوں کے شعار کا درجد دیا ہاور لکھا ہے کہ می شہر کے لوگ ختند نہ کرانے پرا تفاق کر لیس او امام اسلام ان سے جنگ کرےگا۔(2)

انبياءكرام اورختنه

اسلام سے پہلے انبیاء نے ختنہ کرایا، یا وہ مختون ہی پیدا موسے؟اس سلسلہ میں اہل علم کی رائے مختلف ہے،ایک رائے

<sup>(</sup>١) مجمع الأنهر: ٢٥/٥٢

<sup>(</sup>۲) فتاوئ غياليه ۱۰۹

 <sup>(</sup>٣) وكيئ. تذكرة العوصوعات : ١٩١٣ ، الفوائد المنجعوعه ١٩٢٠ ١١١ (٣) واد الععاد : ٣٠١٦/٣٠

<sup>(</sup>٥) هدايه ١٣٨٣، كتاب الأشربه

<sup>(</sup>١) مسلم ١١٨٨١، باب حصال الفطره، نسالي ١٠٤١، ذكر الفطرة والإحتان (٤) خلاصة الفتاوي ١١٨٨، كتاب الكراهية

یہ ہے کہ تمام انبیاء مختون پیدا ہوئے تھے، (۱) دوسرے الل علم
نے تمام انبیاء کے مختون پیدا ہونے کو تبول نہیں کیا ہے، علامہ
سیوطیؒ کی رائے میں ۱۸ رانبیاء مختون پیدا ہوئے تھے، علامہ
هسکفیؒ نے ان کے حوالہ ہے نام بھی ذکر کتے ہیں، (۲) اور ملاعلی
قاری نے ۱۳ ارانبیاء کے اساء گرائی کا ذکر کیا ہے۔ (۳)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدیدہ

مشہور ہے کہ آپ وہ مختون پیدا ہوئے تھے ،لیکن اس سلسلہ مستجے روایت نیس لتی ، این جوزی نے کتاب الموضوعات میں نقل کیا ہے ،وروی فی ذائک حدیث لا بصبع ، (٣) ملامہ شائ کار جان بھی یہی معلوم ہوتا ہے، انھوں نے بعض ها ظاعدیث سے حضور وہ کا کے مختون پیدا ہونے کی ہات نقل کی ہے۔ (۵)

آگرآپ مختون پیدائیں ہوتے تو گھرآپ کا ختنہ کب ہوا؟
اس سلسلہ میں دوروا بیتیں ہیں، ایک یہ کہ دادا عبد المطلب نے
آپ کی بیدائش کے ساتویں دین آپ کا ختنہ کرایا، ای دن آپ
کو گھر سے موسوم کیا اور دھوت کا اہتمام بھی کیا، یہ حضرت عبداللہ
ابن عباس خلید کی روایت ہے ، (۲) زاد المعاد کے محتل ڈاکٹر
شعیب ارتوط نے اس روایت کے بعض راویوں پر کلام کیا
ہے، (۵) دوسرا تول ہے کہ حضرت طیمہ سعدیہ کے کہاں

جب شرح صدر کا واقعہ پیش آیا ، اور حضرت جرکیل الطفیان نے

سید مبارک کو جاک کیا ، اس وقت انحوں نے ختنہ بھی

کردیا، (۸) — حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو اگر غیر
مختون مانا بھی جائے تو آپ کی شخصیت اور حظمت پر کوئی حرف
نیس آتا ، کیونکہ بہت سے انہیاء اور خود حضرت ایرا جیم الطفیان غیر مختون پیدا ہوئے ، اور اس کے برخلاف ابھی بھی بحض واقعات بچوں کے مختون پیدا ہوئے کے برخلاف ابھی بھی بحض خشنہ کا طریقہ اور عمر

مردوں کے ختنہ کا طریقہ ہے ہے کہ حثقہ کے اوپر کا چڑا کا ف ویا جائے بھوافع کے ہاں تو یہ چڑا پورا کٹ جانا چاہے، احتاف کے ہاں اس کا اکثر حصہ کٹ جائے تو یہ بھی کافی ہے، (۹) اگر پڑرے کا جم سے علا حدہ کرنا دشوار ہوتو بچہ پراس کے لئے شدت نہ برتی جائے گی کہ یہ ایک عذر ہے اور عذر کی وجہ ہے تو واجبات بھی چھوڑے جاسکتے ہیں، چہ جا تیکہ سلت ، (۱۰) ہیز بچہ پیدائش طور پرخنوں ہوتو اس کا ختنہ بھی نہ کیا جائے۔ (۱۱)

ام اووی نے لکھا ہے کہ پیدائش کے ساتویں دن ختنہ کردینامتحب ہے(۱۱)رسول الله سلی الله علیدوسلم نے ہمی حسن شادر حسین ظاف کا ختنہ ساتویں دن کرایا تھا ، (۱۱۱) حضرت

<sup>(</sup>٢)و کھنے: درمانتار مع الرد:۵۳۰/۵

<sup>(</sup>٣) زاد النعاد: (٣)

<sup>(</sup>٢) زادالمعاد :١٨/١

<sup>(</sup>٨) راد المعاد ١١/١٠

<sup>(</sup>١٠) بزازيه على هامش الهنديه ١ ٣٤٣٦

<sup>(</sup>۱۲) تووی علی مسلم - ۱۲۸۱

<sup>(</sup>۱) مرقاة ۱۸۹۸

<sup>(</sup>٣)د يكئ : مرقاة المفاتيح : ١٨٩٨٨

<sup>(</sup>۵) ردالمحتار : ۵۳۰/۵

<sup>(</sup>۷) د کھئے: حوالہ سابق ،حاشیہ

<sup>(</sup>۹) هېديد۵/۲۵۷

<sup>(</sup>۱۱) براريه على هامش الهنديه ٢٧٣٧٠

<sup>(</sup>۱۳)درمنثور ۱۱۳۰۰

ختندامام شافق اور بعض فقها و كزديك واجب ب، الليه كه بالكيه كه بالسنت ب، (٥) يكى دائ حنيدى ب، (١) البسة چونكد ختندى حييت شعار دين كى بحى ب، اس لئے واجب نه بونے كے باوجوداس كى خصوصيت ب، اوراس لئے فقها و نے ختند كے لئے ب سرى كى بحى اجازت دى ب، ويجوذ ختند كے لئے ب سرى كى بحى اجازت دى ب، ويجوذ

النظر إلى فوج الرجل للخنن (2) امام شافع کے بال تو عورتوں کا خند بھی واجب ہے، حنیہ کے یہاں ایک قول سنت ہونے کا ہے اور ایک قول شخص انضلیت کا ، جس کو فقہاء نے "کمرمہ" سے تجیر کیا ہے، (۸) چٹا نچہ خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: الخصان سنة للرجال و مکومة للنساء ، (٥) گر فی زمانہ ہندوستان اور اکثر ممالک میں عورتوں کا خندمتروک ہے۔

#### دعوت ختنه

خیرالقرون میں ختنہ کے موقع پر دعوت کا کوئی رواج نہیں تھا ، حضرت عثان بن ابی العاص کے دعور کے کہ حضور کھا کے ذمانہ میں نہ ختنہ میں میں وعوت دی جاتی تھی ، نہ ہی ہم جایا کرتے تھے ، اس لئے ید عوت میں مہار ہے ، امام احمد کے بارے میں منقول ہے کہ ان کو اس سلسلہ میں دعوت دی گئی تو تبول کیا اور تناول فرمایا ، چوں کہ بی تحض ایک مباح دعوت ہے ، اس لئے مسلمالوں کی عام دعوت کی طرح اس کا تبول کرنا البت اس کے مسلمالوں کی عام دعوت کی طرح اس کا تبول کرنا البت نہ ہو یہاں وقت ہے جب کردعوت میں کوئی خلاف شرع بات نہ ہو اور اسے لازی روائ کا درجہ نہ دے دیا جائے ، مستحب ہے ، اور اسے لازی روائ کا درجہ نہ دے دیا جائے ، مستحب ہے ، حتابلہ ، مالکیہ اور شوافع کے علاوہ حنفیہ کی دائے بھی کہی

(10)-4

<sup>(</sup>ا) زادالمعاد:۳۳/۲

<sup>(</sup>۳) هنديه : ۲۵۵/۵

ر ) بستید بر ۱۳۸۰ (۵) شرح مسلم للتووی علی مسلم : ۱۲۸/۱

 <sup>(</sup>۲) خلاصة الفتاؤئ : ۳۲۰۸۳
 (۳) خلاصة الفتاؤئ : ۳۲۰۸۳

<sup>, 3 -33</sup> t C, 1

<sup>(</sup>٢) بواريه على هامش الهنديه :٢١/١٣/ تيز در طهروبدائع الصنائع ٢٣٦٥ (١٤) خلاصة الفتاوي ١٣١١/١٣ (٢)

<sup>(</sup>٨)برازيه عني هامش الهنديه: ٣٤١٦/١

<sup>(</sup>۹)مصنف این ایی شیبه ۲۳۵/۹

<sup>(</sup>١٠) المغنى ٢١٨/٨ كتاب الوليمه ، خلاصةالفتاوي ٣٥٨/٣

غيرمختون كےاحكام

اگرکونی فخص غیر مختق نقاء اورای حال پی بلوغ کی عرکو پہنی میں اوراس کا ختنہ کرنے میں جان کایا کسی شدید ضرر کا خطرہ نہ ہوتو حاکم اے ختنہ پر مجبور کرسکتا ہے ، و من بلغ طیر معتون أجبره الحاكم علیه ۔ (۱)

ہے اگرکوئی فخض فتندکوداجب بھنے کے باوجود فتندنہ کرائے، مالانکہ فتندکرنے ش صحت کے اطابار سے کی معارت کا اندیشرنہ وہ توبیاس کے لئے باحث فس ہے۔(۱)

ہ غیر مختون مخص پر حسل واجب ہوتو (قلفہ) لیعنی سپاری کو چمپانے والی کھال کے اعمد پائی کہنچاتا مسج قول کے مطابق واجب نہیں ہوگا۔(٣)

﴿ غير مختون فخص كى وفات موجائے تو اس كا ختر نبيل كرايا جائے گا ، يكى رائے حنفيہ ، الكيد ، شوافع اور اكثر حنابلہ كى ہے ، البتہ حتابلہ كے يبال ايك قول اس كے خلاف بھى ہے ۔ (٣)

ہے ذیجہ کے طال ہونے کا تعلق مسلمان ہونے سے ہدکہ مختون ہونے سے ،اس لئے فیر مختون کا ذیجہ مجی طال ہے، کہی حنداللہ ابن ہے، کہی حنداللہ ابن مختون کے بارے میں منتول ہے کہ وہ فیر مختون کے ماس مختاب کے بارے میں منتول ہے کہ وہ فیر مختون کے

ذبیحہ کو حلال قرار نہیں دیتے تھے، (۵))اورایک قول امام احد ّ ہے بھی ای طرح کا منقول ہے لیکن حنا بلد کے یہاں مجی فتو ٹی اس پر ہے کہ اس کا ذبیحہ طال ہے۔(۷)

# خراج (ایک ذری کیس)

" خراج" كم معنى عطية و پيداوارك إلى ، البته مشهور عالم الفت اصمعى كا خيال ب كرايك وفد كود ييخ و بيداوارك إلى ، البته مشهور عالم بار باردية جائي و فراج" سي تجيير كيا جاتا ب ، خود مديث شي بي الفظ آمد في اور كما في كم معنى بي استعال جواب ( ) كما بي معنى بي المتعال جواب سي بهل جاتا ب كروايا برخراج عائد كرف كا سلسله سب سي بهل جاتا ب كروايا بين فيروز في شروع كيا، اسلام بي قالبًا سب سي بهل خليف دوم حضرت عمر خلاف في مات حملة حد سب سي بهل خليف دوم حضرت عمر خلاف في مات كرمة و مات كرمة و مات كرمة و من شروع كيا، اسلام بي قالبًا علاقول بين خراج مقرر فرمايا ، تا بم حضرت عمر خلاف الى دائي من خورة و يا تعا، جن على من وفين في حضرت عمر خلاف الى دائي من من وفين في حضرت عمر خلاف الى دائي من من وفين في حضرت على خلاف الوريدة كرفر بايا ب المناه و معاد بين جبل خلاكا فاص طور برد كرفر بايا ب - ( ١ )

خراج اصطلاح میں وہ زری تیس ہے جو بنیادی طور پر اسلامی مملکت کی غیر سلم رعایا پرعشر کی جگد لگایا جاتا ہے، یہ فیر مسلموں کے ساتھ النیازی برتا و نہیں، بلکدان کے ساتھ النیازی برتا و نہیں، بلکدان کے ساتھ النیازی برتا و نہیں، بلکدان کے ساتھ النیازی برتا و نہیں

(٣)المغنى لابن قدامه : ٣٠٩٠٣

(٢) كشاف القاع: ١/٥٥

<sup>(</sup>١) ردالمجار ١٥٠٥٥

<sup>(</sup>٣) قتاوي قاصي خان على هامش الهبدية : ١٣٣١

<sup>(</sup>۵)مرقاة المفاتيح ۲۸۹/۸،

<sup>(</sup>٢)وكيميّ : المغنى :اار٣٥

<sup>(</sup>٤) قصى بالحراج بالصمال، وكيك أبو داؤه احديث نمبر : ٣٥٠٨

<sup>(</sup>A) ملحص از الاستحراج لأحكام الخراج ،لاين رحب حبيلي ٢٠٠٣

جرے کریز واجتناب مقصود ہے، اگران پرعشر عائد کیا جاتا تو یہ ان کو ایک اسلامی عبادت پر مجبور کرنا ہوگا اور یہ فرہی جرود باؤ کے مرادف ہوگا، ای لئے ان کوعشر کا مطّف نہیں بنایا کیا، اوران کے لئے ایک خصوصی نیکس مقرر ہوا۔

### خراجي زمينيں

"خراج" كن ارامنى يرعاكد موكا ؟-فتها وى تقريحات معلوم موتا ب كدابتدائى طور ير جارتهم كى زييس بي، جو خراجى بي -

ا- مسلمانوں نے ہر درقوت اس علاقہ کو رفتح کیا اور پھر علاقہ کے ہاشدوں کے حوالہ کر دیا اور خراج مقرر کر دیا ، جیسا کہ حضرت عرف نے مراق کے مفتو در علاقوں میں کیا تھا اور حضرت حذیفہ بن کیان عظام اور حثان بن حفیف دیدکو زمین کی بیائش اور خراج کی تعین پر مامور فر مایا تھا۔

۲ - کوئی علاقہ ملے سے فتح ہوا اور بہ طور ملح ان کی زمین پر خراج طئے پایا ، جیسا کہ بونجران سے خود آپ فلا نے مصالحت فرمائی کہ وہ فی کس جزید کے علاوہ بہ طور خراج سالاندوہ برار اور لعض روا تحول کے مطابق بائیس سو مطے دیا کریں گے۔

۳- ووافآدوزشن جس کواسلامی حکومت کی اجازت ہے کس غیرمسلم نے آباد کیا ہو، یا جنگ ش تعاون کے بدلہ حکومت نے اس کو بہطورانعام دیا ہو، یا غیرمسلموں کی رہائش اراضی موں، جن کو بعد میں قابل کاشت کرلیا گیا ہو۔۔

۳۳ اقادہ زمین کوئی مسلمان آباد کرے مرخرابی پانی ہے۔
خرابی پانی ہے وہ چھوٹی نہریں مراد ہیں ، جو غیر مسلم
فر مانراؤں کی کھدائی ہوئی ہوں ، بارش ، کویں ، چشنے ، بوی
نہریں ،قدرتی دریا کے پانی عشری پانی کہلاتے ہیں ۔
غرض بنیا دی طور پر غیر مسلموں کی زمینی خرابی ہوتی ہیں ،
لیکن آگر مسلمان نے ان کوئر ید کرلیا ، تواب ہی وہ خرابی ہی باتی
رہتی ہیں ،خننے کے یہاں اس میں صرف خراج واجب ہوتا ہے
اور دوسرے فقہاء کے ہاں بعض صورتوں میں صرف عشراور بعض
صورتوں ہی عشر وخراج دونوں ۔(۱)

## (تنعیل کے لئے دیکھئے عشر) خراج کی دونشمیں

خراج کی دولتمیں کی گئی ہیں ،خراج مقاسمہ،خراج وظیفہ۔
خراج مقاسمہ بیہ ہے کہ زیمن کی پیدا وار کے ایک متاسب حصہ
مثلاً پانچواں حصہ یا چھٹا حصہ کا خراج مقرد کیا جائے ، بیخراج
پیدا وار سے متعلق ہوتا ہے ، کاشت کی جائے اور پیدا وار ہوتو
خراج واجب ہوگا ، زیمن کاشت ہی نہ کی جائے یا پیداوار ہی نہ
ہو پائی تو خراج واجب ٹیس ہوگا اور سال بحر میں جتنی فصل کی
جائے برفصل پر مستقل خراج عا کہ ہوگا۔

خراج وظیفہ میں نی جریب زمین غلہ یا رقم با ندھ دی جاتی ہے ، ایک جریب ایک موتا ہے ، قابل کاشت تری کی زمین ، مجور ، اگور کے باغات کی زمین پر فقہاء نے الگ الگ مقدار شخص کی ہے اور اصل میں اس کا مدار زمین کی پیدا واری صلاحیت اور حکومت وقت کی صوابہ ید پر ہے ، جیسا کہ

عنف فتها می تصریحات کوسا مندر که کرمعلوم موتا ہے ،خراج کی اس صورت بیس سال بی ایک بی دفعه اور وہی مقرر وخراج واجب موگا ، کاشت کی جائے اور پیداوار حاصل مو یانہیں ،اور ایک بی فصل کی جائے یابار بار کی جائے ۔(۱) خراج کا مصرف

" خراج" اسلامی مملکت بی واجب موتا ہے اور بنیادی طور پر بیآرٹی دفا می ضروریات کے لئے صرف کی جاتی ہے، علامہ صکفی نے اس کا معرف محض مقاتلین کوقر اردیا ہے، لیکن اکم فقتها و نے اس بی حرید وسعت پیدا کی ہے اور سرصدوں کی اصاطہ بندی، پلوں کی تغییر، علاو، عالمین اور قاضوں کا کفاف، فوجوں کی تخو او اوران کی پرورش وغیرہ کو بھی اس کا معرف قرار دیا ہے، (۲) غرض بیآرٹی وفاعی اور توجی مفادات کی حال دیا ہے، (۲) غرض بیآرٹی فوق کا ور توجی مفادات کی حال ضروریات پرخری کی جاتی ہے۔

## فذف

"فذف" كم عنى چوڭ ككرى يا مجورى تفلى كواكشت شهادت اورانكو شحے كورميان ركوكر چيكئے كے جيں ۔ (٣) في كا ايك اہم عمل" رقی جماز" ہے، جمرات پر آپ بين نے اس طرح ككرى جيئئے كوفر مايا ہے۔ (٣) (تفسيل كے لئے ديكھئے: جمرات)

عام حالات بیس آپ فی نے اس طرح کنگری ہیں کے وقت فر مایا اور فر مایا کہ اس سے نہ کسی جانو رکا فیکار ہوسکتا ہے، ندو قمن کو زخی کیا جاسکتا ہے، البت اس سے کسی کی آ تکھ پھوٹ سکتی ہے اور وانت ٹوٹ سکتا ہے، (۵) اس لئے اس سے کر ہز کرنا چا ہے، یہ مما نعت اس مرف چھوٹی کنگری ہی سے متعلق نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی اؤ یت رسال اور معز چیز چینے کا بی تھم ہے۔

# رْن (ایراز مُونِین)

" خرص" کے معنی اندازہ نگانے" کے جیں — اس پر
انفاق ہے کہ ہم جنس پہلوں کی خرید وفر وخت ، بھیتی اور پہلوں کی
بٹائی و فیرہ جس اندازہ سے کام لین اور فینین کا عوض متعین کرنا
جائز نہیں ، (۲) اختلاف ز کو ق کے سلسلہ جس ہے ، حضرت ابو
حید ساعدی میں ہے مروی ہے کہ فروہ تبوک کے موقع ہے
مید ساعدی میں ہے مروی ہے کہ فروہ تبوک کے موقع ہے
مید بندوشام کے درمیان ایک علاقہ وادی قری کا پڑتا تھا، وہاں
کے ایک باغ جس آپ بھی نے ز کو ق کے لئے پہلوں کی مقدار
کا خود بھی اندازہ کیا اور دوسرے محابہ سے بھی اندازہ کرنے کو
کہا، حضرت مما ہیں بین اسید میں ہے مروی ہے کہ آپ میں
اگور اور دوسرے پہلوں کے اندازہ کے لئے اپنے نمائندے
بین اگر تے تھے۔ (د)

<sup>(</sup>١) ملخص از . هنديه ١٣٨٠-١٣٤٤ الياب السابع في العشر و الخراج

<sup>(</sup>٢) رد المحتار ۵۸/۲، قبيل بابالمصرف

<sup>(</sup>٣) هو رميك حصاة أو مواة تاحدها بين سبا بتيك و ثرمي بها،البهايه في غريب الحديث والأثر: ١٦/٣

<sup>(</sup>٣) ترمدي :١٨٠/١، باب ماحاء أن الجمار التي ترمي بها مثل حصى الخذف

<sup>(</sup>۵) بخاري :۸۲۳/۳، باب الحدف والبندقه ، أبوداؤد :۱۳/۲ باب في الخذف

<sup>(</sup> ٤ ) ترمذي : الااله باب ماجاء في الخوص

<sup>(</sup>۲) بحاری : ۲۰۰۰۱، باب حرص التمر

## ز کو ة میں انداز ہ وخمین

اس روایت سے اس قدر تو واضح ہے کہ معلوں وغیرہ کی زكوة وصول كرنے سے يہلے مقدارزكوة كا عدازه كياجائ كا۔ ليكن التخفين واندازه كافائده كيا بوگا؟ اس شراختلاف ب، عام طور برفتها می رائے ہے کہ عامل زکو ہے کھوں کا تدازہ کر کے ہا لگان باغ برز کو 3 میں مطلوب پھل کی مقد اومتعین کرد ہے گاءاس کے بعد باغ برگرانی نیس رکھ گاء تا کہ مالکوں کو مثل نہ مواور بار بار عاملوں کی آ مرورفت سے ان کودشواری پیش نہ آئے ، البنة تخييند كرنے والے و جاہئے كما تداز أجشى پيدا وار ہوسكتى ہے، اس میں ایک جوتھائی تا تہائی حصر چھوڑ کر حساب کرے مید حصہ اس لئے چھوڑ دیا جائے ، کداول تو خود اعدازہ میں کسی قدر فرق موسكا ب، دوسر ي كال كونقصان موسكا ب اورلوك عموماً في کیل ہے یاس بڑوس کے لوگوں اور اعز ہوا قربا مکو پھی لین دین كرتے بين ١٠)---ان حضرات كى دليل حضرت سهل بن الي حمد على روايت بكرآب كل فرمايا كرت ته، جب اندازہ نگا لوتو اس کے مطابق زکو ہ وصول نہ کرو اور تہائی یا حِوْقَالَيْ جِهُورُ ويَاكرواذا محرصتم فحذوا ودعوا المثلث فان لم تدعوا العلث فدعوا المربع . (٢)---امام ابوطيف كنزويك اس اندازه كاعملاً كوئي اثر ونتيج نبيس جوگاه (٣) اس كا مقصد محض ا تناہے کہ ما لکان باغ دھوکہ نہ دے یا کیں اور مملکت کوائی متوقع

آمدنی کا اندازہ ہو جائے تا کہ وہ اس کے مطابق ہی اپنے اخراجات کانتشہ بنا سکے۔

(خرص واغدازه سے متعلق بعض تفصیلات بی قاتلین خرص کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے ، بیداور مسئلہ زیر بحث بیس فریقین کے دلائل کے لئے فتح الباری سراور عمدة القاری: ٩ر باب خرص التم نیز المنی ۱۳۰۳ - ۱۳۰۱، دیکھنی جائے)۔

## خرقاء

" خرقاه" وه جانور ہے جس کے کان میں گول سورائ ہو، (٣) حضرت علی ہے ہے مردی ہے کہ آپ دی نے ایسے عیب دار جانور کی قربانی کوشع فرمایا ، (۵) حضیہ کے نزدیک یہ ممالعت محض ایسے جانور ہے اجتناب کے استحباب کو ہٹلاتی ہے، ورندا گرکان کا اکثر حصہ باتی ہواور چکو کٹاہوا ہوتو اس کی قربانی کفایت کرجائے گی ، (۲) علا مدائن ہمیر قے نقش کیا ہے کہ امام مالک ، امام ابوضیفہ کے ہم خیال ہیں اور امام شافی کے نزدیک کان کٹا ہونا مطلقا (بلاقید کم وہیش) قربانی سمجے ہوئے ہیں مانع نہیں ، (2) حتا بلہ نے ہمی اس ممانعت کوشش "کراہت سنز کہی" کادرجہ دیا ہے۔ (۸)

<sup>(</sup>٢) تومذي : ١٢٩١١، باب ماجاء في الحرص

<sup>(</sup>٣) النهاية : ٢٩/٣

<sup>(</sup>۲) هدایه ۳۱۳۶۳۰

<sup>(</sup>٨) المغي ٢٥١/٩

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد. ١٨٧١ - ٢٦٤، نصاب الحبوب والثمار

<sup>(</sup>٣) العقد الإسلامي وأدلته ٢/٨٢٨

<sup>(</sup>۵) سائی ، ۲۰۳/۲

<sup>(4)</sup> الإقصاح ، ٢٠٨/١

# و نزو ایک خاص کیزا)

''خز'' اصل میں ایک آئی جانور کا نام ہے،جس کا اون

کیڑوں کی بناوٹ میں استعال ہوتا ہے، (۱) اس جانور یا کی

اور جانور کے اون اور رہیم سے بے ہوئے کیڑے ''خز''

کہلاتے ہیں، (۲) صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ یہ بناوٹ اس
طرح ہوتی ہے کہ بانا تو اُون کا ہواور تانا رہ شی ہو، (۳) یہ کیڑا

عورتوں کے علاوہ مردوں کے لئے بھی طال ہے،حضرت معد
حورتوں کے علاوہ مردوں کے لئے بھی طال ہے،حضرت معد
موارد کھا، انھوں نے فرمایا کہ بھے یہ انخصور کی نے بہنایا ہے،
موارد کھا، انھوں نے فرمایا کہ بھے یہ انخصور کی نے بہنایا ہے،
حضرت عمران بن صیمین ، الس، حسین ، عبداللہ بن عمراس ، سعد،
عبداللہ بن عمر، جابر، ابو ہریرہ اور ابوسعید خدری نیز ابوق دہ کی اسے بھی خز بہنا نقل کیا گیا ہے۔ (۳)

بعض روایوں ہے'' خز'' کی ممانعت بھی معلوم ہوتی ہے،(ہ) مراس ہے خالص ریش کیڑے مرادیں۔(۱)

# فسوف (گهن)

''حن 'کمعنی تعص اورکی کے ہیں ،کہا جاتا ہے ''دخس فلان بالمنعسف ''یعنی فلال فض کم پرراضی ہوگیا، اس مناسبت سے عرب اس کو بھوک کے معنی جس بھی استعال کرتے ہیں ''بات فلان المنعسف '' یعنی فلال فخص نے کرتے ہیں ''بات فلان المنعسف '' یعنی فلال فخص نے

(۱)هنديه ۱۵/۳۳

(٣)أبوداؤد: ٥٥٩/٣، باب ماجاء في الخر

(٥) لاحقهو أبوداؤد ٢٠١٠٥

(۷) الصحاح للجوهري ۱۳۵۰/۳

(٩) تاج العروس ، ٢٣٣٣/٦

بحوے رات گذاری ، (2) --- سورج اور جا ندیش کمین بھی اس کی ورخٹائی و تابائی کے لئے ایک نقص اور کی بی ہے ، اس لئے کمین کو'' خسوف'' کہا جا تا ہے ، ہوں تو بیسورج اور جا عدونوں کے کمین کے لئے بولاجا تا ہے ، چنا نچار شاد نبوی ہے : اِن الشمس و القمو لا یہ حسفان لموت أحد و لا لحیاته . (۸)

لیکن عام طور پر عرب سوری کے گبن کیلے "موف" اور چائد گبن کیلے "موف" اور چائد گبن کیلے اس مان جائے ہیں ، تاج العروس میں ای کو عام استعال بتایا ہے ، بہتر کہا ہے اور کہا ہے کہ مشبور توی اور لغوی فراء نے بھی ای تجیر کو پہند فر مایا ہے ۔ (۱) جو جری نے کہا ہے : هذا أجو د الكلام . (۱۰)

اسلام کا مزائ ہے ہے کہ کوئی بھی اہم واقعہ پیش آیا تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی یا و دلانے اور دل و ذہن کے بال و پر کو خفلت و خدا فراموشی کے خبار ہے پاک وصاف کرنے کا ذریعہ بنا دیتا ہے ، آقی ہو و بابتا ہا اللہ تعالیٰ کی زیر دست نشانیاں اور اس کی قدرت و ربانیت کی آیات ہیں، چند کھات کے لئے تھی ، ان کی روشن سے محروی خدا کے سامنان کی ناطاقتی اور گر کا مظہر ہیں، یہوا قدا کی صاحب ایمان کے لئے خدا کی بے بناہ طاقت اور میرا تھا و کا متا اور میرا نامان کو برد حاتا اور میرا کی اس کے سامنے بھر و ناچاری پر ایمان کو برد حاتا اور میرا کی اس کے سامنے بھر و ناچاری پر ایمان کو برد حاتا اور خدا کی جنین نیاز خدا کی جائین نیاز خدا کی جائین نیاز

(۲) النهاية ۲۸/۳

(٣) وكيمة. النوايه في تخويج الهدايه ، على هامش الهدايه ، ١٩٧٥/٩٠

(١) لاحكموه أبوداؤد: ١٠/١٥

(۸)بخاری: ۲/۵۸۰کتاب الکسوف

(۱۰) الصحاح :۱۳۵۰/۳

یں اپنے مالک وآقا کے لئے بجدے تڑپنے لگتے ہیں، چنانچہ شریعت نے اس موقع کے لئے بھی ایک فاص نماز مقرر فرمائی، چراف مسلوق کے سورج کہن کی صورت بیس نماز کے کیفیت کے سلیلے کے مسئون ہونے پر اتفاق ہے، البنہ نماز کی کیفیت کے سلیلے بیس فقہاء کے درمیان بعض تفصیلات بی اختلاف ہے، چاہد گہن بیس بھی کوئی نماز مسئون ہے یا نہیں ؟ اس بیس بھی اختلاف ہے، واثنا واللہ "کسوف" کے تحت اس سلسلہ میں روشنی اختلاف ہے، انشا واللہ "کسوف" کے تحت اس سلسلہ میں روشنی والی جائے گی۔

# خثوع

نماز کا مقعد خدا کی بندگی اوراس کے سامنے فروتی کا اظہار اوراپی ان کی ہر طرح نفی ہے، نماز کا ایک ایک عمل اس حقیقت کا مظہر ہے، اس کیفیت کا نام'' خشوع'' ہے، گواس میں اختلاف مظہر ہے، اس کیفیت کا نام'' خشوع'' ہے، گواس میں اختلاف رائے ہے کہ خشوع'' دل' کے متوجہ الی اللہ ہونے کا نام ہے یا اعتماء وجوارت کے پرسکون ہونے کا بگر مختقین کی رائے ہے کہ خشوع کیفیت ہی مطاع و جوارح کا اسکون اور عبدیت کے طور و انداز اس کے مظاہر واثر ات ہیں، (۱) البتہ چونکہ قلب میں مطلوبہ کیفیت پیدا کرنا اختیاری فعل نہیں ہاتے، اس لئے بیدا کی استحمانی عمل ہے اور اللہ تعالی انسان کو غیر اختیاری افعال کا مکلف نہیں بناتے، اس لئے بیدا یک استحمانی عمل ہے افعال کا مکلف نہیں بناتے، اس لئے بیدا یک استحمانی عمل ہے نماز کے لئے فرض و داجب ماشر طنہیں۔

خصی

" فصی" اس مرد اور نرکو کہتے ہیں جس سے فوطوں کی گونیاں نکال دی گئی ہوں۔

خوداس تعل کا کیا تھم ہے؟ اس کے لئے" اختصاء" کا لفظ د مکنا جائے۔

اگر کوئی انسان ضی ہوجائے یا کردیا جائے تو اس کے ادکام عام طور پر وہی ہیں، جو دوسرے مردوں کے ہیں، چونکہ خصی شخص کے بارے ہیں فقہا مکا تجزیہ ہے کہ گواس میں تولید کی ملاحیت باتی نہیں رہتی ، گرشہوت اور گورت سے ہنسی ملاپ کی قوت باتی رہتی ہے، (۱) اس لئے گورتوں کے لئے اس سے پر دہ کرنے وقت باتی رہتی ہے، (۱) اس لئے گورتوں کے لئے اس سے پر دہ کرنے وقباب کے دہی احکام ہیں جو دوسرے مردوں سے پر دہ کرنے ہیں، (۱) اس طرح ہیے نیر محرم مردوں کے ساتھ گورتوں کا اختیار کرن جائز نہیں، ایسے ہی آختہ مرد کے ساتھ کی خلوت حرام ہے۔ (۱)

## خصی شو ہر سے تفریق کاحق

آیا، شوہر خصی ہوتو عورت کواس سے تفریق کا مطالبہ کرنے
کا حق حاصل ہے؟ عام طور پر فقہاء نے اس سلسلہ ہیں کوئی
صراحت میں کی ہے، فقہاء حنفیہ کے یہاں صرف دوجیوب ہیں
جن میں بیوی تفریق کا دعویٰ کرسکتی ہے، ایک نامروی، دوسر سے
اس کا آلہ تناسل کن ہوا ہو (بُنب)، آختہ فضی کا چونکہ جماع سے
عہر بیونا ضروری نہیں، اس لئے بہ ظاہر بیدا بیا عیب نہیں کہ
عورت تفریق کا مطالبہ کر سکے ، جمر کمک انعلماء علامہ کا ساقی کی

<sup>(</sup>٢)البحرائرائق ٣٥٩/٨

<sup>(</sup>٣) ويكية. هديه : ٩٥ ، ٢٣٠ ، الباب الثامل ، كتاب الكراهية

<sup>(</sup>١) رد المحتار: ١٣٣١/، مطلب في الخشوع

<sup>(</sup>٣) هدایه : ۲۲۳/۳

تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عیب کی بنار بھی عورت تفریق کا مطالبہ کر سکتی ہے:

والمؤخد والخصى في جميع ما وصفنا مثل العنين لوجود الألة في حقهما فكانا كا لعنين وكذالك النعشي .(١)

بیات ام الوطنیقی رائے پر ہے، امام محر کے نزدیک ہر
ایسے عیب پر عورت مطالبہ تفریق کرسکتی ہے جس کے باوجود
عورت اس مرد کے ساتھ دہنے ش نقصان محسوس کرتی ہو، "کل
عیب لاہمکنها المقام معه إلا بصور "(۱) اور متاخرین نے
ای قول پرفتوی دیا ہے، اس کا تفاضا ہے کہ اگر عورت مال بنے کا
شدید جذبہ رکھتی ہواور وہ اس پر مبرنہ پاتی ہوتو اس کوشو ہر کے
ظاف دعوی تفریق کاحق صاصل ہونا جا ہے۔ واللہ اعلم۔

## آخته کی قربانی

جن جانوروں کے فوطوں کی گولیاں لکال دی گئی ہوں ،
ان کی قربانی جائز ہے ،اس لئے کہاس سے جانورعیب زوہ نہیں
ہوتا ، بلکہ اس کے گوشت میں خوشبو پیدا ہوتی ہے اور جانور فربہ
ہوتا ہے ، بیمسئل فقہا ہ کے درمیان شغل علیہ ہے اور ابن قدامہ کا
بیان ہے: لا نعلم فیہ احتلافاً . (۲)

نضاب

"خضاب" ئے معنی رتگنے کے ہیں ،بال ریکے جائیں یا جسم کا کوئی اور حصہ ہاتھ وغیرہ ، چنا نچہ حدیث میں عورتوں کے مہندی لگانے کو بھی" خضاب" سے تعبیر کیا گیاہے۔(۲)

نضأب لكاني كأتكم

مدید شی یہود واڑھی سفید رکھتے تھے اور خفاب کا استعال نیس کرتے تھے،آپ کی ہیشہ اس بات کے خواہال رہے تھے کہ سلمان خالص ویٹی اعمال کے ساتھ ساتھ اپنی فاہری وضع قطع میں بھی فیر سلم اقوام سے متازر ہیں،اس لئے آپ کی فیر سلم اقوام سے متازر ہیں،اس لئے افتیار کرو اور خضاب لگایا کرو''ان المیہود والنصادی افتیار کرو اور خضاب لگایا کرو''ان المیہود والنصادی بالایصبھون فعالمفوھم''(۵) فئے کہ کے موقع سے حضرت ایو کی مرفق سے حضرت ایو کی دائر سفید سے ،اس موقع کے ،ان کے سراور داڑھی کے بال بہت سفید سے ،اس موقع کے ،ان کے سراور داڑھی کے بال بہت سفید سے ،اس موقع کے ،ان کے سراور داڑھی کے بال بہت سفید سے ،اس موقع کے ،ان کے سراور داڑھی کے بال بہت سفید سے ،اس موقع کے ،ان کو خضاب لگانے کی تفین کی اور یہ بھی فر مایا کہ سیاد خضاب استعال نہ کیا جائے ،(۱) سیاد خضاب کی ممانعت بعض اور دوا تھوں میں بھی ہے ،حضرت این عباس کی نقل کرتے ہیں کہ آپ کھیا نے فر مایا: اخیر زمانہ ہیں بھی اس میال نوگ ہوں کے جو کیوتر کے سینوں کی طرح خضاب کے استعال لوگ ہوں کے جو کیوتر کے سینوں کی طرح خضاب کے استعال لوگ ہوں کے جو کیوتر کے سینوں کی طرح خضاب کے استعال لوگ ہوں کے جو کیوتر کے سینوں کی طرح خضاب کے استعال سے بھی

<sup>(</sup>٢)وكيمتے : حواله مذكور

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع : ۳۱۲/۲

<sup>(</sup>٣) المغنى: ٣٥٠/٩

<sup>(</sup>٣) وكيح: بسائي ٩٤٤٦/٢، الحصاب للنساء ، أبو داؤ ١٩٤٥/٥، باب في الحضاب للنساء

<sup>(</sup>۵) بخارى . ٨٧٥/٢، بابِ الحضاب ،مسلم . ١٩٩/٢، باب استحباب خضاب الشيب الح

<sup>(</sup>١) مسلم ، ١٩٩٨/ نسائي : ٣٧٤/٢

محروم رہیں گے۔(۱)

اس لئے عام طور برخضاب کے استعال کو فقہا مکروہ قرار ویتے ہیں ،امام نووی نے کوبعض فقہا وشوافع سے کراہت تنزیبی نقل کی ہے، مرشوافع کا محج قول اس کوقر اردیا ہے کہ سیاہ خضاب کااستعال حرام ب، (۲) رائح یمی ہے کہ مروہ تح می ہے، (۳) البتة احناف كے يهال جنگ كي صورت بالا تفاق اس سے مشتلي ہے کہ مجاہدین دشمن کو مرعوب کرنے کے لئے سیاہ خضاب کا استعال کریں،امام ابو یوسٹ نے شو برکو بوی کے یاس اس ک اجازت دی ہاور کہا ہے کہ جیے شوہر جا بتا ہے کہاس کی بوی تزكين وآرائش كرے ، اى طرح اورتى بحى جائى ايس كدان ك شوبران ك لئ آراستهول ، مرعام طور يرفقها احناف نے اس صورت ش بھی سیاہ خضاب کے استعمال کو تکروہ ہی قرار دیا ہے، (م) ایسے سیاہ خضاب کے استعمال کی مما نعت سلف کے ورمیان متفق علیه نیس ب ، حضرت عثمان ، حضرات حسنین اور حضرت عتب بن عامر الله اورتا بعين من ابن ميرين ، نيز بعض اور الل علم اس کے جواز کے قائل تھے ،(۵) تاہم حدیثیں سیاہ خضاب کی کراہت ہی کو ہتاتی ہیں اور بھی راج ہے۔

خضاب كارتك

خشاب کارنگ کیا ہو؟ ساہ رنگ کومٹنی کر کے کسی خاص

ر (۲)شرح مسلم ۱۹۹/۲

رنگ کی تحد یونیس، تا ہم صدیت ہیں تمن رنگ کا خاص طور پرذکر ملت ہے، ایک مہندی کا خضاب، دوسر ہے: 'کتم'' کا جو ہے، ہی باک ہوتا ہے، دھنرت ابوذ رخفاری فظینہ نے نقل کیا ہے کہ آپ جھنا اور نوفوں کو بہترین خضاب قرار دیا ہے ''افضل ماغیر تم به المنسمط المحناء و الکتم''(۱) تیسر بے زرد رنگ ، حضرت عبدالقد بن عمر فظین کا معمول زرد خضاب کا تھا اور دوایت فرماتے می کہ آپ جو نیک رنگ سب سے زیادہ محبوب تھا، (۱) کے کہ آپ جو نیک رنگ سب سے زیادہ محبوب تھا، (۱) ایم فووی نے نے کہ آپ بیک رنگ سب سے زیادہ محبوب تھا، (۱) کا مرد تھے معابہ ہی معابہ ہی عبدالله بن عمر فظینہ کے علاوہ حضرت ابو ہرے معابہ ہی معابہ ہی معابہ ہی معابہ ہے کہ اکثر سلف زرد خضاب کو اپند ابو ہرے معابہ اور بعض اور صحابہ ہے بھی مجی میں مورد خضاب کے استعمال کی ہے، (۸) اس طرح ان تین رنگوں کے علاوہ بعض محابہ استعمال کی ہے، (۸) اس طرح ان تین رنگوں کے علاوہ بعض محابہ استعمال کی ہے، (۸) اس خضاب کا استعمال بھی مروی ہے، (۱) ۔ خضاب کے استعمال کا جو تھم مردوں کے لئے ہے وہی مورتوں کے لئے ہے دہی مورتوں کے لئے ہے۔ دہی

## استعال بہتر ہے یاترک؟

<sup>(</sup>٣)حوالة سابق

<sup>(</sup>٢)بخاري ٨٤٥/٣،باب مايذكر في الشيب

<sup>(</sup>۸)تووي على مسلم:۱۹۹/۲

<sup>(10)</sup>حواله سابق

<sup>(</sup>۱)نسبالی ۲۷۵/۲

<sup>(</sup>٣)درمختار ورد المحتار:4/1/4

<sup>(</sup>۵)شرح نووی علی مسلم :۱۹۹/۲

<sup>(</sup>٤)حواله سابق الخضاب بالصفرة

<sup>(</sup>٩)حوالة سابق

<sup>(</sup>۱۱) ردالمحتار ۱۵/۱۵۵

ای کو ہے (۱) ۔۔۔ نووی نے بعض اہل علم ہے دوادر تول نقل کے ہیں ، ایک ہیک ہیک جہاں عام طور پر لوگ خضاب کا استعال کرتے ہوں ، وہاں استعال بہتر ہے ، جہاں یالعموم خضاب نہ لگا یا جاتا ہو اور لگانے والا مرکز توجہ بن جاتا ہو ، وہاں نہ لگا تا چاہئے کہ 'خووجہ عن المعادة شہوة و مکووه '' دوسرے پیائے کہ 'خووجہ عن المعادة شہوة و مکووه '' دوسرے ہیکہ جس کے ہال اجھے ہوں اور بلا خضاب بھلے گئے ہوں ،ان کے لئے خضاب سے اجتمال بہتر ہے اور جس کا معاملہ اس کے لئے خضاب سے اجتمال بہتر ہے اور جس کا معاملہ اس کے لئے خضاب سے اجتمال بہتر ہے اور جس کا معاملہ اس کے رہی ہوں وہاں خضاب کا استعال بہتر ہے۔ (۱)

اہام نووی گوان اقوال کی طرف مائل نظر نیس آئے ، گران اوب سے پہلی رائے اس عاجز کے خیال میں زیادہ قرین ادب ہے اور بہ قول نووی کی کہی رائے حضرت عرب علی اور ابی کی کی سے ، عربوں میں خضاب کے استعال کا رواج عام تھا، اس لئے خشاب کا استعال اگفت نمائی کا باعث نہ بنا تھا، دوسر کے خشاب کا استعال انگفت نمائی کا باعث نہ بنا تھا، دوسر کے خضاب سے اجتناب یہود کی شاخت تھی ، اور آپ کی ایک مشترک معاشرہ میں صحاب کوان سے متازد کھنا جا ہے تھے، ایک مشترک معاشرہ میں صحاب کوان سے متازد کھنا جا ہے تھے، ایک مشترک معاشرہ میں حیال بیدونوں یا تیں نہ بائی جاتی ہوں ، سیاہ کے علاوہ کی اور دیگ کا خضاب آگشت نمائی اور فقہا وکی زبان میں " مشربت" کا باعث بن جا تا ہے۔

### معمول نبوي على

خودآپ ﷺ نے خضاب کا استعمال فر مایا ہے یا مہیں؟

اس سلسله میں روایتوں میں اختلاف یا یا جاتا ہے ، حضرت ابورمیه دینیکی ایک روایت میں ریش مبارک میں مہندی اور ایک یس زردخشاب کے استعال کاذکرہے، (۳) آپ اللے کے زرد خضاب استنعال کرنے کی ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمرظ الله سے بھی منقول ہے ، (٣) --- لیکن اکثر روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ خضاب کے استعال کی ٹوبت آتی آئی کم تھی کہ مل جا بتاتوشاركرليتا ، (٥) چنانچه اكثر محققين كاخيال يمي بيك آپ 🕮 نے سیاہ خضاب کا استعال نہیں فرمایا ہاں ، آپ بھی تخلین عطراستنعال فر ماتے جس ہے بعض وفعہ لوگوں کو غلطانہی ہو جاتی انسائی کی ایک روایت می قریب قریب اس کی صراحت موجود ہے ،عبد اللہ بن عمر اللہ اللہ علم استعال كرتے تھے،اس برجیرت كاا ظباركيا كيا تو فرما يا كەيل نے خود رسول الله على كوريش ميارك شي بيرنگ استعال كرت و يكها ب، (١) اس عامعلوم موتا ب كداصل بين باطور خوشبواس رنگ کا صلراستعال فرمائے یتے جس سے سفید بالوں برزردی آجاتی متی اوربعض لوگ اس کوخشاب مجعنے لکتے تھے، بغاری کی وہ روایتیں جن میں وفات کے بعد بعض ازواج مطہرات کے یاس موجود موسے مبارک سرخ یا خضاب میں رسکتے ہوئے مونے کا ذکر ہے، (٤) کا منشا م جمی کی ہے، ورند غالباً آپ علیہ نے باضابطہ خضاب کا استعمال نہیں فرمایا ہے۔

<sup>(</sup>٢)حواله سابق

<sup>(</sup>٣)حواله سابق

<sup>(</sup>۲) بسائی: ۲۷۸/۲

<sup>(</sup>۱) نووي على مسلم: ۱۹۹/۲

<sup>(</sup>٣) نسائي: ١٤٨٧٤، الخصاب بالحناء والكتم

<sup>(</sup>۵)بحاری ۸۷۵/۲۰۲۱ ماید کر فی الشیب

<sup>(4)</sup> بخاري ۸۵۵/r

# خضروات (سزی)

## سبريوں ميں زكوة

امام صاحب کے پیش نظروہ روایات ہیں جن یس مطلق زمین کی پیداوار میں زکو ہواجب قرار دی گئی ہے، (۵) دوسرے نقباء کی ولیل حضرت معافر ظافیہ کی روایت ہے کہ سنر یوں میں زکو ہ تبیں ہے (۲) امام تر نمری نے گواس مدیث کو ''حسن بن ممار ''کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے (۱) محرحنیا مام کے پیچے

سورہ فاتحہ کی تلاوت کے مسئلہ میں ان بی کی روایت سے
استدلال کرتے ہیں، دوسرے دارقطنی نے مرسل اس روایت کو
صحیح سند سے نقل کیا ہے ، (۸) اس لئے حنفیہ کے یہاں اس
حدیث کا مفہوم یہ سمجھا گیا ہے کہ بحیثیت عامل زکوۃ حضرت
معاد عظیماس کے خاطب شے نہ کہ عام مسلمان ، اور مقصد یہ
ہے کہ عامل زکوۃ اس کی زکوۃ وصول نہ کرے گا، والداعلم۔

### خطاء

<sup>(</sup>٢) المغنى : ۲۹۳۶۲

<sup>(</sup>٣) هذايه مع الفتح ٢٣٣/٢ :

<sup>(</sup>۲) ترمذی ۱۳۸۱۰ باب ماجاء فی زکوة الخصروات

<sup>(</sup>۸)حواله مذكور

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد : ١٥٣٥، ماتجب فيه الركوة من الاموال

<sup>(</sup>۳) مختصر الطحاوى: ۲۱:

<sup>(</sup>٥)هداية على هامش الفتح . ١٨٧/٢ باب زكوة الزروع الثمار

<sup>(2)</sup>حواله سابق

<sup>(</sup>٩)ئيسيرالتحرير ٢٠٥/٢

قرآن مجید نے خطاء اور نسیانا ہونے والی غلطیوں اور کوتا ہوں پر بھی اللہ تعالی سے عفو خواہی کی تعلیم دی ہے: ربنا الاتو الحدنا ان نسینا او اخطأنا. (بقر ، ۴۸۱)

خطاء سے بعض احکام تو بالکل ہی معاف ہوجاتے ہیں،
خاص کروہ احکام جوحقوق اللہ سے متعلق ہوتے ہیں، چنا نچاللہ
تعالی نے فرمایا ہے کہوہ ' یمین نفو '' پر پکڑئیس فرما کیں گے
(البترہ ۲۲۵)' یمین نفو '' سے الی تم بھی مراد ہے جو بلا ارادہ
زبان پر جاری ہوجائے، (۱) جیسا کہ حربوں کا طریقہ تھا کہ وہ
بات بات پر 'لاو افلہ '' اور' بلی و اللہ '' کیا کرتے تے، الی
غیر ارادی قتم پر کفارہ واجب ٹیس ہے۔ مخلف احکام میں خطا کا
کیا اثر پر تا ہے، شیجاس کی طرف اشارہ کیا جا تا ہے:
کما تر میں :

نماز میں اگر خطاء آبھی کسی ایسے تعلی کا ارتکاب ہوگیا جس کے عملاً ارتکاب سے نماز فاسد ہوجاتی ہے، او نماز فاسد ہوجاتے کی :

اذا تكلم في صلوته ناسياً اوعامدا خاطئاً او قاصدا الله الناس الكلام من كلام الناس استقبل العبلواة عند نا (٢)

#### روزهش:

یجی حال روز ہ کا ہے، صاحب ' مراتی الفلاح'' روز ہ کے مقسدات کا ذکر کرتے ہوئے قرماتے ہیں:

اوافطر خطاً بسبق ماء المضمضة او الاستنشاق

(1) ويكيح · تفسير ابن اكتيز ٢٧٤/١٠ (البقرة: ٢٢٥)

(٣) مراقى الفلاح مع الطحطاوى ٣٩٨

(۵) هدایه مع العتح ۲٬۵/۲۰

الى جوفه (٣)

کل یا ناک میں پانی ڈالھے کے دوران پانی حلق میں چلاجائے۔

طحطادی نے اس ذیل بین اس مدیث کا جواب بھی دیا ہے کہ '' کہ کہ '' میری اُمت ہے خطاءاور بھول کومعاف کردیا گیا ہے'' کہ یہاں'' معافی'' ہے آخرت کا عظومراد ہے ، ونیا کے احکام اس کے باوجود جاری ہوئے رہیں گے۔(")

#### زكوة پس :

البندا گرمصرف ذکوۃ کو تحصفے میں زکوۃ ویے والے سے خطا ہو جائے اور غیر مصرف میں زکوۃ اوا کردے تو امام ابو حلید اور امام محر کے نزدیک زکوۃ اوا ہوجائے گی، امام ابو بوسٹ کے نزدیک ادائیں ہوگی اوراس کو دوبارہ اوا کرنا ہوگا:

قال ابوحنيفه ومحمد : إذا دفع الذكاة الى رجل يظنه فقيراً ثم بان اله غنى اوهاشمى او كافر أو دفع فى ظلمة فيان انه ابوه اواينه فلا اعادة عليه قال ابويوسف عليه الإعادة .(٥)

### ج ميں :

ج ش بھی خطاکے یا وجود کی فعل سے متعلق جود نیوی محم ہے، وہ ایسنہ جاری ہوتا ہے، اگر ممنوعات احرام کا ارتکاب ہو جائے تو شرعا اس کے لئے جو کفارہ مقرر ہے، وہ ادا کرنا ہوتا ہے "جنایات ج" کے ذیل میں مختف جنا جوں کے تحت فقہا ہے

<sup>(</sup>۲) مديد ، ۹۸

<sup>(</sup>۳) طحطاوی ۲۲۸۰

اس کووضاحت کے ساتھ ذکر کیا ہے اور ایک اُصول بیان کردیا ہے کہ:

ان فعل الخاطى والناسي جناية وحرام. (١) علامة على الخاطى والناسي جنايان عبد:

ثم لا فرق في وجوب الجزاء بين ما اذا جني عامدا اوخاطئا. (r)

### طلاق ميں:

طلاق بین تضاء خطا کا اعتبار نیس، بولنا اور جا بتا تھا، زبان

پر بلا ارادہ طلاق کے الفاظ جاری ہو گئے ، یا دو ہو یاں خیس،

زینب کو طلاق وینا چا بتا تھا، زبان پرسلمہ کا نام آگیا، تو پہلی

صورت بیں طلاق واقع ہوجائے گی اور دوسری صورت بیں سلمہ

مطلقہ تفہرے گی ، گریہ تھم قضاء ہے، قاضی کوا بیے مواقع پرا حتیاط

ے کام لینا پڑتا ہے اور تفاضا واحتیاط کو پورا کرنے کیلئے حسن ظن

کی بجائے سوء گمان کو راہ دینا ہوتا ہے، لیکن دیامت ایک طلاق

واقع نہیں ہوتی ، یعنی اگر معاملہ قاضی تک نہ جائے اور اپنے ضمیر

کی طمانین میں ہوتی ، یعنی اگر معاملہ قاضی تک نہ جائے اور اپنے ضمیر

کی طمانین میں ہوتی ، یعنی اگر معاملہ قاضی تک نہ جائے اور اپنے ضمیر

### معاملات میں:

معاملات بھی '' خطاہ'' کے باوجود منعقد ہوجاتے ہیں ،
ارادہ کچے اور کہنے کا تھا، زبان برخرید وفروخت کے الفاظ جاری
ہو گئے، تو '' ہے '' ہوجائے گی البتہ چونکداس بیں اس کی رضا کو
وغل نہیں ہے، اس لئے''فاسد'' ہوگی، (س) ۔ نکاح بھی منعقد

ہوجائے گا ، تکاح رشیدہ بنت ہادی سے کیا جانا تھا اور ایجاب کے وقت زبان سے حمیدہ بنت ہادی کا نام نکل کیا ، تو اب منکوحہ حمیدہ ہوگی ند کرشیدہ ۔ (۵)

#### تيت ميں:

"فطاء" کا اثر قصد و نیت پر بھی پڑتا ہے ، کوئی فض روزہ کی جگہ نماز کی نیت کر لے تو اس کی جگہ نماز کی نیت کر لے تو اس کی نیت معتبر نہ ہوگی ، اور نہ روزہ ہوگا نہ نماز ظہر اوا ہوگی ۔ اس سلسلہ میں اصول یہ ہے کہ بعض عبا دات میں تعیین ضروری ہے، بعض عبا دات اور عبا درت کے بعض ارکان میں تعیین ضروری نہیں، بعض عبا دات اور عبا درت کے بعض ارکان میں تعیین ضروری نہیں، مضروری نہیں، ان کی نہیت میں خطاء واقع ہوجائے تو کوئی مضا کھنے تیں۔ دری نہیں، ان کی نہیت میں خطاء واقع ہوجائے تو کوئی مضا کھنے ٹیس ۔ (۱)

### حقوق الناس ميس:

خطاء کی وجہ ہے "حقوق العباد" سا قطابیں ہوتے ،اگر کسی
نے شکار جان کر کسی کی بحری یا گائے کوش نہ بنا یا اور اس کی موت
واقع ہوگئی تو اس کو اس کا تا وان ادا کرنا ہوگا ،اس طرح کسی اور کا
مال یہ بچوکر استعال کرلیا کہ بیخو داس کی اپنی ملکیت ہے تو اس کو
اس کا صان ادا کرنا ہوگا ، حننیہ کہتے ہیں کہ یہ تعل خطا کی مزائیس ،
بلکہ جس موقع وکل پر خطا کا صدور ہوا ہے ،اس کی جزاہے ،اس کو
یوں جھنا جا ہے کہ اگر چند آ دی نے کسی کا مال خطا وضا کے کردیا
تو ان تمام لوگوں پر بجیشے تھوی ایک ہی تا وان عا کہ ہوگا ،اگر

<sup>(</sup>۲) ود المحتار ، ۱۲۱۲/۲۰طوکتان

<sup>(</sup>۴) تيسير التحرير : ۳۰۲/۴

<sup>(</sup>٢) الاشباه والنظائر ٣٣

<sup>(1)</sup> بدائع الصنائع . ٢٠٢٦ فصل بيان حكم مايحرم على المحرم

<sup>(</sup>٣)ريكي رد المحتار ٢٢٥/٢

<sup>(</sup>۵) هندیه : ۱۷۰۵۱

بیان کے فعل کی سزا ہوتی تو اس کا تقاضا تھا کیان میں سے ہر مخص سے علا عدہ بیتا وان وصول کیا جاتا۔(۱)

"خطاء" معنق به چندا حکام ذکر کے میے ہیں ، ورشہ عبادات ، معاملات اور جنایات کے بہت سے احکام ہیں جواس عبادات ، معاملات اور جنایات کے بہت سے احکام ہیں جواس سے تعلق رکھتے ہیں جوائی اپنی جگہ فدکور ہوں کے ، خاص طور پر "اجتہاد" شیں خطاء" اختہاد" قربانی ہیں خطاء" اضحیہ" شکار ہیں خطاء" صید" اور قمل میں خطاء" دیت" و" قمل" کے ذیل میں دیکھے جا سکتے ہیں۔

# خظبه

قلب برتاثری کیفیت رہتی ہے اور جن قلوب میں طاعت و تبول کی تھوڑی ملاحیت بھی ہوتی ہے ،خطاب و موعظم ان پر خاص اثر ڈالٹا ہے ، لکاح خوشی کا موقع ہے اور ضرورت تھی کہ اس مبارک موقع پر زوجین اور پورے ساج کوتنوی و خدا ترک کی تنظین کی جائے اور اس کے فرائض یا دولائے جا کیں ،اس لئے اس موقع خاص پہمی خطبہ رکھا گیا ، پس ان خطبات کی صورت میں موقع اصلاح و تذکیر اور اس میں ربغ و شلسل کی ایک اس موقع ہموقع اصلاح و تذکیر اور اس میں ربغ و شلسل کی ایک

اس وفت جن خطبات برفقهی احکام بیان کے جا کیں مے، وہ بد ہیں: خطبۂ جمد، عیدین کا خطبہ، خطبۂ کموف، خطبۂ استبقاء، ج کے موقع سے عرفات کا خطبہ اور خطبہ کا ح۔

#### خطبه مجمعه كاونت

جود کے موقع ۔ آپ اللہ نے جیش ہی خطب ارشا وقر مایا

ہود کے موقع ۔ آپ اللہ القاق ہے کہ جود کے لیے
خطبہ شرط ہے (۳) علامہ کا سائی نے اس پر آ بت قر آئی "فاصعوا

المی فاکو الله" (الجد: ۹)" اللہ کو کری طرف دوڑو" ہے

استدلال کیا ہے اور کہا ہے کہ یہال" وکر" ہے خطبہ جود مراو

ہے، نیزاس پروہ روایات بھی دلیل ہیں جن ش " خطبہ" کودو

رکھت نماز کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے (۳) گھرخطبہ شرط ہے

اورشرط کا وجود اصل ممل ہے بہلے ہوتا ہے، اس لئے جو کا خطبہ
اورشرط کا وجود اصل ممل ہے بہلے ہوتا ہے، اس لئے جو کا خطبہ
اورشرط کا دجود اصل ممل ہے بہلے ہوتا ہے، اس لئے جو کا خطبہ

<sup>(</sup>r) النظم : (۱۱۱)

<sup>(</sup>٣) لاحكم بدائع الصنائع: ١٦١١

<sup>(</sup>١) نظرية الحكم ومصادر التشريع للحصري . ٣٥٢

<sup>(</sup>٣) الإفصاح: ١٩١/١، باب صلوة الجمعة

<sup>(4)</sup>حواله سابق

مرسل روایت کی روشی میں بتایا ہے کہ ابتداء اسلام میں جد کا خطبہ یمی نماز کے بعد ہوا کرتا تھا، گرا یک خاص واقعہ کے نتیجہ میں حضور وہ کا نے اس کی ترتیب تبدیل فرمادی اور نماز سے پہلے کرویا، (۱) نیز خطبہ کے لئے ضروری ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہونے بینی زوال کے بعد ہو، اس سے پہلے خطبہ معترفیس (۱) جونے بینی زوال کے بعد ہو، اس سے پہلے خطبہ معترفیس (۱) جورے خطبہ کے سلسلہ میں یا مور خاص طور برقابل ذکر ہیں :

- ا- خطبه كامطمون اوراس كي مقدار\_
  - ۲- خطیه کی زیان۔
  - ۳- خطبری شیس-
  - ۳- خطبه کی کروبات۔
- ۵- خطبد کے درمیان سامعین کیا کریں؟

#### مقدار

خطبہ کی کم سے کم ضروری مقدار کیا ہوگی؟ اس میں فقہاء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے ، امام ابو حنیف کے نزدیک مطلق اللہ کا درخطبہ کی نیت سے خطبہ کی شرط کو بورا کردیتا ہے ، جسے سجان اللہ ، الحد لله ، ''خطبہ کی نیت'' کا مقصد ہے کہ چینے سے اورائی نیت سے ''الحمد لله'' کمد دے تو بی خطبہ نہ ہوگا ، چینک آئے اورائی نیت سے ''الحمد لله'' کمد دے تو بی خطبہ نہ ہوگا ، امام ابو بوسٹ اورامام محر سے نزد میک طویل ذکر ہونا جا ہے جس کو حرف عام میں خطبہ کہا جاتا ہو (س) ''مراتی الفلاح'' میں اس کی مرید وضا حت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ '' تشہد' کی مقدار

'' عبدہ ورسولہ'' تک کے بہقدر ہو،تب صاحبین کے نزدیک خطبه كاتحقل جوگاه (٢) شوافع اور حنابله كے نزديك حرام سلوة و سلام، تلاوت قرآن اور تذ كيروموعظس بيتمام مضامين موني عاميس ، جب بي وه "خطبه جعد " كملائ كاء امام ما لك سے سير رائے بھی معقول ہے اور امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق می (۵) \_\_\_\_ان حفرات نے جعد کے خطبہ کی ہابت آپ اللہ کے عام معمول کو پیش نظرر کھا ہے، اور امام ابو حنیفہ کا خیال ہے کہ قرآن نے مُطبِرُومَطُلُق : وَكراللهُ مُفاسعوا الى ذكو الله " (جد : ٩) سے تعیر کیا ہے، جس ش کی خاص مقدار کی تحدید تین ، نیز حضرت عثمان غنی دیا کا واقعه مشہور ہے کہ جب آ ب نے ظیفہ ختب مونے کے بعد خطبہ دیا تو "الحمداللہ" کہنے کے ساتھ ای ایک رحب کی سی کیفیت طاری موئی ،آپ نفر مایا کرتم کو ایک" قوال" یعن بیش گفتارامام ی بجائے فعال اور کار کردامام کی ضرورت ہے، ای براکتفا وفر مایا اور صحابہ نے اس برکوئی تکمیر میں نیس فرمائی (۲) البند چونک عام معمول نبوی اس کے خلاف ربا ہے،اس کئے حننیہ مجی ایسے مخضر خطبہ کو کمروہ تنزیکی قرار دیتے ایس (2) حنید کے نزویک جمعد کے دوخطیوں میں سے ایک مح جعد كے منعقد كرنے كے لئے كافى ب، يكى دائے الكيدكى ب، امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک دونوں خطبہ شرط میں ، ایک خطيه **کافی نبیس پ** (۸)

<sup>(</sup>۲) هنديه : ۱۳۲/۱

<sup>(</sup>٣) مراقي القلاح مع الطحطاوي : ٢٨٠

<sup>(</sup>۱) طحطاوی ۲۸۰

<sup>(</sup>A) المغنى: ٢٧/٣، المهذب ال٣٦٥، قصل، خطبات الجمعه

<sup>(</sup>١) طحطاوي على مراقى الفلاح : ١٧٤

<sup>(</sup>۳) کبیری :۵۵۵ مایاکتان

<sup>(</sup>۵) **الإقماح : ا**ظلاا

<sup>(</sup>۷) حواله سابق

مضامين

تين مضامين تو دونو بخطيات مين مشترك بين ،الله تعالى كى حمد وثنا ،تشهد اور رسول الله على يرصلون وسلام ،اس كے علاوہ يبلے خطبہ من قرآن مجيد كى كى آيت كى حلاوت مونى جا ہے اور کے کنگوموعظید ولڈ کیرے متعلق بھی ہو، دوسرے خطبہ ش عام مسلمانوں کے لئے دعاؤں كا اہتمام كرنا جائے۔ (١)حضور ان المات كمطالع معلوم بوتا بكرآب اللهااية خطبات میں وقت کے مسائل اور حالات کا پاس رکھتے تھے ،اور ضروری مسائل پر مفتکوفر ما یا کرتے نتے ، آج بھی خطیاء کے لئے اس كاخيال ركمنا بهتر ب، بعد كادوارش اللسنة والجماحت نے جعد کے خطبول میں خلفاء راشدین اور معرات الل بیت اطهار كے منا قب بھي كينے شروع كے جس كا مقصدا يك طرف ان روافض كى تر ديدتنى جوخلفاء على شاور عام صحابية "رضوان الله عليهم اجمعين" كوبرا بعلا كبية تصاور دوسرى طرف ناصبيه كارد مقعود تفاج وحفرات الل بيت "رضى الله عنم" كي جك كرت تے،اس لئے یہ ملف کا متوارث عمل ب، خیال موتا ہے کہ چوکدروانش حصرت مائش کے بارے میں (نعوذ باللہ) برگوئی کرتے ہیں اور حضرت فاطمہ کے علاوہ دوسری صاحبزاد اول کا الكاركرت بيناس لئة في زماند عفرت فدي ي كساته معفرت عا تشر ورحفرت فاطمد كساته دوسرى بنات طابرات يامطلق ازواج مطمرات اور بنات طابرات كاذكر بعي كرنا وإبد\_

خطبہ یم کون ی آ بت پڑھی جائے؟ اس بسلسلہ یم علامہ کا سانی نے خاص طور پڑ 'یوم تجد کل نفس ماعملت من خیر محضو آ (ال مران: ۳۰) پڑھتے کا فرکیا ہے۔۔(۲) ویسے یہ آ بت:

ان الله يا مريالعدل والاحسان وابتاء لهى القربى وينهى عن الفحشاء والممكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون. (أنل: ٩٠)

کا پڑھنا حضرت عمر بن عبدالعزیزے تابت ہے اوراس آیت کی جامعیت کی وجہ سے اس کے پڑھنے کا توارث رہا کیا ہے۔

#### واجمات

خطبه ين باتين واجب ين

ا۔ پاکی کی حالت بیں ہونا(۳)۔۔۔۔تاہم جنابت یا ہے وضوہ
حالت بیں خفیہ دید ہے تو حفیہ کے خود یک خطبہ گئے
ہوجائے گا، امام شافق اور امام ابو ایسٹ کے نزدیک جائز
فیس ہوگا، (۳) ان حضرات کا خیال ہے کہ چاکہ خطبہ گویا
نماز جمعہ کی دور کھت کے قائم مقام ہے، اس لئے جیسے
نماز پاکی کے بغیر سے نہیں، خطبہ بھی می نہیں، حفیہ کے
بہاں جمی حالت جنابت بی خطبہ دیا ہوتو خطبہ کا اعادہ
بہتر ہے۔ (۵)

۲- سازلیاس کے ساتھ خطبہ دیا جائے۔(۱)

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع: ١٦٣١

<sup>(</sup>۱) کپری : ۵۵۵

<sup>(</sup>۳) کبیری ۵۵۵

<sup>(</sup>٣)بدائع المبنائع : ١٦٣١

<sup>(</sup>۲) کیری . ۵۵۵

\_ \_

<sup>(</sup>۵) طحطاوي على مراقى القلاح: ١٨٠

بين الخطبتين .

۳ - خطبہ کے درمیان سامعین کی طرف توجہ اور ان ہے
 شخاطب، اور سامعین کے لئے بھی مسنون ہے کہ وہ خطیب کی طرف متوجہ ہیں۔(\*)

س خطبہ سے پہلے خطیب منبر پر بیٹ جائے جو محراب کے وائیں جانب بیاس کے مقابل میں بنا ہوا ہو۔(2)

۵۔ خطیب کے سائے اذان دی جائے جس پرمتوار ٹا سلف صالحین کاعمل ہے۔(۸)

۲- خطبہ مختصر دیا جائے جوطوال مفصل کی کسی سورت کے ہرا ہر
ہو، زیادہ طویل نہ ہو، (۹) اور بہ مقابلہ نماز کے مختصر ہو،
 حصرت عبداللہ بن مسعود دیا ہے منقول ہے کہ لبی نماز اور مختصر خطبہ آ دمی کے تفقہ کی علامت ہے۔ (۱۰)

خطبہ کی پھسنیں وہ ہیں، جو خطبہ کے مضابین سے متعاق ہیں، شروع میں تعوذ پھر حدوثا، اس کے بعد تو حید ورسالت کی شہادت، رسول اللہ ﷺ پر درود دسلام، موعظت وقصیحت اور قرآن جمید کی قراء ست، قراء ست قرآن تین جموثی یا ایک بری آئیت کے برقدر برخ هنا جا ہے ،اس کے چھوڑ دیئے میں کراجت ہے، دوسرے خطبہ میں پھر حمد وثنا اور صلوۃ وسلام کا اعادہ، نیز مسلمانوں کے لئے دعاء، خلفاء راشدین اور اہل بیت کا ذکر مجی مناسب ہے ، مستحب ہے کہ خطیب اپنی آواز بلند رکھے اور مناسب ہے ، مستحب ہے کہ خطیب اپنی آواز بلند رکھے اور

۳- خطیب کھڑا ہوکر خطبدد ہے(۱) ۔۔۔ امام شافع کے یہاں خطبہ کیلئے کھڑا ہونا شرط ہے، امام احد کے یہاں شافعیہ کی طرح شرط نہیں، (۲) البند حنیہ کے نزد کیک کو بلا عذر بیشر کر خطبہ دینے سے خطبہ کی شرط پوری ہوجائے گی گراس کا یہ عمل کروہ ہوگا ، حنیہ کہتے ہیں کہ جہاں تک خطبہ کے گفایت کرنے کی ہات ہے تو وہ تو لیٹ کر خطبہ دینے سے گھی ہوجائے گا۔ (۲)

کاسانی وغیرہ نے ان نتیوں کو بھی ''مسٹن'' میں شار کیا ہے، محراس حقیر نے اس میں علامہ ابرا ہیم طبی (م: ۱۹۶۰ھ) کی اتباع کی ہے۔ سنٹیں سنٹیں

خطبه كي سنيس بدين:

ا- دو خطبه رینا اورایک براکتفانه کرنا \_(۳)

۲- دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا، یہ بیٹھک ٹین آیات کے بدقدر ہوئی چاہئے (۵) امام سرھی کے نزد یک اس قدر بیٹھنا کافی ہے کہ تمام اعضاء اپنی اپنی جگد آجا کیں،
امام شافتی کے یہاں دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا داجب ہے ، فقہاء احتاف نے حضور کی کے معمول مبارک کے پیش نظر درمیان بیس نہ بیٹھنے کو کروہ قرار دیا ہے ، الاصبح ان یکون مسینابعوک البحلسة

<sup>(</sup>٢) المغنى : ٢/١٧

<sup>(</sup>٣) بدائع الصبائع : ١٣٣١

<sup>(</sup>צ) גבונא (איציו

<sup>(</sup>٨) حوالة سابق

<sup>(</sup>١٠) بدائع الصبائع . ١٣٦٣

<sup>(</sup>١) حوالة سابق

<sup>(</sup>٣) طحطاوي على المراقي: ١٨٠

 <sup>(</sup>۵) طحطاوي على المراقى: ۱۸۱

<sup>(</sup>۷) مراقی الفلاح مع الطحطاوی ۱۸۰

<sup>(</sup>۹) هندیه ۱۲۵/۱

یہاں بیدومنا حت مناسب ہوگی کہ خطبہ کے واجہات سنن اور سخبات و آداب کے بیان میں فقہاء کے یہاں خاصا تفاوت پایا جاتا ہے، کیونکہ عمو ما بیا دکام آنحضور وہا ہے تا ہے تا بات جیں اور آپ وہا کے افعال ومعمولات میں بعض سنت کے درجہ پر ہیں اور ایکنٹ مستحب کے درجہ پر ہیں اور بحض مستحب کے درجہ بر۔

## كمروبات

خطبری بعض کر وہات جوخطیب سے متعلق ہیں ،او پر ذیلی طور پران کا ذکر آ چکا ہے، جیسے ناپا کی کی حالت بیں خطبہ خطبہ کا لم کور ومضابین سے خالی ہونا ، و خطبوں کے درمیان نشست کا نہ پایا جانا وغیرہ ،اس کے علاوہ کی بھی سنت کا ترک کر وہ ہے ، (\*) خطب کا خطبہ کے درمیان کوئی الی بات کی فض سے کرنا جو منظیب کا خطبہ کے درمیان کوئی الی بات کی فض سے کرنا جو امر بالمعروف '' کے قبیل سے ہے جا تو ہے ، لیکناس کے علاوہ گفتگو کی تو گو با وجود درمیان بی انقطاع کے خطبہ درست ہو جائے گا گراس کا بیمل کروہ ہوگا (۵) حضرت عمر رہائی خطبہ دے اس جائے گا گراس کا بیمل کروہ ہوگا (۵) حضرت عمر اللہ خطبہ درست ہو جائے گا گراس کا بیمل کروہ ہوگا (۵) حضرت عمر اللہ اس کا بیمل کروہ ہوگا (۵) حضرت عمر اللہ اس کا بیمل کروہ ہوگا (۵) حضرت عمر اللہ کا بعض کہ حضرت عمر نے اس

تا خیر پران کوتئید فر مائی (۱) اس سے معلوم ہوا کہ خطیب کا خطبہ کے درمیان الی گفتگو کرنا جو'' امر بالمعروف'' کا ورجہ رکھتی ہو، جائز ہے۔

## خطبه كرورميان تحية المسجد

خطبہ ہفتہ وار تذکیر وموعظت کی ایک صورت ہے ، اس انے فقہاء نے اس کے سننے اور خطیب کی طرف متوجہ رہنے کی بڑی تاکیو فرمائی ہے ، خطبہ کے دوران سامین کا گفتگو کر تایا قرآن مجید کی خلاوت کرتا کروہ ہے (۱) یکی خلم خوروونوش کا ہے (۱) ہم طرح کی نفل وفرض نماز بھی مکروہ ہے ، البنہ امام شافی نے خطبہ کے درمیان تحیۃ المسجد کی اجازت دی ہے (۱) کیونکہ آپ نے خطبہ کے درمیان تحیۃ المسجد کی اجازت دی ہے (۱) کیونکہ آپ نے خطبہ کے درمیان حضرت سلیک خطفانی کو دور کھت اواکر نے کا حکم فر مایا (۱۰) حنفیکا خیال ہے کہ بیان کی خصوصیت تھی اور مقصد چونکہ ان کا تعاون کرنا تھا تو آپ کی چونکہ ان کا تعاون کرنا تھا تو آپ کی چونکہ ان کی نصوصیت تھی اور مقصد خشہ حالی کو طاحظہ کریں ، دوسر نے نسائی کی روایت بھی ہیہ ہے کہ خسبہ حالی کو طاحظہ کریں ، دوسر نسائی کی روایت بھی ہیہ ہے کہ نسبہ کہ آپ کی سے اس کے ہونے نس تھی درمیان خطبہ موقوف کردیا تھا ، (۱۱) نسب کی اور یہاں خطبہ ہی موقوف کردیا تھا ، (۱۱) اور یہاں خطبہ ہی موقوف تھا۔

## سلام وكلام اورذ كروتلاوت

سلام کرنا ،سلام کا جواب دینا، چینکنے والے کا تحسید کہنا اور

<sup>(</sup>٢) وكيميِّ: طحطاوي على مواقى الفلاح: ١٨١

<sup>(</sup>٣) مراقي القلاح مع الطحطاوي: ٢٨١

<sup>(</sup>٢)يخاري : ٢٨/٢، باب قضل الغسل يوم الجمعة

<sup>(</sup>۸) خلاصةالفتاوي: ۲۰۹/۱

<sup>(</sup>١٠) ابوداؤد ١/١٥٩/ باب اذافعل الرجل والامام يخطب

<sup>(</sup>۱) ملخصا : هندیه ۱۲۷۳–۱۳۲۹

<sup>(</sup>٣) حلاصة الفتاوى: ١٠٥٠١، هنديه ١٢٨٠١

<sup>(</sup>۵) بدائع الصنائع : ۱/۹۵٪

<sup>(</sup>۷) بدائع الصنائع : ۲۲۴۶۱

<sup>(</sup>٩)بدائع الصنائع ، ١٦٣٦/

<sup>(</sup>١١) نسالي : ٣٠٤/٣ باب النهي عن تخطي رقاب الناس

سننے والے کا اس کا جواب دینا بھی مروہ ہے، امام شافی اور ایک روایت کے مطابق امام ابو ہوسف کے نزد کی سلام اور چھینک کا جواب دیا جا سکتا ہے، (۱) بال زبان سے تلفظ کے بغیردل ہی دل میں جواب دیا جا سکتا ہے، (۱) بال زبان سے تلفظ کے بغیردل ہی دل میں جواب دے تو مغما لقہ جیس بلکہ بہتر ہے (۱) ہے کرا ہت چکے سلام و کلام ہی پرموقوف جیس ، ہرکام جو خطبہ سننے بیس رکاوٹ ہو کہ مکروہ ہے، جبح جبلی ہتر بروکتا ہت وغیرہ (۳) حاصل ہیہ ہے کہ بہتول علامہ طاہر عبد الرشید بخاری جوافعال نماز بیس حرام ہیں خطبہ بیس بھی حرام ہیں ، (۳) عالمگیری بیس صراحت ہے کہ دوران خطبہ بیس بھی حرام ہیں ، (۳) عالمگیری بیس صراحت ہے کہ دوران خطبہ درود پڑھتا ہمی کروہ ہے، و تکوہ المصلوة علی دوران خطبہ درود پڑھتا ہمی کروہ ہے، و تکوہ المصلوة علی النہی دی ا

فقہا و نے اس پہمی بحث کی ہے کہ اگر خطیب سے دور ہو
اور وہاں تک خطیہ کی آ واز نہ پہو چی ہو، تو اے کیا کرنا چا ہے؟
اس سلسلہ پی خود مشارک احتاف سے مختلف اتو ال معقول ہیں،
محمہ بن سلسکا خیال ہے کہ خاموثی اعتیار کرے بھیر بن کیا کے
یہاں قرآن کی طاوت (غالبًا آ ہتہ ''رحانی'') بہتر ہے، امام
ایو یوسٹ بھی سکوت ہی کو کہتے ہیں اور بھی بات زیادہ قرین
قیاس ہے، رہ کمیا ایسے لوگوں کا دیٹی کتا یوں کا مطالعہ کرنا ، تو
تکھا ہے کہ ہمارے اصحاب یعنی احتاف کی کتا یوں کو دیکھا
جاسکتا ہے، بلکہ خود امام ابر یوسٹ سے معتول ہے کہ وہ دوران

خطبہ مسودہ د کیمنے اوراس کی تھیج کرتے جاتے تھے، (۱) ظاہر ہے جو تھے مکتب فقہ کا ہوگا وہی تھی ہدورجداولی علوم قرآن و حدیث کا ہوگا اور جو گئیا اور جو گئیا اور جو گئیا اور جو گئیا اور حفاء ریائی کی کتابوں کے لئے ہوگی ضرور ہے کہ وہر کے فقہاء اور علاء ریائی کی کتابوں کا بھی یہی تھی ہو، گر شریعت میں خطبہ سننے اور خطبہ کی طرف متوجہ رہنے کی جو تاکید ہواور بعض اہل علم نے قراءت قرآن کے وقت استماع (بغور سننے) اور انصات (خاموش رہنے) کے تھی قرآئی کا مصداق جو شائے کہ کو اس کی روشنی میں قرآن کی مصداق جو خطبہ کو بھی قرار دیا ہے ، (۱) اس کی روشنی میں قرین صواب یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جا ہے دوری کی وجہ سے خطبہ بچھ میں نہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جا ہے دوری کی وجہ سے خطبہ بچھ میں نہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جا ہے دوری کی وجہ سے خطبہ بچھ میں نہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جا ہے دوری کی وجہ سے خطبہ بچھ میں نہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جا ہے دوری کی وجہ سے خطبہ بچھ میں نہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جا

#### آداب

خطبہ کے درمیان کوئی ضروری بات کہنی ہو خواہ نمی عن الممتر ہی ہے اور ہاتھ یا الممتر ہی ہے اللہ کا المام سے آبوں نہ ہو، اشار اگا کی جائے اور ہاتھ یا آکھ وغیرہ کے اشارہ سے کام لیا جائے، (۸) امام سے قریب بیشمنا افضل ہے، (۹) البتہ گردن بھاند کرآ کے بوجے کی کوشش نہ کی جائے (۱۰) کہ آپ والگانے اس سے منع فرمایا ہے، (۱۱) مگر خطبہ کے دوران نشست کی کوئی خاص ہیں و کیفیت مقرر نہیں، تاہم فقہاء نے اس میں بھی شائنگی وطحوظ رکھا ہے، اور کہا ہے کہ فمان کا تعمر میں مراب میں میں شائنگی وطحوظ رکھا ہے، اور کہا ہے کہ فمان کے قعدہ میں جس طرح بیٹھتا ہے، اور کہا ہے کہ فمان کے قعدہ میں جس طرح بیٹھتا ہے، اس طرح بیٹھتا ہے، اور کہا ہے کہ فمان

<sup>(</sup>۱) يدائع المتالع : ۲۹۴۶

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق

<sup>(</sup>۵)هندیه ۱۲۷/۱۱

<sup>(</sup>۷) بدائع الصنائع: ۱۵۴۸

<sup>(</sup>٩) حوالة سابق

<sup>(</sup>II) فسالي · ا/٢٠٤، با ب النهي عن تخطي رقاب الناس

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق

<sup>(</sup>٤٠) حلاصة العتاوي ٢٠١١

<sup>(</sup>٢) خلاصة الفتاوي ١ ا/٢٠١

<sup>(</sup>A) حلاصة الفتاوي. ا/٢٠

<sup>(</sup>۱۰) عالمگیری : ۱۲۵۱۱

<sup>(</sup>۱۲)هندیه ، ۱۸۵۱

### <u>خلے کے لئے نکلنے کے بعد</u>

ابھی خطبہ شروع نہ ہوا ہو مگرا مام خطبہ کے لئے منبر پر بیٹھ چکا مواور اذان مورس موءام الوطنيفةك يهال اس وتت بحى نماز اور محتکو جائز نبیس ، امام ابو پوسٹ اور امام احد کے نز دیک نماز تو كرووب مر كونتكوش كونى حرج نبيس ، (١) امام صاحب كے پیش نظرحضور والكاكابيعام مطلق ارشاد بكرجب خطيب لكل جائ توكوكي المتكوورست باورنه تماز ، اذا خوج المعطيب فلا صلواة والاكلام (١) اورصاحين في شارع كي فشاء كويش نظر رکھا ہے کمقصود خطبہ کا سننا ہے، ندکہ!مام کود بکمنا اوراؤان کوسننا، ووسر فقبها م محى اس وقت كلام كى اجازت دية بير .. (٣) اگرنماز شروع کرچکا تھا کہ خطیب خطبہ کے لئے لگے تو دوركعت يس سيدايك يزحد جكا تحالو دوسرى كوهمل كرفيه، جار ركعت كي نيت كي اورتيسري كالمجده بهي كرچكا تواب چقي كمل كرے ، تيسرى ركعت شروع كرچكا اور بحده تيس كريايا ، تو بعضوں کا خیال ہے کہ تعدہ کی طرف اوث آئے اور بعض کہتے ہیں کہ بوری کر لے ، محرببر صورت اس کا خیال ضرور رکھے کہ نماز بکی اور مخضرطور بربی بوری کرے۔ (س) اگر نماز کے درمیان بی خطبہ شروع ہو جائے اور پہلی رکھت کا سجدہ کر چکا ہوتو دوسری ركست كمل كرلي، كهلى دكعت كالمجده بهى ندكر يايا تما تو بلا تاخير

#### تمازتو ژوے۔(۵)

### خطئه عيدين

جعد کی طرخ شریعت نے عیدین میں بھی خطب د کھا ہے ، رسول الله علی الله معول تھا کہ بمیشہ نماز عیدین کے بعد خلبہ ارشاد فرمات ، معنرت ابو بكر فظا جعفرت عمر فظا اور معنرت طنان فن فلا على مراحة يم معول قل كيا كياب (١)اس خطيد كے احكام محى بالعوم وى بي جو جعد كے خطيد كے بي، لیکن بعض احکام می فرق بھی ہے، قامنی خال نے دوبا تول میں فرق بيان كياب، أيك يدكر جعدتو خطبك بغير جائز بي فيس موكا، کیکن عیدین اس کے بغیر بھی جائز ہیں ، دوسرے جھ کا خطبہ تماز ے بہلے ہوتا ہے اورعیدین كا بعد يس ، (د) كوبنواميد كے بعض فدا ناترس بادشامول في ايل ناحق باتس سنف يرججوركرف ك لئ خطبه كوميدين سے يبل كرويا تھا اور عالبًا اس ناشاكست اورخلاف شرع حركت كا موجد مروان بن عبدالملك تعا (٨) مر صحابد فے اس بر کلیرفر مائی (۹) اور محد ثین نے خاص طور براس کی ترديد كے لئے اپني كمايول من"باب" قائم فرمائے (١٠)البت اگر سلے خطبددے بی دیا تو نماز کے بعداعادہ ضروری نیس (۱۱) ای طرح جبیها که ندکوره خطبه نه بیمله دیا نه بعدکو، ټحرنجی نما زمید ادا بوجائے گ۔(۱۲)

<sup>(</sup>٢) تصب الرايه: ١٠١٧

<sup>(</sup>٣) حلاصة العتاوى: ١٠٩/١

 <sup>(</sup>۲) بحارى: ۱۳/۱ باب الخطبة بعد العيد

<sup>(</sup>A) **ترمدی:** ۱۹۸۱

<sup>(</sup>١٠) ترمذي : ١١٩/١

<sup>(</sup>۱۲) بدالع الصنائع : ۱۲/۱۲

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع : ٢٩١٧١

<sup>(</sup>٣) بدائع السنائع : ١٩١٧

<sup>(</sup>۵) مندیه : ۱۳۸/۱

<sup>(</sup>٤) خانيه على هامش الهندية : ١٨٣١

<sup>(</sup>٩) مسلم: ١٩٠١، كتاب صلاة العيدين

<sup>(</sup>١١) حانيه : ١٨١٨

عیدین کا خطبہ کلمہ کمہ واٹا کی بجائے کھیر تشریق سے شروع ہوگا اور گو کھیر ت کہ پہلے خطبہ کا اور گو کھیر کی کوئی تعداد مقرر نہیں ، گربہتر ہے کہ پہلے خطبہ بی مسلسل آنو اور دوسرے خطبہ بیل شروع میں مسلسل سات کھیرات کی جا تھیں (۱) امام کی تھیرات اور درود پڑھنے کے درمیان آ ہت اور بھی آ واز میں مقتدی ہمی تھیر وصلوق کا وردر کھیں (۲) عیدالفطر کے خطبہ بیل خاص طور پر صدوقة الفطر کے خطبہ بیل خاص طور پر صدوقة الفطر کے خطبہ بیل خاص طور پر صدوقة الفطر کے احکام اور عیدالا تی کے خطبہ بیل قربانی اور تشریق کے ایام کھل کے احکام اور عیدالا تھی کے خطبہ بیل قربانی اور تشریق کے ایام کھل مول کے خطبہ بیل قربانی اور تشریق کے ایام کھل مول کے احکام کی وضاحت کردینی چاہئے۔ (۳)

اسلام نے سورج گہن کے موقع ہے بھی ایک خاص نماز
رکی ہے جو واقعہ کی مناسبت ہے "صلوۃ کموف" کہلاتی ہے،
خودآپ کی نے آبین کے موقع سے بیلماز اوافر مائی تھی ،اتفاق
سے اسی دن صاحبز ادہ رسول حضرت ابراہیم کھنے کی وفات کا
سانحہ پیش آیا ،عرب میں پہلے سے خیال پایاجا تا تھا کہ سورج اور
چاند کو کی بڑے فیص کی پیدائش اور موت کی وجہ ہے گہن لگتا ہے،
صحابہ کو خیال ہوا کہ آج کا بیسانحہ شاید حضرت ابراہیم کھنے کی
وفات کا اثر ہے، آپ کھنے نے مناسب جانا کہ بروقت اس فلط
فہار شاد فر مایا اور اس میں وضاحت کی کہ بیجا ندمورج ضداکی

نشانیاں ہیں ، اشخاص کی موت وحیات سے ان کے کہن کوکوئی مروکا زمیس ۔۔۔ اب اکثر فقہاء نے تو آپ کے اس خطاب کو محض ایک انفاقی واقعہ سمجھا جس کا مقصد ایک غلط نبی کا ازالہ تھا، چنا نچہ حنفیہ مالکیہ اور حنا بلدای نقطہ نظر کے حامل ہیں اور نماز کسوف میں کسی خطبہ کے قائل نہیں (۳) مگرامام شافعی نے جعدو عیدین کی طرح اس کو بھی ایک خطبہ سمجھا ہے اور اس لئے وہ نماز کسوف کے بعد خطبہ کومسنون قرار دیتے ہیں (۵) امام بخاری بھی امام شافعی کے ہم خیال نظر آتے ہیں۔ (۲)

نماز استنقاء جو بارش کے لئے نماز حاجت کے خور پراوا
کی جاتی ہے، امام ابو بوسٹ اور محر کے بزد کیک اس نماز کے بعد

میں خطبہ پڑھاجائے گا، امام محر کے نزد کیک دوخطبہ موں گے اور امام ابو بوسٹ کے نزد کیک امام مالک اور شافع بھی نماز
امام ابو بوسٹ کے نزد کیک ایک (۱) امام احر سے دونوں طرح
کے بعد دوخطبوں کے قائل ہیں (۸) امام احر سے دونوں طرح
کی روایتیں منقول ہیں (۱) جولوگ خطبہ کے قائل ہیں ان کے چش نظر غالبا بیدہ ہے کہ حضور کھی نے استنقاء کی دوگاند نماز کے ساتھ خطبہ بھی حمید کی طرح اوا فر مائی ہے (۱) اور عید کی نماز کے ساتھ خطبہ بھی ہے، البتہ بیخطبہ بھی ہے، البتہ بیخطبہ بھی البتہ میں مرورت لکڑی وغیرہ کا سہار الیا جا سکتا ہے (۱۱) عام خطبوں کی طرح اس کی ابتداء بھی تمبیدی کلمات سے ہوگی۔ (۱۲)

<sup>(</sup>۲) طحطاوي عني المراقي : ۲۹۲

<sup>(</sup>٣) الاقصاح : ١٨٨٤ ، رد المحتار : ١٩٨١ ٥

<sup>(</sup>٢) بخارى: ١٣٥/١، باب قول الامام في خطبة الكسوف الخ

<sup>(</sup>٨) الإقصاح: ١٨٠١

<sup>(</sup>١٠) ترمذي : ١٢١/١، باب ماجاء في صلولة الاستسقاء

<sup>(</sup>۱۲) درمحتار على هامش الرد: الالا۵

<sup>(</sup>١) مراقي الفلاح مع الطحطاري: ٢٩٢

<sup>(</sup>۳)هاریه : ار*۱۵*۵

<sup>(</sup>٥)الاقصاح على المذاهب الاربعة : ١/٩٠١

<sup>(</sup>۷) بدائع الصنائع : ۲۸۴۱

<sup>(</sup>٩) الإقصاح: (١٨٠/١)

<sup>(</sup>١١) بدائع الصنائع: ١٨٣/١

### خطبات حج

ج کے موقع ہے رسول اللہ وہ اس خطبات ثابت ایک سات و والحج کو(۱) اس خطبہ میں '' یوم ترویئ' ( ۸ روی بین ، ایک سات و والحج کو(۱) اس خطبہ میں '' یوم ترویئ' ( ۸ روی الحج ) کو کہ ہے منی کے لئے روا تھی ہے لے کر'' یوم عرف '' یعنی نویں وی الحج کی منح تک کے احکام بیان کئے جا کیں گے اور بہ حیثیت مجموعی ج ہے متعلق افعال پر روشنی ڈائی جا نیگ (۱) دوسرا خطبہ آپ بھی نے میدان عرف سے میں امروی الحجہ کو دیا ہے ایک کتابوں میں محفوظ ہے (۱) اس خطبہ میں '' یوم محر' ( • اروی الحجہ ) کتابوں میں محفوظ ہے (۱) اس خطبہ میں گے (د) تغییرا خطبہ آپ بھی اس کے دکام بیان کرد نے جا کیں گے (د) تغییرا خطبہ آپ بھی اس تی میں ارشاوفر مایا ہے ، (۱) چنا نچ فقہا ء نے اس تیسر ے خطبہ کو میں مسنون قرار دیا ہے جس میں ااروی الحجہ کے حکمہ میں کا دیام ومسائل بیان کرد نے جا کیں ۔ ( ۔ )

نکاح نصرف زوجین بلکدونوں کے فائدان کے لئے بھی خوشی و مسرت کا موقع ہے اور زوجین تو اس دن سے گویا ایک نی زندگی شروع کرتے ہیں ، اسلام ایسے موقعوں پر خاص طور سے انسان کوائد کی فیمت کی طرف متوجہ کرتا ہے ، اس توجہ د بائی کے لئے اور و عا م کے لئے خطبہ کاح رکھا حمیا ہے ، یہ ایک عمومی خطبہ کے عدو دسرے مواقع پر بھی پڑھا جا تا ہے ،

حدیث میں اس کے لئے ''خطبۃ الحاجۃ'' یا '' تشہدا لحاجۃ'' کے الفاظ آئے ہیں اور بہتی میں نکاح کی صراحت موجود ہے (۸)

بعض صحابہ ہے اس سلسلہ میں جو خطبہ منقول ہے (۹) اس میں کلمہ تحمید اور شہادت کے بعد تین الی آیات ہیں جن میں جارد فعہ تقوی کا تھم ہے (ال عرب:۱۰۱الس،۱،۱۱۲ جن ہیں جن میں جاد فعہ تقوی کا تھم ہے (ال عرب:۱۰۱الس،۱،۱۱۲ جن سے کا پڑھنا متوار التا کا پڑھنا متوار التا کا پڑھنا متوار التا معمول ہے ۔ نکاح کے موقع ہے اس خطبہ کی معنویت اور تقوی کی ہار باریاد دائی آئی ہیں معاشرت بالمعروف، قانون اور ضابطوں کے بزار بندھنوں کے باوجود خدا کے خوف اور اور ضابطوں کے بزار بندھنوں کے باوجود خدا کے خوف اور تقوی وللہت کے بغیر نہیں برتی جائی ۔

ختم قرآن مجيد بر

فرض کل نو خطبات مواقع وحالات کے کاظ سے ٹابت ہیں: جمعہ، استیقاء، نکاح اور کسوف، یہ خطبات تمہیدی کلمات سے شروع کے جاتے ہیں، عید الفطر، عیداللظی، ج کے تمن خطبات، ان پانچ خطبات ہیں ابتداء تحبیر تشریق کے کلمات خطبات، ان پانچ خطبات ہیں ابتداء تحبیر تشریق کے کلمات سے ہوتی ہے، علام صلفی نے ایک اور خطبہ کا ذکر کیا ہے، " فحتم قرآن" پرجس کے آغاز ہیں کلمات تحبید کیے جا کمیں گے، (۱۰) معلوم نہیں صلفی یہ خطبہ کہاں سے لائے ہیں اور کتاب وسنت ہیں اس کا مافذ کیا ہے؟ ؟

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ۲۹۸۰۴

<sup>(</sup>۳)بخاری ۱۳۳۸

<sup>(</sup>۵) مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ٩٩-٩٨-

<sup>(</sup>٤) مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي. ٩٩ ٣٩٨

<sup>(</sup>٩) محمع الروائد ٢٨٨/٣

 <sup>(</sup>۲) مواقي العلاج على هامش الطحطاوي - ٣٩٨-٩٩

<sup>(</sup>٣) السيرة البوية لابن هشام ٣٢٨/٣ ه دار المبار

<sup>(</sup>۲) بحاری ۴۳۳۸، باب حطبة ایام می

<sup>(</sup>٨)، كيمت ميل الاوطار ٢٩٧١

<sup>(</sup>۱۰) در محتار على هامش الرد ١١١١٥

### بیام نکاح کے آداب

خطبہ (خ کے زیر کے ساتھ ) کے معنی پیام نکارے ہیں،
یہ نکارے سے پہلے کا مرطہ ہے، رسول اللہ وہ نے اس سلسلہ میں
ہرایت فرمائی ہے کہ اگر ایک فخص نکارح کا بیام دے چکا ہوتو
جب تک بات کی نتیجہ پر ندی ہو فی چائے، دوسر نے فض کو بیام
دینے سے اجتماب کرنا چاہئے ، حضرت ابن عمر اللہ سے مروی
ہے کہ آپ وہ نے فرمایا:

لايخطب الرجل على خطبة اخيه حتى يعرك الخاطب قبله او ياذن له المخاطب .(١)

ا کیے فخص دوسر مے فخص کے پیام کی موجود گی شن تکاح کا پیام نددے، تا آگد پہلے پیام دینے والا اس رشتہ سے باز ندآ جائے یا وہ خوداس دوسر مے فض کواجازت دے دے۔ اس لئے کدا گراس کی رعابت ندکی جائے تو باہم تنافس اور

زاع کااندیشہ۔ ۔

تاہم بی کم اس وقت ہے جب کہ پہلے فض کے بیام کی طرف ورت یا اس وقت ہے جب کہ پہلے فض کے بیام کی طرف ورت یا اس دشتہ کی طرف میلان نہ ہوتو دوسر فض کیلئے بیام تکاح دینے میں قباحت نہیں ، چنانچ حضرت فاظمہ بنت قیم کو حضرت معاویہ اور ابوجم نے تکاح کا بیام دیا ہوا تھا ،اس کے باوجود آپ میں کے حضرت اسامہ بن زید دیا ہوا تھا ،اس کے باوجود آپ میں کے حضرت اسامہ بن زید دیا ہوا تھا ،اس کے باوجود آپ میں کے حضرت اسامہ بن زید دیا ہوا تھا ،اس کے باوجود آپ میں کے حضرت اسامہ بن زید دیا ہوا تھا ،اس کے باوجود آپ میں کے حضرت اسامہ بن زید دیا ہوا تھا ،اس کے باوجود آپ میں کے حضرت اسامہ بن زید دیا ہوا تھا ،اس کے باوجود آپ میں کے حضرت اسامہ بن زید دیا ہوا تھا ،اس کے باوجود آپ میں کے حضرت اسامہ بن زید دیا ہوا تھا ،اس کے باوجود آپ میں کے حضرت اسامہ بن زید دیا ہوا تھا تھا تھا تھا ہوا تھا تھا ہوا تھا ہوا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا

انہوں نے قبول کی (۱) ای طرح اگر عورت کو بیک وقت کی اشخاص نے بیام نکاح و دے رکھا ہواور کی رہتے اس کے سامنے زیر غور ہوں تو کسی نے فخص کے لئے نیا بیام وین میں کوئی مضا نقہ نہیں۔

اذا كان للمرأة خطاب يخطبونها لاباس بان يخطبها رجل غيرهم وان كان واحداً ومالت اليه اكره ان يدخل عليها واحد . (٣)

اس بات ہے ہی منع کیا گی ہے کہ عدت کے درمیان کی عورت کو نکاح کا پیغام دیا جائے ، البت اگر صریحاً پیام نہ دیا جائے ، محض اشارہ کو کنا ہے ش اپنی بات کمی جائے تو اس کی مخاتش ہے ،خود قرآن مجید نے اس کی اجازت دی ہے (بقر، محت نہ کورہوگ) (۲۳۳) (تفصیل ان ءاللہ عدت کی کھت نہ کورہوگ)

## مخطوبه كود يكيفي كي اجازت

آپ وہ ناہو ( مخطوب ) اس کو پہلے دیکے لیے جس مورت کو پیام لکا ح دینا ہو ( مخطوب ) اس کو پہلے دیکے لیاجائے ، حضرت جاہر بن عبداللہ سے خاص مروی ہے کہ آپ وہ نے نے فر ایا: جب تم کسی عورت کو پیغام نکاح دو تو اگرتم اس چیز کو دیکے سکو جو تمہارے لئے اس سے نکاح کا باعث بن رہی ہے تو دیکے لین چاہئے ( س) اس لئے عام طور پر فقہاء نے مخطوبہ کو دیکے لین کو مستحب قرار دیا ہے ( ہ) شہوت کا اندیشہ ہو پھر بھی مخطوبہ کو دیکے

<sup>(</sup>١) يخاري . ٢/١٤٤ بال لا يخطب على خطبة اخيه حتى تمكح المخ ، تيزط طراو : ابو داؤ د . ا٢٨٠٧

 <sup>(</sup>۲) تومدي ۱۳۵/۱، باب ماحاء ان لا يخطب الرجل على خطبة احيه

<sup>(</sup>٣) خلاصة الفتاوي ٢٠ ٣١٧/١٠، كتاب الكواهية الفصل السادس في الكاح والجماع

<sup>(</sup>٣) ابوداؤد ١٨٣١، باب الرحل ينظر الى المرأة وهو يريد ترويجها

سکتا ہے (۱) اگرخود ندد کھ سکے تو ایسا بھی ممکن ہے کہ کی عورت کے ذریعد لڑکی دیکھالی جائے اور وہ اس مرد ہے لڑکی کی شکل وشاہت واضح کردے۔(۱)

## لركى كابيام دين واليكود كمنا

جس طرح مرد کے لئے مخطوبہ کو دیکھنے کی اجازت ہے!
ای طرح عورت کے لئے بھی پیام دہندہ مردکود کھنے کی مخبائش
ہے،حضرت عمر طاق نے معروی ہے کدودنوں ایک دوسرے کود کھے
لیس (۳) مالکیہ اور شوافع کے یہاں بھی اس کی صراحت ملتی
ہے۔(۳) علامہ شامی نے اس سلسلہ میں بڑی اچھی بات تکھی
ہے، فرماتے ہیں کہ عورت کو بدرجہ اولی دکھ لینا جا ہے ،اس
لئے کہ مرد کیلئے تو مخبائش ہے کہ بیوی پند شہ سے تو اس کو طلاق
دے کہ علاحدگی حاصل کرلے ، مگر عورت کیلئے تو اس کی بھی
مخبائش نہیں ' ہل ھی اولی منہ فی ذالک لانہ یمکنه
مفاد قد من لایو ضاھا بخلافها''۔(۵)

تاہم فاہر ہے کہ تکارے پہلے مرد کا حورت یا حورت کا مردک و یک خرد کا حورت کا مردکود کی نامیت سے ہونا چاہئے ، بحیل ہوں مقصود نہدا نہ ہوئی چاہئے ، نیت پاکیزہ ہو گر فیر ارادی طور پر شہوت بیدا ہوگئ تو عنداللہ اپن نیت کی وجہ سے وہ قابل عنو ہے۔ مخطو بہ کود کی محضط ہوگئ تو کہ کے اُصول واحکام مخطوبہ کود کیسے کے اُصول واحکام مخطوبہ کود کیسے کے اُصول واحکام مخطوبہ کود کیسے کے سلسلہ میں درج ذیل احکام وآداب

ين:

ا- نکاح کے ارادہ کے بعد اور پیام نکاح سے پہلے ہی دکھے لے، پیام دینے کے بعد رشتہ ترک کرنے میں لاک کے لئے ایڈ او ہے۔ (۲)

۳ اگر لڑی پیند نہ آئے تو سکوت افقیار کرے اور دوسروں
 کے سامنے اس کا اظہار نہ کرے کہ اس میں عیب بھی ہے
 اورایذ اوسلم بھی۔

۳- نکاح کا پختہ ارادہ ہو جھن سرسری خیال کے تحت الزکی کود کھنامنا سے نہیں۔

۳- بہتر ہے کہ مخطوب اس طرح دیکھے کہ اس کو پہ تک نہ چلے ،
حضرت جا پر خالف کی روایت میں صراحت ہے کہ میں نے
ایک لڑک کو نکاح کا پیغام دیا اور اس کو جھپ کر دیکھا، (2)
امام احرائے نے بھی ایک روایت میں بدوضاحت آپ وہ نگا کا
ارشا دُفل کیا ہے کہ گولڑک کو معلوم نہ ہو، تم مخطوب کو دیکھ سکتے
ہو۔ (۸) بیر طریقہ اس لئے بہتر ہے کہ اگر رشتہ منظور نہ ہولو
لڑکی کی دل فتی نہیں ہوتی ، اگر علم واطلاع کے ساتھ د کیلئے
کے بعد رشتہ نا منظور ہوجائے تو یا صف اذبت ہوتا ہواور
تکلیف دہ نفسیاتی اثر مرتب ہوتا ہے ۔ البتہ مالکیہ بلاعلم
واطلاع مخطوبہ کے دیکھنے کو کمروہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں
واطلاع مخطوبہ کے دیکھنے کو کمروہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ خوداس کی یا اس کے دلی کی اجاز مت ضرور کی ہے۔ (۹)

<sup>(</sup>٢) ردالمحتار : ۲۳۵/۵

<sup>(</sup>٣) رَكِمَةُ : حاشيه دسوقي ٢١٥/٢ ، مغنى المحتاج : ١٢٨/٣

<sup>(</sup>٢)السراج الوهاج ٢٥٩

<sup>(</sup>٨) بيل الاوطار ٢٥/١١

<sup>(</sup>۱) در مختار على هامش الرد: ۲۳۲/۱۵

<sup>(</sup>٣)موسوعة فقه عمرين الحطاب (٣)

<sup>(</sup>۵) رد المحتار ۵/۲۲۷

<sup>(</sup>٤) أبو داؤد الم ١٨١٧ بات الرجل ينظر إلى المرأة الح

<sup>(</sup>٩) بلغة السالك عنى الشرح الصغير ٢٤٦/١

۵- خود دیکھے، کی اور مرد سے نہ دکھائے ، البتہ عورتوں کے قریع کے دوسرے مرد کے ذریعہ فرانسی کی الکیا ہے دوسرے مرد کے ذریعہ بھی دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ ()

۳- مخطوبہ کے ساتھ وظامت سی طور جائز نہیں ، آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب مجمی اجنبی مردوعورت تنہا ہوتے ہیں ان وو میں تیسراشیطان ہوتا ہے۔ (۱)

آ جکل مغربی تہذیب میں نکاح سے پہنے عوصہ تک زوجین کے درمیان باہمی معاشرت اور برطرح کے تجربات محض انار کی اور بے حیائی ہے اوراسلام برگز اس کاروادار نہیں۔ محص خطوبہ کو صرف و کھنا جائز ہے، چھوٹا جائز نہیں کہ وہ اجنبی عورت ہے اور اجنبی عورت کوجن مواقع پرو کھنا جائز ہے، ان مواقع پر بھی ہاتھ لگاناروانیں۔ (۳)

۸ اگر ایک نظر کافی ہو جائے تو دوسری نظر ڈالنا جائز شیں ،
 بان اگر ایک نگاہ میں صحیح طور پر ندد کھے پائے تو دو بارہ دکھے مسکتا ہے۔ (۳)

9- مورت اپنی پیام دہندہ مردکوناف سے محضے تک کا حصہ چھوڑ کرد کھے سکتی ہے، مردمخطوب کے جسم کے سی حصہ کود کھیے سکتا ہے؟ ۔۔۔۔اس سلسلہ میں احناف، مالکید، شوافع اور دنبلہ نیز قریب قریب تمام ہی فقہا وشنق ہیں کہ چیرہ اور

ہتھیلیاں دیکھی جاسکتی ہیں (۵) البتہ واؤد ظاہری شرمگاہ کے علاوہ پور ہے جسم کے دیکھنے کو (۱) اور ابن حزم بلاقید پورے وجود کے دیکھنے کو جائز قرار دیتے ہیں (۵) گریہ اقوال کتاب وسنت کی تعلیمات کے سراسر خلاف اور شریعت کے مزائ و فدائ کے مفائر، نیز سف صالحین کے اجماع وا تفاق ہے بالکل مختلف ہے ، سیح وہی ہے جوائمہ اربعہ اور جمہور فقہا و وحد ثین کی رائے ہے۔

# خفين (موزه

موزوں پر صح وضوء میں پاؤں دھونے کی جگہ کفایت کرسکانا ہے، اس پر اٹل سنت والجماعت کا اجماع ہے (۸) امام ابوضیفہ منقل کیا جمیا ہے کہ میں ان لوگوں کے ہارے میں کفر کا اندیشہ رکھتا ہوں، جو دہسے علی انخفین ''(موزوں پر سے ) کے قائل نہیں (۹) علامہ عینی نے نقل کیا ہے کہ استی (۸۰) محابہ ہے اس کی روایتیں منقول ہیں، (۵) حسن بھری کہتے ہیں کہ خود مجھ ہے سر (۵۰) محابہ نے مسح علی انخفین کی بابت روایت نقل کی ہے (۱۱) حضرت محربی بن عبد اللہ وفی انکفین کی بابت روایت نقل کی ہے (۱۱) حضرت جربے بن عبد اللہ وفی انکفین کی بابت روایت نقل کی ہے (۱۱) حضرت بربے بین عبد اللہ وفی کا ذکر ہے ) کے نازل ہونے کے بعد میں نے رسول اللہ وفی کو در کھا ہے۔ (۱) اٹل رسول اللہ وفی کو در کھا ہے۔ (۱) اٹل

<sup>(</sup>۲) سنريهقي ۱۱/۵

<sup>(</sup>٣) رد المحتار ١٣٣٥٠، لو اكتفى بالبطراليها مرة حرم الرائد

<sup>(</sup>د)دا فكراوا بدائع الصنابع دراوار الشوح لصغير الالام، مفني المحتاج ١٩٨١٠ المعنى ١٩٨٠

<sup>(</sup>٤) المحنى ١ ٢١٩

<sup>(</sup>٩) البحر الرائق (١٧٥٠

<sup>(</sup>١) معارف السن ٢٣١

<sup>(</sup>١) حوالة سابق ٤٣٧

<sup>(</sup>۲) درمحتار علی هامش لرد (۲۳۵/۵

<sup>(</sup>٢) رحمة الأمة (٢٧/٢) (٨) كتاب الأحماع لابن المسدر (١٩٧٩ أحماع (١٩٠٠

<sup>(</sup>۱۰) بدائع الصنائع 💎 🗠

<sup>(</sup>۱۲) ترمدی ۱ ۴۵، بات لمسح علی الحفین

تشیع چونکدوضوء بیل پاؤل دھونے کے قائل نہیں ہیں، مرف سے کے قائل نہیں ہیں، مرف سے کے قائل نہیں ہیں، مرف سے کے قائل نہیں ہیں، اس لئے موزوں پر سے کے قائل نہیں ہیں، اس مالا تکہ خود حضرت علی مظاہمات کی روایت موجود ہے کہ آپ والمنا سے موزوں پر مسافروں کے لئے تین دن اور تقیم کیلئے ایک دن سے کی مدت مقرر فرمائی ہے۔ (۲) فیا عجماہ!!

موزول يمس كالله يس چندا تيس قابل ذكرين:

اجازت ہے؟

🖈 موزوں پڑسے کی کیفیت کیا ہوگی؟

🖈 سے کی مدت کیا ہوگی؟

الم مس کے نوانض اور سے متعلق ضروری احکام۔

كس محموز يهول؟

عربی زبان میں " خف" کا لفظ چڑے ہی کے موزوں

کے لئے آتا ہے ، اس لئے امام ابوطنیقہ ، مالک اورشافی کے

زدیک چڑے کے موزوں پر ہی سے بوسکتا ہے (۲) امام ابوطنیقہ

کے یہاں اس کی تفصیل ہو ہے کہ یا تو خفین ہوں ، یعنی خالص

چڑے کے بول ، یا مجلدین ہوں یعنی موزے کا بالائی حصہ
چڑے کے بول ، یا محلدین ، ہول یعنی موزے کا بالائی حصہ
چڑے کا ہو، یا "منعلین " ہول یعنی توے کے حصہ میں چڑے
کی چوند کاری کردی گئی ہو (۳) امام ابو بوسٹ اور امام محرہ کے بول کے موزوں کے موزوں پر بھی مسے کیا جا سکتا ہے ،

زد یک گاڑھے کیڑوں کے موزوں پر بھی مسے کیا جا سکتا ہے ،

گاڑھے کیڑے سے مراداییا کیزاہے جو کس چیز سے یا عمر ھے بغیرجسم پررکارے اس کو ہمن کرایک فرسخ (۵۰ ۱۵٫ کیومیز) جلا جاسكما موده افل كياجاتا بككمامام ابوطنيفة في مرض وفات یں صاحبین کی اس رائے کی طرف رجوع فرمالیا تفااورخود بھی ا بيسير موزول يرمسح كيا تفا ، فقهاء حنفيه كي كتابول بين تو اس كا ذكر بياى المام ترندي كيسنن كاليك نسخديس اس كاذ كرموجود ہے۔(۱) یک رائے امام احر کی ہے(د) حضرت مغیرہ بن شعبہ دی ہے کہ خود آپ اللے نے گاڑھے کیڑے کے موزوں (جوربین ) پرمسے فرمایا ہے۔ (۸)موجودہ زمانہ میں فوم کےموزے اس تھم میں وافل ہیں مر ناکلین کےموزوں مر مع جائز نبیس اور اس براتمدار بعد کا اتفاق به و افسوس کدفی زماند بعض لوك بل الكارى اورتن آسانى عكام الحراي موزول پرم کرتے ہیں اور صدیث کے عموم سے استدلال كرت بين وكاش بياس برغوركرت كه "خفين" كالفظام في زیان و نفت میں کس متم کے موزوں کے لئے بولا جا تا ہے۔؟

میہ میں ضروری ہے کہ موزہ بہت زیادہ پیٹا ہوا نہ ہو، اس کوفقہاء'' خرق کبیر'' سے تعبیر کرتے ہیں '' خرق کبیر'' سے مرادیہ ہے کہ پاؤں کی انگلیوں سے تین انگلیوں کے برابر کھٹن ہو (۱) اور یہ شگاف کھلی ہوئی حالت میں ہولو پاؤں کا

<sup>(</sup>۱) التفسير الكبير للرازى: ٥٩٥٥، بدالع الصنائع ادع

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم عن شريح بن هالي . ١٣٥/١ باب التوقيت في المسبح على الخمين

<sup>(</sup>m) الافصاح ١ ار١٩٠ (m) كبيرى ، ١٩٠٥ ما كيثر ياكتان

 <sup>(</sup>۵) حواله مدكوره
 (۲) د ظهر: ترمدى حديث نمبر: ۹۹ ، باب ماحاء في المسبح على الجوربين، والعلين

<sup>(</sup>٤) الإقصاح ١٩٥١

<sup>(</sup>٨) ترمدي (٢٩/١)، بات في المسلح على الجوربين والبعلين ، وقال هذا حديث حسن صحيح ، مسند احمد: ٢٥٢/٨

<sup>(</sup>۹) کیری ۱۳:

اندرونی حصہ نظر آجا تا ہو(۱) نیز خود وہ موزے پاک ہوں، ناپاک نہ ہوں۔(۱) مسم کا طریقیہ

مسح یا وُل کے او بری حصہ بر ہوتا جا ہے،حضرت مغیرہ بن شعبہ علمے مروی ہے کہ ش نے آپ اللہ کوموزوں کے اویری حصد برمس کرتے ہوئے دیکھاہے (۳) حضرت علی عظامہ نے فرمایا کہ دین محض رائے برجنی ہوتا تو موزوں کے اویری حصہ کے مقابلہ نیچ کے حصہ برمس کرنے کو ترج موتی ، مگریس نے رسول الله على كوموزول كے اويرى حصد يركم كرتے ہوئے ويكھا ب( مر) يكي رائ حنفيداور حنابلدكى ب ( ٥ ) مالكيداور شوافع ك نزديك موزول كرزيرين حصد يرجمي مسح كماجائ كاءالبتدامام مالک کے بہال نیچ کے حصہ پر بھی مسح واجب ہے (۲) اور شوافع کے بہال اوبری حصہ ہر واجب اور بنیج کے حصہ ہر مستحب (٤) به حضرات مغیرہ بن شعبه کی ایک اور روایت ہے استدلال کرتے ہیں ، جس میں موزوں کے اویری حصہ کے ساتھ ساتھ یعے کے حصہ پر بھی سے کاذکرہے، مگر ترندی نے اس كوضعف قرارديا باوركب كمامام بخارى اورابوزرعد فيمحى اس روایت کونامعترقر اردیا ہے (۸) ابوداؤد بھی اس روایت کے راوي بن اوراس كوضعيف قراردييج بن - (٩)

مسح کے طریقہ کے سلسلہ میں حنفیہ کے مسلک کی تفصیل

- (٣) تومذى . ١٨/١، باب في المستح عنى التحميل ظاهرهما
  - (۵) الاقصاح ۱۳۱۱
  - (٤) كَانْ قُورِ رُحْ بِي المهدب ١٩٥، فصل كيفية المسح
    - (4) ابو داؤ د ۱۲۲، باب (باعتوان)

اس طرح ہے:

- ۔ موزوں کے اوپری حصہ پر ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے تین انگلیوں کے بہقدر ضروری ہے۔
- ۔ میکم سے کم تین اٹکلیوں کے بہ قدرمسے ہرموزے پر ہونا چاہئے ،ایک میں مثلاً دواٹکلیوں اورائیک میں چاراٹکلیوں کے برابرمس کرلیا جائے تو کافی نہیں ہوگا۔
- مسح میں ہاتھ کی تین الکلیاں استعال ہونی جاہئیں ، اگر
   ایک انگل سے نیا پانی لئے بغیر تین بارسے کیا تو کافی نہ
   ہوگا۔
- بہتر ہے کہ ہاتھ کے اندرونی حصہ سے اور پورے ہاتھ
   سے مع انگشت و تقیل سے کیا ج ئے۔
- مسح کا مسنون طریقه یه به که دا کیں باتھ کی انگلیاں
   دا کیں پاؤل کی انگلیوں پراور با کیں ہاتھ کی انگلیاں با کیں
   پاؤل کی انگلیوں پررکھی جا کیں اور شخوں سے او پرتک ان
   کواس طرح کھینچ جائے کہ انگلیاں کھلی رہیں۔
- --- موزوں پرس ایک ہی دفعہ سنون ہے، تکرار مسنون نہیں ہے-
- ۔ نیت کی ضرورت نیں ہے (۱۰)۔۔۔۔یہاں تک کم میں میں گھاس پر چہل قدمی کرے اور موزوں کے او پری حصہ پر شبنم کی تراوٹ لگ جائے تو بی مسل کی جگہ کفایت
  - (٢) الفقه الاسلامي وادلته ٢٢٦/
  - (٣) أبو داؤد: ١٣١١، باب كيف المسح
    - (۲) الشمو الداني ۲۳
  - (٨) ترمدي ٢٨/١، باب في المسح على الحقين اعلاه واسفله
    - (٠) ملحصاً از هندله (٠)

<sup>(</sup>۱) عيائيه ۱۵

کرجائے **گا**۔(۱)

۔ موزوں کے اوپر غلاف مین لے، جس کو'' جرموق'' کہا جا تا ہے قواس پر بھی کے کیا جا سکتا ہے۔

(تفصيل كے لئے ديكھے:"جرموق")

مسح کی مدت

موزوں پر سے کی مت مافروں کے لئے اس شاندروز ''
اور متیم کے لئے ایک شب وروز ہے ، یکی رائے حنفیہ شوافع اور
حنابلہ کی ہے (۲) چنانچ حضرت علی میں ہے ہے مروی ہے کہ آپ

ایک دن ورات کی مت مقرر فر مائی ہے (۳) حضرت صفوان بن
عسال راوی ہیں کہ ہم لوگ سفر کی حالت ہیں ہوتے تو آپ کہتے
عسال راوی ہیں کہ ہم لوگ سفر کی حالت ہیں ہوتے تو آپ کہتے
حضرت شن دن ورات تک موز ہے اتار نے کی حاجت نہیں (۳)
حضرت شن دن ورات تک موز ہے اتار نے کی حاجت نہیں (۳)
کے لئے تین دن ورات اور شیم کے لئے ایک دن ورات کی مدت مفرر فر مائی (۵) امام مائل کے بال کوئی مدت مقرر نہیں ہے ۔ (۱)
مقرر فر مائی (۵) امام مائل کے بان کوئی مدت مقرر نہیں ہے ۔ (۱)
موز ہے پہنے کے بعد پہنی دفعہ جب وضوائو نے اس وقت موز ہے اس وقت ورمیان میں مسافر ہو گھیا تو تین دن ورات کی مدت محل کریا اور

مسافرایک دن ورات کے کرنے کے بعد مقیم ہواتو فور آموزے اتار کے گا۔ (۸)

مسح كنواقض اورضروري احكام

ہے۔ موزوں پر مسے وضوء کی صورت میں ہے ، عسل واجب ہوگا ۔(۱) حضرت ہوگا ۔(۱) حضرت صفوان کی روایت میں صراحت موجود ہے۔(۱۰)

جن بالوں سے وضواؤٹ جاتا ہے ،ان سے سے مجی اوٹ جاتا ہے۔

جہ دونوں یا ایک موزہ اتار دیا جائے یا یا کا اکثر حصد لکل
 کرموزے کی پنڈنی کے حصہ ش آجائے ، اس سے بھی سے
 ثوث جاتا ہے۔

ہے۔ اگر موزے کی دوجہیں ہوں اور ایک ننہ تکال ٹی جائے تو مسے یاتی رہیگا۔

🖈 مدت گذرجائے تو بھی مسم ٹوٹ جائے گا۔ (۱۱)

★ موزوں پڑھ کے لئے ضروری ہے کہ اس کووضوء کی حالت

میں پہنا جائے ، چونکہ احناف کے یہاں وضوء ہیں تر تیب
واجب نہیں ، اس لئے بیہ کی درست ہے کہ پاؤل دھوکر
موزے بہن نے ، پھر وضوء کھل کرے بہ شرطیکہ وضوء

(۲)الاقصاح : ۱۹۳۱

(۱) غياليه (۵)

(٣) مسلم : ١٣٥/١، باب التوقيث في المسح على الخفين

(٣) ترمذي: ١٤/١، ياب المسبح على الحفين للمسافر و المقيم

(۵) حواله مدکور

(۷) طحطاوي على مراقي الفلاح: ۵۰

(٩) بدائع الصنائع: ١٠/١

(II) ملخص از هنديه ١٣٣٠، القصل الثاني في نواقص المستح

•

(١) الأقصاح (١٧٤)

(٨) حواله سابق

(١٠) ترمذي ٢/١/١، باب المستح على الحقين للمسافر و المقيم

ہونے تک ناقض وضوء پیش ندآئے۔(۱)

ہے آگر باوضوء ہونے کی حالت میں مدت کے پوری ہوئی یا موز سے اتارا تو صرف یا کانی موز سے اتارا تو صرف یا کانی ہے ہم ضروری نہیں۔(۱) ہے ہم ضروری نہیں۔(۱) مالت احرام میں موڑ سے

حائت احرام یس موزے پہنے کی ممانعت ہے، البت اگر کسی فض کے پاس نظین کی وضع کی چپل نہ ہو (موجودہ زبانہ کی ہوائی چپل سے کافی مشا بہت رکھتی ہے) تو خفین کے پہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ من لم یجد النعلین فلیلبس المخفین (۳) البت مختول ہے بینچ تک کا حصر کا ث دیا جائے چتا نچہ تر ذری کی روایت میں ہے فلیلبس المخفین ولیقطعهما مااسفل من المکھین (۳) علامہ ابن صمیر و نے اس پرتمام فقہا وکا اتفاق کی کیا ہے۔ (۵)

( الرک ا

"فل" معن" سرك" كيا-

مركه طال ب، آپ الله في اے نه صرف تناول فرمايا ع بلكه پند مجى فرمايا ب، حضرت جابر بن عبدالله الله الله علامه مردى ہے كه آپ الله خانه سے سالن طلب فرمايا ، عرض كيا حمرف سركه ہے ، آپ الله في وى طلب فرمايا ،

کھاتے جاتے اورفر ماتے جاتے اسرکہ کیا بی بہتر سال ہے ''نعم الاحام العنول''(۱) ایک اور روایت میں ہے کہا ۔ اللہ! مرکہ میں برکمت عطافر مایہ بھی ارشاد فر مایا کہ سرکہ جھے سے پہلے کے انبیا مکاسالن بھی ہے جس گھر میں سرکہ موجود مودہ ناوارنیں ۔ (۱) شراب کوسر کہ بنا نا

شراب آگرآپ ہے آپ سرکہ بن جائے تو اس کے پاک
اور طال ہونے پراتف ق ہے ، کین آگر نمک یا اور کوئی چیز ڈال کر
سرکہ بنایا جائے تو اب بھی اہام ابو صنیفہ اور اکثر فقیہ ہے کے نزدیک
وہ طلال ہوجائے گا ، اہام شافعی کے یہاں طلال نہوگا ، جولوگ
شراب ہے سرکہ بنانے کو جائز کہتے جیں ان کا خیال ہے کہ اس
طرح شراب کی حقیقت اور ہا ہیت بدل کررہ جاتی ہے ، اور
حقیقت کی تبدیلی سے عظم تبدیل ہوجایا کرتا ہے ، دوسر سرکہ
بنا کرشراب کے فاسدا جزاء اور اثرات کا ازالہ ہوجاتا ہے ، اس
لئے اس کی حیثیت دیا فت کے عمل کی ہے ، جیسے دیا فت کے
فاسدا جزاء اور اثرات کا ازالہ ہوجاتا ہے ، اس
طرح کا عمل سرکہ جن ہوتا ہے ۔ (۸) البتہ اس جس بھی
فررے کا عمل سرکہ جس بھی ہوتا ہے ۔ (۸) البتہ اس جس بھی
فرد کی جب تک شراب کب سرکہ جتی ہے ؟ اہام ابو صنیف کے
نزد کیک جب تک شراب کی تحقی ممل طور پرختم نہ ہوجائے اس پر
سرکہ کا اطلاق نہیں ہوگا ، اہام ابو یوسف اور امام ہو کے کے نزد یک جو
نزد کیک جب سرکہ کا امام ابو یوسف اور امام ہو سے کے نزد یک جو
نہی کھٹا س پیدا ہوگئی ، سرکہ بن عمیا (۱) خلا ہر ہے کہ امام صاحب کی

<sup>(</sup>٢) حوالة سابق

<sup>(</sup>٣) ثرمدي ١٠/١٤/١ باب ماحاء في مالا يحور للمحرم لبسه

<sup>(</sup>٢) مسلم ١٨١/١١١١باب قصيلة الحل والتادم به

 <sup>(2)</sup> ابن ماجه بسند صعیف، ۱۳۳۶، بات الائتدام بالخل، طاسعودیة عربیه (۸) هدایه ۱۳۸۳، کتاب الاشوبه

<sup>(</sup>٩) بدائع الصبائع ١٩٣٥

<sup>(</sup>۱) مختصر الطحاوى ۲۱

<sup>(</sup>٣) بخاري ٢٣٨/١ باك لبس الحفين للمحرم

<sup>(</sup>۵) الاقصاح . ۱۸۲۸

رائے میں زیادہ احتیاط ہے۔

جب شراب سرکہ بن جائے تو آپ ہے آپ برتن کا وہ حصہ جس میں شراب موجود ہے پاک ہوجائے گا ، البتہ شراب کے سرکہ بننے میں پچھ حصہ کم ہوا ہو برتن کا اتنا حصہ ناپاک ہی رہے گا ، ہاں اگر اس سرکہ سے اس حصہ کو بھی دھولیا جائے تو برتن میں گئے ہوئے اجزا وشراب اس وقت سرکہ بن جا کئی گا وقت سرکہ بن جا کئی گے ہوئے اجزا وشراب اس وقت سرکہ بن جا کئی گے ہوئے اجزا وشراب اس وقت سرکہ بن جا کئی گے اور وہ بھی یاک ہوجائے گا۔ (۱)

## خلال

ظال کامفہوم واضح ہے، وضوء وضل میں داڑھی کے اور پاکس کی انگلیوں کے فلال کا ذکر صدیف اور فلندگی کہ ایوں میں آیا ہے، اپنی اپنی جگدان احکام کا ذکر ہوگا۔۔۔ ان کے علاوہ کھانے کے بعد دائنوں میں فلال کا ذکر بھی حدیثوں میں آتا ہے، حضرت ابوایوب افساری طبطہ راوی ہیں کہ آپ وہ انگانے مطابق کمانے کے بعد خلال کرنے والوں کی ستائش کی اور فر بایا کہ فرشتہ کواس سے بڑھ کرکوئی چیز تا گوار فاطر تیس ہوتی جو کھانے کا بچا ہوا حصہ منہ میں رہ جاتا ہے (۱) تا ہم ابن تیم نے اس روایت کوضعیف قرار دیا ہے کہ اس میں واصل بن سائب نامی راوی کی آپ ہے آپ جن کو امام بخاری اور نسائی وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے، (۱) حضرت عبداللہ بن عباس سے منع فر مایا، مگر بیدروایت بھی بائس کی ککڑی سے خلال کرنے سے منع فر مایا، مگر بیدروایت بھی بائس کی ککڑی سے خلال کرنے سے منع فر مایا، مگر بیدروایت بھی

ضعیف ہے،اس میں ایک راوی محمد بن عبد الملک انصاری ہیں، جن کی طرف وضع صدیث کی نسبت کی گئی ہے، (۳)

علامداین افیر نے بھی ایک روایت فلال کی فشیلت میں نقل فرمائی ہے کہ آپ وہ ایک نقلین ایک مواید میں ایک فرمائی ایک ہے کہ آپ وہ اللہ المتعطلین میں جو من امتی فی الوضوء والطعام (۵) میری اُمت میں جو لوگ وضوء اور کھانے میں خلال کرتے ہوں الشتعالی ان پردم فرمائے '' — بہر حال ، صفائی ، تقرائی اسلام کا فاص مزاح ہے اور زندگی میں قدم قدم پراس نے اس کی رعایت کی ہے ، اس لئے موقع برموقع خلال کرنامتی ہے۔

خلع

"فلع" کے معنی اتار نے کے ہیں ، حرب کیڑے اتار نے کے ایس ، حرب کیڑے اتار نے کے لیے ، محل کی الفاظ ہو لئے ہیں ، قرآن مجید کا بیان ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موی الفاظ ہو جو تا اتار نے کا علم ان الفاظ شی فر مایا: فا خطع نعلیک. (ط ۱۱) بیافظ" نے" کے پیش کے ساتھ ہے اور اس کا مصدر" نے" کے زیر کے ساتھ ، (۱) اس تجیر شی کی ایک حسین اور لطیف کنا ہی ہے ، قرآن مجید نے میاں بوی کو ایک دوسرے کے لئے لہاس قرار ویا ہے (بقر ،: ۱۸۰) کویا تکا حکو ایک دوسرے کے لئے لہاس قرار ویا ہے (بقر ،: ۱۸۰) کویا تکا حق فر ایع دوسرے کے لئے اس سے زیادہ موزوں کے دریعہ وہ تے ہیں اور خلع کے ذریعہ دو ہوں وہ تی کے خلع کے اس سے زیادہ موزوں کے کے مقابل سے زیادہ موزوں

<sup>(</sup>۲)مستداحمد ۱۲/۵

<sup>(</sup>٣) المهالية : ٣/٢٥، اين البيرني س كي كوئي سند و كرشيس كي ب

 <sup>(</sup>۲) الحدود والاحكام الفقهية لمصفك ۲۸

<sup>(</sup>١) هدايه : ١٣/٨٠/١٠ مل ، رشيد بيه ويل

<sup>(</sup>r)راد المعاد ۳۰۷/۳

<sup>(</sup>٥)الدر المحتار على هامش الرد ٥٥/١-٥٥٧

اورمناسب كوئي اورتعبيرنبين بوسكتي تمي

اصطلاح بی خلع عورت ہے کھ لے کراس کو نکاح ہے آزاد کرد بینے کا نام ہے، ای کو صکنی نے ان الفاظ بیں کہا ہے کہ خلع یا اس طرح کے کی اور لفظ ہے نکاح کوختم کردیا۔ جو عورت کے تیول کرنے پرموقوف ہو۔۔۔ ''خلع'' ہے، از اللہ ملک النکاح المعتوقفة علی قبولها بلفظ المخلع اوما فی معناہ . (۱)

#### فبوت

خلع کا جُوت قرآن مجید ہے بھی ہے، ارشاد خداوندی ہے

کدا گرز وجین اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کو قائم رکھنے کے سلسلہ

میں اندیشہ مند ہوں تو اس میں کوئی قباحت نہیں کہ عورت پکھ
و کر رہائی حاصل کرلے، (بقرہ: ۲۲۹) حدیثوں میں حضرت
قابت بن قیس حظید کی اہلیہ کا واقعہ تفصیل ہے ذکور ہے کہ ان کی
بوی نے مہر میں وصول کیا ہوا باغ شوہر کو واپس کر کے ضلع
حاصل کیا، (۱) اس کے مشروع ہونے پرا مت کا اجماع وا تفاق
ہے، البتہ ابو بکر بن عبد اللہ مزنی کا ایک شاذ قول ہے کہ شوہر کے
لئے بیوی سے طلاق کے بدلہ بچھ لین جا کر تین ۔ (۱)

شریعت اسلامی میں بیہ بات مطلوب ہے کدرشتہ نکاح ایک وفعدقائم ہونے کے بعد پھراً سے تو ڑا نہ جائے ،اس لئے

طلاق کی عام صورتوں کی طرح ، طلاق کی خاص صورت ' اخلع''
کو بھی پسند نہیں کیا گیا ہے ، آپ کھی نے فرما یا کہ جس خاتون
نے بلا وجدا ہے شو ہر سے طلاق کا مطالبہ کیا اس پر جنسے کی بوہمی
حرام ہوگی ، (۴) لیکن چونکہ بعض وفعہ از دوائی زندگی کی الجمنوں
اور بے سکونیوں کا حل اس میں مضمر ہوتا ہے ، کے زوجین کو ایک
دوسرے کی وابنگی ہے آزاد کردیا جائے ، اس لئے شریعت نے
ان خصوصی حالات ومواقع کی رعایت کرتے ہوئے اس کی
اجازت دی ہے۔

للذا اگر رشت كا نباه مكن بوتو عورت كا بلا ضرورت ضع كا مطالبه كرنا كروه به وافظ این جركابیان ب : و هو مكو و ه الا في حالة معافحة الایقیما حدود الله أو و احد منهما ما امو به . (۵) " ضلع كروه به ، سوائه اس كه دوجین یاان بی سے ایک اللہ تعالیٰ كی قائم كی بوئی صدول پر قائم رہے كے سلسله بی اندیشر كھتے بول"، بلكه ابن قد امد كا خیال ب كه صديش بیل حاجت فتح كورام قرارد بی بیل - (۱) بال حاجت و ضرورت كے وقت عورت كا مطالب ضلع جائز و درست ب و لا باس به عند المحاجة . (۱) سال جورون نه و برك طرف سے ظلم وزیادتی شيس یائی جاتی موجود نه بو برك طرف سے ظلم وزیادتی شيس یائی جاتی مورت كوشو برك طرف سے اس درج نفور بو شیس یائی جاتی موراس كے ساتھ در سے برآ ماده نه یاتی بواوراس كر طبیعت كوسی طوراس كے ساتھ در سے برآ ماده نه یاتی بواوراس كر ماتھ در سے برآ ماده نه یاتی بواوراس كر ماتھ در سے برآ ماده نه یاتی بواوراس كر ماتھ در سے برآ ماده نه یاتی بواوراس كر ماتھ در سے برآ ماده نه یاتی بواوراس كر ماتھ در سے برآ ماده نه یاتی بواوراس کے ساتھ در سے برآ ماده نه یاتی بواوراس کے ساتھ در سے برآ ماده نه یاتی بواوراس کے ساتھ در سے برآ ماده نه یاتی بورت تو برگی طرف سے اس درج نفور بو

<sup>(</sup>٢) بحارى . ٩٣/٢ ، باب الحلع و كيف الطلاق فيه

<sup>(</sup>٣) ترمدي : ١٣٤١، باب ماجاء في المحتلعات

<sup>(</sup>١) المغنى ١ ١/٨٣٤

<sup>(</sup>١)الدر المختار على هامش الرد. ١/١٥٥-٥٥٩

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد ٢٠ ٨٣/ ٨٣

<sup>(</sup>۵) فتح الباري ۲۳۲/۹.

<sup>(4)</sup> درمختار على هامش الرد ٥٥٨/٢

کی وجہ ہے شوہر کے ساتھ حق تلقی کا اندیشہ ہو، تو بیہ بھی ایک حاجت ہی ہے، بخاری نے حضرت ثابت بن قیس طالا کی بیوی کے سلسلہ بیں صاف نقل کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے اخلاق وسلوک اور دین کے معاملہ میں شاکی نہیں تھیں اور اس کی ہر ملا معترف تھیں، مگر اس کے باوجو دول ان کی طرف مائل نہ تھا اور کہتی تھیں کہ بیٹ تھی اور اس کے ساتھ ناشکری اور کفر ان تھیت کا معاملہ ہو، حضرت ثابت نے اپنی بیوی کو مہر بیل کفران تھیت کا معاملہ ہو، حضرت ثابت نے اپنی بیوی کو مہر بیل ایک باغ والی لیک ہو اتھی، چنا نچھ آپ نے ان سے قربایا کہ باغ والی لیک ہو لیس اور طلاق دید ہیں۔ (۱)

#### خلع کےالفاظ

حنیہ کنزدیک خلع کے لئے پانچ الفاظ یں: خالعت ک
(یس نے تم کوفلع دیا) بابنت ک (یس نے تم سے باہم علاحد گی
افتیار کی) باد نت ک (یس نے تھ سے باہم برأت حاصل کی)
اور خرید وفر وخت کے الفاظ سے ، مثلاً بیوی کہے : یس نے تھ سے استے رو پیہ کے وض طلاق فرید کی ، یا شوہر کہے : یس نے تھ سے استے رو پیہ کے وض طلاق فروخت کیا(۲) شوافع وحنا بلہ کہتے ہیں کے خلاق استے رو پیہ کے وض فروخت کیا(۲) شوافع وحنا بلہ کہتے ہیں کے خلع کیلئے کچھ الفاظ صریح ہیں اور پچھ کنایہ ، شوافع کے خزد کیک 'فلع 'اور' مباراً ق'' ، یدولفظ صریح ہیں ، باتی سب کنایہ ، اور جن الفاظ سے کنایہ فلاق مراد کی جاتی ہے ، ان بی الفاظ سے ضلع بھی مراد لیا جاسکتا ہے ، (۳) حنا بلہ کے بہاں ضلع اور '' مباراً ق'' کا فظ بھی ضلع کے لئے اور '' مباراً ق'' کا فظ بھی ضلع کے لئے اور '' مباراً ق'' کا فظ بھی ضلع کے لئے اور '' مباراً ق'' کا فظ بھی ضلع کے لئے اور '' مباراً ق'' کا فظ بھی ضلع کے لئے اور '' مباراً ق'' کا فظ بھی ضلع کے لئے اور '' مباراً ق'' کا فظ بھی ضلع کے لئے اور '' مباراً ق'' کا فی فل بھی ضلع کے لئے اور '' مباراً ق'' کا فی فل بھی ضلع کے لئے اور '' مباراً ق'' کا فی فی خلع کے لئے اور '' مباراً ق'' کا فی فل بھی ضلع کے لئے اور '' مباراً ق'' کی خلا ہوں '' کا فی فی فی کے لئے التہ کا کی فی فی کو کو کو کی کا کھ کی خلا ہوں گا ہوں کی خلا ہوں نے کھ کی خلا ہوں '' کی فی فی کی خلا ہوں نے کو کھ کی خلا ہوں نے کھ کی خلا ہوں '' کی فی فی کی خلا ہوں ' کی فی فی کی کھ کی خلا ہوں '' کی فی فی کھ کی خلا ہوں '' کی فی فی کھ کی خلا ہوں '' کی فی کھ کی خلا ہوں '' کی فی کھ کی کھ کی خلا ہوں '' کی فی کھ کی خلا ہوں '' کی کھ کی کھ کی کھ کی کھ کی خلا ہوں '' کی کھ کی کھ کی کھ کی کھ کی کھ کے کھ کے کھ کی کھ کی کھ کی کھ کی کھ کی کھ کے کھ کے کھ کے کھ کی کھ کی کھ کے کھ کے کھ کی کھ کی کھ کھ کی کھ کے ک

(۱) بحاری ۲*۹۳*۲

(٣) منهاج الطالين للنووى . ٩٣.

(٥) بداية المجتهد. ٢٧/٢، الباب الثالث في الحلع

(٤) المغنى ١٣٣٦/٤ كتاب الحلع

مرت ب (۱) مالکید کے زو کیے خلع کیلئے جارالفاظ ہیں: خلع ،
مباراً ق مبلے ، فدید، محران الفاظ کے نتائج ہیں قدر نے قرق ہے ،
خلع کے الفاظ سے بیرمراو ہے کہ مرد نے عورت کو جو پچھ دیا تھا،
سب اس کو واپس ال رہاہے ، ملح سے مراد ہے کہ مرد نے جو پچھ دیا تھا،
دیا ہے اس کا پچھ حصہ عورت خلع ہیں واپس کر رہی ہے " فدید"
کے معنی ہیں کہ وہ اس کا اکثر حصہ واپس کر رہی ہے ، اور
"مباراً ق" کے معنی ہیں کہ عورت شو ہرکوا ہے تمام حقوق سے
بری کردی ہے ۔ (۵) تاہم بیتمام ہی الفاظ خلع کے لئے ہیں۔
بدل خلع کی مقدار

اگرزیادہ تی خودمردی طرف سے ہواور حورت تک آکر فلع کی طالب ہوئی ہوتب تو حورت سے طلاق کا معاوضہ لیتا حرام ہے، اورا گرحورت کی طرف سے زیادتی ہوئی تو معاوضہ لیا جاسکتا ہے، البت اس بی اختلاف ہے کہ جومبرادا کیا ہے، اس سے زیادہ بھی لے سالتا ہے باتی ہی مقدار؟ حنیہ کے یہاں دونوں طرح کے اقول معنول ہیں، یہ بھی کہ زیادہ لیتا مکردہ ہے اور یہ بھی کہ زیادہ لیتا مکردہ ہے دونوں میں اس طرح ہم آ بھی پیدا کی ہے کہ مقدار مہر سے دونوں میں اس طرح ہم آ بھی پیدا کی ہے کہ مقدار مہر سے زیادہ لیتا مکردہ تح کی نہیں ، مکردہ تنز کی ہے کہ مقدار مہر سے زیادہ لیتا مکردہ تح کی نہیں ، مکردہ تنز کی ہے رہ ) ابن قدامہ کی بات سے یک معنوم ہوتا ہے کہ متحب بہر حال مقدار مہر سے بات سے یک معنوم ہوتا ہے کہ متحب بہر حال مقدار مہر سے زیادہ نہیں لیتا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>r) ردالمحتار ۱۱/۵

<sup>(°)</sup> المغنى . عرد ٢٥٠

<sup>(</sup>٢) رد المحتار : ١/١٢٠٢ه

#### بدلخلع

احناف کے بہاں اصول بیہ کے جس چیز کومبر بنایا جاسکتا ہے ، تاہم اگر کوئی شخص ایسی چیز کون بدل خلع " بنا ہے جوشر بیت کی نگاہ میں مال شخص ایسی چیز کون بدل خلع " بنا ہے جوشر بیت کی نگاہ میں مال خبیں ہے، جیسے: شراب، خزر یر دغیرہ تو عورت پر طلاق تو واقع ہو جائے گی مگر مقررہ موض یا اس کے بدلہ پھاور اوا کرنا ہوی کے ذمہ نیس ہوگا ، (۱) عام طور پر معاملات میں " عوض" کی پوری طرح تعیین وتحد پیر ضروری ہوتی ہے، ورنہ وہ معامد فاسد ہوجا تا ہے ، گر ضلع کا معاملہ عام معاملات سے مختلف ہے، بدل خوجا تا ہے ، گر ضلع کا معاملہ عام معاملات سے مختلف ہے، بدل ضلع جبہم وغیر واضح ہو جب بھی ضلع اور بدل ضلع کی تعیین درست ہوجاتی ہے، مثلاً کوئی فیم کے کہ اس بھری کے میں میں جو پھی ہوجاتی ہے، مثلاً کوئی فیم کے کہ اس بھری کے جمل میں جو پھی ہوجاتی ہو جب بھی خواس کے مل میں ہوتو اس کے مل کا ور در خت جس کے ہوئے کی گیر کے میں کا وہ حقدار ہوگا ، رہ ) ہی گیر رست ہے کہ ضلع کر موقو ف کے کھیل کو ہو ختم کر وہ حقدار ہوگا ، (۲) ہی تھی درست ہے کہ ضلع کے موش کے فیصلہ پر موقو ف کے کھیل کو ہو ہو ہی کھیل کو ہو ختم کو میں کا وہ حقدار ہوگا ، (۲) ہی تھی درست ہے کہ ضلع کے موش کے فیصلہ پر موقو ف کے کھیل کا وہ حقدار ہوگا ، (۲) ہی تھیں درست ہے کہ ضلع کے موش کے فیصلہ پر موقو ف کے کھیل کا وہ حقدار ہوگا ، (۲) ہی تھیں درست ہے کہ فیصلہ پر موقو ف کے دوست ہوتو اس کے موسلہ پر موقو ف کے کھیل کا وہ حقدار ہوگا ، (۲) ہی تھی درست ہے کہ فیصلہ پر موقو ف کے دوست ہو کھیل کر دے ۔ (۳)

خلع میں عورت اپنے کسی شخص حق سے بھی دستبردار ہوسکتی ہے، جیسے نفقہ کعدت ، زمانہ ککاح کا نفقہ وغیرہ یا خود مبر الکین عورت کا ایساحق جس سے دوسروں کاحق بھی متعلق ہو، اس سے دسروان کاحق بھی متعلق ہو، اس سے دشبردار نہیں ہوسکتی ،اس ذیل میں بچوں کے حق بردوش (حضائت)

کا مسئدا تا ہے، حنفیہ کے زویک بچری پرورش کا حق تنہا عورت کا حق نبیل اس سے خوداس بچرکا حق بھی متعنق ہے اس لئے عورت کے لئے جائز نبیل کہ وہ طلاق کے عوض اس حق سے دشبردار ہوجائے تو اس شرط کا اعتبار نبیل ، البتہ عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی، (۳) ای طرح عدت کے درمیان رہائش (عنی) سے عورت کا حق بھی متعلق ہے اور خود ہاری تعالی کا بھی کہ اس سے نسب کی حفاظت متعلق ہے اور خود ہاری تعالی کا بھی کہ سے صدود اللہ بیل اور ان سے تجاوز حقوق اللہ بیل تعدی ہے ، پل اگر کوئی عورت شو ہر کو خلع بیل اگر کوئی عورت شو ہر کو خلع بیل اسکون کے کہ وہ شو ہر کی طرف سے دعنی ناکے معتبر نہیں ، ہاں اگر یوں کے کہ وہ شو ہر کی طرف سے دعنی ناکہ کے کہ وہ شو ہر کی طرف سے دعنی ناکہ کے کہ وہ شو ہر کی طرف سے دعنی ناکہ کے کہ وہ شو ہر کی طرف سے دعنی ناکہ کے کہ وہ شو ہر کی طرف سے دعنی ناکہ کے کہ وہ شو ہر کی طرف سے دعنی ناکہ کے کہ وہ شو ہر کی طرف سے دعنی ناکہ کے کہ وہ شو ہر کی طرف سے دعنی ناکہ کے کہ وہ شو ہر کی طرف سے دعنی دورت کی سے دعنی دورت کا حق ہے ۔ (۱)

#### احكام ونتائج

ضلع سے جواحکام مرتب ہوتے ہیں وہ اس طرح ہیں:

ا- اکثر فقہاء یعنی حنید، مالکید اور شوافع کے نزدیک اس
سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے، (۱) حنا بلد کے یہاں ایک
قول ای کے مطابق ہے اور ایک قول کے مطابق '' فنخ''
ہے، لیعنی اس کا شار طلاق میں نہیں، (۸) ای طرح کی
ایک رائے شوافع کی مجی ہے۔ اگر کسی نے اپنی ہوی کو

<sup>(</sup>۲) درمحتار: ۵۷۳۲، هندیه. ۱۳۹۳۱

<sup>(</sup>٣) المبسوط: ٢٩/٧ ، حاليه على هامش الهندية (٣٤/١)

<sup>(</sup>٧) الشرح الصغير لندر دير ٢٣/٣ ت

<sup>(</sup>٨) المعنى ١٨٣٩٠٠ الناطرح كي ايك رائة نع كي مجي به حواله مد كور

<sup>()</sup>هدیه : اردوم

<sup>(</sup>٣)هندية الروم

<sup>(</sup>۵) جانیه ۱۱/۵۳

<sup>(</sup>٤)وكيم درمحتار ١/١٢٥. لمعنى ١٣٩/٤

پہلے دوطلاق دی تھی ، پھر خلع کی نوبت آئی تو عام فقہاء کے نزد کیا اب اس پر تین طلاقیں واقع ہو پھیں اور جو لوگ خلع کو '' صحح'' کہتے ہیں ، ان کے نزد یک دوہی طلاقیں واقع ہو کیں۔

- ۲- خلع کے لئے قاضی ہے رجوع کرنا اور قاضی کا فیصلہ کرنا مشروری نہیں۔(۱)
- ۳- ظع کے بعد تمام ہی فقہاء کے نزد کیک بلا تکاح رجعت کا حق باتی نہیں رہتا۔ (۱)
- س خلع میں جوعوض طئے پایا ہے ، اگر اس کوعوض بنانے میں کوئی شری قباحت نہ ہو یا اس سے دوسروں کا حق متعلق نہ ہو، تو عورت براس بدل کی اوا کیگی واجب ہے۔
- ۵- خلع میں اگر فاسد شرطیس لگائی جا کیں تب ہمی خلع ورست ہوجائے گا۔
- خلع کے بعد عدت کی حالت میں امام ابو صنیفہ کے نز دیک صرح لفظوں میں دی کی طلاق واقع ہوجاتی ہے، دوسرے فقتہاء کے یہاں واقع نہیں ہوتی ۔(٣)
- 2- لفظ " خلع " ك ذرايد خلع كيا جائة و امام ابوصنية ك نزديك زن وشوايك دوسر ك ذرائال ك سلسله يس واجب الاواء جمله حقوق سے برى بهوجائيں كے ،كو معامله، تمام حقوق يا صراحت كے ساتھ ان حقوق سے براءت كاذكرنه بومكر دوسر فتمها و كنزديك قيمين وتحديد

کے ساتھ فریقین نے جن حقوق سے دستبرداری کی صراحت کی ہو مسرف ان ہی ہے برگ الذمہ ہو تکیس گے۔ (\*) متقرق احکام

خلع میں وات کی کوئی قید نہیں، حالت حیض یا ایسے طہر جس میں بیوی سے محبت کرچکا ہو ۔۔۔ میں بھی بلا کرا ہت خلع کی پایکش کی تو احناف کے کیا جا سکتا ہے، (۵) اگر مرد نے خلع کی پایکش کی تو احناف کے نزد کیک ریمرد کے حق میں " بیمین" بیمی نا تا بل والهی اقرار ب " خلع" کے بیمین ہونے سے درج ذیل احکام متعلق ہیں:

ا- شوہرائی بات سے رجوع نیس کرسکا۔

۳- شوہر نے جس مجلس میں خلع کی پیشکش کی ہے اس کے بعد بھی عورت کو خلع کا حق باتی رہتا ہے ، مجلس تک محدود شیس رہتا۔

شوہر کے لئے درست ہے کہ دو فلع کو کی شرط کے ساتھ متعلق کر
مشر دط کر ہے ، یاستعقبل کے کی دفت کے ساتھ متعلق کر
دے ادرالی صورت ہیں اس مقررہ دفت کے آنے پر ہی
عورت کا آبول کرنا معتبر ہوگا۔ (۱)

خلع سے متعلق ایک اہم بحث یہ ہے کہ اگر زوجین کے درمیان اختلاف برصوبائے اوراس کے حل کیلئے قاضی حکم مقرر کرے، او حکم کے کیا افتیارات ہوں ہے؟ ---اس سلسلہ بیس فقہا وی آرا و مختلف ہیں ، امام ابو حنیفہ کے یہاں اس کا افتیار کی آرا و مختلف ہیں ، امام ابو حنیفہ کے یہاں اس کا افتیار کی مرد بی کے ہاتھ ہیں ہے ، قاضی خود یا قاضی کی

<sup>(</sup>۲) المغنى ١٥١/٤

<sup>(</sup>٣) هدايه حرء دوم ،بات الخلع ، العقه الاسلامي و ادلته ١/٤ ٥٠

<sup>(</sup>٢) العقه الإسلامي و ادلته. ١٨٨٠٠

<sup>(</sup>١) المعنى ، ١/٣ ٢/١

<sup>(</sup>٣) المغنى ١٥١٨

<sup>(</sup>۵) المغنى ١٣٤٠

طرف سے مقرر کے ہوئے تھم بطور خود عورت کو طلاق نہیں و ب
سکتا، اس کے برخلاف امام مالک کے نزد کیے قاضی زوجین کے
صدے گزرے ہوئے ہا ہی اختلاف کی صورت بی ایک مرد کا
رئی مصابی کمیٹی قائم کرے گا، جس بی بہتر ہے کہ ایک مرد کا
رشتہ دار ہواور دومرا عورت کا، اورا نفاق کی کوئی صورت نگل آئے
تو دونوں بیں مصالحت کرادیں اور اگر بیمکن نہ ہو سکے اور
دونوں کی رائے ہوکہ باہم تفریق اورطاحدگی کرادی جائے تو وہ
بیمی کر سکتے ہیں، اس طرح کہ مرد کا رشتہ دار تھم طلاق دے اور
عورت کا رشتہ دار تھم میر محاف کردے یا جو معاوضہ مناسب سمجھے
عورت کو اس کی اوالی کی کا پابند کرے اور دونوں بیس تفریق
مورت کو اس کی اوالی کی کا پابند کرے اور دونوں بیس تفریق

#### احناف کے دلائل

احتاف دراصل اس مبلہ بین اس عام آصول پر چلے ہیں کہ طلاق کا افتیار مردوں کے ہاتھ ہے اور خلع ہی مال کے حوش میں طلاق ہی ہے ، ای لئے مردی آ مادی ببرطور ضروری ہوگی ، میں طلاق ہی ہے ، ای لئے مردی آ مادی ببرطور ضروری ہوگی ، موتی ہے ، اور وہ ان ہی صدود بین رہ کر اقدام کرسکتا ہے جو زوجین نے متعین کردی ہیں ، ان کا استدلال اس واقعہ ہے ہی نوجین نے متعین کردی ہیں ، ان کا استدلال اس واقعہ ہے ہی سے کہ حضرت فی متعین کے ، پھران حکمین سے محاطب ہو کران کی ذمہ داری بتائی کدا کر ان ووثوں کو جمع کرسکو تو جمع کردو اور اگر تفریق وطاحدگی مناسب محسوس ہوتو علا حدہ کردو، مورت تو اس پر آ مادہ ہوگی گمر مناسب محسوس ہوتو علا حدہ کردو، مورت تو اس پر آ مادہ ہوگی گمر مرد نے علا حدگی پر اپنی عدم آ مادگی کا اظہار کیا ، حضرت علی

کا نے مرد پرد باؤ ڈالتے ہوئے فرمایا کہ جب تک اس عورت کی طرح فیصلہ کی ہرصورت پر آبادگی کا اظہار ندکردو، یہاں سے مٹنیس سکتے۔

### امام ما لک کے ولائل

مالکید کا نقط ، نظر بجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم خود قرآن مجدی طرف رجوع کریں ،قرآن کہتا ہے:

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما . (الرا..٣٥)

اگرتم کوان دونوں کے درمیان شدیدا ختلاف کا اندیشہ موقو ایک ایک مردو گورت کے خاندان سے میں وہ اگروہ دونوں کے دونوں کے درمیان موافقت پیدا کردےگا۔

اس آیت میں متعدد قرائن ایسے بیں جوامام مالک کے موقف کی تائید کرتے ہیں:

- اس آیت کے مخاطب تضاۃ اور حکام میں ، اکثر مفسرین اورخودالو بکر مصاص رازی کی رائے کی ہے۔
- ٣- قرآن نـ "خگم" كالفظ استعال كيا ہے، هم كم منى خود فيصله كرنے والے كے جيں۔
- ۳- قرآن نے ''ان یویدا اصلاحا''کہاہ، پی حکمین کی طرف ارادہ اور' چاہئے''کی نسبت کی گئی ہے، اور یہ بات اس کے بارے بیل کی جاعتی ہے جو کسی کام کے کرنے اور اس کے فلاف اقد ام کرنے کا اختیار رکھتا ہو۔

(1) احكام القرآن للجصاص ١٩٢٦، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ١٧٦/٥

احاديث

اب آیے ان احادیث کی طرف جواس مسئلہ میں قاضی کے خود مختار ہونے کو بتاتی ہیں:

ا - امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عباس فظفیہ ہے روایت کیا ہے کہ فابت بن قیس کی بوی (جمیلہ بنت عبداللہ) حضور و الله عند مت يل الشريف لا كي اورعرض كيا: ا\_ الله كرسول ﷺ! مجمع ثابت كردين واخلاق سےكوكي شکایت نبیس، لیکن مجھے یہ بات بھی پیندنہیں کرمسلمان ہو كركسى كى ناشكرى كرول، يعنى أيك طرف ابت كامير ساتھا جماسلوک ہے، دوسری طرف میراان کی طرف طبعی رجان نیں ہے جس کے باعث میری طرف سےان کی ناقدری ہوتی ہے،اس لئے ہم دولوں میں علاحدگی كرادى جائے ،آپ اللہ نفر مایا کہتم اس کواس کا باغ لوٹا دوگی؟ انھوں نے کہا: '' ہال' اب آپ ﷺ نے حضرت ثابت کے ایک طلاق دیدو۔ حضور الله في في حضرت ثابت الله على الله الكل فيل كى الله مشوره كياء بلكه واضح لفظول ميس طلاق ديينه كأعكم فرما دياء بداس بات کی علامت ہے کہ قاضی مرد کی رضا مندی اور آ مادگی معلوم كرنے كايابندند موكار

۲- دوسرا واقعہ بھی حضرت ثابت دی گاہے نے ایوداؤد نے حضرت عائش نے قل کیا ہے، حضرت حبیبہ بنت سہل، ثابت بن قیس کے نکاح میں تھیں، ثابت دی نے جبیبہ رضی اللہ عنہا کواس قدر مارا کہ ان کا کوئی عضواؤٹ گیا،

حبیب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور شوہر کی شکایت کی آپ کی نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ "حبیب کے مال میں سے کچھ لے کرر ہا کروؤ"

اس واقعہ میں بھی آپ وہ اللہ نے تابت دھا ہے کوئی سفارش اور ائیل نہیں کی اور ان سے طلاق پر رضامندی نہیں معلوم کی، بلکہ حالات کو پیش نظر رکھ کرخود فیصلہ فرمادیا کہ مہرکی رقم لے کر طلاق دیدیں۔

آ ٹارمحابہ

ا- اس لوعیت کا ایک واقع سیدنا حضرت عثمان غی دی الله الله و دوریش پیش آیا ان کے زماندیش عثمال بن افی طالب اور فاطمه ناظمہ بنت عتب کو درمیان اختا فی پیدا ہوگیا ، فاطمه نے حضرت عثمان کھا ہے دکایت کی ، حضرت عثمان کھا ہے دکایت کی ، حضرت عثمان کھا ہے فیاد ور حضرت معاویہ کھا ہے بیشیت علم بیجا ،حضرت عبدالله بن عباس کھا نے فرمایا:

"بیشیت علم بیجا ،حضرت عبدالله بن عباس کھا نے فرمایا:
"میں ضروران دولوں میں تفریق کردوں گا" حضرت معاویہ خان دولوں میں تفریق کردوں گا" حضرت معاویہ خاندالوں میں تفریق کردوں گا" حضرت معاویہ خاندالوں میں تفریق کی کہا کہ" میں عبد مناف کے دو بزرگ خاندالوں میں تفریق کی کہا کہ" میں حسر مناف کے دو بزرگ نا اندالوں میں تفریق کی کہا کہ" میں کسکتا ، یہاں تک کہان دولوں نے با بم خود بی مصالحت کر ان" (۱)

<sup>(</sup>١) الحامع لاحكام القرآن ١٤٦/٥

ان بی وجوه کی بناپرواقعہ ہے اور یکی اکثر فقهاء اوزائی رائے زیادہ توی معلوم ہوتی ہے ، اور یکی اکثر فقهاء اوزائی اسحاتی جعنی ، خبی ، طاؤس ، ابوسلمہ ابراہیم ، مجاہداوراہام شافعی کی ہے اور صحابہ میں حضرت علی مسلک نقل کیا گیا ہے ، یہ چند عبداللہ بن عباس مسلم کی ہیں ، کہ علماء کرام اور ارباب افراء موجودہ حالات کے تناظر میں اس پرغور کریں ، واللہ هو المحستعان و علمیہ انعکلان۔(۱)

# خلوت ( يك جالَ وتنهالَ)

"ا خلوت" كم متى تنبائى كے بيں ، زوجين كى خلوت سے مخلف احكام متعلق بيں ، حنيہ كا تقطة نظريہ ہے كہ خلوت بنيادى طور پر جميسترى كے تقم بيں ہے ، للذا جس طرح بيوى سے جميسترى كى صورت بيس مبر واجب ہوتا ہے ، خلوت كے بعد بھى پورا مبر واجب ہوگا ، شوافع كے نزد كيك خلوت بميسترى كے تقم ميں نہيں ہوئى صرف خلوت بميسترى كے تقم ميں نہيں ہوئى صرف خلوت بائى گئى ، پھر ميں نہيں ہوئى صرف خلوت يائى گئى ، پھر زوجين بيس تفريق كى نوبت آگئى تو نصف مبر واجب ہوگا ، كيونكہ ارشاد خداونكى ہے ، وان طلقت مو هن من قبل ان قدم سوهن ارشاد خداونكى ہے ، وان طلقت موهن من قبل ان قدم سوهن ارشاد خداونكى ہے ، وان طلقت موهن من قبل ان قدم سوهن ارشاد خداونكى ہے ، وان سے وہنے وہنے مراد ہے ،

حفیہ نے ایک اور روایت ہے استدلال کیا ہے،قرآن کا بیان ہے کہ اگر بورا مہرا وا کر چکے جواور نوبت خلع کی آئے تب تہمیں کچوواپس تبیں لینا جا ہے کتم ایک دوسرے سے ل سے يؤاكيف تاخذونه ءوقد افضى بعضكم الى بعض (اند، ۲۱۰) يبال عورت كي ممل مهر كے حقد اربونے كى وجد" افط" قراردی گئی ہے ،فراء لغت عربی کے بڑے ماہرین میں ہیں ، كہتے ہيں كُرُ افضاءً" كے معنى خلوت ہى كے جيں بخواہ جماع كى تُوبت آئي بويانه آئي بوءالافضاء هوالخلوة دخل بها او لم يدخل "(١) صديث من بكراب الله فرمايا: حس نے اپنی ہوی کا دو بشدا تارا اور اسے دیکھا، اس کا مہر واجب ہوگیا، ہمستری کی ہویا ندکی ہو، (٣) زرارہ بن اوفی نے خلفاء راشدین کا فیصلفل کیا ہے کہ جس نے ووواز ہبند کرمیااور بردہ گراویا،اس برمبروا جب ہوگی اورعدت بھی، یبی بات زید بن ٹابت عظانہ سے منقول ہے، بلکدابن قدامہ تو ای برصحابہ کے اجماع كادعوى كرتے بيں عبداللدين مسعود د الله اورعبداللدين عباس کا اس کے برتاس رائے نقل کی گئی ہے ، مرامام احد فسند کے اعتبارے اس نسبت کو فلط قرار دیا ہے (م) فقہاء حنابلد کی مجی میں رائے ہے۔(۵)

ان حفرات کی رائے کوخصوصاً اس بات سے قوت پہو چی ہے گئے ۔ ہے کہ عورت کا کام'' نشلیم نفس'' ہے، جب تنہائی ہوگئی ، جماع

<sup>(</sup>۱) طلع میں حکمین ورقاضی کے . فتیارات پر یہ گفتگوراتم احروف کی کتاب "طلاق و تقریق " ۱۹۵۵ طبع دوم دبل ۹۲ ء ، کی کتیف ہے جو ، بزیزی مولوی سیداسر رائل سبیلی نے کی ہے۔

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق (۵) حواله سابق

<sup>(</sup>٣)، كمين المعنى ١١٤

ے کوئی مانع باتی شار ہا، تو عورت نے اپنائنس سپر دکر دیا، اب اگر مرد نے چیش قدمی نہیں کی تو اس میں عورت کی کوتا ہی نہیں، اس لئے اس کواس کا پورا پورا چی لمنا جا ہے۔

#### خلوت صححه؟

تاہم بیضروری ہے کہ خلوت اس طرح ہوئی ہوکہ جماع ہے کسی قشم کا کوئی مانع باتی نہیں رہا ہو، ایسی خلوت کو'' خلوت صیح" کہا جاتا ہے ، خلوت صیح کی تفصیل ہوں ہے کہ اس میں جماع ہے کوئی حقیق ،شرگ یاطبعی مانع باتی نہیں رہے ،حقیق مانع ے مرادیہ کرزن وشویس ہے کوئی اتنا پیار ہو کہ جماع کے لاکق ندرے ، یا دونوں میں ہے کوئی اپنی کم عمری کی وجہ سے فعل مماشرت کے قابل نہ ہو، ہاعورت کی شرمگاہ میں گوشت مایڈی اس طرح بوه ها مي موكه جماع ممكن شهو، جس كو" رتق" 'اور" قرن'' كبتيه بين \_\_\_ بال نامردادرآخته (خصى) فبخص كى خلوت معتبر موگی ، بلکه امام ابوصنیفهٔ کے نز دیک تواس مخص کی خلوت بھی جماع ى كي تكم من موكى جس كاعضو تناسل كاث ديا كيا مو (مجوب)، مانع حقیق ہی کوبعض مصنفین نے "مانع حسی" سے بھی تعبیر کیا ہے۔ مانع شری بہ ہے کہ زوجین میں ہے ایک رمضان کا روزہ ر کھے ہوا ہو، حج فرض یانفل یا عمرہ کا احرام یا ندھے ہوا ہو،عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو، ویسے حیض ونفاس کی حالت طبعی مانع بھی ہے۔۔۔۔ مانع طبعی کی صورت سے ہے کہ زوجین کے ساتھەكو كى تيسرافخص بينا يا ناپينا ،مرد ياعورت ، بالغ ياان امور ے آگاہ نابالغ موجود ہو،خوابید فخص بھی ای عکم میں ہے کہ

گوده انجی سویا ہوا ہے، لیکن ہمدونت اس کی بیداری کا امکان موجود ہے، کملی جگہ، صحرا، بجاب و دیوار سے خالی صحن وجیت، گذرگاہ عام اور سجد وغیرہ میں خلوت کی صورت طبق مانع موجود ہے کد دوسرول کی نگاہ پڑنے کا خطرہ ہے، ایسی صورت میں حیاجماع میں مانع ہوا کرتی ہے، بلکہ مجد میں تو مانع شری بھی موجود ہے۔ (۱)

غرض زوجین کی ایس تنهائی جس میں جماع کے لئے کوئی جسمانی ، شرعی یا طبعی رکاوٹ باتی نہیں رہے'' خلوت سیحی' ہے اور جماع کے تھم میں ہے۔ ان مواقع کے ساتھ تنهائی جماع کے تھم میں نہیں ، چنا نچہ تکاح فاسد، میں خلوت جماع کے تھم میں نہیں کہ نکاح کا فاسد ہوتا شرعاً جماع کے لئے مانع ہے (۱) ان مواقع کے ساتھ تنهائی کوفقہاء'' خلوت فاسدہ'' سے تعبیر کرتے ہیں۔

## جب خلوت جماع كے علم ميں ہے؟

خلوت کی وجدے جواحکام مرتب ہوں کے، فقہاء نے ان کا بھی ذکر کیا ہے، جوحسب ذیل ہیں:

- ا عورت کا پورامبر واجب ہوگا، مبرمقرر ندر ما ہوتو تھل ما عدائی مبر (مبرمثل) ادا کرنا ہوگا۔
  - ۲- طلاق وتغريق كي صورت عورت يرعدت واجب موكى\_
- ۳- دوران عدت اس عورت کی جمن سے یا چوتمی عورت سے
  تکار جا تر نبیس ہوگا۔ بیاصل میں عدت کا تھم ہے۔
  - ٣ عورت كا نفقه اورسكني واجسب موكا\_

<sup>(1)</sup> ملحص از بدائع الصبائع ۲۹۲-۹۳/۱ ردالمحتار ۲۹۸–۲۲۸

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٢٩٣/٣، المعنى ١٩٣/٤

۵ لفظ صریح کے ذریعہ طلاق دی جائے ، تو طلاق رجی واقع ہوگی نہ کہ ہائن۔

۲- عورت کے بچہ کا اس مرد سے نسب ثابت ہوگا۔ دننیہ کے بہاں تو خود ثکاح ہی ثبوت نسب کے لئے ہے الیکن دوسرے فقہاء کے ہاں محمل ثکاح کائی نہیں، خلوت و تنہائی ضروری ہے۔

## جب خلوت جماع کے حکم میں نہیں؟

ان کے علاوہ دوسرے احکام میں خلوت جماع کے تھم میں نہیں ہے، فتنہاء نے اس ذیل میں جواحکام ذکر کئے ہیں وہ بیہ ہیں:

- ا- علسل واجب ندموكار
- ۲- زنا کرنے کی صورت اس پرشادی شدہ مخف کی حد جاری نہوگی۔
  - ۳- اس بوی کی بنی سے نکاح اس برحرام ندہوگا۔
- ۳- اگر پہلے شوہر نے اس کو تین طلاقیں دیدی تھیں، تو محض طوت کی دجہ سے وہ شوہراول کے لئے طلال نہیں ہوگ۔
  - ۵- رجعت ارند ہوگی طلاق رجعی کے بعد جس کی ضرورت برقی ہے۔
- خلوت سیحہ کے بعد طلاق دیدے تو عدت کے اعتبار
   خلاق بائن کے عظم میں ہوگی اور شو ہرکور جعت کا حق باتی نبیں رہے گا۔
- خلوت کی عدت ش شو ہر کی وفات ہوگئ ، تو عورت

میراث کی مقدار نه ہوگی۔

۸ خلوت کے بعد شوہر نے طلاق دیدی تو دوسرے تکا ح
 کے دقت عورت کواری لڑی کے تھم میں ہوگ اوراس کی فاموثی ہی نکاح کوقبول کرنامتھورہوگا۔

۹ امام ابو حنیفہ کے یہاں عورت کاحق جماع ایک ہی وقعہ
 ہے، وواس خلوت کی وجہ ہے سا قطانیس ہوگا۔

ایلاء کیا ہوتو مدت ایلاء میں محض خلوت '' کے لئے
 کافی نہیں۔ ("تفصیل کے لئے دیکھئے: ایلاء)

۱۱ روزه رمضان می خلوت میحدی تو کفاره واجب نه بوگار

۲ا− نماز، روزہ ،احرام ، اعتکاف الی عبادتیں ، جو جماع سے فاسد ہوجاتی ہیں ،خلوت میحدان عبادتوں کے لئے باعث فساد میں ۔۔(۱)

## غیرمرم کے ساتھ تنہائی

سیق تھم تھا زوجین کی خلوت کا ، جہاں تک غیرم مورت کے ساتھ خلوت و تنہائی کی بات ہے تو آپ کی نے اس کو شدت ہے منع فر مایا ہے ، ایک بار آپ کی نے مورتوں کے میمال جانے ہے نع فر مایا ، دریافت کیا گیا ، سرائی رشند دار کے لئے کیا تھم ہے؟ فر مایا : دو تو '' موت'' جی بینی ان کی آ مدورفت میں فند زیادہ ہے ، ایک موقع ہے آپ کی نے غیرمحرم مورت کے ساتھ خلوت کی می نعت فر مائی ، ایک صاحب نے عرض کیا : عیری یوی نج کو جارتی ہے اور میرانام جباد کیلئے لکھ لیا گیا ہے؟ ارشاد ہوا: تم والی ہو جا واور اپنی ہوی کے ساتھ نج کرو۔ (۲)

<sup>(</sup>١) در محتار على هامش الرد ٢٣٠١ -٣٣٠ ، شاى في دواور صورتي ذكر كي بين بركر ومتنق علينيل بين

<sup>(</sup>٢) دونول روايتي ولترتيب عقيد بن عامراه رعبدالقد بن عباس في منقول مين منجح بخاري الرهم

اس لے اچنی عورت کے ساتھ تنہائی کروہ تح ی ہے، و المخلوة بالا جنبية مكروه تحريماً . (١)

# خلوق (زعفرانی عطر)

" خ کے زیراورل کے پیش کے ساتھ" زعفران وغیرہ سے بنے ہو کے عطر کو کہتے ہیں، جس پرسر فی اور ذروی غالب رہا کرتی ہے ، (۱) روایتیں کی ہیں جو اس طرح کے زعفرانی عطر کے مرد کے لئے ممنوع ہونے کو بتاتی ہیں ، حضرت محارین ایر سے ہاتھ ایس سر حفظ فر ماتے ہیں کہ میں شب کو اپنے گھر آیا ، میرے ہاتھ ایس خومت کئے تنے ، اہل خانہ نے زعفران لگا دیا ، میں خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا ، مگر نہ جواب مرحمت ہوا نہ اسمول کے مطابق ) کلمات ترجیب نوازش ہوئی ، بلکہ تھم ہوا کہ جا کا اے دھودو ، کئے اور دھوکر دوبارہ حاضر ہوئے ، اب ہوا کہ جا کا اے دھودو ، کئے اور دھوکر دوبارہ حاضر ہوئے ، اب مرخمت ہوا نہ ہیں رنگ کا دھبہ ہاتی تھا ، دوبارہ اُسے دھونے کا تھم ہوا ، جب نہیں رنگ کا دھبہ ہاتی تھا ، دوبارہ اُسے دھونے کا تھم ہوا ، جب نشیل تھم کے بعد حاضر ہوئے تو اب سلام اور " خوش آنہ یڈ" سے سرفراز فر ہایا گیا ، پھر چند ہوگوں کا ذکر فرمایا کہ جن کے پاس فرشتے نہیں آتے ، ان میں ایک وہ خض ہے جس نے زعفران کا فرشے نہیں آتے ، ان میں ایک وہ خض ہے جس نے زعفران کا فرشے نہیں آتے ، ان میں ایک وہ خض ہے جس نے زعفران کا لیپ کیا ہوا ہوالمعتضم ہے بالمز عفو ان (۳) امام ایو داؤد نے اس طرح کی متعدد دروایات نقل کی ہیں ۔ (۳)

ای بنایر امام ابوصیفہ اور امام شافق مردول کے لئے کے کی بنایر امام ابوصیفہ ان کے استعال کومنع کرتے ہیں ،

امام ما لک کے بزوی بدن پرزعفران ملنامردوں کے لئے جائز فہیں، الکید کے پیش تظر فہیں، الکید کے پیش تظر حضرت عبدالرحمن بن عوف حقظت کی روایت ہے کہ وہ خدمت اقدین میں حاضر ہوئے تو کپڑے پرزعفران کا اثر تھا، آپ وقت نے وجہ دریا فت فر مائی تو عرض کیا کہ نکاح ہوا ہے، اس موقع سے آپ وقت نے کوئی کمیر نیس فر مائی ، حافظ این جمر نے جواب سے آپ وقت فر دعفران استعمال دیا کہ اصل میں خود حضرت عبدالرحمٰن دیا کہ اصل میں خود حضرت عبدالرحمٰن دیا کہ نظران استعمال کیا تھا، اس کا وحمیہ لگ حمیا تھا، بس آپ نے قصد و اداوہ کے ساتھ دینے اس کا استعمال نہیں فر مایا تھا، بس آپ نے قصد و اداوہ کے ساتھ دینے دعفران کا استعمال نہیں فر مایا تھا، بس آپ نے قصد و اداوہ کے ساتھ دینے دعفران کا استعمال نہیں فر مایا تھا،

# ظلیط (ایک تنم کامشروب)

عربوں میں نبیذ پینے کا خاص ذوق تھا، نبیذ مخلف مہلوں
اور خاص کر خشک ور مجوروں اور اگور اور کشش کی بنایا کرتے
سے ، جس چیز کی نبیذ بنانی ہوتی آسے پانی میں ڈال دیا جاتا،
تا آنکہ پانی میں اس کا اثر آجائے، پانی میں رکھنے کا وقد طویل
ہو جاتا ہے تو مشروب میں شدت بیدا ہو جاتی ہے اور نشہ کی
کیفیت آجاتی ہے، اس کے بعد اس کا پینا جا تر نہیں ، اس کیفیت
سے پہلے اس کا پینا طال ہے۔۔۔۔ بعض اوقات الیے پہلوں کو
ایک ہی پانی میں ڈال کر نبیذ بنائی جاتی ہے، الی جلوط نبیذ کو
ایک ہی پانی میں ڈال کر نبیذ بنائی جاتی ہے، الی جلوط نبیذ کو
د خلیط'' کہتے ہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>٢) النهاية لابن اثير ٢٠/١٤

<sup>(</sup>٣) حوالة مدكور

<sup>(</sup>١)و كِيُصَحُ البهاية ٢٣/٢، مادة "خلط"

<sup>(</sup>۱) براریه علی هامش الهندیه ۱۲۷

 <sup>(</sup>٣) ابوادؤد ٤/د ١٥/ باب في الحلوق للرحال

<sup>(</sup>a) عون المعبود (rra-ry/)

حدیثوں میں ایسے تلوط مشروب کی ممانعت آئی ہے، حفرت جابر دایت ب كرآب والله خوار مشمش اور خنگ وتر مجورول کے "خلیط" ہے مع قرمایا ، (۱) امام مالک اورامام احمر كزويك اى حديث كى وجهايا تلوط مشروب ببرصورت حرام ب،نشر پیدا ہوا ہویا ندموامور(۱) خطائی نے تقل کیا ہے کہ امام شافعی کی بھی رائ رائے دائے میں ہے، (س) امام ابوصنیفہ کے زو یک حرمت اس وقت ہے جب نشہ پیدا ہوجائے ، قیاس کا تقاضا یم ہے کہ دویا ک وحلال چیزیں ہا ہم ملیں تو اس وقت تك حرام ند مول ، جب تك كه حرمت كاكوئي سبب بحي موجود ندمو اصاحب بدايد في حضرت عبد الله بن عمر عليه كاابن زیاد کو مجور اور مشمش کا مخلوط مشروب بلانا فرکر کیا ہے، (م) حنفید کا خیال ہے کہ اصل میں بی حکم احتیاطی ہے، دونوع کی چیزیں جب جع ہوتی ہیں تواس میں فساداور سرن کی کیفیت جلد پیدا ہوتی ہے اور بی کیفیت نشدکولاتی ہے،اس لئے احتیاطاً ایسے مشروب سے منع کیا گیا ہے،اوراس طرح کی احتیاطی بدایات کراہت تو ثابت كرىكتى ہے جرمت كا باعث نيس بن تكتيں \_(۵)

(فقدی کتابوں میں حق شفد کے ذیل میں ہمی 'ا خلید' کا ذکر آ استان کی اور زکو ہے اب میں ہمی کہ دو اشخاص کے مشتر کہ وقالوط اموال میں نصاب زکو ہاکس طرح متعین ہوگا ؟ ان مباحث پرانشفعہ' اورا' ذکو ہا' کے تحت روشی ڈالی جائے گی ، و بنافلہ المعوفیق )۔

# (آگوری شراب)

احكام شريعت كي بنياد يائج مقاصد يرب ، ان مقامد بخاند میں سے ایک عقل کا تحفظ بھی ہے ، شریعت کے تمام احكام كامخاطب مونااي يرموقوف بكرانسان كيعتل وموش سلامت مول ،اس لئے شریعت اسلامی میں عقل کی حفاظات کی اہمیت ظاہر ہے ، شراب کا حملہ براہ راست عقل انسانی پر ہوتا ہے: اس کئے تغیر اسلام عللے نے بڑے تاکید واہتمام کے ساتھ شراب کی مما نعت فر مائی ،ارشاد ہے:اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو شراب پینے والے اور بلانے والے یر، یجینے اور خریدنے والے یر، ٹیوڑ نے والے ہر اور اس برجس کے لئے ٹیوڑا جائے، الشانے والے براوراس برجس کے لئے اٹھاکر لے جایا میا ہو۔(۱)ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے نشریا اس کی جاليس دنول كي نماز قبول نه جوكي اوراس كا اجركم كرديا جائے گا، توبه كرائو توبة ول موكى ليكن أكر چوتمى بار بي الي تو آخرت میں الم جہنم کا پیدا سے بلایا جائے گا، (٤)--- ابتداء میں تو آب كا في فر اويا تعاجد شراب کے لئے استعال کئے جاتے تھے، بعد کواجازت وے دى كى (٨) ـ اوربية بيش كوئى بحى فرمائى تتى كدا يك زمانداييا بحى آئے گا کہ چھولوگ شراب کو نام بدل کر حلال کرنے کی کوشش کریں ہے (۹) فی زمانہ ہم بچشم سرحضور ﷺ کی اس پیشین گوئی کا

<sup>(</sup>۲) البهايه :۲۳/۳

<sup>(</sup>٣) هدايه ٣٨٠/٣، كتاب الإشربه

<sup>(</sup>٢) ابو داؤ د :۲/۱۵۵، باب العصير للحمر

<sup>(</sup>٨) بخاري ٢٤/١٢، باب ترخيص النبي في الاوعية والظروف

<sup>(</sup>١) نسائي: ٣٢٢٦٢؛ خليط البسوو الرطب

<sup>(</sup>۳) حاشیه بسانی ۲۲۳۶،

<sup>(</sup>٥) ويمجئة : وهو الموبعي على النسالي . ٣٢١٦٣

<sup>(</sup>٤) ابوداؤد ٥٠٨/٢، باب ماحاء في السكر، بساتي ٣٢٩/٢

<sup>(</sup>٩) بخاري ٨٣٤/٢ ، باب ماحاء في من يستحل الخمر ومن يسميه بغير اسمه ،ابو داؤ د ٥١١/٢

مشاہدہ کررہے ہیں ، جبکہ بعض الل ہواء وہوں کہتے ہیں کہ قرآن نے صرف شراب کا تا پاک ہونا بیان کیا ہے نہ کہ حرام ہونا۔والی الله المستنعی.

خر کے متعلق کچے ضروری احکام" اشرب" کے تحت کھے جا چکے ہیں ، (۱) خر کے سرکہ بنانے کا مسئلہ" قل" کے ذیل میں آچکا ہے، جامہ، نشرآ وراشیاء کا ذکر" نج" کے تحت کیا گیا ہے۔

یہاں تین مسائل زیر بحث یہ جیں: اول یہ کہ خرک حقیقت کیا ہے؟ دوسرے شراب کی حد، اور تیسرے بنانے والوں سے کیا ہے؟ دوسرے شراب کی حد، اور تیسرے بنانے والوں سے ایسے کھلوں کے رس فروخت کرنے کا کیا تھم ہے جن سے شراب بنائی جاتی ہے۔؟

#### خمر کی حقیقت

ا مام ابوحنیفہ کے نز دیکے حقیق خرکا اطلاق صرف انگوری شراب پر ہوتا ہے ، عام طور پر فقہا عراق ابرا ہیم نخبی ، سفیان توری ، ابن الی کیلی وغیرہ کی بھی یمی رائے ہے ، امام مالک ا امام شافعی ، امام احمد اور فقہا ، جاز ہر نشہ آور مشروب کو خمر قرار دیے ہیں ۔ (۲)

حنفیہ کامتدل لفت ہے کہ حرفی زبان ولغت میں خمر کا اطلاق صرف انگوری شراب ہی پر ہوتا ہے، دوسر فقہاء نے اس پر کئی طریقوں سے استدلال کیا ہے، اول یہ کہ خمر کے مادہ اهتقات میں عقل کومبہوت کردینے کے معنی ہیں اور اس وجہ سے

تیرے: اس مضمون کی روایتیں بھی کوت ہے موجود ہیں کہ ہرنشہ ورمشروب حرام ہے اور بس کی کیر مقدار نشہ پیدا کردے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہوتی ہے ، ما اسکو کٹیو ، فقلیلہ حوام ، حضرت عائش کی روایت ہے کہ جس کے تین صاح ( تقریباً دس کیلو) ہے نشہ پیدا ہوتا ہواس کا ایک چلو ہی حرام ہوگا۔()

روگیا حنیکا نفت سے استدلال کرنا تو اول تو فتہا وجاز کے لئے بھی نفت کی تائید موجود ہے جیسا کہ اوپر فدکور ہوا، دوسرے ایسا بھی ممکن ہے کہ لفظ کا حقیقی لغوی معنی اور ہو، اور حقیقی شرع معنی مصداق کے اعتبارے اس سے عام ہو، امام محد تی کی بھی وہی رائے ہے جو جمہور فقہ وکی ہے دی ہے دا ، امام طی وکی کا بھی ای

 <sup>(</sup>۲) بدایة المحتهد ۱۰۱۵/۱۰ المعنی ۱۳۹۹

<sup>(</sup>۳) بجاری ۱۳۹۰

<sup>(</sup>۱) ترمدی ، ۹۰۴

<sup>(</sup>٨) برازية على هامش الهندنة (١٩٢/١

<sup>(</sup>١) قاموس العقه ، اول

<sup>(</sup>٣) أبوداؤد. ١٩٠٢، باب تحريم الحمر ، بخارى - ٨٣٤/٢

<sup>(</sup>۵) ابوداؤد ۵۱۹۳، باب تحريم الحمر

<sup>(</sup>٤) ترمذى : ٨/٢، باب ماحاء ما اسكر كثيره فقليله حرام

طرف رجحان معلوم ہوتا ہے ، ( )اور ای پر فی زبانہ مشاکع احناف کا فتوی ہے ، ورندائد بشہ ہے کداس سے بڑے فتند کا ظهور ہو۔ ( )

#### شراب کی سزا

شراب نوشی ان جرائم میں سے ہے جن کوشر بعت نے قابل سرزنش قرار دیا ہے اور سنتقل حدمقرر فرمائی ہے ، ابتداء يس كوئي مقرره حدنبين تقى ،لوك شراب يينے والول كو تحجور كي شبني اور جوتے وغیرہ سے مارتے تھے (۲) بعض دفعہ آپ ﷺ نے واليس كے قريب چيزى مارنے كا فيصله كيا ہے، حضرت ابو بكر ہے مشورہ کیا کہ کوئی ایک سز امتعین ومقرر کردی جائے ،حضرت على عظاله نے قرمایا كه عام طور برنشه ميں بدمست بديان كوئي كرتا ہاورای بذیان کوئی ش اوگوں پر تہت بھی نگا دیتا ہے ، البذا قَدْف كى سزايعني اسى (٨٠) كوڙ الهاس جرم پريھى لگائى جائے، (٣) بعض روا يتول مي بے كه حضرت عبد الرحمٰن بن عوف صطفيعه في مجھی اسی کوڑ ہے سزا مقرر کرنے کی رائے دی ۔(۵) یہی رائے احناف، مالکیہ اور حنابلہ کی ہے ،امام شافعی کے نز دیک جاکیس کوڑے شراب نوشی کی حد ہے ۔ (۱) بول تو تمام ہی حدود میں شربعت كابنيادي أصول ي كه شبكا فائده مجرم كوديا جائع اور شبهات کی وجد سے صدود ساقط ہوجائیں گی ومکر حنفیہ نے

خصوصیت سے اس مسئلہ میں کھوزیدہ ہی احتیاط برتی ہے، کہ اگر گواہان کی بیشی یہ نشرنوش کے اقرار کے وقت اس کے منہ میں شراب کی بوباتی شدرہی تو اس پر حد جاری نہیں کی جائی ، اس طرح شراب کی بوبائی شدرہی تو اس پر حد جاری نہیں کی جائی ، اس طرح شراب کی بوبائی جائے یہ شراب کی تمنی کر لے بھی صورتوں پینے کا اقرار ندکرتا ہو، اقرر سے رجوع کررہا ہو، تو ایک صورتوں میں بھی اس پر حد جاری نہیں ہوگی ۔ (۔) ۔ علامہ ابن نجیم نے بھنگ کے نشہ کو باعث صدقر ار نہیں دیا ہے، لیکن سیح بجی ہے کہ بھنگ ، حشیش اور انیوں بھی حرام ہیں ، چنا نچہ علامہ ش کن نے بعض مشاکخ سے نقل کیا ہے کہ بھنگ کے نشر پر بھی حد جاری ہوگی ، (۸) میر اخیال ہے کہ فی فرہ نہیں اور انیوں کے کہ بھنگ کے نشر پر بھی حد جاری ہوگی ، (۸) میر اخیال ہے کہ فی فرہ نہیں اور انیوں کا قرار کر لے تو گو کہ بونہ پائی جائے بھر بھی حد جاری ہوگی ، (۸) میر اخیال ہے کہ فی فرہ نہیں دیا تھی حد حاری بھی حد حاری ہوگی ہوگی ۔ ۱۹۰۰)

شراب نوشی کی صد ہوش میں آنے کے بعد جاری کی جانی اور ایک ہی جگہ ہیں گائے ہائی اور ایک ہی جگہ ہیں گائے ہائی ، البتہ سر، چہرہ اور جسم کے مختلف حصوں پرضرب لگائی جائی ، البتہ سر، چہرہ اور شرمگاہ پر کوڑ نے نہیں لگائے ہوئے آئیں ، تو اندر لئے جائیں ، لگائے ہوئے کہ کر نہیں اتار لئے جائیں ، سکین امام محمد کا کہنا ہے کہ کپڑ نہیں اتارے جائیں گے ، (۱۰) مردوں کو صد جاری کرتے وقت کھڑ ارکھا جائے گا اور عورتوں کو بھا یہ جائے گا اور اس کے ہاتھ باندھ دینے جائیں گے تاک

<sup>(</sup>۲) بر زیه عنی هامش انهندیه ۱۵۸

<sup>(&</sup>quot;) موطاء العاه مالك، " ما ١٣٥٠ ما حاء في الحد في الحمر

<sup>(</sup>٢)المغنى ١٩٤/١/٣٤

<sup>(</sup>A) منحة الحالق على البحر (A)

<sup>(</sup>١٠) البحر الوائق ١٩/٥ ٢٨

<sup>(</sup>۱) مختصر لطحاوی ۱۹۰۹

<sup>(</sup>۳) بحاری ۱۰۰۴۳

<sup>(</sup>٥) ترمدي ۲۹۲۰ باب ماجاء في حد السكوان

<sup>(4)</sup> البحر الرابق ١٤٠٥

<sup>(</sup>٩) رحمة الأمة الاستا

یے ستری ندہو۔(۱)

#### شراب سازے رس فروخت کرنا

مختلف احكام

شراب کی نیچ جائز نہیں، عام فقہاء کے نزویک ہاطل ہے،(۱) حنفید کے بہاں فاسد ہے۔(۱)

( الني فاسداور باطل كرورميان فرق ك يئ طاحظه بولفظ الني ")

شوافع منع کرتے ہیں۔(٠)( ملاحظہ ہو۔'' قداوی'')۔ خمار نماراصل میں ای کیڑے کو کہتے ہیں جس سے

خماراصل میں ای کپڑے کو کہتے ہیں جس سے خوا تین سر و هانگتی ہیں ، ( ) راغب اصفہانی نے کھتا ہے کہ اصل میں "خر" خر" کے عنی ہی و هانگتی ہیں ، و هانگتی ہیں ، کر علی ہیں جس سے کوئی چیز چھپائی جائے ، وہ "خمار" کہلاتی ہے ، گر عرف اور عام استعال میں سر و حصنے والا دو پندخمار کہلاتا ہے ، (۲) اس لفظ سے چندا ہم احکام متعلق ہیں : عورتوں کے لئے عام حالات میں دو پندگا تھم ، نماز میں دو پندگی شری حیثیت ، کفن میں خمار اور کیا وضوء میں سر پرمسے کی بجائے شری حیثیت ، کفن میں خمار اور کیا وضوء میں سر پرمسے کی بجائے

حفرت جابر عظمے مروی ہے کدرسول اللہ عظانے

شراب کی خرید و فروخت کوحرام قرار دیا ہے ، اسی مضمون کی

روایت معرت عائش ہے بھی منقول ہے (٨)ای لئے اگر کس

مسلمان کی شراب ضائع کردی جدیے تو اس برکوئی تاوان نیس،

امام بخاری ف اس پرایک مستقل باب قائم فرما یا ہے۔(۹)

اضطراری حالت میں بیاس دور کرنے کے لئے یالقمہ کوطل ہے

ا تارینے کے لئے حضہ شوافع اور حنا ملہ نے شراب کے استعمال

کوجائز قرار دیاہے، مالکید نے منع کیا ہے، علاج کے لئے مالکید

اور حنابلد شراب کے استعمال کی اجازت دیتے ہیں حنفیہ اور

<sup>(</sup>٢) ابوداؤد ٢٠/٤/٤، باب العصير للحمر

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق ٢٠٣٨

<sup>(</sup>١) شرح مهدب (١١/١١٠)

<sup>(</sup>٨)بجاري ٢٩٤٠، ياب بجريم البحارة في الحمر

<sup>(</sup>۱۰) رحمة الامه ديم

<sup>(</sup>۱۲) مفردات الفرآن ۸۸

<sup>(</sup>١) المغنى : ١٣٢٩–١٣٢١

<sup>(</sup>٣) الاشباة و النظائر مع حاشيه ابن عابدين ٢٢

<sup>(</sup>٤) الدر المحتار على هامش الرد (٤٥٥)

<sup>(</sup>٩) يجاري ١٩٣١/، باب هن تكسر الدبان التي فيها الحمر

<sup>(</sup>١١) النهاية لابن اثير ٨٨٢

#### دویے پڑس کانی ہے۔؟ خمار کاشری تھم

قرآن مجید نے مسلمان خواتین کو پروہ و بچاب کے سسد میں جواصولی مبایات وی بیں ، وہ اس طرح ہیں :

وقل للمومنات يفضضن من ابصار هن و يحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن الاما ظهر منها وليضربن يخمر هن على جيوبهن.(١)

یمان تیوب برخار ڈانے کا حکم فرمایا گیا ہے" جیب المسل میں کیڑے میں سینے کے سامنے رکھے جانے والے دگاف اگریبان) کو کہتے ہیں اوریہ جوب کے ماخوذ ہے، جس کے معنی کا نے کے جیں، (۱) آیت بیل مرادم کے علاوہ سیناور کردن کوٹیف کا نے کے جیں، (۱) آیت بیل مرادم کے علاوہ سیناور کردن کوٹیف کے اوپر سے ڈھانچنا ہے، "نمحود ھن و صلور ھن "(۱) عرب خوا تین اسلام سے پہلے بھی خمار کا استعمال کرتی تھیں ، گرون اور کی طرف سے اس طرح خمار ہا عمق تھیں کہ سینے ، گرون اور کا نوں کا حصہ کھلارہ جاتا تھا، (۱) قرآن نے گریبان پرخمار کا نوں کا حصہ کھلارہ جاتا تھا، (۱) قرآن نے گریبان پرخمار رکھنے کی ہدایت فرماکراسی جاہلا شطریقہ کوئنے کیا ہے۔

چونکہ فقہا ہ کے یہاں سرکے بال اورسینہ کا حصہ بالا تفاق ان حصوں میں وافل ہے جس کا ستر ضروری ہے (تفصیل کے لئے ویکھیئے: حجاب ، عورت ) — اس لئے ظاہر ہے کہ نمار کا استعمال مجمی واجب ہوگا ، حضرات صی بیات اس کا بردا اہتمام

فرماتی تھیں، حصرت عدر کشر اوی ہیں کہ جب بیا بیت نازل ہوئی

تو خوا تین انصار نے دوسرے گاڑ ھے تیم کے گیڑے بھاڑ کر

اپنے دو پنے بنائے ۔ (۵) حصرت ام سمیہ ہے دوایت ہے کہ

خوا تیمن انصار اس آیت کے نزول کے بعد اس طرح چلا کرتی

بھیں کہ ان کے سرکؤ سے کے سروں کی طرح نظر آتے تھے۔ (۱)

مفسرین نے اس کا طریقہ تکھا ہے کہ عورت سر پر دو پنہ

ڈالے اور واکیں طرف سے سینہ پر ہوتے ہوئے ہوئے ہیں

ڈالے اور واکیں طرف سے سینہ پر ہوتے ہوئے ہوئے ہیں

خاتم سے می دو پنہ ڈال وے تاکہ جسم کے مطلوبہ جھے ڈھک

جاکیں ۔ (۵) وو پنہ اس طرح نہ بائد ھے کہ مردول کے تمامہ

جاکیں ۔ (۵) وو پنہ اس طرح نہ بائد ھے کہ مردول کے تمامہ

تمیں تو آپ گھٹ نے فرمایا: "لیۃ لاہیمین" (ایک ہی تہ ، دوتہ

تمیں تو آپ گھٹ نے فرمایا: "لیۃ لاہیمین" (ایک ہی تہ ، دوتہ

میں گلت احتیار نہ کرواور خمار میں تی نہ دو۔ (۸)

فقہ وقریب قریب متنق ہیں کہ سرکا حصہ بھی عورتوں کے لئے نماز میں ڈھکن ضروری ہے اور سرسے ینچے کی طرف لکتا ہوا بال بھی۔ (۹)

#### کفن میں خماراوراس کی مقدار

کفن میں عورتول کے انتے یا کچ کیٹر مسنون ہیں وان میں ایک " فمار" بھی ہے ، اس پرائمہ اربعہ متفق میں ۔ (۱۰)

تمازيس

<sup>(</sup>٣) المعامع لاحكام لقران ٢٣٠/١٢

<sup>(</sup>۳) تفسیر کبیر ۲۰۱/۲۳

 <sup>(</sup>٢) حواله سابق ، باب في قول الله تعالى يدين عليهن من خلابيبهن

<sup>(</sup>٨) الوداؤد، حديث تعبر ١١٥٥، باب كيف الاحتمار

<sup>(</sup>۱۰) **الافص**اح : ۱۸۵/۱

<sup>()</sup>البور 🔫

<sup>(</sup>۳) روح المعاسى ۲۲/۱۸

<sup>(</sup>٥) ابوداؤد ٢٤/٣/١٤، باك في قول الله تعالى ولنصر بن يحمر هن الح

<sup>(</sup>۷) اصواء البيان ۲ ۱۹۳۳

<sup>(</sup>۹) ردالمحتار ۱۲۹۸، کبیری ۲۱۲

حضرت لیل بنت قائف ثقفی سے روایت ہے کہ انہوں نے صاحبزادی رسول حضرت ام کلوم گووفات کے بعد عسل دیا اس موقع سے آپ وقت کے بعد عسل دیا اس موقع سے آپ وقت کے بعد شن آپ وقت کے بعد کفن ایک جامہ کفن حوالہ فرما رہے تھے ، آپ وقت نے بارچ کپڑے عزایت کے جن میں ایک ' خمار' ' بھی تھا(۱) وفات کے بعد کفن میں جو خمار رکھا جائے وہ تین ہاتھ کا بونا جا ہے۔ (۱)

#### وضوء میں خمار پرستے

امام ابوطنینہ، امام مالک اور امام شافق کے نزدیک شمار پر مسلم کرناسر پرسے کے بدلہ کائی نہیں، کو تکہ اللہ تعالیٰ نے سر پرسے کرناسر پرسے کرناسر پرسے فرمایا ہے، واحسم و ابو وسکم (المائدہ: ۱) امام احمد احمد دورائی منقول ہیں، ایک رائے تو یکی ہے جود وسر کے فقہاء کی ہے، دوسرا تول ہے کہ خمار پر بھی سے کافی ہے، اس لئے کہ حضرت ام سلم کے بارے میں مروی ہے کہ وہ فمار پرسے فرمایا کرتی تھیں (۱) اصل میں حنابلہ ' عمامہ' پرسے کو درست فرمایا کرتی تھیں (۱) اصل میں حنابلہ ' عمامہ' کے درجہ میں کہتے ہیں اور خواتین کے حق میں ' خمار' کو ' عمامہ' کے درجہ میں تصور کرتے ہیں۔

(تفعیل کے لئے و کھتے: وضوہ جمامہ)



جس شخص کومردانداورز نانددولوں طرح کے اعضاء تناسل

مول واس کو<sup>د بخنگ</sup>ی '' کہتے ہیں، ما کوئی عضو نہ ہو بلکہ صرف پیشاب کے مقام برسوراخ ہو،اس کو بھی خنٹی ہی میں شار کیا جاتا ہے ( ~ ) اگر اس میں مروانہ یا زنانہ علامت ظاہر و غالب ہو جائے تو اس کے مطابق مرد یا عورت ہونے کا فیعلہ کیا جائے گا اور سمجما جائے گا کہ اس میں ایک زائد تخلیقی عضوموجود ہے، اور الركوني علامت غالب وظاهر نه بهوتو فقها واس كو' و منتشي مشكل'' کتے ہیں ۔(د) مرد بونے کی علامت داڑمی اور عورت سے ہمستری کی قدرت ہے،اورعورت ہونے کی علامت عورتوں کی طرح پیتان کا ابھار، حیض وحمل ، دود هداور اس کی شرمگاه میں جميسترى كامكن موناب، (١) مكر ظائرب كديدتمام علامات مابعد بلوغ کی بین، بلوغ سے بہلے علم کا مدار پیثاب يرب، اگر پیشاب مرداندعضو ہے کرے تو مرد ہے اور زناندعضو ہے كرية عورت ،اور دونول بي كرية واوليت كاا عتباري، يبليجس راستد ع كرتا باى كمطابق فيعلد كيا جائكا، کاسانی اور ابن قدامہ نے اس سلسلہ میں حضرت ابن مباس رفظ الله منه ایک روایت مجی نقل کی ہے۔(۱)

احكام

نفنٹی اگر مرد یا عورت ہو، تب تو اس سے مطابق تھم جاری ہوگا، لیکن اگر علامات کے ذراید مرد یا عورت ہونے کا فیصلہ نہ ہوسکے جس کوا د خفٹی مشکل'' کہتے ہیں تو اس سے احکام متعین

<sup>(</sup>۲) ردالمحتار ۱۰/۵۵-۵۵۸

<sup>(</sup>٣) المعنى ٢٢٠/١

<sup>(</sup>٦) بدائع الصائع . ۲/۲/۲

<sup>(</sup>١) ابوداؤد ٣٥٠/٣، باب في كفر المرأة

<sup>(</sup>٣) المغنى الك٨-١٨١

<sup>(</sup>٥) حوالة سابق

<sup>(</sup>٤)بدائع الصبائع ١٣٢٤/٥ المغنى ٢٢٠/٦

كرنے ميں نقهاء كودفت پيش آتى ہے، راقم الحروف ان احكام كا خلاصه علامه كاسانی اورا بن نجيم سے نقل كرتا ہے: ختنه اور عسل

ایسے فخض کا ختنہ نہ مرد کرسکتا ہے نہ فورت کرسکتی ہو، (۱)
الی عورت سے اس کا نکاح کردیا جائے گا جو ختنہ کرسکتی ہو، (۱)
راقم کا خیال ہے کہ شریعت نے جنس مخالف کے ستر کے معاملہ میں جواحتیا طیرتی ہے، اس کے تحت اس درجہ تکلف کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اگر نابالغی کی حالت میں ختنہ نہ ہو اس موت ہو غیر مختون تھوڑ دینے میں شاید کوئی قباحت نہ ہو ۔۔۔۔۔ موت ہو جائے تو نہ مرد شسل دے سکتا ہے نہ عورت، تیم کرانے پراکتف کی جائے اور اس میں یہ بھی تفصیل ہے کہ غیر محرم یا اجنبی ہوتو ہاتھ جائے گا اور اس میں یہ بھی تفصیل ہے کہ غیر محرم یا اجنبی ہوتو ہاتھ میں کیڑ الیب کر تیم کرائے اور باز و کے حصہ سے نگاہ بچائے میں کیڈ الیب کر تیم کرائے اور باز و کے حصہ سے نگاہ بچائے وصرے احکام

نماز باجماعت میں اس کی مف مردوں کے بیچے اور جورتوں کے آئے ہوگئی کا کے آئے ہوگئی تو آ مے مردکا، پر خلثی کا پھر جورت کا جنازہ رکھا جائے گا۔ ( - ) کفن جورت بی کا دیا جائے گا ( - ) کمن جورت بی کا دیا جائے گا ( - ) کمن حورت بی کا دیا جائے گا ( - ) کمن کورت بی ہی اور حمل کا حرام میں بھی زنانہ لباس سینے گی اور نماز میں بھی اور حمل کا

استعال ضروری ہوگا (۵) البتہ رہیم اور زیورات نہ ہینے گی۔ (۲) ماز میں بیٹھک ہوں البتہ رہیم اور زیورات نہ ہینے گی۔ (۲) ماز میں بیٹھک ہی خواتین کی طرح ہوگی (۵) کسی مرد یا عورت کے ساتھ اس کی تنہائی جائز نہ ہوگی (۸) نہ تین دنوں سے زیادہ کا سفر بلا محرم جائز ہوگا (۹) جنگ میں قید ہو یا خدا نخواستہ مرتد ہوجائے تو اس کو تق نہیں کیا جائے گا جیسا کہ عورتوں کے لئے تھم ہے۔ (۱۰)

# (اسور)

سور نہ صرف تا پاک ہے بلکہ نجس العین بھی ہے، اس لئے دہا فت کے ہو وہ وفر رکا چڑا پاک نہیں ہوگا ، ائمہ اربد کے ورمیان یہ مسئلہ منتق علیہ ہے ، (۱۱) س کے جموتا کے تا پاک ہونے رہیں تمام فقہا متنقق ہیں (۱) سور کی خرید وفروخت بھی جائز نہیں ، حضرت جا بر بن عبداللہ فظا ہے مروی ہے کہ آپ فظا نے اس سے منع فر مایا ہے (۱۱) البتہ فقہا ، احناف نے ضرور ہ سور کے بالوں کے استعال کی اجازت دی ہے کہ اس فرور ہ سور کے بالوں کے استعال کی اجازت دی ہے کہ اس فراد ہیں مروزہ سے کے کے اس کا استعال کیا جا تا تھا ، لیکن یہ جواز بھی بدرجہ ضرورت ہے ، اگر کسی اور چیز سے بیضرورت ہوری ہو جا ہے تو پھراس کا استعال جا تر نہیں ، لیکن اس کی خرید و

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ١٨٨٤

<sup>(</sup>٣) الأشباه والبطائر ٣٢٢

<sup>(</sup>۵) حوالة سابق

<sup>(4)</sup> حوالة سابق

<sup>(</sup>٨) حوالة سابق

<sup>(</sup>١١) بدائع الصنائع (١١)

<sup>(</sup>۱۳) مسانی ۲۹۰۰، بخاری نیجی تعلیقان کوروایت بیای ار ۴۹۸

<sup>(</sup>٢) حواله سابق

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق

<sup>(</sup>٢) حوالة سابق

<sup>(</sup>٨) جواله سانق

<sup>(</sup>١٠) حواله سابق

<sup>(</sup>۱۲) بدایةالمجهد ، ۲۸۰

فروخت جائز ہے یانہیں؟ اس سلسلہ میں علامہ ابن جیم نے لکھا ہے کہ فروخت کرنا تو کسی صورت کرا ہت سے خالی نہیں ، لیکن خرید نا بدرجۂ حاجت جائز ہے (۱) دومرے فقہا ، بھی اس کی فروخت کے ناجائز ہونے پر متفق بیں ، مالکیہ میں این قاسم اصبح نے استعال کی اجازت دی ہے، بھے کوئع کیا ہے۔ (۱)

رہ گئی یہ بات کدازراہ حاجت استعال کی صورت بیں اس کی ناپی کی کا تھم باتی رہے گا یا نہیں؟ اس بیں امام ابو بوسٹ اور امام تحد کے درمیان اختلاف ہے ، امام ابو بوسٹ کے یہاں ناپا کی کا تھم باتی رہے گا یہاں تک کداگر پائی کی مقدار قبیل میں گرجائے تو پائی ناپاک ہوجائے گا ، امام محد کے یہاں الی صورت میں اس کی پاکی کا تھم ہوگا ، فتو کی امام ابو بوسٹ کے قبل ایس گا قبل برہے۔ (۳)

#### ( کھانے کاچوبی میز)

" خوان" اصل میں بلند چیز کو کہتے ہیں" الشندی الموقع کالکواسی "(")اسلام سے پہلے اور ان چوکوں پر کھان رکھنے کا رواج تھا ،لوگ فرش پر بیٹھتے اور ان چوکوں پر کھانے ، ظاہر ہے کہ یہ مادی آب و تاب اور شان بان کا مظہر ہے ،آپ بھا اس طرح کی شروت وریاست کے مظاہر کو پہند فہیں فرمان تے ہے ،اس لئے آپ بھی نے بھی اسی میز پر کھانا تناول نہیں فرمایا اور نیچے بوئے وسرخوان (سفرة) پر کھایا

کیادہ) پس موجودہ زمانہ میں میر وکری پر کھانے کا جو عام رواج ہوگیا ہے وہ سنت کے خلاف ہے، لیکن مباح ہے۔

عرب اس نفظ کو ہمزہ کے اضافہ کے ساتھ اُ خوان ' بھی کہا کرتے ہیں اور ایک حدیث میں بھی اس طرح استعال ہوا ہے۔(۱)

## صلوة خوف

نماز اسلام کا رکن اعظم اور وہ عظیم الشان عبادت ہے کہ مسلمانوں کوتا بقاء ہوش وحواس بھی ہمی اس سے محروی کی اجازت نہیں دی گئی ،اس میں امن کے ساتھ ساتھ جنگ وخوف کی حالت ہمی مشکلی نہیں ہے ، مگر ظاہر ہے کہ جنگ کی حالت ایک فیر معمولی حالت ہوتی حالت بی نماز کو معمولی کی خالت بی نماز کو معمولی کی فیت سے اواکر ناوشوار ہوگا ،اس لئے آپ وہ کا سے اس موقع پر پھے خاص رعایتی منقول ہیں ، فقہاء کے یہاں اس فیر معمولی کیفیت کے ساتھ نماز '' مسلوق خوان پا گئی نماز خوف اوا فر مائی ،غز وہ ذات الرقاع پیلی کئی مصلان اور علام شامی کے حسب روایت ان چار مقان اور مقامت پرکل چوہیں نمازی آپ وہ کا شوت قرآن مجمول کی کیفیت کے ساتھ اوا فر مائی ہیں ، (۸) نماز خوف کا شوت قرآن مجمول کے کے ساتھ اوا فر مائی ہیں ، (۸) نماز خوف کا شوت قرآن مجمول کے کے ساتھ اوا فر مائی ہیں ، (۸) نماز خوف کا شوت قرآن مجمول کے سے کہ سے اور قریب قریب کے حسب کو اور قریب قریب کے حسب کے ساتھ اوا فر مائی ہیں ، (۸) نماز خوف کا شوت قرآن مجمول کے سے کے ساتھ اوا فر مائی ہیں ، (۸) نماز خوف کا شوت قرآن مجمول کے کے ساتھ اوا فر مائی ہیں ، (۸) نماز خوف کا شوت قرآن مجمول کے کے ساتھ اوا فر مائی ہیں ، (۸) نماز خوف کا شوت قرآن مجمول کے کے ساتھ اوا فر مائی ہیں ، (۸) نماز خوف کا شوت قرآن مجمول کے کے ساتھ اوا فر مائی ہیں ، (۸) نماز خوف کا شوت قرآن ہیں ، (۸) نماز خوف کا شوت قرآن مجمول کے کہ سے کے ساتھ اوا فر مائی ہیں ، (۸) نماز خوف کا شوت قرآن ہیں ہو کر ہوت قرآن ہیں ہو کی کے کے ساتھ اوا فر مائی ہیں ، (۸) نماز خوف کا شوت قرآن ہیں ہو کی کھور سے بھی اور قریب قریب کر سے بھی اور قریب قریب کر سے بھی اور قریب قریب کر سے بھی اور قریب تر یہ کا سے بھی اور قریب تر یہ دو کی کھور سے بھی اور قریب کر سے بھی دو تر سے بھی اور قریب کر سے بھی اور قریب کر سے بین کی کھور سے بھی اور قریب کر سے بھی کی کھور سے بھی کی کھور سے بھی کی کھور سے بھی کی کھور سے بھی کے کھور سے بھی کی کھور سے بھی کی کھور سے بھی کے کھور سے بھی کھور س

خوان

<sup>(</sup>٢) بدایه المحتهد (۲)

 <sup>(</sup>٣) المواهب اللدبية ١٨ ا. باب ماجاء في صفة حبر رسول لله

<sup>(</sup>٢) النهاية ١٠٠٢

<sup>(</sup>٨) ردالمجتار ٧٠٥٠

<sup>(</sup>١) البحر الرابق ٢٠٨١

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق ١١٨١ ٨٠

<sup>(</sup>۵) بحاري ۱۸۱۴، بات الحبر المرقق الح

<sup>(</sup>۷) درمحتار ۱۹۹۰۵

امت کے اجماع وا تفاق ہے بھی ، (۱)' قریب قریب میں نے اس لئے کہا کہ شوافع میں امام مزنی اس نماز کومنسوخ قرار ویت بیں ، اور امام ابو یوسف کا خیال ہے کہ یہ تخصور کی خصوصیت تھی ، امت کے لئے آپ وہ ان کے بعد اس کی مخبائش نیس (۲) تا ہم امرار بعد اور ان و وحفرات کے سوا پوری امت ہم زبان ہے کہ ایک ارب ہی باتی ہے۔

#### نمازخوف كالمريقه

نمازخوف کا طریقہ کیا ہو؟ — اس سلسلہ بیں آپ وہ اسلا سے متعدد طریقے منقول ہیں، شامی نے لکھا ہے کہ اس سلسلہ بیں (۱۲) سولہ روایتیں صح اساد سے ٹابت ہیں (۱۲) بن ہمیرہ نے اس پراجماع نقل کیا ہے، کہ آپ سے جتنے طریقے ٹابت ہیں، ان بیس ہے کسی بھی طریقہ پرنماز اوا کی جائے ، نماز ادا ہو جائے گی ، صرف امام شافع کا ایک قول اس سے مختف نقل کیا ہے (۳) احتاف کی کتابوں ہیں ہمی صراحت موجود ہے کہ تمام ہی ماثور طریقوں سے نماز اوا کی جائے تھی ہے ، اختلاف محض بی ماثور طریقوں سے نماز اوا کی جائے تھی ہے ، اختلاف محض افغلیت کا ہے۔ (۵)

محاح ستہ میں امام الوداؤد نے نماز خوف کے مخلف طریقوں کے روایت کرنے کا اہتمام کیا ہے(۱) حنفیہ کے یہاں جس طریقہ کو ترجع ہے (۱) وہ حضرت عبداللہ بن عمر ضطاعہ سے

مروی ہے کہ فوج کے دو جھے کردیے جا کیں ، ایک حصہ دیمن کے مقابلہ میں رہے اور ایک حصہ امام کے پیچے ، ایک رکعت اس کی افتد او میں ادا کرے ، دو سرے تجدہ ہے سرا تھانے کے بعد بیحصہ دیمن کے مقابلہ چلا جائے اور پہلا حصہ آجائے اور ایک رکعت امام کے ساتھ ادا کرے ، امام سلام پھیردے اور بیگر وہ دیمن کے بالتقابل چلا جائے ، پھر پہلا گروہ آئے اور ایک رکعت بوری کر کے سلام پھیردے ، اب بیدویشن کے مقابل جائے اور دوسرا گروہ آگرا بی دوسری رکعت بوری کرلے۔(۸)

شوافع کے نزویک اس طریقہ کوتر جج حاصل ہے کہ ایک گروپ امام کے ساتھ ایک رکھت نماز ادا کرے ، پھر امام کوں ہی گئرا انظار کرے تا آ نکہ وہ اپنی دوسری رکھت کمل کر لے کا ذیر چلاجائے ، پھر دوسرا گروپ آئے اور نماز کمل کر کے کا ذیر چلاجائے ، پھر دوسرا گروپ آئے اور امام کے ساتھ دوسری رکھت میں شامل ہو، امام قعد دی حالت میں انظار کرتا رہ اور ان لوگوں کوموقع دے کہ وہ اپنی وسری رکھت پوری کریں ،اس کے بعد امام سلام پھیرے اور یہ لوگ بھی امام کے ساتھ بی اپنی نماز شم کریں (۹) یہ طریقہ حضرت بہل بن ابی شمہ سے امام ابوداؤد نے روایت کی ہے (۱) امام مالک سے بھی ایک روایت میں اس کی نزیج منقول ہے اور امام مالک سے بھی ایک روایت میں اس کی نزیج منقول ہے اور امام مالک سے بھی ایک روایت میں مقتد یوں کی ایک روایت میں مقتد یوں کی ایک روایت میں مقتد یوں کی

<sup>(</sup>٢) رحمة الأمة (٢)

<sup>(</sup>٣) الإقصاح الدع

<sup>(</sup>٢) وكِمْعُ الوداؤد الدهه ١٤٣٠ إناب صلوة الحوف

<sup>(</sup>٨) بحارى ١٢٨/١، ابواب صنوة الخوف

<sup>(</sup>١٠) أبو داؤد. ١/١٥٥١، باب من قال يقوم صف مع الأمام الخ

<sup>(</sup>۱) الإقصاح الهكا

<sup>(</sup>٣) ردالمحتار (٣/ ۵۲۹

<sup>(</sup>۵) مراقي الفلاح مع الطحطاوي ٢٠٥٣، وقالمحتار ، ا١٥٥٥

<sup>(</sup>۷) رد المحتار (۷۹۵

<sup>(</sup>٩) المهدب للشيراري ٢٣٦/١

بحیل نماز کا انظار کے بغیر سلام پھیردے گا، (۱) ابوداؤد نے سبل کی بدروایت برواسط مالک عن بچی بن سعید بھی نقل کی ہے، اس روایت بیں امام کا پہلے سلام پھیرنا منقول ہے ۔(۱) فالبًا بی امام مالک کے پیش نظر ہے۔

متفرق اور ضروري مسائل

اب فتد حنی کی روشی میں نمازخوف سے متعلق کی مضروری احکام ذکر کئے جاتے ہیں:

پہر نمازخوف کے لئے جنگ اوراثرائی ہی ضروری نیس سیلاب شیں ڈوب جانے ،آگ میں جلنے، درندہ بابڑے سانپ کا خوف وامنگیر ہواور حالات معمول کی نماز کی اجازت نہ دیتے ہوں تب ہمی نمازخوف جائز ہے۔ (۲)

بہتر یہ ہے کہ خوف کی حالت میں دو اہام کے تحت
حاضرین کے دوگروہ کیے بعدد مگرے عام معولات کے
مطابق قباز اداکر لیس، تاہم اگر تمام لوگ ایک بی امام کے
پیچے نماز اداکر نے پرمصر بول، توبیعی جائز ہے کہ امام
نماز کا کھے حصہ ایک گروہ کو اور کھے حصہ دوسرے گروہ کو
بیڑھائے۔(م)

بہ خوف شدید موتو بحالت سواری بی نماز اواک جاسکتی ہے، تجا تجا پڑھ نے ، ہاں اگر ایک سواری پر ایک سے زیادہ افراد موں ، تو جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، شدید

خوف کی صورت انحراف قبلہ بھی نماز کے درست ہونے میں مانع نہیں ہے۔(۵)

- اس سنر گناہ کرنے والوں کے لئے نمازخوف جائز نہیں ،اس لئے اسلامی مملکت کے باغی نمازخوف اوا کریں تو جائز نہ ہوگ ۔(۱)
- ثماز خوف سفر کی حالت بیس دو رکعت اور سفر نه به و تو چار
   رکعت به وگی ( 2 )
- ★ حننیہ اور حنابلہ کے نزدیک نماز خوف میں سپاہیوں کو مسلح رہنامتخب ہے، مالکیہ اور شوافع کے نزدیک ہتھیار رکھناواجب ہے۔ (۸)

## خيار

"خیار" کے معن" افتیار" کے ہیں ، کسی معاملہ کے منعقد ہونے کے بعد معاملہ کے دوفریق ہیں سے ہرایک یا کسی ایک و اس معاملہ کے دوفریق ہیں سے ہرایک یا کسی ایک و اس معاملہ کے دُم کردینے کا حق حاصل ہو، یہ فقد کی اصطلاح میں" خیار" کہلاتا ہے، خیار کا تعلق زیادہ ترفرید وفرو دست سے متعلق معاملہ سے ہوتا ہے، اس لئے پہلے خرید وفرو دست سے متعلق معاملہ سے ہوتا ہے، اس لئے پہلے خرید وفرو دست سے متعلق ان خیار" کا ذر کیا جاتا ہے۔

بنیادی طور پرخیاری دوصورتی بی ،ایک ده جومعامله طئ موت در طل لگانے کی صورت میں حاصل موتا ہے ، ب

(۱) الاقصاح: ۱/۱۵ الاقصاح: ۱/۱۵ الاقصاح: ۱/۱۵ الاقصاح: ۱/۱۵ الاقصاح: ۱/۱۵ الاقصاح: ۱/۱۸ الاقصاد: ۱/۱

(٣) طحطاوی : ٣٠٥، على مراقى الفلاح (٣)

(۵) رد المحتار ۲۹/۱ (۲۶ مایق

(2) الاقصاح . ا/22 الطحطاوى ٣٠٣

#### خيارشرط

خیار شرط سے مراویہ ہے کہ شرید وفروخت کرتے وقت بیخے والا یا گا بک یا دونوں شرط لگاوے کہ وہ اس پر مزید غور دخوش کرے اوراس کے بعداس کواس معاملہ کے باتی رکھنے دخوش کردیے کا افتیا رحاصل رہے گا ، حضرت عبداللہ بن عمر شکھیا ہے خودا اس بخاری نے '' خیار شرط'' پر روایت نقل کی ہے () اصل میں اس '' خیار'' کی سہونت ہوں پیدا ہوئی کہ ایک سحابی رسول حضرت حبان بن معقد انصاری شکھا کے سر میں تمواری کو متاثر کردیا، اس کی وجہ سے وہ خرید وفروخت میں دھوکہ کو متاثر کردیا، اس کی وجہ سے وہ خرید وفروخت میں دھوکہ کو متاثر کردیا، اس کی وجہ سے وہ خرید وفروخت میں دھوکہ خواجاتے تھے، آپ گھانے ان سے فرایا کہ جب کوئی سامان خرید کیا کروتو کہدو کہ دو کہ دیا جائے اور جھے تین دلوں اختیار خرید کیا کروتو کہ دو کہ دو کہ دیا جائے اور جھے تین دلوں اختیار حاصل رہے گا' لا حلابہ و لی المخیار فلالہ ایام'' (۱) ناالبًا حاصل رہے گا' لا حلابہ و لی المخیار فلالہ ایام'' (۱) ناالبًا

حضرت حبان کی اس صدیث کے پیش نظر امام ابوصنیفہ و امام شافع کے نزدیک خیار شرط زیادہ سے زیادہ تین دنوں کے

لئے لیا جاسکتا ہے، دوسر نفتہاءاورخود حنفیہ میں امام ابو یوسف ً اور محر السي المربقين كے ورميان جويدت طئ ياجات، اسی مدت تک خیار حاصل رہے گا الهام مالک تین دنوں کے بعد " طاجت" کے بہ قدر ہی مرت تک خیار کو جائز رکھتے ہیں ، مثلاً وہ ایسے گا وَل میں رہتا ہو جہ ں کی مسافت جے رونوں کی ہوادروہ مود ہے کو قطعیت دینے کے لئے گاؤں حانے کی ضرورت محسوس کرتا ہوتو اب خیارشرط جارونوں کے لئے حاصل ہوگا ( ۳ ) امام ابوحنیفی کے نقط نظر کو د واور وجوہ کے تحت ترجیح معلوم ہوتی ہے، اول میر کہ خود حضرت عمر ﷺ فی روق نے تین دنوں سے زیادہ خيار كي مخياتش نيس ركمي اور فرمايا: ما اجد لكم اوسع مما جعل رسول الله لحبان. (٣) وومر : معامدت ش اصل يبى بكروه فورأنا فذالعمل موءمعاملدك وجوديس آجائے ك بعد مزیدا فتیار عام اصول وقیاس کے خلاف حدیث سے ثابت ہاوراس طرح کی رعایتیں ای قدر حاصل ہوتی ہیں جس قدر کہ کتاب وسنت ہے ٹابت ہواور پد ظاہر ہے کہ صدیث ہے صرف تین دنوں تک ہی افتیار کا ثبوت ہے۔

متفرق ضروري احكام

اب دنیار شرط سے متعلق کچھ ضروری احکام فقد منفی کے مطابق ذکر کئے جاتے ہیں:

ایک کوہمی حاصل ایک کوہمی کوہمی حاصل ایک کوہمی حاصل ایک کوہمی حاصل ایک کوہمی حاصل ایک کوہمی کوہمی کوہمی حاصل ایک کوہمی حاصل ایک کوہمی حاصل ایک کوہمی حاصل ایک کوہمی ک

🖈 اگر کسی نے ہمیشہ کے لئے اختیار لیا تو بالا تفاق سی خیار فاسد

<sup>(</sup>٢) بصب الراية ١٦/٣، باب حيار الشوط

<sup>(4)</sup> حوالة سابق

<sup>(</sup>١) بحارى ١٣٨١، بات ، اذا لم يوقت الخيار هل يحور البيع

<sup>(</sup>٣) المعنى ١٨/٣

اورغيرمعتبر ہوگا۔

جہے اگر تمن دنوں سے زیادہ کا خیار لیا، تو یہاخیار فاسد ہے،
تمن دنوں کے اندر فریقین نے معاملہ کی برقراری سے
انفاق کرمیا تب تو معاملہ سجے ہوجائے گا، اگر تین دنوں سے
زیادہ ہو کئے تو معاملہ فاسد ہوجائے گا۔

معاملہ کے وقت کوئی شرط نہ لگائی ، بعد کو ایک نے دوسرے کو تین دنوں کا افتتیار دیدیا ، نواب بھی اس کو خیار شرط حاصل ہو جائے گا اور معاملہ کے وقت سے تین دنوں کے اندروہ اس حق کا استعال کر سکے گا۔ ()

خیار شرط اگرینی والے نے حاصل کیا ہے قرو حت کردہ سامان اس کی ملکیت شی اس وقت تک باتی رہے گا جب تک کہ وہ اس نا فذ ندکرد ہے ، اگر چر بدار نے خود فرو خت کنندہ سے ، ہی سود سے پر قبضہ کرلیا ہو، پھر بھی وہ اس سامان بیس کسی بھی قتم کے تصرف کا مجاز تین ہے، نیز اگر خریدار کے ذیر قبضہ وہ چیز ضائع ویرباد ہوگئ تو فریقین کے درمیان طبے شدہ قیمت واجب ندہوگ، بلک بازار کے عام فرخ کے مطابق قیمت اداکر نا پڑے گے۔

اگر خیار خریدار نے ماصل کیا تو فروشت کیا جانے والا سامان تاجری ملیت سے نکل جائے گا ،البت امام الوضیف کے خرد کی ملیت میں وافل نہیں ہوگا اور قاضی ابو بوسف و امام محر کے نزد کی خلیت میں آجائے گا، اب اگر خریدار کی ملیت میں آجائے گا، اب اگر خریدار سے وہ سامان ضائع ہوگیا تو خریدار کو معاملہ کے وقت طئ

شدہ قیمت (شن) اوا کرنی ہوگی ، بازار کی عام قیمت نہیں۔ (۲)
امام ابوصنیفہ اور صاحبین کے درمیان اس اختلاف نے

ہم ابوضیفہ اور صاحبین کے درمیان اس اختلاف نے

ہم مخالم براثر ڈالا ہے، (۲) ۔۔۔ فریقین کے لئے اس

مامل کرے، الی صورت بیں اگروہ فیص معالمہ کو ٹیول کر لئے

معالمہ نافذ ہوجائے گا۔ (۲) ۔۔۔ جس نے اپنے لئے خیار

مامل کیا اس کو افتقیار ہے کہ ان تین دنوں کے اندر چاہ تو

قبول کرے یارد کردے، قبول کرنے کے لئے دوسر فریق کی

قبول کرے یارد کردے، قبول کرنے کے لئے دوسر فریق کی

موجود کی ضروری نہیں ، رد کر نے کے لئے دوسر فریق کی

موجود کی ضروری نہیں ، رد کر نے کے لئے دوسر فریق کی

قبولیت کا اظہار کیا اور ندرد کیا تو مدت گذر نے بی معالمہ تا فذہو

گیا اور رد کرنے کی مخوائش باتی نہیں رہی (۵) ۔۔۔ اگر خیار لینے

والے کی اندرون تین یوم موت واقع ہوجائے تو معاملہ لازم ہو

جائے گا اور اس کے وارث کو بیش خشل نہ ہوگا۔ (۲)

کن معاملات میں خیار شرط ہے؟

خیارشرط کے اعتبار سے معاملات کی تین صورتی ہو جاتی ہیں: ایک وہ جو منعقد ہونے کے بعد ضخ کا اختال نیس رکھتے، جیسے: نکاح ، طلاق ،خلع وغیرہ ،اس میں ' خیار شرط' کا کوئی ، سوال ہی نہیں ہے، اس لئے کہ اس خیار کے ذریعہ صاحب معاملہ کومعاملہ کے منعقد ہوجانے کے بعد پھراس کے دوکرنے کا حق حاصل ہوجا تا ہے اور طاہر ہے ان معاملات میں اس کا کوئی حق حاصل ہوجا تا ہے اور طاہر ہے ان معاملات میں اس کا کوئی

<sup>(</sup>۲) بیمائل هدایه مع الفتح ۲۰۹۰۱ سے کے کئے ہیں

<sup>(</sup>٣) هدايه مع الفتح ; ٢٢٠/١

<sup>(</sup>٢) حوالة سابق ٢١٨

<sup>(</sup>١) يتمام مسائل هنديه ٢٨٠٣-٣٩ ست ما فوذين

<sup>(</sup>٣) فاحكر بو هدايه مع الفتح :١٤/٩-١٠/٩، وهنديه : ١٩/٣-٣٠/٣

<sup>(</sup>۵)هدایه مع العتج ۱۳/۹–۱۳/۹

امکان نیس ہے، دوسری سے کو وہ معاملات ہیں جو ' عقو دلازمہ' میں نہیں ہیں، یعنی جن کوکوئی بھی فریق کیے طرفہ طور پرختم کرسکتا ہے، جیسے: وکالت، شرکت، رئین، وصیت وغیرہ، ان میں خیار شرط کی ضرورت بی نہیں ہے، اس لئے کہ خیار شرط کے ذریعہ صاحب معاملہ کو جو اعتیار حاصل ہوتا ہے وہ اس کو پہلے سے حاصل ہے ۔ تیسری قتم کے معاملات وہ ہیں جوفریقین کے حاصل ہوتا ہے وہ اس کو پہلے سے حاصل ہے ۔ تیسری قتم کے معاملات وہ ہیں جوفریقین کے حاصل ہوتا ہے وہ اس کو بہلے میں کا شہاری ہوتی کے کئی کئی ہوتی کے کئی کئی ہوتی ہے ، جیسے : خرید و فروخت ، اجارہ ، کھیتی اور مجلوں کی ہنائی، کفالت وغیرہ، ان معاملات ہیں 'خیار شرط' کا اعتبار ہے۔ (۱) خیار تیسین اور اس کے احکام

"خیارشرط" بی سے قریب خیاری ایک اورصورت ہے جو
"خیارتعین" کہلاتی ہے (۲) خیارتعین سے کہ فروخت کنندہ
کے پاس چند چیزیں ہوں، وہ ایک متعینہ قیمت پرخر بدار کے
ہاتھ بلاتعین ان میں سے کوئی ایک چیز فروخت کردے اور
خریدارکوافتیار دے کہوہ ان میں کمی ایک کوشعین کرلے، سے
تعیین کا اختیار اس کو تین دنوں کے لئے حاصل ہوگا، امام
ابو پوسف اور محرد کے فرد یک "خیارشرط" کی طرح اس میں بھی
کسی مدت کی تحد بدنہیں، فریقین باہم جو مدت طئے کرئیں اتنی
مدت تک اس کوت تعیین حاصل ہوگا۔

"خیارتعین" کے سلسلہ میں کھی ضروری احکام درج کے

حاتے ہیں:

الله چند" کیلی اشیاء " یعنی نا فی یا تولی جانے والی چیزوں میں خیر تعین حاصل شہوگا ، بلکہ ایک چیزیں جن کی مقدار کن کرمعلوم کی جاتی ہوں اور جن کے مختلف افراد میں تفاوت پایا جاتا ہے ان ہی میں" خیار تعین " حاصل ہوتا ہے ، ایسی چیزوں کوفقہ کی اصطلاح میں" تھی " کہا جاتا ہے ۔

نی اشیاء میں حاصل کے خیار تعین جارے کم یعنی دویا تین ہی اشیاء میں حاصل معتاب

ا جیسے خریدار کوخریدی ہوئی اشیاء میں '' خیار تعیین' حاصل ہوتا ہے ، اس طرح فروخت کنندہ کو بھی اپنے بیچے جانے والے سامان میں '' خیار تعیین' حاصل ہوگا۔

شوافع ، حناملہ اورخود حنفیہ میں امام زفر خیارتعیین کے قائل نہیں ہیں ۔ ( ~ )

## خيارروبيت

(بن و کیمے سامان میں و کیمنے کے بعدا ختیار) "رویت" کے معنی و کیمنے کے ہیں" خیاررویت" سے مراو ہے کہ اگر خریدار نے ہیں دیکھے کوئی چیز خرید کرلی تو ویکھنے کے

<sup>(</sup>۱) کتاب المعاملات الشرعيه للشيخ احمد ابراهيم بک ۱۰۳ . اين قد امدنے خيار شرط کے انتبار سے معاطات کی چوشميس کی بيس ، مگران کا خدص قريب وقل سے جس کو شخ ابرا تيم نے تين تسمول بيس بيان کيا ہے، طاحظه ہو : المعنبي ۱۳۲۳–۲۳۹ (۲) بدائع المصالع : ۱۳۸۸۵ (۳) ملخصاً از هديه ۲۰ ۱۹٬۵۰۰ الفصل السادس في حيار التعربين ، احکام کي تفعيل کے شئے کتاب فرکوروکيمن جا بيئے

<sup>(</sup>٣) العقه الاسلامي وادلته ٢٥٣/٣

بعداس کواس معاملہ کے باتی رکھنے یاختم کردینے کا اختیار حاصل ہوگا۔۔۔۔۔ چونکہ بعض دفعہ دیکھے بغیر خرید وفروخت کی معاملت كرنى موتى ب، يااى طرح كے دوسر عمعاملات طئ كئة جائے إلى ، اس لئے شريعت نے ديكھے بغير خريد وفروخت کی اجازت دی ہے،البتہ امکانی نزاع واختلاف اور دھوکہ ہے بچانے کیلئے بیمنجائش بھی رکھی کدد بکھنے کے بعدمعاملہ کو باتی رکھنے یاختم کردینے کاحق ہوگا ، ہدرائے حنفیہ اور مالکیہ کی ہے اور حنا بلماس سے شنق ہیں ، (۱) شوافع کے نز دیک بن دیکھی چیز کا خرید کرنا جا کزشیس ، اس کئے ان کے بال" خیاررویت" کا سوال ہی نہیں ، (۲) حنبیہ وغیرہ کی دلیل محول کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے قرمایا: جس نے ویکھے بغیرکوئی چیزخرید کی اس کو و مکھنے کے بعد افتیار حاصل ہوگا۔ (٣)

خیار رویت ،حنفیہ کے نز دیک جو مالک بنتا جا ہتا ہواس کو حاصل ہوگا ، جیسے: خریدار اور کراید دار ، معاملہ کا جوفریق ما لک کے درجہ میں ہو، اس کو خیار رویت حاصل نہیں، حضرت عثمان ﷺ نے معزت طلحہ ﷺ کے ہاتھ بھرہ کی ایک زمین دیکھے بغیر فروخت کروی ، دونوں میں ہے کسی نے بھی زیبن دیکھی نہیں تھی ،بعض لوگوں نے دونوں کواحساس د لایا کہ وہ دھو کہ کھا گئے ہیں ، دونوں نے اپنے لئے'' خیار'' کا دعویٰ کیا ،حضرت جمیر بن مطعم حظی وونوں کے عکم تشہرے ، انہوں نے حضرت طلحہ عظائه كرحل مين فيصله فرمايا جوخر بدار من يس معلوم موا

كدبيه خيار صرف خريداري كوحاصل ہوتا ہے، امام الوصيف ييلے بيخ والے كيلئ بھى خيارك قائل تقيم بعدكور جوع كرايا\_ (۵) متفرق اورضروري احكام

اس خیار کے سلسلہ میں کو ضروری احکام بیچے کھے جاتے

خریدی موئی چیز خرید تے وقت یا اس سے مجھ پہلے نہ ويكفى جوءا كرمعامله سنعاتنا يهليه ويكعاثن كدعام طورير استے وقلہ میں اس چیز میں تبدیلی نہیں آسکتی تواب اس کو'' خيار" حاصل نبيس موكار

ایبا معالمه بوجومنعقد بونے کے بعد منفح کیا جاسک ہو، جیسے: خرید دفرو خت ،ا جارہ 'نتسیم مملح وغیرہ ،وہ واجبات جوابيدمعاملات سيمتعنق مول جن كوفيخ نميس كياجاسكا؟ خیار رویت کے دائر ویش نیس آیتے ،ان کود کیمنے کے بعد رونبیس کیا جاسکتا ، جیسے مبر ، خلع کاعوض ، قبل عد کی صورت ميں وض وغير و۔

الم خیاررویت متعین اور نفذ چیز میں حاصل ہوتا ہے جوعوش اوصاف کی وضاحت کے ذریعہ متعین کیا گیا مواور اوهارمو، جیسے: " بیج سم" جس میں قیمت نقد اوا کی جاتی ہے اور سامان ادهار جوتا يه، ش: "خيار رويت " حاصل شهوكا-🖈 بيضروري تيس كه بوراسامان بي د كيدليا جائے ، اگرسامان يكسال يبياتواس كاكوني حصه ديكيه لينا كافي يبيءا كرعتلف

<sup>(</sup>١) وكيح : بدائع الصنائع ٢٩٣٥ ، المقتى : ١١٧٣ ، بداية المجتهد (٢) فتح المعين بشرح قرة العين ١ ١٤٨١

<sup>(</sup>٣) اس مديث كي حيثيت ومقام يروين ١١٦ في تفصيل ع القلوى عدد يكف فتح القديو ١٣٣٦/٦

<sup>(</sup>٣) نصب الراية . ١٩/٣ (۵) بدائع الصنائع . ۲۹۳۵

ہےتو جواصل اور مقصود ہےاسے دیکھنا کانی ہے ،غرض ب عرف اور حالات بيبني ب، امام صاحبٌ فرمايا كرت تھے کہ مکان کا بیرونی حصہ دیکھ لیا تو یہ بورا مکان دیکھنے کے مرادف ہے ، بعد کو مکا ن کا اندرونی حصہ دیکھا تو خیار ماصل نیس ہوگا ، کرامام کرفی نے اس سے اختلاف کیا کہ کرخی کے زمانہ میں مکان کی ہیئت اور مساحت و کیفیت یں خاصا فرق واقع ہونے لگا تھا اور محض مکان کے ظاہری حصد کو و کیوکر مکان کی اندرونی کیفیت اورمعیار کا اندازه نہیں کیاجاسکتا تھا۔(۱)---و کھنے سے پہلے اگر خریداریا كرابيدواراييخ' حق" سے دستبردار ہوجائے تو اس كا اعتبار نہیں کہ جب تک وہ دیکھے نہ لے پیچن ٹابت نہیں ہوتا اور جب تك حق ثابت شهو جائے اس كوردا ور مخ كرنا بيمعنى بات ہوگی ۔ (۲) ۔۔۔ برخیار' ویکھنے' کے بعداس وقت تک ، تی رہنا ہے جب تک کہ اس کی طرف سے رضامندی کا اظہار ندہو جائے اور علامہ کاسائی کے بدقول سامان دیکھااوراتی مہلت ملنے کے باوجود کہوہ اس معاملہ کوروکرسکتا تھا، ردنہیں کی ، بہ بچائے خوداس کی رضا مندی کی دلیل ہے، بدرضا مندی کا اظہار کس طور پر ہوگا؟اس کی تفصيل بيد كيمي تو"رضامندى" اضطرارى موتى ب، جس میں رضا مندی کے اظہار کے لئے کوئی عمل نہیں کیا حمیا مو، جیسے: خریدار یا کراریداری موت واقع موگی ، یا افتیاری رضامندی ہوگی ، پھر بھی تو اس رضامندی کا اظہر رصر احتة

ہوسکتا ہے، اور بھی دلالة میعنی قرائن کے ذریعے رضامندی معلوم کی جاسکے گی ، مثلاً سامان دیکھ کر قبضہ کرلیا یا اس سامان بیس کوئی تصرف کرلیا۔ (۳)

النها کی خرید وفروخت درست ہے، اس کا تجھونا ، الث پلٹ کرنااور سوتھی جانے والی اشیاء کوسوتگھ لینا بجائے خود'' رویت' ( دیکھنے ) کے حکم میں ہے۔ ( م

اگرخریدار وغیرہ نے اس چیز پس ایسا تصرف کیا جوشر عا نا قابل رو ہوتا ہے یا جس سے دوسرے کا حق متعلق ہو، جیسے: رئین ، اجارہ ، وغیرہ ، تب تو ہبرصورت خیار رویت کا حق فتم ہوگیا ، دیکھنے کے بعد کیا ہویا اس سے پہلے ، اگر ایسا تصرف کیا جس کی وجہ سے دوسرے کا واجبی حق متعلق نہ ہوا ہوجیسے: ہید ، یا بھا وَ تا وَ ، ( مساوم ) ، تو دیکھنے کے بعد یہ تصرف اس خیار کے حق سے محروم کر دیگا ، گروئن دیکھے ان تصرف سے نہ حق خیار' باطل نہ ہوگا ۔ ( ہ) اس طرح دیکھنے کے بعد اس میں عیب پیدا ہوگیا ، اب بھی اس معاملہ کورد کرد نے کا اختیار باتی ٹیس رے گا۔ ( )

### تجارت میں عیب پوشی کی ممانعت

خریدوفروئت کا معاملہ بجائے خوداس بات کا تقاضا کرتا ہو، کفریقین جومع وضدادا کریں، وہ عیب ونقص سے محفوظ ہو، اس لئے اسلام نے '' عیب دار' چیز کی واپسی کا خصوصی حق رکھا آپ نے فرمایا: جس نے ایک بکری خرید کرلی ،جس کے تھن

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع . 490/

<sup>(</sup>٣) هبديه ٢٥/٣

<sup>(</sup>۲) هنديه ۲۰/۳

<sup>(</sup>١) حوالة سابق . ٣٩٣-٩٣

<sup>(</sup>m) حوالة سابق ۹۲-۲۹۵

<sup>(</sup>۵) فتح القدير ٢١/٩-٣٣٠

میں فروخت کنندہ نے چندونوں کا دودھ روک رکھا تھا(تا کہ خریدارد موکدکھا جائے) تواس کو تین دنوں تک افتیار حاصل ہوگا خریدارد موکد کھا جائے ) تواس کو تین دنوں تک افتیار حاصل ہوگا کہاس کوروک رکھے یا والیس کروے (۱) — اس افتیار کوفقہ کی اصطلاح بیں ''خیار حیب'' کہا جاتا ہے۔

خیار عیب کے سلسلہ میں متعدد اہم بحثیں ہیں جن پر علاء نے اور خصوصیت سے معروف فقیہ علامہ کا ساقی نے بڑے شرح و مسلسلہ کو مقیقت ، خیار عیب و مسلسلہ کو حتم کرنے کی صورت ، کن حاصل ہونے کی شرائط ، معاملہ کو حتم کرنے کی صورت ، کن صورت و سی عیب دار سامان واپس نہیں کیا جاسکتا ہے؟ بیاس بحث کے اہم نکات ہیں اور اس وقت انہی پر اختصار کے ساتھ روشیٰ ڈالی جائے گی۔

#### عیب سے مراد

بروہ بات جو تجارے مرف وروائ اور معمول وعادت کے مطابق قبت میں معمولی یا زیادہ کی کا باعث بوجائے "عیب" کے ۔ کل مایو جب نقصان الشمن فی عادة التجار نقصانا فاحشاً اویسیراً فہو عیب. (۳) رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے اس بات سے بہتا کید مع فرمایا کہ کوئی عیب دارسامان عیب کوفا ہر کے بغیر فروخت کیا جائے ، آپ کی نے فرمایا: مسلمان کا بھائی ہے ، کی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے کوئی چیز فروخت کر سے جو عیب دار ہواور اس کے سامنے میں طاہر نہ کردے۔ (۳) ایک موقع سے آپ کی گا گذرایک

ھنے کے پاس ہے ہوا جو کھانے کی چیز فروخت کررہا تھا ، آپ اللہ نے اپناہا تھا ندرڈ الاتو دیکھا کہ اندر کا سامان تر ہے ، آپ اللہ نے ارشاد فر مایا: جس نے جمیس دھوکہ دیاوہ ہم میں ہے جمیس ہے۔(۵)

خیارعیب کے لئے شرطیں

خیار عیب حاصل ہونے کے لئے بیٹر طیس فقہاء نے نقل کی ان:

- ا- سامان فروخت کرنے کے وقت ، یا فروخت کرنے کے بعد حوالہ کرنے کے وقت اس میں عیب موجود رہا ہو، سامان پر تبضہ کے بعد کوئی عیب پیدا ہوا ہوتو فلا ہر ہے بیجنے والے براس کی ذمہ داری نہیں ہے۔
- ۲- خریدار نے جس وقت سامان اپنے بعنہ میں لیا ہو، اس وقت میب موجود ہو، اگر نیچے والے کے پاس بھی عیب رہا ہو کہ موجودگی ثابت نہ ہوتو والیسی کا اختیار حاصل نہ ہوگا۔
- ۳- ایک عیب یجے والے کے یہاں کی خاص سبب کی بنا پر قفاء خریدار کے یہاں وہی عیب کسی ووسرے سبب کی بنا پر ظہور میں آیا تو اب بھی خیار حاصل ند ہوگا ، یہ بھی ضروری ہے کہ خریدار کے یہاں ظاہر ہونے والے اور بیجے والے کے یہاں ظاہر ہونے والے اور بیجے والے کے یہاں عیب کے اسباب ایک ہی ہوں۔

۳- خریدار سامان خرید کرتے اور قبضہ کرتے وقت اس عیب

<sup>(</sup>٢) لا فقري بدائع الصائع ١٤٥٥-١٤٤٣

<sup>(</sup>٣)مجمع الروائد . ٨٠/٣

<sup>(</sup>١) بحاري ٣١/٣ ، كتاب البيوع ، باب النهى للبائع ان لا يحفل الإبل

<sup>(</sup>٣)بدائع الصائع ١٤٠٨٥، هدايه مع العتج ٢٥٤/١

<sup>(</sup>۵) ابوداؤد ۲۸۹/۲، کتاب البیوع

ے باخر ندر ہاہوہ اگرخرید نے یا قبضہ کرنے کے وقت عیب سے آگاہ ہو کیا تھا تواب اس کوخیار حاصل نہ ہو سکے گا۔

- نیچ والے نے بیچ وقت بیشرط ندلگائی ہو کہ سامان میں پائے جانے والے ہر طرح کے عیب ونقص سے وہ برکا الذمد ہے گا۔ اس شرط کے قبول کرنے کے بعد خریداد کاحق خیار فتم ہوجائے گا۔ (۱)

خیارعیب کے حق کا استعال کس طرح کیا جائے؟

"خیارشرط" اور "خیار رویت" بی قاضی کا فیصله یا دوسر فریق کی آمادگی ضروری تبیی ، شوافع کے نزد کیک کی حال" خیار حیب" کا ہے، اس لئے ان کے نزد کیک دوسرا فریق رامنی ہویا نہ ہو، سامان سابق ما لک بی کے قضد بی ہویا خریدار کے قضد بی ، ہبرصورت خریدار کا کیک طرفہ طور پر معاملہ کوشتم کردینا اور کہدوینا کہ" بی نے اس کورد کیا" کافی ہے، امام ابو منیفی کے نزد کیک بی تفصیل ہے کہ سامان بیچنے والے کے قضہ بی ہوتب تو خریدار کیک طرفہ طور پر معاملہ کوشتم کرسکتا ہے، اور اگر خریدار قبضہ کر چکا ہوتب ضروری ہے کہ یا تو دوسر کے اور آئنی کے بہاں اور اگر خریدار قبضہ کر چکا ہوتب ضروری ہے کہ یا تو دوسر کے فریق کی کیاں استفا ایک کرے اور قاضی شخیق و تغییق و تغییق کے بعد والیسی کا تھم صادر کروے ہے۔ در ای

عريق

" خیارعیب" کے سلسلدیں جوروایت ذکر کی جاتی ہے،جس

یس فاص طور پرتھن میں دودھ کے رو کے رکھنے کا ذکر ہے، کواس میں " تین دنوں" کی صراحت ہے، گر حنفیہ کے نزد یک تین دنوں کی تحد ید محض از راوا تفاق ہے کہ عام طور پرلوگ عیب دار چیز کی والی میں اس سے زیادہ تا خیر گوارائیس کرتے (۳) اس لئے حنفیہ کا مسلک ہے کہ" خیار عیب" سے بددیے بھی فائدہ اٹھا یا جاسکا ہے، فقہ کی اصطلاح میں بیٹ" سے بددیے بھی فائدہ اٹھا یا جاسکا ہی رائے حنا بلہ کی ہے، امام شافی کے نزد یک خیار عیب کی دچہ سے فوراً والی ضروری ہے، عیب سے باخبر ہوئے کے بعد تا خیر سے بیٹن شم ہوجاتا ہے، (۲) فان اخور بلا عدر فلار د ولاادھی (۵)

جن صورتوں میں عیب دارسا مان والیس نہیں کیا جاسکتا! جن صورتوں میں'' خیارعیب'' ختم ہوجا تا ہے، یعنی خریدار کوعیب دارسامان والیس کرنے کاحق نہیں رہتا، وہ یہ ہیں:

- ا عیب سے واقف ہونے کے بعد ہمی خربید ارخرید کر دہ سامان میں ایسا تصرف کرے جواس کی رضا مندی کو ظاہر کرتا ہو۔
  - ۲- صراحة عيب وارسامان پررضامندي كوبيان كرو \_\_\_
    - ۳- خریدار بفر دخت کننده کو بری کردے۔
- ٣- واليى سے بيلے اى فريدكيا مواسامان ضائع موجائے .(١)
- ۵- خریدار کے یہاں سامان میں خود اس کے عمل یا قدرتی اسپاب کے خت کوئی نیاعیب بدا ہوگیا، اب اگراس نے

(٢) جو الدسابق (٢

(٣) المغنى ١٠٩/٣٠

(٢) بدائع الصنائع ١٨٣/٥-٢٨٢

(١) بدائع الصبائع ٢/٥ ٢–١٥٥

(٣) بدائع الصنائع ٢٤/٥٥

(۵) منهاج الطالبين للنووي - ۳۲

عیب کے ساتھ فروخت کنندہ اپناسامان واپس لینے کو تیار ہوت کنندہ اپناسامان واپس لینے پر مجبور ہوت نو ٹھیک ہے ورند خریدار اس کو واپس لینے پر مجبور نہیں کرسکا، ہاں اس صورت ہیں خریدار کو بیرحق ہے کہ بیچنے والے سے اس عیب کا ہر جاندہ صول کرے ۔ (۱) اس ہر جاند کی تعیین اس طرح ہوگی کہ اس سامان کی سیج سالم حالت کی تیمیت لگائی جائے گی، پھر بیچنے والے کے یہاں جوعیب تھا اس عیب کے ساتھ قیت مشخص کی جائے گی، ان دونوں قیمتوں سے درمیان جوفرق ہوگا، وہ خریدار کا ان دونوں قیمتوں ہوگا اوراس کی خلائی کے لئے وہ بیچنے والے نفصان متصور ہوگا اوراس کی خلائی کے لئے وہ بیچنے والے سے رجوع کریگا۔ (۱)

۲- خریدار کے یہاں سامان بیں اس طرح اضافہ ہوا ہوکہ:
 الف: وہ اضافہ اصل ہے متصل ہو گرائ ہے پیدا شدہ نہ ہو، چھے: زیمن پرتقیر ، چرکاری ، کپڑے کی رنگائی۔
 ب: وہ اضافہ اصل ہے علاصدہ ہواور اس ہے پیدا شدہ ہو، جسے خرید ہے ہوئے ما درخت نے

ب ، رواس اس سے سو سوہ اور دروں سے پیرہ سروروں ہے جاتھ ہوئے ۔ چھے خرید ہے ہوئے جانور کو بچے ہوئے یا در دت نے پھل دیا ،ان دونوں صورتوں جس ابخریدارسامان والیس دنیس کرسکتا۔

ہاں آگراضا فداصل ہے متصل بھی ہواورای سے پیداشدہ مو، چیے موٹا پا ، یا عمر جس اضافہ و بر حایا ، یا اضافہ اصل سے علاصدہ ہو گر ای سے پیدا شدہ نہ ہو، جیسے جانور سے حاصل مونے والی کمائی ، ان صورتوں جس فریدار باوجوداس اضافہ کے

سامان والپس كرسكتا ب-(٣) خيار عيب كاحكم

"خیار عیب" کے باوجود سامان پرخرید ارکی ملیت قائم ہوجاتی ہے، البنداس کی بید ملیت لازی نہیں ہوتی ،اس اختیار کے استعال کے بعد فتم ہو تکتی ہے، (م) ۔۔۔ "خیار حیب" ورشہ کی طرف ختل ہو سکتا ہے بعنی خریدار کا انقال ہوجائے تو اس کے دارث کو ہمی حق رہتا ہے کہ دہ چاہے تواس کو باتی رکھ یا فتم کردے۔ (۵)

(" خیار میب" سے متعلق احکام فقد کی کمایوں میں بہت شرح وسط سے بیان کے گئے ہیں ، مختلف اشیاء کے اندو میب ، مختلف اشیاء کے اندو عیب ، کون سے میوب مانع ہیں اور کون نہیں ؟ میب کو قاضی کے سامنے ثابت کرنے کے کیا اُصول اور طریقے ہیں ؟ ان کے لئے " ہندیون ہا" اور" بدائع المصا تع ج میں ؟ ان کے لئے " ہندیون ہا" اور" بدائع المصا تع ج میں ؟ ان کے لئے " ہندیون ہا اور" بدائع المصا تع ج میں ؟ ان کے میں ہوگی ، یہاں ای ظامہ پراکھا کیا جاتا ہے )۔

خيارنفته

(قیمت کی بروفت عدم ادائیگی کی صورت اختیار)

حنفیہ کے یہاں" خیار" کی ایک صورت" خیار نقد" کے

نام سے لمتی ہے ۔۔۔ خیار نقد ہے مرادیہ ہے کہ خرید وفرو خت

کے وقت قیمت اُوھار ہواور فروخت کنندہ کے کہ اگر تین دلوں

کے اندر قیمت اداکر دوتو معاملہ یاتی رے کا ورند ختم ہوجائے گا،

<sup>(</sup>۲) هندية ۱۳۶۳

<sup>(</sup>۳) هندیه (۳)

<sup>(</sup>١) هذايه مع الفتح ٢١٥/١

<sup>(</sup>٣) ملحص از هنديه ٥٤/٣ بندائع الصائع ٢٨٣٥

<sup>(</sup>۵) هبدیه ۲۲/۳

یا قیت نقد ہواور بیچے والا کے کہ تین دنوں کے اندر میں نے قیت لوٹا دی تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ بیابھی دراصل'' خیار شرط'ی بی کی ایک صورت ہے، امام ابوطنیفہ کے نزد کیک خیار شرط بی کی طرح اس کی مرت بھی تین دنوں ہے، امام ابو یوسف وجھ کے نزد کیک کی خاص مرت کی تحدید ٹیس ، باہم جو مدت طئے یا جائے۔()

## خيارجلس

''خیار''کی ایک صورت جس میں اتمہ اربعہ کے درمیان اختلاف ہے ، خیار مجلس ہے ، ' خیار مجلس'' سے مراد یہ ہے کہ ایجاب وقبول کے بعد بھی جب تک مجلس یاتی رہے ، ہردوفریق کو افتیار باتی رہتا ہے ، کہ وہ اس معاملہ کوختم کرد سے ، شوافع اور حنابلہ اس کے قائل ہیں اور حضرت عبداللہ بن محر طالعہ کی اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ کی نے فر مایا: فرید و فروخت کرنے والے کو افتیار حاصل ہوگا جب تک ایک دومرے سے الگ نہ ہوجا کیں ،''مالم یعفوقا'' سے مجلس کی تبدیلی اور ابدان کا تفرق مراد نیس ہے؛ بلکہ اقوال کا تفرق مراد ہو کہ ایک خریق کے کہ ایک فریق قبول کا اظہار کرتا ہے تو قول کا تفرق و تعدد ظہور ہیں آتا ہے ، کیس مراد یہ ہے کہ ایجاب کے بعد جب دومرا ہے ، کیس مراد یہ ہے کہ ایجاب کے بعد جب دومرا ہے ، کیس مراد یہ ہے کہ ایجاب کے بعد جب تک دومری طرف ہے ۔ تبیل فریق کے لئے اپنے بیس مراد یہ ہے کہ ایجاب کے بعد جب تک دومری طرف سے قبول کا اظہار نہ ہوجائے ، بہلے فریق کے لئے اپنے ۔ تبیل فریق کے اپنے اپنے کر تبیل فریق کے لئے اپنے ۔ تبیل فریق کے اپنے اپنے کر تبیل فریق کے لئے اپنے ۔ تبیل فریق کے لئے اپنے اپنے کر تبیل کی کر تبیل فریق کے لئے اپنے ۔ تبیل فریق کے لئے اپنے ۔ تبیل فریق کے دیا کہ اپنے کر تبیل کر تبیل کی کر تبیل کر تبیل کی کر تبیل کر تبیل کے دیا کہ کر تبیل کی کر تبیل کے دیا کہ کر تبیل کر

#### خيار كي اور قتميس

سیمعاطات میں " خیار" کی کھی مشہورہ اہم اور تھم کے اعتبار کے سے وسیح الار قسمیں ہیں ، و لیے خیار کی اور بھی بہت می صور تیں فقہاء نے ذکر کی ہیں ، علامہ حصکفی نے " خیار" کی ستر وصور تیں شار کرائی ہیں (۷) مگروہ ذیلی نوعیت کی ہیں اور یہاں ان کے ذکر کاموقع نہیں ، ہمارے عہد کے معروف عالم اور فقیہ ڈاکٹر و ہب کاموقع نہیں ، ہمارے عہد کے معروف عالم اور فقیہ ڈاکٹر و ہب نوافع سے بھی خیار کی سولہ اور حنابلہ سے آٹھ صور تیں نقل کی ہیں ، مگر خیار کی غرارہ ان چند صور توں کو چھوڑ کر وہ بھی اس نوعیت کی ہیں ، اس لئے یہاں ان کے ذکر کی ضرورت محبوں میں ہوتی ۔

# خيانت

معنی فلاہر ہے اور اسلام ہیں اس کی جیسی کچھ شناعت ہے،
وہ بھی فتا ج اظہار نہیں، خیانت کا تعلق مختلف معاملات سے ہے،
وکیل کی خیانت ، مضارب اور اشین کی طرف سے پائی جانے
والی خیانت ، قیمت خرید پر فروخت (تولید) یا مقررہ نفع پر
فروخت (مرابحہ) کی صورت ہیں حقیقی قیمت کے اظہار ہیں
دھو کہ اور خیانت ،متولی کا اشیاع وقف میں خیانت کا ارتکاب
وغیرہ ، بیاور اس طرح کے تمام احکام کو یہاں بیان کرنامحض
تحرار کا باعث ہوگا ، اس لئے ہر معاملہ خیانت کی صورت میں
شریعت کیا احکام و بی ہے ، اس کو متعلقہ مباحث میں و یکھا
جاسکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) وكيت . فقح القدير : ١٩٤/١٦، و د المحتار ١٩٠/مجلة الاحكام ، دفعه ١٥٥-٣١٣

 <sup>(</sup>۲) درمحتار على هامش الرد . ١٩٧٨

# خيل (گهوڙا)

تعنیر اسلام نے جانوروں ہیں گھوڑے کو پیند فرمایا ہے ارشاد ہوا کہ قیا مت تک گھوڑ ہے کی پیشائی ہے خبرو بھلائی بندی ہو م ہوئی ہے ،المحیل معقود فی نواصیها المحیو الی یوم المقیامة. (۱) الفاظ کی پھوٹند بلی کے ساتھ بیروایت صفرت عروه طاقتی حقیات ہے بھی منقول ہے (۱) اصل میں گھوڑے کا ذکر علائتی حقیات رکھتا ہے ، آپ بھی کے عبد میں جباد کے لئے جو سواریاں استعال کی جاتی تھیں ان میں گھوڑا سب سے مفید شاہت ہوتا تھا، اس لئے اصل مقصود یہ ہے کہ جذب جہاد کو سرد نہ عور نے دیا جائے ، اس لئے ایک روایت میں ہے کہ جن کے جس نے محتی فی وزان کی پرورش کی اس کے محتی فی وزن کی برورش کی اس کے کئی گھوڑ نے بارگناہ ٹا بت ہوں گے۔ (۱)

محوز دوز

شريك رہے ہيں (٣) - ليكن ظاہر ہے كديد كھوڑ دوڑاى وقت جائز ہے جب كدوہ قمار وجوئے كى صورت سے خالى ہو، اگر دوآ دى بائز نہ ہوكا كديد اگر دوآ دى بائم شرط بائد ھاكر بازى لگا كيں تو جائز نہ ہوكا كديد قمار ہے۔ (تفصيل كے لئے ديكھئے:"سباق")

#### محوز بكاكوشت

حضرت جایر بن عبداللہ ہے وی اللہ مردی ہے کہ خروہ مخیر کے دن رسول اللہ وی اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ کا دست سے منع فر ما ہا اور محموث ہے کہ وشت سے منع فر ما ہا اور محموث ہیں کہ کو شت کی اجازت مرحمت فر مائی (۵) حضرت اساء بنت انی بکر قر ماتی ہیں کہ عہد نبوت ہیں ہم لوگوں نے محموث اور کیا اور کھا ہا(۱) — اکثر فقہا واور سلف صالحین ان احادیث کی روشن ہیں محموث ہے کو مشت کو بلا کرا بہت طال قر اردیتے ہیں مامام مالک کے نزو یک کرا بہت ہے ، (۱) امام ایو صنیفہ جسی کروہ کہتے ہیں ، حرام نہیں کہتے (۸) اور گوخود مشائح احتاف کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ یہ کمروہ تحر کی ہے یا کمروہ تنزیبی ، محرام طور پر حنفیہ کار بھان اس کے کمروہ تحر کی ہونے کی طرف ہے۔ (۱)

حنفیداور مالکید کے پیش نظریہ ہے کہ قرآن نے انعام اللی کے طور پر گھوڑے اور نچر کا ذکر کیا ہے ، گراس موقع پر صرف سواری اور زینت کا ذکر ہے (اس ۸۰) کھانے کا ذکر نیس کیا ہے،

<sup>(</sup>٣) ترمذي ١/٢٩٨، باب ماجاء في فضل الخيل

<sup>(</sup>١) بخاري ١٩٩١، باب النحيل المعقود في تواصيها الخ

<sup>(</sup>٣) يخارى ١٠٠١، باب الحيل التلاثة الخ

<sup>(</sup>٣) بخارى الاسم، باب السبق بين الخيل، باب غاية السبق الخيل المضمرة

<sup>(</sup>۵) بحاری ۱/۸۲۹، باب لحوم الخیل

<sup>(4)</sup> شرح مسلم للنووي : ۱۵۰/۳

<sup>(</sup>٩) ويحجرُ. ودالمحتار ١٩٣٦٥، كتاب الذبائح

ارس. (۱۰ ایک ایمان ایسان ایسان

 <sup>(</sup>۲) حواله سابق اثير الاخلاء مسلم۱/۱۵۰۰
 (۸) احکام القرآن للجصاص ۲۲۲/۱۳۰

بیاس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کھانا جا تزنبیس ، ورنہ تو یہ فعت ان دونوں نعمتوں سے بڑھ کر ہے اور ضرور تھا کہ پہلے اس کا وَكُرِكِياً جاتا ، وومرے معترت خالدین ولید ﷺ کی روایت کہ آپ ﷺ نے کھوڑے ، ٹیمر، گدھے اور ہر درندہ جانورے منع فر مادی ہے۔(۱) تا ہم اس ہیت ہے استعدلا لی نظر ہے، اول مدكدية يت كى ب، فقهاءاس يرشنق بي كد كدهكى حرمت غزو و خيبر كموقع سے بوكى ب،اس سے يبلخ علال تھا ، مراس آیت ش کدھے کا ذکر بھی ہے، اس آیت ہے حرمت براستدلال كرنے كى صورت مانتا يزيكا كه بيتمام جانور مکہ ہی سے حرام تنے ، دوسرے عرب چونکہ گھوڑ ہے ، گدھے اور تچرکوغذا کے لئے کم اور بار برداری اورسواری کے لئے زیادہ استعال كي كرتے تھے،اس لئے ازراہ اتفاق سواري بي كاؤكركيا کیا، جیسے خزیر کا استعال غذائی مقصد کے لئے ہوتا تھ ،اس لئے قرآن نے اس کی حرمت کا ذکر کرتے ہوئے صرف گوشت کا ذكركيا، دوسري چيزون كانبين، (بقرة ١٤٣) پس اس كاريمطلب نہیں کہ گوشت کے سوا خزیر کے دوسرے اجزاء طلال سمجھے حائم \_\_\_\_جهان تک خالدین ولید ﷺ والی روایت ہے تو محدثین عام طور براس کوضعیف قرار دیتے ہیں۔ (۲)اس لئے سیح یہ ہے کدامام صاحب نے آلہ جرد مونے کی وجہ سے محوثے کا

ہوب تا تو وسائل جہاد میں قلت پیدا ہوب تی (۳) اور اتن کی بات
د' غالبًا'' کرا ہت تحر کی کو ٹابت کرنے کیلئے کافی نہیں ہے، ہال
اس سے کرا ہت تنزیبی ٹابت ہوسکتی ہے، اس لئے سچے بہی ہے
کہ گھوڑے کا گوشت مکروہ تنزیبی ہے، چٹا نچہ خود امام ایو صفیفہ میں اس بارے میں جوالفا ظامنقول ہیں، وہ یہ ہیں:

رخص بعض العلماء في لحم الخيل والا الايعجبتي اكله .(٣)

ان الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود حضرۃ الا مام بھی اس کو کروہ تنزیبی ہی بیجھتے تنے ،ططاوی نے اس کو طاہر روایت اور سیج قرار دیا ہے ، اور یہ بھی نقل کیا ہے کہ آپ نے وفات سے تمن دنوں قبل گھوڑے کی حرمت کے قول سے رجوع فر مالیا تھااوراسی برفتوی ہے۔ (۵)

#### محوڑ ہے کی زکوۃ

گھوڑے کی زکو ہ کے سلسلہ میں بھی امام ابوصنیفہ اور عام فقی و کے درمیان اختلاف ہے، امام ابوصنیفہ کے یہاں گھوڑے میں زکو ہ واجب ہے اورزکو ہ اواکرنے والے کوا فقیار ہے کہ فی گھوڑ الیک وینار دے یاس کی قیمت لگا کر قیمت کا چالیسواں حصد، عام فقی و کے نزویک گھوڑے میں زکو ہ واجب نہیں ، بھی رائے امام ابو یوسف اور امام محرکی بھی ہے۔ (۲) حنفیہ کے چیش

گوشت مکروہ قرار دیا ہے، اگرغذا کے طور پراس کا استعال عام

<sup>(</sup>١) نساني :١٩٨/٢، تحريم اكل لحوم الخيل

<sup>(</sup>٣) تَحْسِسَ كَ عَهِ كَيْتَ شرح بووى على مسبع ٥٠/٣ ، توفيه الكيل عن حرمة لحوم الحيل ، ط ورارت اوقاف كويت مع تحقيق ، مولانا بدرالحسن قاسمي ٥٥-٨٣

<sup>(</sup>٣) هدایه مع الفتنح ، ۲۱۱۸۸

<sup>(</sup>٣) جامع مسانيد بي حيفه (٢٣٣، كتاب الصيد

<sup>(</sup>۵) طحطاوى عنى المراقى : ٤١

<sup>(</sup>١) هدايه مع الفيح ١٨٣/١، فصل في الحيل ، المغنى ٢٥٣/١، بقرة ١٤٣٤،

تظر حضرت جابر رہانے کی روایت ہے کہ فی محور اایک دینار صدقد ، عمراس روایت میں ، "عورک سعدی" کا واسط ب جو محدثین کے نزو مک ضعیف جن، (۱) دوس بے حضرت عمر دیاہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ محوڑے کی زکو تا وصول کیا کرتے تھے، آپ نے حضرت ابو عبیدہ ﷺ کواس کی ہابت اپنا فر مان مجمی لکھا تھا، حنفیہ اس روایت ہے مجمی استدلال کرتے ہیں جس بیں فرمایا گیا کہ محوز اس فخص کیلئے (ستر )'' یعنی نہوّ اب شعذاب' کا باعث ہوگا جواس کواللہ کے راستہ میں ہاند ہے اوراس کی پیٹیراورگردن میں انتد کاحق نہ مجولے (۲)حنیہ کہتے میں کداس حل سے 'زکو قائمراد ہے۔

محرعادمدابن بهام كاطر يقدانسانب اس استدلال يرقائع نہیں ہے،ان کار جحان ہے کہ حضرت عمر ﷺ کا تھم ان کے ذاتی اجتهاد برئی تھا نہ کہ نص یر ، اور گھوڑے کی پشت اور گرون میں "حل" عمراد عاريت بهرار) چنانيدانادي قاضي خال يل كهاكيا بكداس مستلديس صاهبين بى كى رائ يرفق كى ب، (م) اورای طرف این جام کا بھی رجان ہے۔

مال غنیمت میں گھوڑ ہے کا حصہ

محور ے کی بابت فقہاء کے یہاں ایک اختلاف مال ننیمت میں اس کے حصہ ہے متعلق ہے، امام ابو حنیفہ کے

نزد یک محور ے کا بھی ایک حصہ ہوگا ، اس طرح محور سوار نو جیوں کو اسر حصے دیئے جا کیں ہے ، ایک حصر محوثر سے کا اور ایک حصه خود فوجی کا ، دومرے فقهاء اور خود حنفید میں امام الديوست اورامام محركا خيال بكر كمور سواركوتين عصليل مے جس میں ایک حصہ خود اس کا اور دوجھے کھوڑے کے مو کے (۵) دونوں کے پاس دلائل وروایات ہیں ، محاح کی روایت عام طور براس دوسرے نقطہ تطرکی تائیدیش ہیں، (۱) حنید کے دلائل اوران سے متعلق قدرح وجرح براین عام نے شانی و کافی مختلوک ہے(٤) \_\_\_(چونکه نی الحال جنگ وحرب کی بدلی ہوئی کیفیت کی وجہ سے بیدستلدنا در الوقوع ہے ،اس لنے اس برمزید بحث و گفتگو کی ضرورت محسوس ٹہیں ہوتی )۔

محمد هے ہے اختلاط

ایک روایت یس ب کرآب اللے نے گدھے سے محوزی کوجفتی کرانے ہے منع فر مایا(۸) کین آپ علی سے فیری سواری كرنائجى ابت ب(٩)اور الحركد عصاور كمورى كاختلاط س پیدا ہوتا ہے،اس لئے امام لمحاوی کا خیال ہے کہ بیمما نعت ببطور شفقت وارشاد کے ہے، کیونکہ اس سے محوز ہے کی افزائش میں کی ہوگی اور وسائل جہاد کو نقصان یہو فیج گا(۱۰)حرمت یا کراہت کی بتا ہرممانعت نہیں ہے۔

<sup>(</sup>٣) قوت المغتذى على التومدي ٢٩١٦/١٠

<sup>(</sup>٣) قاصى خان على هامش الهندية. ١٣٩١/

<sup>(</sup>٢) لماحظهم ٢ بيخاري الراجم، باب سهام الموس

<sup>(</sup>٨) ترمدي ٢٩٩/١، ماك ماجاء في كراهية ان ينري الحمر على الحيل

<sup>(</sup>٩) بحاري ٩٤/٣، كتاب الجهاد ، باب بغل السي صلى الله عليه وسلم البيضا.

<sup>(</sup>۱۰) العرف المشدى مع الترمدي (۲۹۹/

<sup>(</sup>١) المفتى : ٢٥٥/٢

<sup>(</sup>m)و يكي · فتح القديو ١٨٥٠١٥ وارالفكر، يروت

<sup>(</sup>a) هذايه مع فتح القدير · ٣٩٢٥ (٤) فتح القدير . ١٥/٩٣-٩٣٣

#### حجوثا اوردوده

محور کا جمونا پاک ہے، عام فتہا ہ کے یہاں تو پاک ہونا فاہر ہے کہ خور دنی جانور ہے، امام ابو صنیفہ کے نزد کی بھی پاک ہے؛ کیونکہ اس کی مما نعت اس کی نا پاک کی وجہ نے نہیں بلکہ اس کی تحریم مقصود ہے، (۱) اگر چہ بعض احناف نے اس کو مکروہ پا مفکوک بھی قرار دیا ہے مگرفتو ی اس کی طہارت بی بہ ہے، (۲) محوری کا دور دو جھی بالا تفاق پاک ہے۔ (۲)

0000

<sup>(</sup>r)غياليه : ۹

<sup>(</sup>۱)طحطاوي على مراقى الفلاح. ١٤

<sup>(</sup>۳) طحطاوی ۱۲

وار

قتمیں عین ہوتی ہیں۔ دارالاسلام اور دارالحر**ب کی تعریف** 

فقهاء نے عام طور پر" وار" کی دوقتمیں کی ہیں: وارالاسلام اوردارالحرب۔

دارالاسلام اوردارالحرب سے كيامراد ہے؟ اسسلدين امام ايومنينة كى طرف منسوب ہےكد:

معناه ان الاصان ان كان للمسلمين فيها على على الاطلاق والمنحوف للكفرة على الاطلاق فهى دار الاسلام وان كان الامان فيها فيها للكفرة على الاطلاق فهى دار الكفر .(٣) اوراس كا متصديد به به كرمسلمانون كوعلى الاطلاق أمن حاصل بواور كافرول كوفوف ، تو وارالاسلام بها وران كافرول كوفوف ، تو وارالاسلام بها ورانكافر به بها ورادالكفر بها ورداد بها وردادالكفر بها ورد

ایام الا یوست اور ایام محر کے نزدیک وارالاسلام اور وارالکفر کا تعلق قانون اسلام اور قانون کفر کے نفاذ سے ہے، جس مملکت میں قانون کفر بافذ ہو وہ '' وارالکفر '' ہے ، ورند وارالاسلام ہے ، انہا تحسیر دار الکفر بطہور احکام الکفر فیہا(۳) عام طور پرمتا فرین نے اس سئلہ میں ای نقط: نظر کور جے دیا ہے۔(۵)

غور کیا جائے تو قرآن مجید نے جن الغاظ میں اسلامی مملکت کے خدوخال کی طرف اشارہ فرمایا ہے ، اس میں ان

" وار" سلفت میں جگہ کو کہتے ہیں ، ایس جگہ جو تقمیر اور کھنی اراضی پر مشتل ہو (۱) سفتا ہے میاں سیافظ بر نسبت " کفی اراضی پر مشتل ہو (۱) سفتا میا اور کا حال سمجھا کیا ہے ، علامہ شائ " ابیت" کے زیادہ وسیح منہوم کا حال سمجھا کیا ہے ، علامہ شائ " لیے اسلامی توضیح ان الفاظ میں فرمائی ہے :

المواد بالدار الا قليم المختص بقهر ملك اسلام او كفر . (٢)

دار سے مراد ایک علاقہ ہے جو حکومت اسلام یا حکومت کا فرد کے غلبہ کے ساتھ خصوص ہو۔

موجین الل علم نے " دار" کے اصطلاحی مفہوم کو قرآن و مدیث سے فذکر نے کی سعی کی ہے، محردر حقیقت اس طرح کی کوشیں ہیں، کتاب دسنت ہیں بیانفظائی کے لئوی اور ساوہ معنی ہیں استعال ہوا ہے، بعد کے ادوار ہیں فقیاء کے یہاں اس نے ایک اصطلاح کا درجہ حاصل کیا ہے، اس لئے مختف نومیت کی حکومتوں کے متعلق احکام کی قرآن و صدیث ہیں طاش تو صحیح ہے، محراس طرح کی اصطلاحات کا اخذ مدیث ہیں طاش تو صحیح ہے، محراس طرح کی اصطلاحات کا اخذ کرنا کے بہت قرین صواب نظر ہیں آتا۔

علامدشامی کی وضاحت کا خلاصدیہ ہے کہ کوئی بھی مملکت جوکسی انظائی غلبہ کے تحت ہو، ' دار' ہے خواہ پیٹم دنس اسلامی اصولوں پر قائم ہو یا کفر کے زیر تسلط ہو، ' دار' کی اس تعریف شل سیادت واقتد ارا کی اساس عضر کا درجدر کھتا ہے، پھرا فتد ارکی صالحیت اور صلاح سے محرومی کے لحاظ سے اس کی مختلف کی صالحیت اور صلاح سے محرومی کے لحاظ سے اس کی مختلف

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ١٣١٧

<sup>(</sup>۱) دیکھئے - اسان العرب ۲۹۸/۳ 💎 (۲) ردالمحتار ۱۲۲/۳

<sup>(</sup>۵) دیکھئے۔ هندیه ۱۳۳۶ ، ردالمحتار ۲۵۳٬۳

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق ١٣٠

دونوں بی نقطهٔ نظر کی تا ئید موجود ہے:

الدنيس ان مكنا هم فى الارض اقداموا المديس ان مكنا هم فى الارض اقداموا الصلود واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الامود (الح امر) وولاك كه جب بم ان كوزيين يس فليعطا كرتے بي، تو وه ثماز قائم كرتے بي، ذكوة اوا كرتے بي، فيك كا تحم ويت بي اور برائى سے روكتے بي اور تمام چيزول كا انجام اللہ بى كے الحد شي ہے۔

"تمكین فی الارض "الى روح كافتبار علبه واقتدار عاملان الارض "الى روح كافتبار علبه واقتدار عبارت باور بيه بخزاس كيمكن بيل كرمسلمان الل كفر عن فائف نه بول اور وه اس مرز بين بيل خودكوزياده محفوظ و مامون باوركرت بول - بيه بات كداس مملكت بيل اقامت صلوة موتى بو، نظام زكوة قائم بو، امر بالمعروف اورئى عن أمنكر كافريضه انجام دياجا تا بو، احكام اسلام كاجراء ونفاذ كي تشرح وقو في بيل وارالاسلام بيل بنيادى طور پريددولول كي تشرح وقو مي بيل وارالاسلام بيل بنيادى طور پريددولول با تيل باتى باتى باتى باتى بود و وان خصائص سے محروم و عارى بو، وه وارالحرب يازياده عوى منبوم بيل" دارالكفى" بوگا۔

لیکن اس آیت برخور کیا جائے تو یہ جمی معلوم ہوتا ہے کہ نظام مملکت کی اصل بنیا جمین واقد ارہے، احکام اسلام کا اجراء اس کا اثر اور نتیجہ ہے، کو یا کسی مملکت کے دار الاسلام ہونے کے لئے وہاں مسلمانوں کا ایسا غلبہ کا فی ہے کہ وہ بحیثیت توم واُمت اپنے تین امن و بے خونی محسوس کرتے ہوں ، اس کے بعد جو اولین فریضران پرعا کہ ہوتا ہے، وہ ہے احکام اسلام کا اجراء، اور جہال بی غلبہ اہل کفر کو حاصل ہے وہ دار الکفر ہے۔ پس ، ہرچند

ک عام طور پر مشائخ احزف نے اس مسلد میں امام ابو بوسف اورامام محمر کی رائے کوتر جی ویا ہے مگرغور کیا جائے تو امام صاحب کا نقط نظر تر آن سے زیادہ قریب ہے، اور اہم بات بہے کہ صاحبین کے مسلک برآج و نیاش کوئی خطدوارالاسلام باتی بھی رہے گا؟ اگر اسلام کے تمام ہی احکام کا اجراء مراد ہو، تو کیا دنیا میں ایک ہمی چھوٹے سے چھوٹا ایسا ملک ہے جس نے بوری شريعت اسلامي كوايينا أويرنا فذكيا مو؟ جهال معيشت سود و قمار کی خباشتوں سے خالی ہواور جہاں ساست' خلافت علی منعاج النبوة" كامصداق مو؟ اورا كرمطلق چندا حكام اسلام كا اجراء اورمسلمانوں کے لئے اس برعمل کی قدرت مقصود ہو، تو اب کہ اشتراکیت کی قبرخوداس کےمولد میں بن چک ہے، کوئی ایسا خطہ زمین مجی ہے جہال مسلمان اعتقادات وعبادات کے بشمول کسی تحم اسلامي كوعلانيه بجاندلا سكت بول اورمسلمانون بركامل طورير احكام كفرى نافذ بون؟ توكيا اسطور يورى ونياكو ودارالاسلام ای ماناجائے گا؟ --- امام ابوطبیفه کا نقطة نظراس مشکل کی عقده کشائی کرتا ہے کہ جہال مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہواور اقتد اريس وه اس كرداراداكرت بول، جا بوبالعملا ضدا ك شريعت كى بجائے خدا بيزاروں كى" شريعت فاسده" نافذ بوه وه محى وارالاسلام بى بوگا اور جهان بد كيفيت ندجوه بال كو جمہوری نظام حکومت ہونے کے یاعث مسلمان بعض قوانین شریعت برعمل کرنے کے بجاز ہوں اور ملک کا دستور اور عدلیدان برای قانون کو جاری کرتا جو، چربھی وہ دارالکفر ہی ہوگا، کہ کفر کے غلبہ واقتدار کے ساتھ اپنی قومی حیثیت میں وہ یوری طرح مطمئن اور بےخوف نہیں ہو سکتے۔

#### دارالعهد بإدارالموادعه يعمراد

فقہ کے وسیع ذخیرہ پرنظر ڈ الی جائے تو عام طور پران کے بال وو بي ' وار' ملته ميں جن ميں ايك' وارالاسلام' ، كہلا تا ہے اوردوس بے کو کہیں'' دارالکفر''اور کہیں'' دارالحرب'' ہے تبیر کیا جاتا ہے، کفراور حرب کے مفہوم میں بنیا دی طور پرفرق ہے، کفر عام باور جب كفرك ساته جنكم مهم جوئى اورمسلمانون سے مقابلية رائي اور پنجية زمائي كي كيفيت كااضا فيهو جائة تواب وه "حرب" ہے، محرفتها و نے ہز" دارالکفر" کے لئے" دارالحرب" ك تعييرا فتيارى ب، غالباس بس اس حقيقت كى طرف اشاره ہے کہ سلمان بھی اہل کفرے مطمئن شہوجا تھی اور شاسلامی سرحدات کی موجوده حد بندی کوحرف آخرتشور کریں ، زین بر اس کے فالق کے احکام کے اجراء و عقید کے لئے قدم آ کے · بڑھانا ان کا فرض ہے اور کفر کی طرف سے چوکنا رہنا اور اس کے مقابلہ بمیشدا ہے آپ کو حالت جنگ میں تصور کرنا ان کے لنے ضرورت ہے۔اس لئے ہر دارالكفر اپنى روح اور اسے اصل مزاج و نداق کے اعتبار سے مسلمانوں کے حق میں " دارالحرب" بي ہے۔

اس كسوا" وار" كى ايك فى اصطلاح غالبًا صرف ايولى اوردى أورامام حمد كم باللق ب ماوردى في شوافع اوردت المدال المحمد كم بوطلات من اوردت المسلح ك ورايد كافرول ك ري قضم حمود وسي جاكس ، وو" وارالعبد" يا" واراسلم " كبلات بي د تعتبر دار هر لاء المصالحين دار عهد

دار کے تھم میں سلطان اور تھم کے نفاذ میں رکاوٹ کا نہ پایا جانا معتبر ہے ، تو اگر مواد عین کا تھم چے اس طور پر کدوہ دوسری قوموں پر قالب آ جا کیں تو بددار در دار الموادع ' موجائے گا۔

بہت سابل علم کا خیال ہے کہ اس طرح امام محد اور شوافع و حنابلہ کے نزویک وارالاسلام اور دارالحرب کے علاوہ ایک اور درائلہ کے نزویک و ارالاسلام اور دارالحرب کے علاوہ ایک اور درائٹ کا تصور موجود تھا، گران عبارتوں کے سیاتی وسباتی کودیکھا جائے اور فقہ ختی ، فقہ شافعی اور فقہ ختی کی کتابوں جس کی اور دوارکی دو ہی قسموں جس کھی میں اندازہ ہوتا ہے کہ ' دارالعہد'' یا'' وارالموادعة'' ان کے یہاں مستقل ' فتم'' کا ورجہ نیس رکھتی تھی ، بلکہ ' وارالعہد'' خود دارالاسلام کی اور' دارالموادعة'' خود دارالحرب بی کی ایک قشم وارالاسلام کی اور' دارالموادعة'' خود دارالحرب بی کی ایک قشم کے دارالاسلام کی اور' دارالموادعة'' خود دارالحرب بی کی ایک قشم کے درس)

عبد نبوی کے نظام ہائے مملکت

مر فاہر ب فتہاء کی باتقتیم اپنے زبانداور عبدے تناظر

<sup>(</sup>٠) الاحكام السلطانية ١٣٣ (٣) شرح السيرالكبير للسرحسي ١٠٠١٠٠١

<sup>(</sup>٣) ديكهثم احتلاف الدارين والثرة في احكام المناكحات و المعاملات ص ٣٥-٥٥

میں ہے ' دار'' کی صرف دو بی قسمیں کرنا اوراس لحاظ سے احکام مقرر کرنا کوئی منصوص مسلمنیس ب اور موجوده حالات بی ضرور ہے کہ اس میں اضاف کیا جائے ، اس کے لئے ہم عہد نبوت سے روشی حاصل کر کے ہیں ،اس عبد میں ہم کو تمن طرح کے نظام بائے مملکت کی نظیر لمتی ہے ، ایک کد مکرمہ ، جہال مسلمانوں کو ندہبی حقوق بالکل حاصل ندیتے ، ندعلانے عبادت كر كے تھاور نددين حل كى طرف داوت بى دے كتے تھ، يهال تك كرمسلمان التي جان و مال كى حفاظت كے لئے وہاں ے بجرت پر ججور تے ، دوسرے مدیند منورہ ، مدیند کی حکومت کو مخلف اقوام کی شرکت اوران کی ندیمی آزادی برجی تنی اور آب نے دہال پہنچ کر مختلف فرہی اور قومی اکا ئیوں سے باضابطہ پیکٹ کیا تھا ، گرسیاس فلبرسلمانوں کے ہاتھ تھا اور عملاً ان کو ہالادی مامل تم ، تيسر حبش اجب ايك عيساني ملك تعاكر دوسرى اقوام کوہمی امن حاصل تھا چنا نچے مسلمانوں نے جرت کی اور مملکت جش نے ان کو پناو دی ---- اس طرح مکہ کی جوصورت مال متى ،اس كادار الحرب بونا طا برب، مدينه كادار الاسلام بونا بھی واضح ہے اور مدینہ میں دوسری اقوام کی موجودگ اس حقیقت کوظا ہرکرتی ہے کہ دارالاسلام فیرمسلم اقلیتوں کے وجود کو بھی برداشت کرتا ہے۔ دجیش' کی حیثیت ان دولوں سے مختلف ب جهال مسلمان غيرسلم اكثريت كساتحد بقاء بابم اور ذہبی آ زادی کے اصول پر رہ رہ سے ، سیرت کا بد کوشہ نہایت اہمیت کا حامل ہے جس پر توجہ کم دی گئی ہے حالال کہ موجوده دوريس مملكت كے جس جمبوري نظام نے فروغ پايا ہے،

اس کی شرقی حیثیت کی دریافت میں بینشان راہ اور سنگ میل کا درجه رکھتا ہے۔ دار الامن

" حبش" کی جوسیاس صورت حال تھی ، وہ موجودہ دور کی جہوری مملکتوں سے بہت کچے مشابہت رکھتی ہے اور ای صورت حال کو" دار الامن" کا نام دیا جاسکتا ہے ، جہاں مسلمالوں کو آئے کئی طور پر امن حاصل ہواور وہ ذہبی احکام پر عمل کرنے بیں آزاد ہوں ، وہاں بھی بھی فرقہ داراند تقض امن پیدا ہوجائے اور فنڈہ عناصر مسلمانوں کو نقصان پہنچا کیں تو یہ اس کے فنڈہ عناصر مسلمانوں کو نقصان پہنچا کیں تو یہ اس کے "دار الامن" ہونے کے مفار تہیں ، جیسا کرفتہا ہے نے کسی ایسے ملک کوجس سے کسلے ہوچی ہے جھن اس بنا پر دار الحرب نہیں مانا ہے کہ وہاں سے کوئی شہری اپنی شخص حیثیت میں با ہر لکل کر دار الاسلام کے شہر بوں کونقصان پہنچائے (۱) — بال ، اگر خود عکومت کی اجازت سے کوئی شخص اس طرح بدامنی پیدا کرتا ہوتو عکومت کی اجازت سے کوئی شخص اس طرح بدامنی پیدا کرتا ہوتو سے صلحتی متصور ہوگی۔ (۱)

پس اب دارى تين تشميس بوگئيس: دارالاسلام، دارالحرب، دارالامن-

دارالاسلام وہ مملکت ہے جہاں مسلمانوں کو ایسا سیاسی موقف حاصل ہوکہ وہ تمام اختام اسلامی کے نفاذ پر قادر ہوں۔
دارالحرب وہ مملکت کا فرہ ہے جہاں کا فروں کو اس حاصل مواور مسلمان شہری امن سے محروم ہوں ، نیز وہال مسلمان شہی حقوق وعبادات اور جمعہ وعیدین وغیرہ کی علائی انجام وہی سے قاصر ہوں۔

<sup>(</sup>۱) السيرالكبير ١٩٥٥ه (۲) حوالة سابق ٢٩١١

وارالامن وہ ملک ہے جہاں کلیداقد ارغیر سلموں کے ہاتھ میں ہولیکن سلمان مامون ہوں ، سلمان دعوت دین کا فریضرانجام دے سکتے ہوں اوران اسلامی احکام — کہ جن کے نفاذ کے لئے اقد ارضروری نہو — رجمل کر سکتے ہوں۔ موجودہ دور کے غیر مسلم اکٹر سی مما لک

موجوده دور ميں جو غيرمسلم ملكتيں بيں ان بيس اكثر وہ جهور يائي بي جن مسلطنت كاكوئي نرمب نبين اور مخلف نداہب کے لوگ بناہ یا ہم کے أصول يرحكومت يس شريك بي یا سلطنت کا ایک غرب ہوتا ہے کر دوسری اقلیتیں ہی این اسے خرب برعمل كرنے ش آزاد بي ، بيے امريك و برطانيہ اورنوآ زاد نييال ، جن ملول بين باوشاجيس قائم بين وبال بمي سای تیدو بند کے باوجود فرای امور میں آ زادی دی گئ ہاور تمام شمریوں کے لئے جان و مال کے تحفظ کی دستوری منانت موجود ہے، بیٹمام حکومتی "وارالامن" کے زمرہ میں وافل ہیں كيونسك بلاك او في قريب ب، اورجو باتى جي ، ان جي يى حالیہ تبدیلیوں کے باوجود شاید ہی دو تین ملک ہوں جن کو دارالحرب كبناميح مو، يوكوسلاديداوراسرائيل كي موجوده كيفيت كى بنايروه البته دارالحرب ش شاربول كے -- بندوستان ش مسلمانوں کو دستوری تحفظ حاصل ہے، ندہبی أمور میں آ زادی کے علاوہ ان کواہنے ند مب کی تبلیغ واشا عند، کا حق حاصل ہے . اورزندگی کے تمام شعبوں میں ان کے '' وجود'' کومحسوں کیا جاتا ہے،اس پس منظر میں اس کے دارالامن ہونے میں کوئی شربیں،

رہ کی شرپیندعناصر کی جانب سے وقافو قا ہونے والی تعدی، تو جیسا کہ فدکور ہوا، اس کو حکومت کا تعلق ارئیس دیا جاسکا اور اس طرح کے واقعات سے آج وہ مما لک بھی خالی نہیں جو مسلمان ملک کہلاتے ہیں۔

داری ان مختف صورتوں میں مسلمان باشندوں کا کیارول ہو؟ اس کے لئے یہان ان احکام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جوفقہا مے نے دارالاسلام اور دارالحرب کے ذکر کئے ہیں۔

وارالاسلام كورج وس وكامين

- اسلام كے تمام شخص اوراجتا كى قوانين كانفاذ\_
  - ۲) وارالكفر كے مهاجرين كي آباوكارى\_
- ۳) وارالحرب میں تھنے ہوئے کمزورمسلمانوں (مستنعفین) کی اعانت (ن،)
  - س) جہاداوراسلامی سرصدات کی توسیع کی سعی۔ دارالحرب کے درج ذیل احکام میں :
- ا) یہان اسلام کا قانون جرم وسر اجاری شہوگا المسحدود
  و القود لا یجوی فیھا (۱) البت ایام یا لک کرزدیک
  دار الحرب ش بحی صدود جاری بول گی، تعقیم المسحدود
  فی دار الحرب عند مالک خلافا للفلافلاً ۔ (۲)
  ۲) دار الحرب کے دوسلمانوں کے درمیان بھی کی معاملہ ش
  نزاع پیدا ہوجائے تو دار الاسلام کا قاضی اس کا فیصلہ بیس
  کرےگان و لو اختصاحا فی ذلک فی دار نالم یقض
  القاضی بینهما بشیع "۔ (۳)

<sup>(</sup>٢) ملخصاً : الغقه الاسلامي وادلته ٢٩١/٢

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار ۳۵۳٬۳ ، بدائع الصنائع ۱۳۷۵

<sup>(</sup>۳) ا<mark>لسيرالكبير</mark> ۱۳۸۲/۳

۳) وارالحرب کے باشندول سے اسلحہ کی قروخت درست نہ ہوگ ۔۔۔۔۔ 'لاینبغی ان یباع السلاح من اهل الحوب''۔(۱)

۳) وارالحرب کے کی باشندہ کو دارالاسلام بیں ایک سال تک قیام کی اجازت تہیں دی جائے گی سوائے اس کے کہ وہ وہاں کی شہریت کا طالب ہو: افا دخل المحربی المینا مستامناً لم یکن له ، ان یقیم فی دار ناسنة ویقول لمه الاسام ان اقسمت تسمام السنة و صعت علیک المجزیة . (۲)

۵) دارالحرب ش او ب کی کان دریافت ہویا ایک چزیں جن
سے اس طک کی دفاعی قوت ش اضافہ ہوتا ہوتو مسلمان
ماہرین کے لئے کان کی ادر ایکی مفید منعی معلومات اور
کنالوجی کی منتلی درست نہ ہوگ ''ولو اصاب المستامن
معدن حدید فی دار الحرب فائد یکر و له ان یعمل
فید ویستخرج مند المحدید'' . (س)

٢) دارالحرب كے مسلمان باشندوں يرواجب ہے كدوہ وہاں سے بجرت كرجائيں البت مختلف اوگوں كے حالات ك اعتبار سے ابن قدامة في دارالحرب كے مسلمان باشندوں كى تين تشميس كى بيں۔

اول : وہ جن پر ہجرت واجب ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے دارالحرب میں اینے ایمان کا اظہار مکن شہواوروہ واجبات

دین کی اوا کیگی سے قاصر ہول ، نیز وہ بجرت کرنے پر قادر بھی ہول ، جس کا (سورواندل ۱۰) میں تھم دیا گیاہے۔

ووم: وولوگ جو بیاری، خوا تین اور بچل یا حکومت کے جرو دیا کی وجہ سے بجرت پر قاور نہ ہول ، ہمارے زبانہ شی دوسرے ملکول میں شہریت حاصل کرنے میں جو دقتیں حاصل بین وہ بھی مجملہ اٹھیں اعذار کے بیں ، ایسے لوگول پر بجرت واجب بین اور بھی معزات 'الا المستضعفین من الوجال والمستضعفین من الوجال والمستضعفین من الوجال مسبحل والمستضعفین میں الوجال مسبحل والمستضعفین میں الوجال مسبحل والمستضعفین میں الوجال مسبحل اللہ مستضعفین میں الوجال مسبحل مصدات ہیں۔

سوم: وولوگ جودارالحرب میں اپنے اسلام کا اظہار کر کے ہوں ، فرائض دینی کوادا بھی کر کتے ہوں اور بجرت پر بھی قادر ہوں ، ایسے لوگوں کے لئے بجرت کرنا محض "متحب" ہے جیسا کہ دھنرت عہاس کا نے ایمان لانے کے بعد مکہ سے بجرت نہیں فرمائی اور حضرت ھیم نحام کے نے اپنی قوم بنوعدی کی خواہش پر قبول اسلام کے بعد بھی ایک عرصة تک بجرت نہیں کی خواہش پر قبول اسلام کے بعد بھی ایک عرصة تک بجرت نہیں کی در ")

2) وارالحرب كى يجودى يا عيمائى فاتون سے تكاح كروه ب " وتكره الكتابية الحوبية اجماعاً لانفتاح باب الفتنة ". (۵)

۸) مسلمان زوجین میں سے ایک دارانحرب سے دارالاسلام بجرت کرجائیں یا دارالاسلام سے نظل ہوجائیں اور

<sup>(</sup>۱) هداية ۱۳۳۳ ، باب المستامن (۲) هداية ۱۸۲۲ (۲

<sup>(</sup>٣) السير الكبير ٣/٤٤/٣ ، ولاغير ذلك مما يتقوون به على المسلمين في الحرب ٣٤٦/٣

<sup>(</sup>٣) ملحصاً ان ؛ المغني مع الشرح الكبير ١١٣١٠ (٥) فتح القدير ٢٣٨/٣

دارالحرب میں توطن اختیار کرلیس تو '' تباین دار'' کی وجہ سے دونوں میں تفریق ہوجائے گی (۱) — بیرائے هفیه ک ہے۔

ادارالحرب میں کا فرز وجین میں سے ایک اسلام قبول کرلیں تو مسلمانوں کے نظام قضا کے فقدان کی وجہ سے دوسر کے فرایق پر اسلام کی پیش کش نہ کی جائے گی ، بلکہ تین چیش گذر نے کے بعد ازخود زوجین میں تفریق ہوجائے گی ، جب کہ دارالا سلام میں دوسر نے فریق پر اسلام پیش کیا جب کہ دارالا سلام قبوں کرنے سے انکار کردے تب دونوں میں تفریق میں آئے گی۔(۱)

۱۰) امان حاصل کر کے ج نے والے مسلمان تجار دارالحرب کے باشتدوں کے ساتھ معا مدکر نے بیں اسلام کے بالی تو اثین کے پہند شہوں گے، ہاں بیضروری ہوگا کدان کے ساتھ دھوکہ دہی ندکریں (۳) --- چنا نچرا گرمسلمان تجارح بیوں ہے شراب یا فزر یا مردار فرید کر کے اس کی قیمت حاصل کریں تو بیاس کرلیں یا قمار یا جوئے کے ذریعہ مال حاصل کریں تو بیاس کے لئے طال ہوگا۔ 'السمسلم السفی دخل میں دوبا و باع در هما بدر همین او باع خصورا او خنویسوا او میتة او قامو هم و اخذ الممال یحل ''. (۳)

اس أصول كى بنياد پردارالحرب ين حربيول سيسود لين

کی بھی اجازت دی گئی ہے، البتہ بیرائے امام ابوصیفہ اورام محمد کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔ کی ہے۔

واقعه بي كداس مسئله مين حفيه كي رائے ضعیف بي قرآن وحديث بيث مين سوداور دوسر \_ عا مندمعا ملات كومطلقا حرام قرار ديا کیا ہے اور کی علاقہ و خطہ کا اس سے اسٹناء نہیں کیا گیا ہے، ایک معروف واقعہ میں حضرت ابو بکر رہے ہے نے قمار کے ذریعہ اونٹ عاصل کئے تنے ، یہ اونٹ حربیوں ہی ہے حاصل ہوئے تے، پر مجی آب ﷺ نے ان کوصدقہ کرنے کا حکم فرمایا (۵) رکانہ اے آپ اللہ اے کشتی میں بار جیت کی بازی لگائی تھی ،آپ ﷺ نے ان کوتین پار فکست دے دی ، انھوں نے کریاں دیں تو آپ ﷺ نے واپس فرمادیں (۱) -----غزوة خندق كے موقع ہے مشركين نے ايك مشرك متقول كى لاش كا معاوضہ وينا جا باء تو آب ر اللہ اللہ وسے دى اور معا دضہ تبول کرنے سے اٹکار فرمادیا ، بیتمام یا تیس ظاہر کرتی ہیں كددارالحرب بيربهي فاسدمعاملات اورسود وقماري حرمت باقي رہتی ہے ۔ رہ کر حضہ کا استدلال اس حدیث سے کے مسلمان اور تر لي كورميان مودكاتك تيس موتان لاربو بين المسلم والسحوبي "أتوبرا بك عاصل روايت بي خود حنفيش أيك معروف صاحب علم کااس روایت کے متعلق بیان ہے کہ ' ٹیس له اصل سند "(2) - اوراصل به ي كدوارالحرب بين اس طرح کے معاملات کی احازت ہے شرعی محر مات کی حرمت و

<sup>(</sup>۲) سیرانکنیز ۱۳۸۹/۳

<sup>(</sup>۵) السيرالكبير ١٣١١/١٣

<sup>(</sup>۱) هدانهٔ ۱۳۵۲ (۲) هدانهٔ ۱۳۳۵۲ (۲)

<sup>(</sup>٣) حاشيه شهاب الدين شليي على تبيين الحقائق ٩٤/٣

<sup>(</sup>٧) حوالة سابق ١٣٣ (٤) بديه على الهدايه ٢٥/٣

ممانعت بى بقدرت دل ئى جائى جائى اورائى علاقول بى رئى درائى علاقول بى رئى درايات دروايات بى بى بوكرره جائيں گى۔

(تنمیں کے ماحقہ و اسلام ادرجدیدمد فی سال)

اا) بنیادی اور اُصولی طور پر دار الحرب کے باشندوں کی جان اور
مال معموم نیں ہے یہاں تک کہ دار الحرب میں رہنے والا
مسلمان بھی اس کے تم مے مشخی نیس ہیں ، این جیم کا بیان
ہے :

وحكم من اسلم في دارالحرب ولم يهاجر كالمحربي عند ابي حنيفة لان ماله غيرمعصوم عنده . (١)

اوراس فخف كاعم جو دارالحرب بين مسلمان جوادر جرس من مسلمان جوادر جرس في كام الوضيف كزد يك ترفي كاب، اس كا مال امام صاحب كرزد يك معصوم نبيس ب-

دارالحرب میں مقیم مسلمانوں کی جان کو بھی غیر معصوم تسلیم کیا گیا ہے اور کی میں اور کیا گیا ہے ۔ کیا گیا ہے اور

لاقسمة لدم السمقيم في دارالحوب بعد اسلامه قبل المهجرة الينا . (٢)
تيول اسلام كي بعد بهي جودارالحرب شرمتيم بون،
ان ح بجرت كرك الارب يهال آن ت سيلا ان ح فون كوكي تيت نبيلا

اس بناپردارالحرب میں مقیم کی مسلمان کودوسرامسلمان قل کردے اور وہ دارالاسلام میں بھاگ آئے تو یبال اس پر قانون قصاص جری نہوگا ، ہال مسلم مملکت میں جوغیر مسلم آبو جون جن کو ڈوی '' کہا جاتا ہے ای طرح وہ حربی جوالان لے کر دارالاسلام میں داخل ہوئے ہول ، ان کی جان و مال کفر کے باوجود معصوم متصور ہول کے ، اس لئے ان سے سودی کاروبار وغیرہ درست جیل ہوگا۔ (۳)

۱۲) دارالحرب بیس رہے والے مسمانوں کے لئے بہت سے ایسے احکام بیس ناوا قلیت کا اعتبار ہے کہ دارالاسلام بیس انھیں احکام بیس ناوا قلیت کا اعتبار نہیں کیاجا تا۔

<sup>(</sup>r) بدائم الصنائم ۱۳۳۵

<sup>(</sup>٢) احكام القرآن للجمياص ٢٩٤/٣

<sup>(</sup>۵) شرح السيرالكبير ۲۰۳۷/۵

<sup>(</sup>۱) التجرائرائق ۲۸/۵ (۳) مندیه ۲۸/۵

#### وارالاس كاحكام

ان بى أصول كوسام ركح بوت دارالاس كاحكام متحین کرنے ہوں گے ، جہاں اس امر کو بھی طحوظ رکھنا ہوگا کہ بیے دار دارالاسلام کی حدود ولایت سے باہر ہوتا ہے، لیکن بد ملک آ کی طور یر اسلام کے خلاف محارب نہیں ہوتا اور مسلمانوں کو مناي أموراورد وتوت وتليخ كي آزادي موتى ب- المذاوارالامن کے احکام حسب ذیل ہوں کے

1) دارالامن بین اسلامی حدود وقصاص حاری نه ہون کے۔

۲) دارالامن کےمسلمانوں اور باشندوں کےمعاملات دارالاسلام کی عدالت میں فیمل نہ ہوسکیں گے۔

m) یہاں کے مسلمان باشندوں پر بجرت واجب نبیں ہوگی۔

۳) یہاں کی دفاعی قوت میں اضافہ اور مردمسلمانوں کے لئے ورست ہوگا ، جیسا کہ محامد نے شاہ جش نحاشی کی ان کے دشنول کے خلاف مرد کی تقی ، بشرطیکدوہ کسی مسلم طلب سے يرم يكارنديو.

۵) احکام شرعیہ ہے ناوا تفیت اور جہل کے معاملہ میں جس طرح دارالحرب كيمسلمانون كومعذور سجما جائ كاءاى طرح ان کومعذور دیس مجماحائے گا۔

١) زوجين ش عايك وارالامن عدوارالاسلام ش عل جا كي او ان كے درميان محض" تاين دار" كي وجه سے تفر الل واجب شهوگى، كيول كرك وامن كى فضاكى وجد آ مدورفت اورحقوق زوجیت کی بخیل ممکن ہے۔

مالکید ، حنابلہ اور اکثر شوافع حربی کے حق میں وصیت کو درست ومعتبر مانية أل-(١)

10) وارالاسلام کےمسلمان یاغیرمسلم شہری کاکسی حربی پروقف كرنادرست ندجوكاء ولايمسح وقف مسلم او ذمي على بيعة اوحربي (٢).

۱۷) مسلمان اور کافر ایک دومرے سے وارث نبیل ہول گے، یہ مات تو قریب قریب متنق علیہ ہے ، حنف کے نزو مک دارالحرب میں رہنے والے مسلمان بھی اینے ان مسلمان قرابت مندول ہے میراث نہیں یا تیں گے جو دارالاسلام میں ہوں اور فوت ہو گئے ہوں ، دوسر نے فقیا ہ کے نز دیک ان کے درمیان تو ارث کا حکم جاری ہوگا۔ (٣) غورکیا جائے تو دارالحرب کے ساحکام تین اُصولوں میٹن

اول: بیکددارالحرب، دارالاسلام کی صدودولایت ہے باہر

ووم : بیرکددارالحرب کے باشندے اسلام کے خلاف محارب اور برسر پیکار این و اس لئے ان کو جانی و مالی نقصان کہنیانا أصولي طور يردرست اور جائز ي

سوم : دارالحرب مين مسلمانون كو زيبي آ زادي حاصل شه ہونے کی وجہ سے احکام اسلامی سے ان کا بے خبر ہونا ایک گونہ قابل عنويه

(١) المعنى ٢١/١٠١

<sup>(</sup>٢) الدرالمحتار على هامش ردالمحتار ٣٩١٠٣

<sup>(</sup>٣) اختلاف الدارين ٢١٥-٢١٥

ے) زوجین میں ہے ایک اسلام قبول کرلیں تو تفریق میں وہی

قانون نا فذہ ہوگا جو دار الحرب کا ہے کوں کہ دار الاسلام کے

قاضی کو اختلاف دار کی بجہ سے دلایت عاصل نہیں ہے اور

خود اس ملک میں مسلمانوں بنے باہمی تراضی سے قاضی

مقرر کیا ہے تو اس کو صرف مسلمان ہی پرولایت حاصل ہے،

دوسرا فریق جو حالت کفریش ہے اس پر " قاضی المسلمین"
کی دلایت ٹابت ٹیس۔

(A) چیسے دارالاسلام جیس رہنے والے'' ذی'' اور دارالحرب سے آئے والے'' مشامن حربیٰ' کی جان و مال معصوم ہیں اور غیراسلامی طریقوں سود ، قمار ، شراب و خزر کی فروخت وغیرہ کے ذریعہان کے مال کا حصول جائز نہیں ، ای طرح '' دارالامن' کے دوسرے باشندوں کے ساتھ معاہدہ امن کی وجہ سے ان کے جان و مال بھی معصوم جیں اور ان غیر شری طریقوں پران کا حصول جائز نہیں۔

9) دارالامن میں رہائش پذیر مسلمان اور غیر مسلم تھم شری کے مطابق دارالاسلام میں تقیم شہر یوں سے درافت و نفقہ پائیں کے ،ان کے حق میں وصیت درست اور معتبر ہوگی اور وقف کے ،ان کے جمی حقدار ہوں گے ، کیوں کہ حربیوں کو فقہاء نے ان تمام حقوق ہے اس لئے محروم کیا ہے کہ وہ برادرانہ حسن سلوک کے ستحق نہیں جیں ، دارالامن کی حکومت چوں کہ مسلمالوں کے ساتھ روادارانہ رویدر کھتی ہے ،اس لئے وہ اس سرزلش کی مستحق نہیں۔

موجوده دور کے غیرمسلم مما لک موجوده دور میں جوغیرمسلم مکتنیں ہیں،ان میں بعض تو دہ

بیں جو اسلام یا مطلقاً ند بہ کی معاتد ہیں ، جہاں نہ ند بی تخصات کے ساتھ مسمان زندہ رہ سکتے ہیں اور نہ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں ، جیسے کیونٹ بلاک کے ممالک یا بعفار یہ وغیرہ ، دوسری فتم کے ممالک وہ ہیں جہاں مغربی طرز کی جہوریت رائع ہے ، جن میں لک وہ ہیں جہاں مغربی طرز کی ہوتا اور تمام قو میں اپنے اپنے نہ بب پر عمل کرنے میں آزاد ہوتی ہیں ، جیسے خود ہارا ملک ہندوستان ہے یا سلطنت کا ایک نہ بب ہوتا ہے لیکن دوسری نہ ہی اقلیتیں بھی اپنے نہ ہی معاملات میں ہوتا ہے لیکن دوسری نہ ہی اقلیتیں بھی اپنے نہ ہی معاملات میں اجازت ہوتی ہیں اور ان کو اپنے نہ ہب کی جملے و اشاعت کی اجازت ہوتی ہیں جہاں قدیم بادشاہت باتی ہے ، لیکن وہاں بھی ایسے بھی ہیں جہاں قدیم بادشاہت باتی ہے ، لیکن وہاں بھی نہ ہی اقلیتوں کو نہ ہی حقوق صاصل ہیں۔

میرے خیال میں پہلی نوع کے ممالک یعنی کمیونسٹ ممالک اللہ اور الحرب اکے زمرہ میں ہیں، کوبعض کمیونسٹ ممالک میں نہیں آزادی اور اظہار رائے وغیرہ کے حقوق میں ایک کونہ نری پیدا کی گئی ہے، تاہم اب بھی وہ وار الحرب ہی ہیں، اس کے علاوہ جوممالک ہیں وہ سجی '' وار الامن'' میں شار کئے جاکتے ہیں، یداور بات ہے کہ مختلف ملکوں میں ندہی حقوق کے معاملہ میں ایک کونہ تفاوت بھی یا یا جا تا ہے۔

راقم الحروف نے ۱۹۸۸ و معتقدہ و بلی کے فقی کے فقی کے اس موضوع پر کسی قدر مفسل تحریر کھی تھی ، یہ فقی سے اس کا خلاصہ ہے ، ۱۹۹۰ و جس ایک عرب مصنف ڈاکٹر آسلمیل لطفی فطانی کی ایک بردی مبسوط و جامع کتاب " اختلاف الدارین واٹرہ فی احکام المناکات والمعاطلات " کے نام سے الدارین واٹرہ فی احکام المناکات والمعاطلات " کے نام سے

منظرعام پرآئی ،اس سے بھی جا بجا اس تحریر میں استفادہ کیا گیا
ہے کو راقم کو بہت سے مسائل میں مؤلف موصوف کی رائے
سے اختلاف ہے ،اس موضوع پر تفصیلی مطالعہ کے لئے کتاب
خاکوراورراقم کا فرکورہ مقالہ جسسہ جو اب" اسلام اور جدید
معاشی مسائل" دوم میں شریک اشاعت ہے سے کا مطالعہ مفید
د ہے گا۔و باللہ المتوفیق )

#### وامعه واميه وأمغه

" دامعہ ایسازم ہے جس میں خون طاہرتو ہوجائے لیکن میں خون طاہرتو ہوجائے لیکن میں اس میں اس کی کیفیت ہوتی ہے۔(۱)

'' دامیۂ' وہ زخم ہے جس میں خون بہدیمی جائے۔(۱) '' دامغہ'' ایسازخم ہے جود ماغ کی چھی کو پھاڑ کرد ماغ تک ''فیج جائے۔(۳)

ان زخموں میں قصاص کا تھم ہوگا یا دیت کا؟ — اس سلسلہ میں خود" دیت" کی بحث دیکھی جائے۔

## د يا عت

دباغت کے معنی کسی ذریعہ سے چڑے کی سران اور اس کے کچے پن کوڈور کرنے کے ہیں۔ و باغمت کے ڈر لیعہ یا کی

فقہاء کے مہاں اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ مردار کا چڑا د باغت کی وجہ سے پاک ہوجاتا ہے یا نہیں؟ اگر پاک ہوجاتا

ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی اور شرق ممانعت نہ یائی جاتی ہوتو اس کا استعال حلال ومیاح ہوگا ، اگر دباغت کے بعد بھی نایاک ہی ر بتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کا استعمال حلال و درست نہ ہوگا۔ حننیہ کے نزدیک سوائے سور اور انسان کے چڑے کے تمام چڑے یاک اور قابل استعال ہوجاتے ہیں ، ان کا خلک استعال بھی ورست ہے ، مرطوب اشیاء کے لئے بھی استعال ٠ كرناجائز ب، نماز بھى اس پر يرحى جائلى باوراس كے برتن سے وضو بھی کی جاسکتا ہے (٣) ابن جام نے متنب کیا ہے کہ بظاہر مردار کے چڑے کی یا کی سے خزیر اور آ دی کے استثناء سے محسوس ہوتا ہے کہ انسانی چیڑے کی آگر دیا غت کر ہی لی جائے تو مجی وہ نایاک رہیں گے ، گر ایسانہیں ہے انسانی چڑا یاک موجأئ گاء البته اس كااستعال جائز شبيس موگا (۵) فقهاء احناف میں امام ثیر کے نزویک ہاتھی کا چڑا بھی خزیر ہی کی طرح یاوجود د ہا غت کے یا کنبیس ہوگا(۱) - حنفیدنے عام طور برسانی اور چوہ وغیرہ کے چمڑے کو بھی نا قابل انتفاع قرار دیا ہے کیوں کدان کی دیا غت ممکن نہیں ہے ، تمرموجودہ زیانہ میں چوں کہان حشرات الارض کے چڑوں کو بھی دیا غت دیناممکن ہوگیا ہے،اس کے فاہر ہے کہوہ بھی دیا غت کے بعد قابل انتاع ہوں گے ، چنا نجدامام محمد" ہے منقول ہے کدا گر مردار بحری کے مثانه کود یا غت د ہے کر قابل استعال بنایا جا سکے تو وہ بھی یاک

بوجائےگا۔(۷)

(۳) بدائ ۱۹۹۷ ، ادلة ۱۸۱۲

(+) هنديه ۱۹۷۲ فصل في نشجاح

(۱) هندية ۱۳۸۳ مصل في الشجاح

(۲) خوابة سابق

(۵) فتح القدير ١٣١

(٣) هدایه مع الفتح ۱۳۱
 ۹۳-۹۳۱
 ۹۳-۹۳۱

### دوسرا نقطة نظر

امام شافعی کے نزویک بھی وباغت سے مروار کے چڑے

پاک ہوجاتے ہیں ، البتہ ان کے نزویک کی ہی وجود دباغت کے
طرح نجس العین ہے، البذا کے نزدیک مروار کاچڑا دباغت کے
پاک نیس ہوگا(۱) – بالکی کے نزدیک مروار کاچڑا دباغت کے
باوجود تا پاک ہی رہتا ہے (۱) — حنا بلد کا نقطہ نظر اس ستا ہی فاصا مضطرب نظر آتا ہے، نہ ہب مشہور وہ ہی ہے جو مالکیہ کا ب
ایک روایت کے مطابق دباغت شدہ چڑوں کا خشک استعال درست ہے، پھر کن جوانات کے چڑے وبائل استعال ورست ہے، پھر کن جوانات کے چڑے ووق ہیں، ایک یہ کرہ وبائل ہے ان کے چڑے کے دوقول ہیں، ایک یہ کردی جانوروں کا کھانا طلال ہے ان کے چڑے کے دوقول ہیں، ایک یہ کوں گے، جانوروں کا کھانا طلال ہے ان کے چڑے کے دوقول ہیں، ایک ہوں گے، وانوروں کے چڑے دورا قول یہ ہے کہ تمام بی جونوروں کے چڑے دورا قول یہ ہے کہ تمام بی جونوروں کے جڑے دورا قول یہ ہے کہ تمام بی جونوروں کے چڑے دورا قول یہ ہے کہ تمام بی جونوروں کے چڑے دورا قول یہ ہے کہ تمام بی جونوروں کے چڑے دورا قول یہ ہے کہ تمام بی جونوروں کے چڑے دورا قول یہ ہے کہ تمام بی جونوروں کے دلائل ہے ان کے چڑے دورا قول یہ ہے کہ تمام بی جونوروں کے چڑے دورا قول یہ ہے کہ تمام بی جونوروں کے چڑے دورا تھوں کے دلائل ہے دل

جولوگ و با غت شده چرز ول کو پاک قرار و پیتے ہیں ، ان کے چیش نظر عبداللہ بن عب س دیائے اور عبداللہ بن عمر دیائے کی روایات ہیں کہ چرند و باغت کے بعد پاک بوج تے ہیں، ایک روایات ہیں تو سہ ۱۰ ت ہے کہ حضرت میمونہ دیائے کی ایک کمری مرکئی ، آپ کا گذر بوا ، تو استفار فرمایا کرتم لوگوں نے چرے کیوں نہیں سے لئے کہ اس کو و باغت و سے کراس سے نقع چرے کیوں نہیں سے لئے کہ اس کو و باغت و سے کراس سے نقع گئی ہے ۔

کہمردار ہے،ارشاد ہوا کہ کھانای تو حرام ہے اسماحوم
اکلھا (م) --- اس کے علاوہ جب ایران کا علاقہ فتح ہوا تو
مسلمانوں نے ان کے اسلح، نیم اورزین وغیرہ کا استعمال کیا جو
چری بھی تھے، حالاں کہ اہل قارس کے ذیعے مشرک ہونے کی
وجہ سے مردار ہی کے تھم میں ہیں۔ (۵)

مالكيه كي بيش نظر حضرت عبدالله بن تكيم في كل روايت ہے کہ آپ ﷺ نے وفات ہے ایک دوماہ پہیے ہمیں مکھاتھ کہ مروار کے پیڑے ہے تقع ند اٹھاؤ لاتنتفوا من الميتة بساهاب (٧)اس روايت شيمعلوم جوتا يه كريهم بانكل آخر دور کا ہے اور اگر ابتداء اس کی اجازت رہی بھی ہو، تو بعد یوبیقکم منسوخ ہوگیا ۔ لیکن اول تو محدثین کا خیال ہے کہ اس کی سند اورمتن میں خاصا اضطراب ہے اور پیکسی طور اس ایکن ٹیس کہ عبداللد بن عبس فظیدی روایت کے مقابل رکھی جا کے (۱) یمال تک کہ خود اوم احمر نے بالآ خراضطم اب کی وجہ ہے اس جديث كوترك كرويا تقاء بقول امام تريزي : ان احسب قسوك اخير ا هذا البحديث لاضطرابهم في استاده(١) دوسر الساس روايت بيل لفظام اهاب "" ير عجو خام چمز ا ك لتي يواد ج تا ب، د باغت شده چر عكو اديسم "كماجاتا ے، للبذااس ہے مردار کا غیرو باغت شدہ چنزا ہی مراولیا جاسکتا ےاوراس کی ممانعت اس ہے معلوم ہوتی ہے ندکرد یا غت شدو چڙو پيا کي -

<sup>(</sup>۱) على حداث (۲) الشرح الصغير ۵ (۳) سخص در البغني ۵۳ د

<sup>(</sup>٨) الروايات أحمر المرورة من ورون بالمنظل بالمناور مثل مناسب من منتج الله المنطقة المنطقة المناسبة المناطقة

 <sup>(</sup>۵) البعد ۱۹۰۰ ما ماها، عن هلودالمبنه ادا سعب

<sup>(</sup>۷) فتح القدير ۱۹۳۱ (۸) مرمدي ۳۰۳۰ بات ماجاد في خلو دالميعة ما دمعت

#### وباغت کے ذراکع

دیا غت کن چیزوں ہے دی جاسکتی ہے؟ -- اس سلسلہ میں حنفیا کا مسلک ہے کہ کوئی بھی شئی جو چڑے کے ساتھ لگے ہوئے فاسداجزاء کوصاف کردے ، و ماغت کے لئے کافی ہوگا، کاسائی نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دیاغت کی دو قشمیں ہیں: حقیقی اور حکمی جقیقی وہ ہے جس میں کوئی فیتی ھی استعال کی جائے اور وہ پنز ہے **کومیا نب** کرد ہے جکمی وہ ہے جس ميں ايها ندكيا جائے ، مثلاً وحوي ميں وال ويا جائے ، موا میں رکھویا جائے مٹی لگاوی جائے اور چیز اصاف ہوجائے ، تھم وباغت کے ان دونوں ہی طریقوں کا کیساں ہے ، البتہ حقیق و باغت کی صورت چمڑے بیس یانی لگ جائے تو دو ہارہ نجاست عودنیس کرے گی اور دوسری صورت میں اگریانی لگ جائے تو ا کمی قول کے مطابق نحاست عود کرآئے گی(۱) --- آج کل جو چزوں میں نمک لگایا جاتا ہے ، ابن تجیم ؓ نے اس کو'' حقیق وباغت ' قرارد باے (٢) اور علامدابن جمام نے اس برواوطنی کے حوالہ ہے حضرت عائشہ کھیا کی ایک روایت بھی نقل کی ہے كآپ الله فرايد:

استمتعوا بجلود المیتة اذا هی دبغت ترابا کان او رماداً اوملحا اوما کان بعد ان یزید صلاحه . (۳) مردار کے چڑے سے قائدہ اُٹھاؤ ، شے وہ غت

دے دی گئی ہو، چا ہے ٹی سے دباغت دی جائے یا
داکھ سے یا نمک سے یا کسی اور چیز سے، بشرطیکہ
اس کی صلاحیت بڑھ جائے لینی اس کے گندے
اجزاء دور ہوج کیں۔

شوافع کے زو یک مٹی ، وهوپ اور نمک وغیرہ کے ذریعہ
دیا غت کافی نہیں ، بلکہ کوئی ایسی هی دیا غت کے لئے استعال
ہوجس میں رطوبت کوائی جگد سے ہٹائے اور دُور کرنے کی
صلاحیت ہو، جیسے بعض درخق کے چتا چھکے وغیرہ (م) --قریب قریب ہی رائے حنا بلہ کی ہی ہے۔(۵)
فی زمانہ تا جران جرم کی وشواری کاحل

واقعہ ہے کہ حنفیہ کا گذہب طریقتہ دیا خت کے ہارے ہیں زیر دہ قرین فہم ہے، ٹی زمانہ تا جران چرم ہوئی مشکل ہیں جتا ہیں، مردار کے چڑوں کی تجارت عام ہے، بعض اوقات اس سلسلہ میں واقفیت بھی دشوار ہوتی ہے اور دیا خت سے پہلے تا پاک ہونے کی وجہ چڑے کی فرید وفر وخت دونوں جائز نہیں، پس، مونے کی وجہ چڑے کی فرید وفر وخت دونوں جائز نہیں، پس، حنفیہ کے مسلک پریہ ہولت ہے کہ مسلمان تجارا ہے گوداموں میں نمک اور نمک لگانے والوں کورکھا کریں جو عام طور پر رکھے بی جاتے تیں اور نمک لگانے والوں کورکھا کریں جو عام طور پر رکھ سے لیس اور نمک لگانے کی اجرت چڑے لانے والوں کی جاتے تیں اور نمک لگانے کی اجرت پھڑے لانے والوں کی جاتے ہیں اور نمک لگانے کے بعد معاملہ کریں ، اس طرح ان کی شخارت حال اور جائز ودرست ہو جائے گی واقفہ و لی المتو فیق

<sup>(1)</sup> بدائع الصدائع ١٩١٠ ، يَتَنْ تَوَى مِنْ يَسَبُّدُنِ يَى مُؤْكِدُنِ مُرَاكِدُ الأطهرانة لايعود سنست ، هندية ١٩٥١

<sup>(</sup>r) المحرالوائق ٩٩/١ (٣) ١٩٨٠: ١٥/١٥/١٥ (٣) ١٩٨٠: المدير المشركة وعنه معروعة بن هسان مجهول ؛ فقع القدير ٢٠ (٩٥

<sup>(</sup>٣) معنى التحتاج (٨٢) (٩) المعنى (٥٥)

دحاجة (مرغى)

مرغی کا کھانا حلال ہے اور خود آپ ای کا گوشت تناول فرمایا ہے(۱) ----- البنة اگر نجاست خوری کی عادی ہوتو اولا تین دن روک کرر کھٹا اور پھر ذرج کرنا میا ہے (+) ---(تعميل ك ك ، يم بين براد) مرفى كاجمونا ياك ب، البتديملي ہوئی مرغی جونجاست کھاتی ہو،اس کا حجوثا کروہ ہے،اگر تین روز رکھا گیا یا ایس کیفیت کروی گئی کہاس کی چونچ یاؤں کے یعے ندچا سکے ،تو پھر جمو نے میں کوئی کراہت نہیں۔ (۳)

دخان (تمباكونوش)

وهویں کے معنی میں ، آج کل عرب تمبا کونوشی اور بیزی ستمريث وغيره كوبهي ' دخان'' كيتے ہيں۔

تمیا کونوشی کوبعض علیء نے حرام ، بعضوں نے مکروہ تح کی اوربعضوں نےمباح یا تحض مکروہ تنزیبی قرار دیا ہے،علامہ شائ نے اس برکسی قدر تفعیل سے گفتگو کی ہے، حسکفی اسینے استاذ شخ مجم زاہری کے نقل کرتے ہیں کہوہ اسے حرام کہتے ہیں اور شامی شرابلالی کی " شرح وصبائیہ" سے ناقل میں کداس کے بینے اور خريدوفرودت منع كيجائكاء يسمنع عن بيع الدخان وهسروسه جسكني بى ايخ ايك اوراستاذ ماوى كى را يعظل كرتے بيں كروہ اس كو كروہ تجھتے تھے اور شامى لكھتے ہيں كہ ظاہر ممادی اس کو کر وہ تح می قرار دیتے تھے، کیوں کہ انھوں نے عادة تمباكونوش كرنے والول كى امامت كو كروه قرار ديا ہے ،

شای بی نے شیخ اواسعو وے کراہت تنزیمی کا قول نقل کیا ہے اور ککھا ہے کہ علامہ پیننے علی اجھوری مالکی نے اس کے حلال و مباح ہوئے برمستقل رسالہ تالیف فر مایا ہے جس میں فراہب اربعہ کے منتند اور معتمد عنماء سے اس کا جواز نقل کیا گیا ہے ، اس طرح اس كى طلت اورجواز يرعبدالغنى نابلسى في محى "المصلح بين الاخوان في اباحة شرب الدخان "كام ي ایک رساله لکھاہے( م ) ----- موجود ہ عرب ملیاء میں سعودی على عنا مطور براس كى حرمت كافتوى وية بين اليكن واكثر وهبه زهیلی کار جمان اس کی ایا حت کی طرف ہے۔( ۵) ولائل

جولوگ اس کوحرام قرار دیجے ہیں ، ان کے ولائل حسب ذیل ہے:

ا) تما كونوشى جسم ك يخ مضرت رسال ع الى كوحديث مين " مفتر" كبركر ب اورآب الله في في اليي اشوء ك استعال كومع فرمايا ، نهى عن كل مسكو ومفتو. ۲)اس کی وجہ ہے منہ میں ہد ہو پیدا ہو جاتی ہےاورالی چزیں شريعت ميں ناپينديدہ ہيں۔

٣) قرآن نے خبائث کوحرام قرار دیا ہے اور یہ' خبائث'' میں -2-

س)اس میں مال کا ضیاع اور اسراف ہے۔

جولوگ اس کی ایاحت کے قائل میں ان کا خیال ہے کہ حرمت کے لئے کسی قوی اور واضح دلیل کی ضرورت ہوتی ہے،

<sup>(</sup>۱) ترمدي ۳۴ باب سجاء في اكن البحاجة (۴) البعني ۳۲۹،۹

<sup>(</sup>٥) الفقه الإسلامي وأدلته ٢٩٤٧ (۴) درمختار و ردالتخدر ۱۹۷۵ (۴۵

جوتمباکوکی حرمت پر موجود نیس ہے اور اصل ہر چیز میں جائز و مباح ہوتا ہے سوائے اس کے کہوئی ولیل ممانعت آجائے ، لبذا یہ جائز بلا کراہت ہے اپیش از بیش بیاز ولیس کی طرح کراہت منز یکی ہے ۔ جولوگ مردہ تحریک کہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ حرمت کے جو وجوہ أو پر بتائے گئے ہیں ، وہ حرمت ثابت کرنے کے لئے تو کافی نہیں ، لیکن کراہت ان سے ضرور ثابت کی جاسکتی ہے اور راتم کا خیال ہے کہ یکی نقط نظر عدل اور احتمال پر بنی ہے و احتمال پر بنی ہے و احتمال کرنے کے احتمال کوٹوشی

سگریت ، بیڑی وغیرہ بینے ، بے بالاتفاق روزہ ٹوٹ
جائے گا ، وشاربه فی انصوم الاشک یفطر ()
البتہ تمباکونوش سے صرف روزہ بی ٹوٹے گایا کفارہ بھی واجب
ہوگا؟ اس سلسلہ بیں سے دوقول منقول ہیں ۔ ایک قول کے
مظابق وہ تمام چیزیں غذا میں شار ہوں گی جن کی طرف طبیعت
مائل ہوتی ہے اور جس سے پیٹ کی خواہش دور ہوتی ہے ۔
یمیل الطبع الی اکله و تنقضی شہوۃ البطن به . ظاہر
ہے کہ سگریٹ میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے ۔ اس لئے اس سے
کارسگریٹ میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے ۔ اس لئے اس سے
کارسگریٹ میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے ۔ اس لئے اس سے
کارسگریٹ میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے ۔ اس لئے اس سے

در ہم ، دیار

میمتر ب ب، اصل میں بیفاری الفاظ میں۔(۲) پنجبراسلام علی کے زیاند میں عرب میں نقر کی سکے "ورہم"

کے نام ہے اور طلائی سکہ 'وینار'' کے نام سے چلی تھا، اس لئے شریعت میں جو چیزیں وزن اور تول سے متعلق ہیں ، آپ وین از ہور ہے متعلق ہیں ، آپ وین از سے اس کی مقدار سے عام طور پر'' درہم'' اور کہیں کہیں'' وینار'' سے اس کی مقدار متعین فر ، ئی ہے ، چاندی میں نصاب ووسو درہم اور سونے میں بیس دینار مقرر ہوا ، دیت (خول بہا) ایک ہزار دینار قرار پائی ، مردوں کے لئے ایک دینار (مثقال) تک چاندی کی انگوشی روا قرار دی گئی ، مہرکی کم سے کم مقدار روایات کی روشی بین حنیہ کے یہاں دس درہم اور بعض فقہاء کے یہاں چوتھائی دینار ہے ، حضرت ام جیب عنہا کو چوژ کرا مہات الموشین کا مہریا گئے سو درہم و اور حضرت ام حیب عنہا کو چوژ کرا مہات الموشین کا مہریا گئے سو اور چارسو اور حضرت ام حیب عنہا کے مہر کے بارے میں پائچ سو اور چارسو اس ورہم دونوں قول آئے ہیں ۔ حنیہ نے ایک درہم کے بدقد رہم کو رہم و دینار بی کواصل مانا گیا ہے۔

<sup>(</sup>٢) مراقى القلاح وحاشية طحطاوي ٣٣٣

<sup>(</sup>۱) ريالمحتار ۱۹۵۰۵

<sup>(</sup>٣) القاموس العقهي ٣٠ (سعدى ابو حميد)

ایک کا تبائی سید، پہیے کا تبائی ہوا: ۳ سے ، دوسرے کا تبائی ہوا: ۲ اور سے کا تبائی ہوا: ۲ اور سے کا تبائی ہوا: ۲ اور تیسرے کا تبائی ہوا: ۲ سے ۱۰ اس طرح ان کا مجموعہ سات ہوتا ہے ۔ لیعن ۱۰ اور ہم کو 2 ویتار کے مساوی مانا گیا، یمی وزن فقہاء کے یہال ( وزن سبعہ ( ۱۰ = ۷ ) کے نام سے معروف ہے ۔ ( )

اس وزن فاروقی کے فاظ سے عام طور پرفتہاء نے ایک وین رکوبیں قیراط اور ایک ورہم کو چودہ قیراط کے مساوی ، نا ہے اور ایک قیراط کا وزن پانچ جو ہے ، اس طرح دینارکا وزن ایک سوجواور درہم کا وزن سر جو کے برابر ہوا (۲) — فی زه ند اوزان مروجہ شراس کی مقدار کیا ہوگی؟ اس سسلہ بی سی قدر اختلاف رائے پیاج تا ہے ، نیز خود حنفیاور دومر نے فقہاء کے درمیان بھی اس کی تحدید میں اختلاف ہے ، ہمارے دور کے معروف فاضل و تحقق ڈاکٹر و صہ زخیلی کی رائے ہے کہ حنفیہ کے معروف فاضل و تحقق ڈاکٹر و صہ زخیلی کی رائے ہے کہ حنفیہ کے کہ منفیہ کے کرام اور دومر نے نقہاء کے نزد یک ۲۰۸ء سیال ایک درہم ۵ و تا گرام اور دومر نقیماء کے نزد یک گرام اور دومر نقیماء کے نزد یک میادی ہے۔ (سیال تا کہ دینار حنفیہ کے نزد یک بیا تا گرام اور فائم افرام ہے مساوی ہے۔ (سیال کی فیل مقادیہ کے جدید اوز ان ' ذکو ڈ ،مہر ، دیت' فیل مقادیہ کے جدید اوز ان ' ذکو ڈ ،مہر ، دیت' خاتم الف ظ میں دیکھنے جیا ہئیں )

#### وُعاء

'' دعاء'' کے معنی پکارنے اور ماسکنے کے بیں ، شریعت کی اصطلاح میں انسان کا سینے خانق و ما لک سے مانگنا وعاہے —

دنیا ہیں انسان کا وجود سب سے بھتی جی وجود ہے، وہ سورج کی حرارت اور تیش کا مختاج ہے، اسے جاند کی ختلی اور اس کے فرر لیے در اور اور اس کے فرر لیے ہور ایک بھیروہ ایک بھیردہ ایک اس کے لئے قوام حیات ہیا م اجل بن جائے، غذا اور خوراک اس کے لئے قوام حیات کی سب ماحول فراہم کرتے ہیں، باول اپنی گود میں پانی بھر بھر کر ندلائے تو کھیت بھیر بن جا کیں، مویش بغیر بن جا کیں، مویش بغیر بن جا کیں اور پانی کے سونے خشک ہوکررہ جا کیں، مویش غذائی ضرورت بھی ہیں اور وہ سانپ کے زہر سے بھی مستختی نہیں فرائی ضرورت بھی ہیں اور وہ سانپ کے زہر سے بھی مستختی نہیں کیدہ ایک پر انحص رکرتا کے مدائی بہت ہی بھیر لول کے علاق کے لئے ای پر انحص رکرتا کے بہن خور کرو کہ انسان کی حاجت نہیں کے ایک قطرہ سے لئے کرکا نئات کی عظیم سے عظیم تر چیز وں کا مختاج ہے، لیکن کا نئات

اس محتاج انسان کی ضرورت پوری کرنے کے سے اسی قدر قاور مطلق ذات کا وجود ضروری ہے، جس کے ایک اشارہ پر کا کتات محرک رہتی ہو، جس کے حکم سے مہر و ماہ ان ہوگوں کے لئے اپنی آ تکھول کو جلاتا اور پاؤل کو تھکا تا ہوجن سے اس کا کوئی نفع ونقصان متعلق نہیں ، بیذات خالق کا کتات کی ہے، جس کے فرانہ قدرت میں ہر چیز اتھاہ اور بے پناہ ہے، پس محتاج مطلق کا قادر مطلق کے سامنے ہاتھ کھیوا نا" دعاء" ہے، انسان تول و کا قادر مطلق کے سامنے ہاتھ کھیوا نا" دعاء" ہے، انسان تول و کمل سے ناگواری کا اظہر رنہ کرے تو سوال وطلب بر کم سے کم

<sup>(</sup>۲) سرمحسر على هامس لرد ۲۹/۲

<sup>(1)</sup> رد لمحشر ۲۹۳۲ ، اواش ساسا رکوم الاموان

<sup>(</sup>٣) العقه الاسلامي و دلته ١٩٠٢ ٥

ول ش گرانی محسوس كرتا بي ليكن الله تعالی كی شان بد ب كربد سوال عي اس كوسب سي زياده محبوب سيء آب الله في فرمايا: ليس شيع اكوم على الله من الدعاء (١) ---- اور اس كي شان کر می بدے کہ دست سوال کوخالی واپس کرتے ہوئے حیا كرتاب (١) -اى لئ بندة كال الله في وعام كي خاص ترغيب دي اوراس كوعماوت كامغز قرارويا "المسدعساء مسخ العبادة ". (٣)

#### وعاءكآ داب

رسول الله ﷺ نے وعاء کی ای اہمیت کے پیش نظر تفعیل ے اس کے آ داب بتائے ہیں ، آپھنانے فرمایا کردھاء كرت بوئ خوب رغبت كا اظهار كرنا جائي ، يول ندكيم كه الني ! تو جا ہے تو معاف كرد سے ، تو جا ہے تو روزي د ہے د يا ع بے تو رحم فر ما ( س) - دعاء کے وقت بوری طرح اللہ کی طرف متوجدر ب، قلب بل غفات اور اعتمالی کی کیفیت ندمو (۵) دعاء کے وقت ہاتھ اُٹھائے جائیں اور متھیلوں کا رُخ جرو کی طرف رکھا جائے (۲) ہاتھ سینہ کے مقابل رکھا جائے آ ب كامعمول اس يه أو نيما باتحد أشان كانبيل تما ، چنا نجدا بن عمر فظی نے تواس ہے زیادہ ہاتھ آٹھانے کو بدعت کہاہے ( ) وعام میں اس طرح باتھ اُٹھایا جائے کہ بازو پہلو سے الگ ہو،

معزت انس عظامراوی جی كرآب فل جب دعاء كے لئے ہاتھ اُٹھاتے تو اس طرح کہ بغل کی سفیدی نظر آتی (۸) — دعاء پس عاجزي وفروتني كي كيفيت جواورآ وازيست جو ادعسو وبسكم تضرعا وخفية (الافراف٥٥) جركمقابلدهاءش پت آواز بہتر ہے،ای لئے حنفیے یہاں نماز یں" این" مجی آ ہستہ کی جاتی ہے ، تا ہم جبر کے ساتھ دعاء کرنے میں بھی قباحت نیس ، آپ ﷺ کی جودعا کمیں صحابہ نے نقل کی ہیں ، ظاہر ہان کوآ ہے ﷺ نے زور ہی سے کہا ہوگا، جب ہی صحابہ نے بھی ان کوسٹا ہوگا۔

#### نماز میں دعاء

فقهی اعتبارے دعاء کے سلسلہ میں چند با تیں غور طلب میں: نماز میں قرات قرآن مجید کے درمیان دعاء ، مجدہ کی حالت ميں وعاء ، نماز ميں غيرعر في زبان ميں دعا واورنمازوں کے بعدد عا وکامعمول\_

معرت مذیقه منطقے مروی ہے کہ آپ فی نماز میں جب کسی آیت رحمت برآتے تو تغم سے اور سوال کرتے اور کسی آیت عذاب برآت نوتخبرت اوراللدے پناہ جا ہے(۹)اس ے بظاہر قر اُت قر آن کے درمیان دعاء کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے، مگر عام طور پر فقنہاء نے اس طرح دعاء کرنے کو صرف

<sup>(</sup>۱) ترمذی ۱۲۵/۴ وقال . هدا حدیث حسن غریب

<sup>(</sup>٣) بحارى ٨- ٢٠٥٠ كتاب التوحيد ؛ باب يريد الله بكم اليسر (٣) ثرمذي ، كتاب الدعوات ، باب ماجاء في فضل الدعاء

<sup>(</sup>۵) أن الله لايستحبيب دعاء من قلب عافل لاه ، ترمذي حديث نمبر: ٣٣٤٩ ، كتاب الدعوات ، وقال . هذا حديث غريب

<sup>(</sup>١) الوواؤد ١٩٩٧ ، مان الدعاء

<sup>(</sup>٤) مشكوة المصابيح ٣٠٢ - به تحقيق صعيد محمد لحام ، بحواله : مسند احمد

<sup>(</sup>٨) مشكوة المصانيع ٦٠٢ بحواله ، بيهقي في الدعوات الكبير

<sup>(</sup>۲) ترمذي ۱۹۲/۲ كتاب الدعوات

<sup>(</sup>٩) بسائق ١٥٩١ ، تعودُ القاري أذا مرَّباية

سجدہ کی حالت میں رسول اللہ اللہ عام کرتا منقول ہے، حضرت عائش میں رسول اللہ اللہ میں روایت ہے کہ آپ کی کثرت ہے رکوع وجدہ میں پڑھا کرتے تھے: ''سبحسانک اللہم و مسحمدک ، السلهم اغفولیٰ'(م) اس طرح کی اور بھی روایات ہیں (۵) اس بناء پرامام شافعی کے نزدیک مجدہ میں دعاء کرتا ہو تز ہے (۲) — فقہاء حنا بلہ کے یہال کی قدراختلاف ہے، بعض حضرات نے ہو میں مطلقاً دعا کو جائز قرار دیا ہے اور بعض حضرات نے نوافل میں اجازت دی ہے، فرائض میں بعض حضرات نے نوافل میں اجازت دی ہے، فرائض میں بعض حضرات نے نوافل میں اجازت دی ہے، فرائض میں

اجازت نہیں دی ہے کیوں کہ فرائض میں 'سب حسان رہد الاعسلسی ''سے زیادہ منقول نہیں ہے(ے) بھی رائے حنفیہ کے۔۔(۸)

#### دو مجدول کے درمیان دعاء

حنفیہ کے یہاں دو مجدوں کے درمیان کوئی وعا مسنو

نہیں ہے (۹) ۔۔۔ فقہاء حنابلہ کے نزدیک دو مجدوں ک

درمیان جلسین کم سے کم ایک مرتبہ ان سفورلی "پڑ"

واجب ہے ، کامل طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم تین دفعہ عا ہی گر

کرے (۱۰) ۔۔۔۔ حدیث میں رسول القد ﷺ ہے دونوا

مجدوں کے درمیان اس سے طویل دعا م بھی معقول ہے اور الا

اللهم اغفرلي وارحمني واحبيرني وأهدني وأرزقني . (١١)

اے اللہ تو میری مغفرت فرما، جمعے پردم فرما، جھے کوغنا سے سرفراز فرما، مدایت اور رزق عطافرما۔

فقہاء حنفیہ کے نزدیک کو یہ بات مشہور ہے کہ بیااوراس طرح کی حدیثوں کا تعلق نفل نمازوں سے ہے۔لیکن حنابلہ ک نزدیک اس بیٹھک میں بیدعاء پڑھنا واجب ہے (۱۳) اور با بات مستحب ہے کہتی المقدور عبادت اس طرح انجام دی جا۔ کہتمام فقہاء کے نزدیک اس کی نماز درست ہوجائے۔اس

<sup>(</sup>۱) المعنى ۳۲۳ (۳) فتاوى تاتار هاسيه ۱۳۵۱

<sup>(</sup>٣) نسائي ۱۸۰ بات بدعا، في استخود(۵) ديكهڻي المعني ۲۹۵۸

<sup>(4)</sup> التعنى استائع المائع المائع المائع المائع المائع

<sup>(</sup>٣) دىكھئے - ردالمحتان ٣٩٩٧

<sup>(</sup>۲) شرح مهدب ۲۳۳۶۳

<sup>(</sup>۹) در محتار ۲۰۱

<sup>. (</sup>۱۱) سين المرمدي ( باب مايقول بين السحدتين (۱۲) عروض المربع (۲۱) المعني (۳۰۹٪

<sup>(</sup>۱۰) المعنى ١٣٠٩/

ول پر حنفیہ کے بہاں بیدہ عستحب قرار پاتی ہے(؛)

نچ بعض اہل علم نے الوطنیفہ سے بھی صراحنا اس کا مباح ہونا

ن کیا ہے(۲) علماء ہند میں موالانا ثناء اللہ پائی پی نے بھی اس

ند پردعاء کو ستحب کہا ہے(۲) — اور موالانا انور شاہ صاحب

میرک کا رجمان بھی اسی طرف ہے کہ اس طرح وہ طمانیت

ن ہو سکتی ہے جو افعال نماز میں مطلوب ہے۔(۲)

ز میں غیر عرفی زیان میں دعاء

نماز یس عربی زبان ہی یس دعاء کرنی چاہے اور کوشش انی چاہئے کہ جودعا کیں کتاب وسنت یس معقول ہوں ، وہی ی جا کیں ، فقہاء احتاف یس علامہ حسکتی نے نماز کے اعمر عربی یس دعاء کو حرام قرار دیا ہے ، علامہ شائ نے نے نواوالجیے'' ایک عبارت اس مسئلہ پر فقل کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے نماز ایک عبارت اس مسئلہ پر فقل کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے نماز مفرم بی دعا کا س کا محض کروہ حتر بھی ہوتا ہے گر مالمہ شائ کی رائے ہے کہ نماز یس فیرع بی زبان یس دعاء موہ تحر بی ہے (ہ) – دوسر نے فقہاء نے بھی نماز یس فیرع بی ن یس دعاء کرنے کو ناجائز ہی قرار دیا ہے ، کیوں کہ نماز یس رطر بینہ کو چھوڑ دیا جائے۔ (۱)

نماز کے بعد دعاء کے متعلق متعدد روایات موجود ہیں ، رت عائشہ اللہ علیہ عروی ہے کہ:

) منحة الحالق على النجر: ٣٢٣١

) دیکھئے - معارف السنن ۱۸/۳

كان رسول الله هي اذا سلم لايقعد الامقدار ما يقول: اللهم انت السلام ومنك السلام تباركست ذاالجلال والاكرام. (2)

آپ و اس دعاء کی جب سلام پھیرتے تو صرف اس دعاء کے بقدر پیشنے '' اے اللہ! آپ سلام ہیں، آپ ہی ہے سلامتی ہے، آپ کی ذات بایر کت ہے، اے جلال وعزت والے خدا'۔

حضرت مغیرہ علیہ بن شعبہ راوی میں کہ آپ اللہ نماز سے فارغ مونے کے بعد بیار شاوفر ماتے:

لا اله الا الله وحده لاشريك له ، له الملك ولمه المحمد وهو على كل شئى قدير ، المه المهلك المهيم لا مانع لما اعطيت و لا معطى لما منعت و لا ينفع ذاالجد منك الجد (٨) تنها فدائى معبود ب ، كوئى اس كا شريك نيس ، اى كي لئي تريف ، وه بر كي لئي تريف ، وه بر يز ير قادر ب ، فداوندا! آپ يح عطا فرما كي اسكا اور جي عطا فرما كي اسكا اور جي عمره مرين اب كوئى و ينيس سكا ، آپ كم مقابله كي كا غنا كوئى و ينيس سكا ، آپ كم مقابله كي كا غنا نافع نيس بوسكا .

حضرت توبان د الله معاروں کے بعد آپ الکا تمن

<sup>(</sup>۳) مالايدمية ۳۵

<sup>· (</sup>۲) دیکھئے : البحرالرائق ۱۳۴۷

<sup>(</sup>۵) ردالتحثار ۲۵۰/۱

<sup>(</sup>٢) فتح العريز مع المجموع ١٨/٣

<sup>)</sup> ترمذي ۲۲/۱ ، باب مانقول إذا سلم ( ٨ ) مسلم ٢١٨/١ ، باب الذكر بعد الصلوة و بيان صفته

براستغفار کبنا منقول ہے ، امام اوز اعی سے اس استغفاد کے افاظ کی بابت وریافت کی گیاتو فر مایا: استغفو الله (۱) --نماز کے بعد کی دعاء میں باتھ اٹھا تا بھی حدیث سے ثابت ہے ،
محمد بن یکی اسلی نقل کرتے ہیں :

رأیت عبدالله بن زبیر ورأی رجلا رافعا یسدیه یسدعو قبل ان یفرغ من صلوته فلما فسرغ من صلوته فلما فسرغ من صلاته . (۲) فسرغ من سلاته . (۲) یکن یرفع یدیه حتی یفرغ من صلاته . (۲) میل نزیر شاه کود یکما که انحوں نے ایک فخص کونماز کے اندر بی ہاتھ اُٹھا کر دعاء کرتے ہوئے ویکما ، جب وہ نماز سے فارغ ہواتو آ پ شاه نے ان سے کہا کرسول اللہ ویک دیم خراز سے فارغ ند ہوجاتے ، ہاتھ نہ جب تک نماز سے فارغ ند ہوجاتے ، ہاتھ نہ اُٹھ شد آئی تے لینی ہاتھ اُٹھا کروعا ہیں فرماتے۔

--- اس طرح کی اور روایات بھی منقول ہیں۔ (۳)
انھیں روایات کی بنا پر فقہاء نے نمازوں کے بعد دعاء کو
متحب قرار دیا ہے ، فقہاء نے بھی اس کی صراحت کی ہے،
فقہاء نے بھی اس کی صراحت کی ہے،
فقہاء شوافع میں امام نووی نے لکھا ہے کہ امام ، مقتدی اور تنہا نماز
ادا کرنے والے برایک کے لئے نمازوں کے بعد ذکر و دعاء
متخب ہے (۵) --- ابن قدامہ نے بھی نمازوں کے بعد

#### اجتماعي دعاء

تا ہم دعاء کی یہ بیت کہ اہام زور زور سے دعا کی پر حتا جائے اور مقتلی اس پر '' ایمن'' کہتے جو کیں ، خاص خاص مواقع کے علاوہ آپ کی سے ثابت نہیں ، اس سے دعاء کا انفرادی عمل '' اجتماعی صورت'' افتیار کر لیتا ہے، ندوعاؤں کا اس درجہ اہتمام والتزام قرون خیر میں ثابت ہے جو فی زمانہ کیاجا تا ہے ، اس لئے بہت سے محقق اہل علم نے اس مروجہ طریقہ کو تا لیند کیا ہے ، علامہ ابوائن شاطئ نے ایک سے زیادہ مقامات براس مسئلہ پر تفصیل سے کفتگو کی ہاورا پی تحقیق کا خلاصداس طرح ذکر کہا ہے :

فقد حصل ان الدعاء بهيئة الاجتماع دالما لم يكن من فعل رسول الله الله كما

<sup>(</sup>٢) مجمع الروائد ١٢٩/١٠

<sup>(</sup>٣) الفقه الاسلامي وأدلته ١٨٠٠٠

<sup>(</sup>٤) شرح منية النصلي ٣٣١ ، ظ دنويند

<sup>(1)</sup> مسلم ۲۱۸/۱ ، بات الذكر بعد الصلوة و بيان صفته

<sup>(</sup>٣) ديكهڻي النعثي ٣٢١/١ ، تصبب الرايه ٢٣٥/٢

<sup>(</sup>۵) شرح مهدب ۳۸۸/۳ (۲) المعنی ۳۲۲/۱

لم یکن قوله و اقراره . (۱)

حاصل سے کہ جمیشداجما گی طور پر دعاء کرنا ندر سول

اللہ بھی کامعمول تھا، ندآ پ بھی کا تول اور ندالیا

مواکدآ پ بھی کے سامنے کیا گیا ہواور آپ بھی نے سکوت فرمایا ہو۔

مولا نامحر بوسف بنوری ماضی قریب کے ان علماء میں ہتے جنمول نے فقد فقی کو تقویت پہنچانے کی خوب خوب می کے ، ان کا بیان ہے :

قدراج فی کئیس من البلاد الدعاء بهیئة
اجتماعیة رافعین ایدیهم بعد الصلوات
المکتوبة ولم یثبت ذالک فی عهده و المحلوات
وبالاخص بالمواظبة ، نعم لبتت ادعیة
کثیرة بالتواتر بعد المکتوبة ولکنها من
غیر رفع الایدی و من غیر هیئة اجتماعیة (۲)
ببت ہے شہول شی فرض نمازول کے بعد ہاتھ
اففا کراجم کی دعاء کارواج ہوگیا ہے، عہد نبوی و المحلق اور
یابندی کے ساتھ ، ہاں فرض کے بعد ببت ک
وعا کی تواتر سے ثابت ہیں کی بغیر ہاتھ افحا کے
دعا کی تواتر سے ثابت ہیں کی بغیر ہاتھ افحا کے
دوا کی تواتر سے ثابت ہیں کی بغیر ہاتھ افحا کے
دوا کی تواتر سے ثابت ہیں کی بغیر ہاتھ افحا کے
دوا کی اورموقع یر لکھتے ہیں :

غير انه يظهر بعد البحث والتحقيق انه وان

وقع ذالك احيانا عند حاجات خاصة لم تكن سنة مستمرة له الله ولا للصحابة والا لكان ان ينقل تواتواً . (٣)

لیکن بحث و تحقیق کے بعد سے بات ظاہر ہموتی ہے کہ اگر چہ بھی بھی خصوصی مواقع پر نماز کے بعد دعاء کی گئی ہے ، لیکن سے آپ وہ الکاکی یا صحابہ کی سنت متمرہ نہیں تھی ، اگر ایسا ہوتا تو ضرور تھا کہ میہ بات تواتر کے ساتھ نقل کی ٹی ہوتی ۔

نی زبانہ کی رائے مولا ناکشمیری کی بھی تھی (س) ۔۔۔۔۔ فی زبانہ مازوں کے بعد دعاؤں کا اجتمام والتزام اس درجہ ہے کہ بجائے خود بیدعا کیں نماز کا جزوین گئی جیں اور اگر کوئی امام بھی دعاء نہ کر ہے تو اس کی خیر نہیں اور بیا صول اہل علم کے نزدیک مستمہ ہے کہ جو چیز واجب نہ ہواس کو واجبات کا درجہ دے دینا اور اس کا اس درجہ اجتمام کرنا جو ثابت نہ ہو، اس کے بدعت ہوئے کے لئے کائی ہے، پس مضرورت ہے کہ علیا موائر مساجد اس پر توجہ دیں اور اس عمل کو اتنی تقویت نہ دیں کہ ان کا بی فطل اس پر توجہ دیں اور اس عمل کو اتنی تقویت نہ دیں کہ ان کا بی فطل اور عمل دافل ہوجائے۔

# 16 g

بندگان خدا کواسلام کی طرف دعوت ویناامت مسلمه کاایم ترین اور اولین فریضه ہاور یکی اصل میں تعرب خداوندی اور شخط غیبی کے حصول کا ذریعہ ووسیلہ ہے ، افسوس کہ ادھ معدیوں

<sup>(</sup>۱) الإعتصام ۱۳۵۱ (۲) معارف السنن ۱۳۸۳

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق

ے مسلمانوں نے اس ذمدداری ہے اس طرح مند موڑا ہے کہ گویابیان کے دین فرائض ہی میں سے شہواور بجب نہیں کہ آئ ان کی خانماں پر بادی وزیوں حالی اس شامت اس کا متجدہوں والی اللہ المشتکی ،

یوں تو بیفر بیفد شب وروز ہاوراس کے لئے ندز ہندو وقت کی قید ہے ندکسی خطروعلاقد کی صدیندی ہے، گر جب کسی توم پر حملہ کیا جائے تو جہاد ہے پہلے ان تک اسلام کو پہنچا تا اور وعوت دینا خاص طور پرضروری ہے، کا سانی کا بیان ہے :

لايجوز لهم القتال قبل الدعوة لان الايمان وان وجب عليهم قبل بلوغ الدعوة بمجرد العقل فاستحقوا القتل بالامتناع لكن الله تبارك و تعالى حرم قتالهم قبل بعث الرسول عليه السلام وبلوغ الدعوة اياهم فضلا منهم ومنة قطعا لمعذرتهم بالكلية . ()

وعوت سے پہلے قبال جائز نہیں ، اس لئے کہ کو وعوت اسلام کے پہنچنے سے پہلے بھی محض تقاضائے عقل سے ایمان لا ناان پر واجب ہے اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ مستحق قبل ہے ، لیکن القد تعالی نے پینچ ہے بہلے ازراو فضل واحسان ان سے قبال کومنع کیا ہے تا کہ بالکل ان کے سائے کوئی عذر باتی ندر ہے۔

البت اس سلسلہ میں تفصیل ہے ہے کہ مستحب تو ہرایک کو دوست دینا ہے ، نیکن واجب اس وقت ہے کہ اب تک اسلام ہے وہ واقف ہی نہ ہو ، اگر اسلام ہے آگاہ ہوتو اب جنگ کے وجہ ہے وہ قوم ہیلے ہے اسلام ہے آگاہ ہوتو اب جنگ کے آغاز ہے ہیلے وعوت اسلام دینا ضرور نہیں (۲) ۔ کیوں کہ ایک طرف روایت میں ہیں ہوجود ہے کہ آپ ہر سالار الفکر کو جو ہمایت دیتے اس میں ہے تھم بھی ہوتا کہ حملے ہے ہیلے ان کواسلام کی دعوت دی جائے ، اسلام قبول نہ کریں تو جزیہ پر صلح کی چیکش کرو، جب اس کے لئے بھی آ مادہ نہ ہوں تو اب جملہ پیکشش کرو، جب اس کے لئے بھی آ مادہ نہ ہوں تو اب جملہ شروع کیا جائے (۳) ۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ وہ تا کہ شب خون ماراتھا(۳) نے بوسطون پر ففلت کی حالت میں اچا تک شب خون ماراتھا(۳) ہیں تعلیق بہی ہوستی ہے کہ پہلا تھم ان لوگوں کی بابت ہے جن لیس تعلیق ہو بہتے ہے اسلامی تعلیمات سے باخبر اور آگاہ کا مصلات ہیں اسلام کی دعوت بیٹی بی نہ ہواور دوسرا عمل ان لوگوں کی بابت ہے جن ہے سالامی تعلیمات سے باخبر اور آگاہ کے سے متعلق ہے جو بہتے ہے اسلامی تعلیمات سے باخبر اور آگاہ

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ١٠٠٠٩ (٢) حوالة سابق المعتى ١٤٣٦

<sup>(</sup>٣) ترمدي ١٨١٦ بأت ماحاء في الدعوة قبل القتال

<sup>(</sup>٥) ابن عبيل ٢٣٨ه،باب الصابة، خلا ٤

 <sup>(</sup>٣) محاري حديث بعنو ٢٥٣١ ، بات من ملك العرب رفيقاً

منثاء نبوی و است اور بیدند دیکھا جائے کہ کھانے کا معیاراعلی ہے یامعمولی، بلکہ جو پہیم میں چش کیا جائے اسے رغبت کے ساتھ قبول کیا جائے۔

کھانے کی دعوت کے سلسلہ میں راتم الحروف نے اپنی تالیف" طلال دحرام" (س ۱۱۲–۱۱۸) میں پچھ ضروری احکام ذکر کتے ہیں، یہاں اٹنی کوفش کیاجا تا ہے: مسلس کے ج

مسلمان کی دعوت

مسلمانوں کی دعوت قبول کی جانی چاہئے ، حدیث میں خصوصیت سے دعوت و لیمہ کے ہارے میں منقول ہے کہ دعوت و لیمہ کم اللہ منظول ہے کہ دعوت و لیمہ کر منظول ہے کہ دعوت و لیمہ کی جائے ، حافظ ابن عبدالبر نے نقل کیا ہے کہ دعوت و لیمہ کی تعولیت کے واجب ہونے پرفقہا و کا اجماع ہے، بشر طیکہ کوئی عذر ند ہو ( ) — اس کے علاوہ و دوسری دعوت لکا تقال ہے ( ۲ ) — جول کرنامتوب ہے اور اس پر انجمہ اربعہ کا اتفاق ہے ( ۲ ) — اور بیم سے عالمیری میں و لیمہ کوئی سنت قرار دیا گیا ہے ( ۲ ) — اور بیم سے عالمیری میں و لیمہ کوئی سنت قرار دیا گیا ہے ( ۲ ) — اور بیم سے کوئی سنت قرار دیا گیا ہے و دعاء دینے پر اکتفا کرے ارشا و نیوی کی ہے :

اذا دعی احد کم فلیجب فان کان صالماً فلیدع و ان کان مفطرا فلیطهم . (۳)
ثم ش سے کی کودوت دی جائے تو قبول کرے، روز و سے بوتو دعا و دیے پر اکتفا کرے اور روز و شہوتو کھا ہے۔

#### جس دعوت میں منکر ہو!

لیکن اگر وعوت کی محراور خلاف شرع بات پر مشمل ہوتو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ وہ نے اس میں شرکت کو ناپسند فر مایا ہے، آپ وہ نے نے فر مایا کہ جس وسرخوان پر شراب پی جائے اس پر نہ جیما جائے، نہی عن السجسلوس علیٰ مالدہ یشورب الحصور علیها . (۵)

فقہاء نے آپ کی اس ہدایت نہی عن المنکر کے متعلق اسلام کا خاص اعتماء اور حالات وحیثیات کو محوظ رکھتے ہوئے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ کس متم کی دعوتوں میں شرکت مباح ہے اور کس میں شرکت کروہ؟

وجوت كرماته الرمكرات بول وفتها احناف كرنفائة فقرا عاصل يه ب كداكر بهله ب دجوت بين مكرات ك فقلة فقرا عاصل يه ب كداكر بهله ب دجوت بين مكرات ك شامل بون كاعلم بوتب تو اس بين شركت جائز نهين ، اليي دجوت بيول نكرني چائه وليو علم قبل المحضود لايقبله (٢) — كويض فقها ه نه اس كوجائز قرار ديا ب اوراس كونماز جنازه كرماته فو حد برقياس كياب (١) مكرية قياس ورست نيس معلوم بوتا كرنماز جنازه فرض ب اورقيول دجوت سنت يامتحب، معلوم بوتا كرنماز جنازه فرض ب اورقيول دجوت سنت يامتحب، اگر بهله سے علم نه بواور آگي اور مشرات عين دستر خوان پر موري بول آواب بحل نه بيشي ولو كان ذالمك على المائدة الا بسبه هي ان يفعد (٨) اگر مكرات عين دستر خوان پر نه بوري بول ليمن اس كومقري كي حيثيت حاصل بو عام لوگ اس ك

<sup>(</sup>٣) هنديه ۲۳۲/۵

<sup>(</sup>١) التجرال التي ١٨٨٨

<sup>(</sup>۱) البعني ۱۹۸۵ (۲) البعني ۱۹۸۶

<sup>(</sup>۵) حمم الفوائد ١٩٣١ -

<sup>(</sup>۸) هنديه ۲۳۳۵

<sup>(</sup>٣) ابوداؤد عن ابي هريزةً

<sup>(</sup>٤) متح القدير ٣٣٨

طریق وعمل کوقائل اب ع باور کرتے ہوں تو اس کے لئے اب بھی اس دعوت میں رکنا جائز نہیں، پہلے اس مشرکو وُ ور کرنے کی سعی کرے اورا گراس پر قدرت شہوتو خود چلاجائے: فسان کان مقتدی و لم یقدر علی منعهم یخوج و لایقعد(۱) اگراس کو پر حیثیت حاصل شہوتو اول تو اس برائی کور فع کرنے کی سعی کرے اورا گرایا نہ ہو سکے تو بہرا ہت خاطر کھائے میں شرکت کرسکتا ہے، فان قدر علی المنع منعهم و ان لم یقدر یصبر ، و هذا اذا لم یکن مقتدی به . (۱)

حنابلہ اور شوافع کا نقطہ نظریہ ہے کہ آگر ہملے سے دھوت کے ساتھ مشکر کی موجودگی کاعلم تھا تو آگر وہ اس مشکر کے از الدی قاور ہوتو واجب ہے کہ دھوت ہیں شریک ہواور اس مشکر کو دُور کرے اور آگر اس مشکر سے نہ روک سکتا ہوتو شریک نہ ہو، یہی تھم اس وقت بھی ہے جب کہ پہلے سے دھوت ہیں مشکر کی موجودگی کی اطلاع نہ ہو، آنے کے بعد اطلاع ہوئی، اس صورت ہیں بھی یا تو معصیت ہے روک دے ورنہ واپس چلا جائے (۳) ۔۔۔۔ مالکیہ کا نقطہ نظر بھی قریب تم یہ ہے، البتہ امام ما لک کے مشہور شاگر وابن قاسم کا خیال ہے کہ معمولی شم کالہوجیسے ' وف'' ہوتو لوٹنا ضروری نہیں ، اصنی کہتے ہیں کہ بہرطور لوٹنا ضروری ہوتو لوٹنا ضروری نہیں ، اصنی کہتے ہیں کہ بہرطور لوٹنا ضروری

راقم الحروف عرض كرتا بكهان تمام فقهاء كساسخ جو بات بوه يدكدا يك طرف منكر سدوكنا اوركم سدكم اس ير ناكوارى كا اظهار برمسلمان ير واجب به دوسرى طرف يد

بات بھی ضروری ہے کہ کسی برائی ہے رو کئے کے لئے شدت ہے بیخے کی راہ اختیار کی جائے اور ایباعمل ند کیا جائے جس ہے رشتہ وتعلق اور محبت کی وہ آخری سوت بھی کٹ جائے ،جس كوبنياد بناكرآ كنده اصلاح حال كي جاسكي تقى ، احناف كا نقطة نظرای دو ہرے اُصول کے درمیان تطبیق پر پٹی ہے کہ جہاں پر رو کنے کی قدرت ہے وہاں رو کئے کی سعی میں کوتا ہی نہ کر ہے ، جہاں رو کئے برقادر شہواور بہلے سے خبر ہووہاں نا گواری کے اظهیراورشرکت میں اجتناب ہے تکلف نہ کرے ، آ گیا ہواور محسى منكر كاابتلاء بواورساح بثن اس كومقام اقتذاء حاصل بوتو اب یمی یائے ثبات میں تزلزل ندآنے دے اور واپس جلا جائے ،لیکن وہ ساج کا اتناا ہم محض نہ ہو، پہنچ چکا ہواور مشرات عین دسترخوان برند ہوں تو کرا ہت خاطر کے ساتھ رک جانے ک مخیائش ہو کداس کی ہے واپسی رشتہ اور تعلق کی آخری سوت کو بھی کاٹ کر رکھ دے اور آ ئنده اصلاح حال اورنبي عن أمنكر كي كوئي مخيائش با تى ندر ہے، اس لئے ضروری ہے کہ اب جب کہ معاشرہ میں بعض محکرات لزوم کا درجه اختیار کرتی جار ہی ہیں اور اہتلاء اس طرح عام ہوتا جار با ہے کہ کیا عوام اور کیا خواص اور کیا اہل وین اور کیا ہے دین؟ کوئی طبقہ محفوظ نہیں ، ان میں نہی وا تکار میں کمال مصلحت وحكمت اور قدرت سے كام ليا جائے ، ايما خرزعل الفتیارند کیا جائے جس سے اصلاح کا دروازہ ہی ہمیشہ کے لئے بند بوجائ اور ند بير بوكدميا حات وكروبات اورمحرمات و

 <sup>(</sup>۲) حوالة سابق ، نيز لا دهم البحر الرائق ١٨٨٨

<sup>(</sup>۱) فتح القدين ۳۳۸/۸ (۳) المفنى ۲۳۳/

<sup>(</sup>٣) المغنى ١١٥/٤

محظورات کوایک بی صف بیل جگدد بدی جائے اور سب کے ساتھ ایک بی رویدروار کھا جائے یا وہ مشکرات جن کا ناج کز ہوتا فقہاء کے ورمیان متفق علیہ ہواور ان پرنص وارد ہواور وہ جو اجتہادی ہوں اوران بیل اختلاف کی گنجاکش ہو، کوایک بی ورجہ اجتہادی ہوں اوران بیل اختلاف کی گنجاکش ہو، کوایک بی ورجہ وے دیا جائے کہ اس سے خیر سے زیادہ شراور نقع سے نیادہ ضرر کا اندیشہ ہے ، ایسا شخص جونس و فجور بیل جتلا ہواس کی دعوت من سب ہے کہ نہ قبول کی جائے تا کہ اس کے فتی و فجور پر کا ناراضگی کا اظہار ہو ، لا یجیب دعوۃ المفاسق المعلن لیعلم انده غیو د اص بفسقه (۱) — تا جم ضروری ہے کہ اس کا استعال مصالح و صالات کی رعایت کے ساتھ کیا جائے ، اگر اس بات کا امکان ہو کہ اس کی وعوت قبول کر کے اس کی اصلاح کی بات کا امکان ہو کہ اس کی وعوت قبول کر کے اس کی اصلاح کی جائے ہائے ہائے ہائے اس کی اصلاح کی جائے ہائے ہائے ہائے ہائے کی باید پر دعوت قبول کی جائے ہائے ہائے کہ وہ سکتی ہائے ہیں کہ وہ سکتی ہوگی اس اس جم تر مصلحت کی بنیاد پر دعوت قبول کی جائے ہائے ہیں کی جائے ہیں کی جائے ہیں کی جائے ہیں کی جائے ہیں کہ جائے ہیں کی جائے ہیں جائے ہیں کی جائے ہیں کی جائے ہیں کی جائے ہیں کی جائے ہیں کہ خوات قبول کی جائے ہیں کیا جائے ہیں کی جائے ہیں کی جائے ہیں جائے ہیں کی جائے ہیں کیا جائے ہیں کی جائے ہیں کی

ے۔ غیرمسلموں کی دعوت

فقہاء نے غیر مسلموں کی دعوت تبول کرنے کو جائز قرار دیا ہے کہ خود آپ فیلٹ نے ایک یہودی کی دعوت قبول فرمائی تنی (۱) دراصل اسلام نے عام انسانی سلوک اور اکرام بیں مسلم اور غیر مسلم کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا ہے، بال اگر اس کی دعوت اس کے کسی نہ بہی عقیدہ وعمل ہے متعلق ہوتو اس بیں شرکت جائز نہ ہوگی کہ رید کفر میں تعاون یا کم سے کم اس پر رض کا اظہار ہوگا، ہندوؤں کے یہال تو باروں اور دیوی دیوتاؤں کے پرشاد کا بین حکم نے کہاں تو باروں اور دیوی دیوتاؤں کے پرشاد کا بہت کہاں کہ ایک کر ان کا قبول کرنا جائز نہیں ، اگر کسی فتنہ کے اندیشہ بین حکم ہے کہان کا قبول کرنا جائز نہیں ، اگر کسی فتنہ کے اندیشہ بین حکم ہے کہان کا قبول کرنا جائز نہیں ، اگر کسی فتنہ کے اندیشہ بین حکم ہے کہان کا قبول کرنا جائز نہیں ، اگر کسی فتنہ کے اندیشہ بین حکم ہے کہان کا قبول کرنا جائز نہیں ، اگر کسی فتنہ کے اندیشہ بین حکم ہے کہان کا قبول کرنا جائز نہیں ، اگر کسی فتنہ کے اندیشہ بین حکم ہے کہان کا قبول کرنا جائز نہیں ، اگر کسی فتنہ کے اندیشہ بین حکم ہے کہان کا قبول کرنا جائز نہیں ، اگر کسی فتنہ کے اندیشہ بین حکم ہے کہان کا قبول کرنا جائز نہیں ، اگر کسی فتنہ کے اندیشہ بین حکم ہے کہان کا قبول کرنا جائز نہیں ، اگر کسی فتنہ کے اندیشہ ہے کہان کا قبول کرنا جائز نہیں ، اگر کسی فتنہ کے اندیشہ بین حکم ہے کہان کا قبول کرنا جائز نہیں ، اگر کسی فتنہ کے اندیشہ بین حکم ہے کہان کا قبول کرنا ہے ان کا خوا کے کہان کیا تھوں کی کے ان کا کم کے کہان کا خوا کیا کہا کہ کو کہ کو کو کی کیا کہ کیا کی کو کرنا ہے کہان کا خوا کی کا کی کو کی کی کیا کہ کیا کی کو کی کو کیا کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کرنا ہے کہ کی کی کرنا ہے کہنا کی کی کی کی کی کی کی کرنا ہے کہ کی کی کی کرنا ہے کی کرنا ہے کی کرنا ہے کہ کی کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کی کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کی کرنا ہے کرنا ہ

سے قبول کرنے کے سوا جارہ ند ہوتو کھانا جائز نہیں ،ای طرح غیر مسلموں کو دعوت دین بھی جائز ہے ،خود آپ وہ کا نے بعض کفار کی میز بنی کی ہے۔(٣)

مسلمان کی دعوت کے متعلق ایک ضروری ہدایت دعوت ، ہدایا اور تھا کف کے سلسلہ میں اصول ہے ہے کہی مسلمان محض کے یہاں کھانا کھایا جائے تو اس حسن ظن پر کہ بیہ آ مدنی اس کو حلال طریقہ ہی سے حاصل ہوئی ہوگی ، اس کے بارے میں محقیق وتفییش نہ کرے ، حضرت ابو ہریرہ معلیہ نے بارے میں محقیق وتفییش نہ کرے ، حضرت ابو ہریرہ معلیہ نے

اذا دخل احدكم على اخيه المسلم فاطعمه طعاماً فليا كل من طعامه ولا يسأل عنه ، وان سقاه شراباً فليشرب من شرابه ولا يسأل عنه . (٣)

تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے ہاں جائے اور وہ اسے کھانا کھلائے تو کھائے، اس کے بارے میں تخص ندکرے، پچھ پلائے تو پی لے اور تخص نہ کرے۔

اس کئے کہ بیا لیک مسلمان سے سووظن اور بد کمانی ہے، اس کئے فقہاء کے یہاں قاعدہ ہے:

اليقين لايزول بالشك (٥) يقين شك ، ورنيس بوتا . يس جب تك كى كى آمدنى كحرام بون كايقين يا كمان

<sup>(</sup>٣) حمع الفوائد ٢٩١٧١

<sup>(</sup>۱) هنديه ۲۳۳۵ (۲) المعنى ۲۳۳۵

<sup>(</sup>۵) الاشت، ص ۲۵

<sup>(</sup>٣) جمع الفوائد ١٩٤٧

غالب شدہواوراس سلسلہ ہیں کوئی قرینہ یا شہادت موجود نہو ایک مسلمان کے ساتھ حسن طن کے تحت اسے حلال ومباح سمجما -182-10

اس أصول كے تحت اليا مخص كه جس كے ياس طلال و حرام دونوں طرح کی آ مدنی ہو، کب اس کے بدایا کا تبول کرنا جائز ہوگا اور کے نہیں؟ اس بارے میں فقیاء نے رہنمائی کی ہے کہ اگر کسی کی آ مدنی کا غالب حصرام آ مدنی برمشمل ہوتو اس کے تحا کئے قبول کرناما اس کے یہاں کھانا جائز نہ ہوگا اور غالب حصيرهلال كابهوتو ضافت نيزتنجا كف كاقبول كرنا حائز بهوگا الدنته اگر غالب آمدنی حرام ہواور ہدایا کی رقم کے بارے میں دیے والاصراحت كرے كه بيطال كى آيدنى ہے ہے تو قبول كرسكنا ہے ، ای طرح آ مدنی کا غالب حصہ حرام برمشتل ہولیکن ہدیہ ویے والائسی ایسے ذریعہ آید ٹی کی اطلاع دے جوحلال ہوجسے قرض ماورا ثب بتو تبول کیا جاسکتا ہے۔(۱)

" وعوی" کے معنی مطالبہ کے میں عطامہ ماہر آگ کا بیان ہے کدالی بات جس سے اٹسان دومرے پر اپناحق واجب کرتا بورانت ش" روي " به مي في اللغة عبارة عن قول يقصد به الانسان ايجاب حق على غير ٥(٢) --دعوی کا اصطلاحی مغہوم بھی اس کے لغوی معنی سے قریب تر ہے، اسلام کے نظام قضایش اس اصطلاح کو بڑی اہمیت حاصل ہے،

ای لئے فقہاء نے بڑی د ققہ ری اور ژرف نگاہی کے ساتھ اس یر بحث کی ہے اور ایک ایک لفظ کوتو لئے اور پر کھنے کی سعی کی گئی ب كه فريقين ميس يكون مدى تصور كياجائ كا؟

بایرنی نے لکھا ہے کہ ایسے مخص کی مجلس میں کسی حق کا مطالبه، كه يا بيثبوت كوينيخ كي صورت وه ايناحق حاصل كريكه، " ( وُوُلُ ) " ہے ، هي منطالبة حتى في منحلس من لبه الخلاص عند ثبوته (٣) ---- اس كوكي قدرز ياوه وضاحت كماته بعض فقهاء في الطرح كهاب: اخسار بعق للانسان على غيره عند الحاكم (٣) -- "ابك اثبان کے دوسر سے برحق کی ہا بت قاضی کے سامنے اطلاع ویٹا''مگر غالبًا بابرتی کی تعبیر دعوی کی حقیقت کے اظہار کے لئے زیادہ موزوں ہے اور رہ دوسری تعبیر دعوی کی حقیقت اور روح کے اظهار بين اس ورجه مفيدنېين ، كيون كه دعوى محض اطلاع وخبرنېين بله مطالبہ ہاور دعوی کا تعلق خود مدعی کے حق ہے ہوتا ہے،وہ کسی دومرے انسان کے حق کی ماہت اطلاع نہیں ویتا ، دوسرول کے مقو آ کی بابت اطلاع شہاوت ہے نہ کہ دعوی۔

زیان ہے کی شخص پراسینے حق کی بابت مطالبہ کے الغاظ '' دعوی'' کا رکن ہیں ، جیسے : فلال شخص کے ذ مدمیرا میہ یا تی ہے یا بدکہ میں نے اس کاحت اوا کردیا ہے ، یا فلال نے اسیخ فلال حل ہے جمعے بری کرو ماتھا۔ (د)

دعوی سی ہونے کی شرطیں

" دعوی" محج بونے کے لئے بیشرطیں ہیں:

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق

<sup>(</sup>٢) عناية مع القبح ١٥٢٨

<sup>(</sup>۵) ساکر ایصنائر ۲۲۲۶۱

<sup>(</sup>۱) عالمكبري ۲۳۳۵ (٣) الدر المحتار ٣٣٧/١٥

ا) وعوی کرنے والا اور جس کے خلاف وعوی کیا جارہا ہے، دونوں ہی عاقل وبالغ ہول، مجنون اور نابالغ کا ندوعوی معتبر ہوگا اور ندان کے خلاف وعوی قابل ساعت ہوگا۔

۲) جس چیز کی بابت دعوی کیا جارہا ہے ، وہ معلوم و متعین ہو مثلاً اگراموال معقول (۱) — ہے متعلق دعوی ہو اور وہ اپنے وزن کے اعتبار ہے بہآ سانی عدالت کے سامنے چیش کی جاستے چیش کی جاستے چیش کی جاستے ، اگر اس جیس دقت ہوتو قاضی خود یہ اس کا نمائندہ موقع پر پہنی کر اس کا ممائند کرے ، اگر غیر معقول اشیاء ہے متعلق دعوی ہے جیسے معائد کرے ، اگر غیرہ ، بتو اس کے کل وقوع کی وضاحت کرے اور چوحدی بھی اس طرح بیان کردے کہ چاروں یا کم ہے کم اور چوحدی بھی اس طرح بیان کردے کہ چاروں یا کم ہے کم اگر دعوی کی اراضی می مالکان کی وضاحت ہوجائے — اگر دعوی کی ایسے مال ہے متعلق ہو جوا بھی موجود نہیں ہیں اگر دعوی کی ایسے مال ہے متعلق ہو جوا بھی موجود نہیں ہیں اور جنس کی ایسے مال ہے متعلق ہو جوا بھی موجود نہیں ہیں اور جنس کی اچھی طرح تو ہی مقداد ، نوعیت اور جنس کی ایسے عال ہے متعلق ہو جوا بھی موجود نہیں ہیں اور جنس کی ایسے عال ہے ہوتا اس کا وزن ، مقداد ، نوعیت اور جنس کی ایسے عال ہے ہوتا اس کا وزن ، مقداد ، نوعیت اور جنس کی ایسے عال ہے ہوتا اس کا وزن ، مقداد ، نوعیت اور جنس کی ایسے عال ہے۔

۳) فیر منقولہ جائداد کے دعوی میں مدعی کو بیدو مناحت بھی کرنی ہوگی کہ انجی اس برفریق مخالف کا قبضہ ہے۔

۳) امام ابوطنیفہ کے نزدیک بیابھی ضروری ہے کہ اگر مدی کوکوئی عذر شہوتو وہ خود ہی اپنا دعوی چیش کرے ، قاضی ابو بوسف اور امام محر کے نزدیک باوجود قدرت کے وکیل کی وساطت ہے ، بال اگر مدی علیہ وکالت دعوی چیش کرسکتا ہے ، بال اگر مدی علیہ وکالت دعوی چیش کرسکتا ہے ، بال اگر مدی علیہ وکالت دعوی چیش کرنے پرضا مند ہواوراس کو مدی کے اس عمل پر

کوئی اعتراض نہ ہوتو پھر بالا تفاق دکالنہ دعوی کیا جاسکتا ہے ۵) دعوی قاضی کے سامنے چیش کیا جائے ، قاضی کے سامنے دعوی چیش کرنے کے بعد ہی مقدمہ قابل ساحت ہوگا اور آگےکارروائی چلےگی۔

۲) وعوی میں تناقض اور تضاونہ ہو، مثلاً پہلے تو اقر ادکرایا کہ یہی جو میرے بتند میں ہے، فلال فضی کی ہے، اب جب قاضی نے اس کی والیسی کا تھم دیا تو دعوی کرتا ہے کہ اس نے اس فخص سے فرید کرلیا تھا تو اب یددعوی نا قابل قبول ہے کیوں کہ اقر ارفلال فخص کی ملکیت کو طاہر کرتا ہے اور فرید کرنے کا دعوی خود اس کی ملکیت کو ، اس سے صرف ثبوت نسب کی ورت سب کی مورت سنجی ہے، ایک فخص پہلے کی پید کے ہارے میں کہتا ہے کہ بہ صورت سنجی ہے، ایک فخص پہلے کی پید کے ہارے میں کہتا ہے کہ بہ طریق زنا میرا بیٹا ہے، قوباوجوداس تضاو کے بیدومرا مردی موتا ہے کہ بہ طریق زکاح یہ میرا بیٹا ہے، تو باوجوداس تضاو کے بیدومرا مردی موتا ہے کہ بہ دومرا

ے) کسی الی بات کا دعوی نہ کرر ہا ہوجس کا خلاف عقل و واقعہ ہونا فلاہر ہو، مثلاً ایک فخص اپنے آپ سے بڑی عمر کے آ دمی کی ہابت دعوی کرے کہ میں اس کا باپ ہوں۔

۸) اما م ابوصنیفہ کے نز دیک بیہ بھی ضروری ہے کہ دعوی کے وقت مدی علیہ کو قاضی کے اجلاس پر چیش کیا جائے اور نہ صرف دعوی بلکہ اثبات دعوی کے وقت بھی اس کی موجودگی ضروری ہے ، ہاں یہ مکن ہے کہ اگر فریق عائب کی اور شہر جی رہتا ہوتو مدی قاضی ہے کہ اگر فریق عائب کی اور شہر جی رہتا ہوتو مدی قاضی ہے خواہش کرے کہ وہ اس کے دعوی کوٹوٹ

<sup>( )</sup> ایک جگہ ہے دوسری جگہ سے جائی جانے و وہی 'اہل منقول' کہوتی ہے، جو چیزیں ایک جگہ ہے اوسری جگہ نہ لیے جائی جائیں وہیں مانات اور اراضی وغیرو وال کو ''ال فیر منقول' کہاجاتا ہے

کر کے اس دوسرے شہر کے قاضی کو بھیج دیتا کہ وہ فریق غائب کو طلب کرے ۔۔ امام شافعی اور دوسرے فقہاء کے فزد کیا عائب فخص کے خلاف دعوی سفنا، مدمی کو اس کی عدم موجودگی ہی میں اثبات دعوی کا موقع دینا اور فیصد کرنا، یہ سارے مرسطے مدعی علیہ کی عدم موجودگی میں بھی سرانجام پاسکتے ہیں۔(۱)

عائب فخص کے خلاف ساعت دعوی اور فیصلہ وغیرہ کی امرانعت کامقصودا مکائی جورو تعدی کاسد باب ہے، لیکن اے کیا کیجئے کہ بہت ہے مواقع پراس کی وجہ ہے مظلوموں پرانصاف کا وروازہ بند ہوکر رہ جائے گا اور بالخصوص ایک صورت میں کہ طربین اس سے آگاہ ہوں کہ ان کی عدم حاضری کی صورت میں ان پرمقد مذہبیں چلایا جاسکتا ، ان کی جرائت اور بڑھ جائے گ، ان پرمقد مذہبیں چلایا جاسکتا ، ان کی جرائت اور بڑھ جائے گ، اس لئے حقیقت یہ ہے کہ دوسر نقتہ اور ہو کے مسلک پڑئل کرتے ہوئے فائب مخص کے خلاف ہی دعوی کی ساعت کی جائے گ جوئے فائب مخص کے خلاف ہی دعوی کی ساعت کی جائے گ تندر (۱) — (انشا اللہ '' قض'' کے تحت اس موضوع پر کسی قدر نقصیل سے گفتگو کی جائے و اللہ المعوفی )

اسلام کے قانون قضا کی اساس پیمبراسلام و اللے کے اس ارشاد پر ہے کہ جوت پیش کرنا مدگی کی ذمہ داری ہے، ور شہر مرشی علید کے ذمہ تم کھا کراپٹی برأت طام کرنا ہے، البیسنة علی المعدعی والبعین علی المدعی علیه (۳) - گویا مدش

اور مدى عديدى شناخت اورتعين بربى مقدمه كے فيصد كا مدار به اس مال به كه مدى اور مدى عديدى اور مدى مال به كه مدى اور مدى عليه الدين على مال كر ميان كس طورا شياز كيا جائے؟ -- قاضى علاء الدين طرابلتي في اس بحث كا آغاز كرتے ہوئے موضوع كى اجميت و فرابلتي في اس بحث كا آغاز كرتے ہوئے موضوع كى اجميت و فراكت بران الفاظ ميں روشتى ۋالى ب

اعلم ان علم القضاء يدور على معرفة الممدعى من المدعى عليه لانه اصل مشكل ولم يختلفوا في حكم لكل واحد منهما وان على المدعى البينة اذا انكر المطلوب وان على المدعى عليه اليمين اذا لم تقم البينة لكن الشأن في معرفة البدعوى والانكار والمدعى والمدعى عليه ، (")

علم قضاء دراصل مدی اور مدی عنیه کی شاخت پر موتوف ہے، اس کے کہ بید دشوارگذار بنیادی کام ہے، جہال تک مدی اور مدی عدیه کے حکم کی بات ہے تواس بارے میں کوئی اختلاف نییس، اس بابت محمی اختلاف نبیس، اس بابت محمی اختلاف نبیس کہ اگر مدی علیه دعوی کا انگار کرے تو مدی ہے، اگر بینہ فراہم نہ ہوتو مدی علیه پر بیمین ہے، تیکن اصل اہمیت کا حال دعوی اور انگار اور مدی اور مدی علیه کی بیجیان ہے۔

<sup>(</sup>١) شراط مول ويتر محش بديد على الصدائع ٢٢٢٠ ٢٢٠٠ على محمان كل بين

<sup>(</sup>۲) اس مضوع يرتسيل مطاعد ب بيك مل مظليو السلامي مدامت المحام "قضيا، على العاشد كالعسيثلة "

<sup>(</sup>٣) ترمذي ٢٥٩٠ انوال الاحكام (٣) معين الحكام ٢١

قاضی شریخ کابیان ہے کہ جب وہ قاضی بنائے گئوان کو خیال تھا کہ اس ذمہ داری کو انجام دیتا ان کے لئے مشکل نہیں، مگر جب بہلا مقدمہ آیا تو اس نے اس خیال کی فامی کو واضح کردیا اور سے کرنا مشکل ہو گیا کہ اس مقدمہ کے فریقین میں کون مدی ہو اور کون مدی علیہ؟ (۱) حسل مدی اور مدی علیہ کا اور مدی علیہ کتھیں کے یہاں جو تھیرات ملتی ہیں، علیہ کتھیں سے جی اور مدی الل علم کے یہاں جو تھیرات ملتی ہیں، ان میں بعض سے جی :

ا) جوكی فی كوانی طرف منسوب كرے اوراس كواس انتساب كى طاجت بھى ہو، وه مدى ب ، من بضيف الشي الى نفسه مع مساس حاجته اليه --- چنانچ طكيت كمقدمه بس بس كا تبضة قائم ہو، وه مدى عليه ہوگا اور ووسرا فريق مدى، كيوں كرقا بض كوا پيخ طكيت كا ظهاركي حاجت نيس ، اس كا تصرف تو يہلے بى سے قائم ہے۔

۲) مرگی وہ ہے جو دعوی ہے دستبردار ہوجائے تواس پر مقدمہ نہ چلے ، مدگی علیہ وہ ہے کہ پنا دعوی ترک کرد ہے پھر بھی مقدمہ کی کارروائی کی جائے ، السمدعی من اذا تو ک المدعوی لا یعوک یعرک و الممدعی علیہ من اذا تو ک المدعوی لا یعوک ای کواماً م قدور کی نے ان الفاظ میں کہا ہے :

الممدعى من اذا ترك الخصومة لا يجبر عليها والمدعى عليه من اذا تركها يجبر عليها.

مئ وہ ہے کہ اگر مقدم سے وتقبردار ہوجائے تو

اے مجبور ند کیا جاسکے اور مدئی علیہ وہ ہے کہ اگر وہ مقدمہ کی چیروی نہ کرے تو اسے اس پر مجبور کیا جائے۔

۳) در گی وه به جوکسی امر غیرطا برکو ثابت کر کے امر طا برکی آئی کرنا چا بتا بوء من بود البات امر خفی بوید به اذالة احر جلی .

٣) مرى وه ه جوطكيت ياحق كوثابت كرتابو، مرهى عليه وه هم جواس كي تفي كرتابو، المدعى من يلتمس البات ملك او حق و المدعى عليه من ينفيه .

۵) جودوسرے کے زیر بہندھی کی اپنے متعلق خبردے، وو مدی ہے۔ ہوادی ہے اور جوخودا پنے زیر بہندھی کی اپنے متعلق خبردے وومدی علیہ ہے۔ علیہ ہے۔

۲) مدی وہ ہے جس کا استحقاق جست و دلیل ہی سے ثابت ہو،
 مدی علیہ وہ ہے جس کا استحقاق محض اس کے قول ہے ثابت
 موجائے۔

2) جس کی بات فلا ہر کے فلاف ہووہ مدی ہے اور جس کی بات فلاہر مال کے مطابق ہووہ مدی علیہ ہے۔(۲)

صاحب ہدایہ نے دوسرے نمبری تعریف کور جے دیا ہے جو
امام قد وریؒ سے منقول ہے اور بابر تؓ نے دوسری تعریفات کے
نقائص کی طرف اشارہ بھی کیا ہے (۳) — طرابلس نے کہلی
تعریف کی ہے (۳) اصل میں ان تمام تعریفات میں ' افکار' کا
مغہوم اور اس کا تقاضہ تعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے چوں کہ

<sup>(</sup>٢) لاظهر معين الحكام ١١ ، بدائع الصبائع ٢٢٢٠١ ، هدايه مع تكملة الفتح ٥٦/٨–١٥٥

<sup>(</sup>٣) معين الحكام ١١ - القسم الثاني من بيان المدعى من المدعى عليه

<sup>(</sup>۱) حوالة سابق ۲۳ (۳) عبايه ۲٫۸د-۱۵۳

جس کے حصہ میں 'الکار' آئے اس کوآپ ﷺ نے مدمی علیہ او راس کے مقابل فریق کو مدعی قرار دیا ہے ، ای لحاظ سے فقہاء نے منکراوراس کے مقابل فریق کی حیثیت متعین کی ہے اور کو ان میں سے بعض تعریفات برمنطقی صدود و قمود کے اعتبار سے کلام کی تنجائش ہے، نیکن عام حالات میں ان کے ذریعد مگ اور مدى عليه كى شناخت مشكل نبيس ، دشواري اس وقت بيدا موتى ب جب دو" الصحاب حال" يائے جاتے ہوں اور دونوں ایک دومرے ہے کیمسرتعنا در کہتے ہوں (۱) ---- مثلاً این کہتا موكدش في امانت لوثادي تقى اوراب جمع يربارامانت ليس ب فقها واس کو جحت وثبوت پیش کرنے کا مکلف نبیس گردانتے اور اس کے قول کا اعتبار کرتے ہیں، گویاوہ اس کو'' مدمی علیہ'' کا درجہ د سیتے ہیں حالان کہ وہ امانت کے واپس کرنے کامدی ہے اور جو تحریفات أو برگذر چکی بی ان میں سے بعض اس مخص کے مدمی ہونے کو طاہر کرتی ہیں ، مدمی علیداس کواس لئے مانا گیا ہے کہوہ ضامن ہونے کا افکار کرتا ہے (٢) اورضامن ہونا خلاف طاہراور ضامن ندمونا مطابق ظاہر ہے۔ دعوى صحيحه، دعوى فاسده

دعوی کی صحت کے لئے مطلوبہ شرائلا کے پائے جانے اور نہ پائے جانے اور نہ پائے جانے اور نہ پائے جانے اور نہ پائے جانے وہوی کی دوشمیں کی بین: دعوی صححت، دعوی فاسدہ۔

۔ اگر دعوی میں تمام مطلوبہ شرائط پوری کردی گئی ہوں ، تو ''سیح'' ہے۔ جس میں بیشرائط پوری نہ کی گئی ہوں ، وہ دعوی

(۲) هدایه مع الفتح ۱۵۲/۸

(۱) معين الحكام ۲۱

(٥) حوالة سابق

(٣) معين الحكام ٣٣

(2) بدائع الصنائع ۲۹/۸–۳۲۵

فاسد ہے، عام طور پردوہ جوہ ہے دعوی فاسد ہوتا ہے، ایک بیک دووی فریق خالف پر کسی چیز کو لازم نہیں کرتا ہو، مثلاً ایک فخض دعوی کرتے ہیں خالم ہے کہاس سے زید پر کوئی محم مدی ہے متعلق لازم نہیں ہوتا ، دوسر ہے یہ کہ جس چیز کی بابت دعوی کی جا بابت دعوی کے جا اس کے کہ مالکید ، شوافع اور متنا بلہ وصیت میں ابہام اور عدم تعین کے بیار کے کہ مالکید ، شوافع اور متنا بلہ وصیت میں ابہام اور عدم تعین کے بغیر بھی دعوی کو سی حق قر ارد یے ہیں۔ (م) تامنی دعوی صیحہ کی ساعت کرے گا ، دعوی فاسدہ کی ساعت کرے گا ، دعوی فاسدہ کی ساعت نہیں کرے گا ، دعوی فاسدہ کی ساعت نہیں کرے گا ، دعوی فاسدہ کی ساعت نہیں کرے گا ، دعوی فاسدہ کی ماعت کرے گا ، دعوی فاسدہ کی ساعت نہیں کرے گا۔ (۵)

ویوی کا علم یہ ہے کہ اس کے بعد مدی علیہ پر جواب دیوی واجب ہوجا تاہے ۔۔۔۔۔ اگر مدی علیہ نے جواب میں اقرار کرنیا تو مدی کا دیوی ثابت ہوگیا، انکار کیا تو مدی ہے بیندو شہادت طلب کی جائے گی، اگر مدی پیش ندکر سے تو مدی علیہ سے بعض مقد مات کو چھوڑ کر عام مقد مات میں تم کی جائے گی اور تم کے بعد مدی کا دیوی رد ہوجائے گا، اگر اس نے تم کھانے اور تم کے بعد مدی کا دیوی رد ہوجائے گا، اگر اس نے تم کھانے سے انکار کیا جس کو ' کول' کہتے ہیں، تو پھر بیدی کے دیوی کی تقد میں افکار کیا جس فاموثی اعتمار کرتا ہے، ند اقرار کرتا ہے اور ند انکار، تو یہ بھی اس کا مدی کے دیوی سے انکار ہی متعود ہوگا، کو انکار، تو یہ بھی اس کا مدی کے دیوی سے انکار ہی متعود ہوگا، کو انکار، تو یہ بھی اس کا مدی کے دیوی سے انکار ہی متعود ہوگا، کو افرار کے تم میں بھی رکھتے ہیں (ے) اور اس کو مان لیا جائے تو مقد مات کو حل کرنے میں نسبط زیادہ اور اس کو مان لیا جائے تو مقد مات کو حل کرنے میں نسبط زیادہ

<sup>(</sup>٣) تكمله فتح القدير ١٥٣/٨

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٢٣٣/١

آسانی مواور یہ بات قرین قیاس بھی ہے کہ انسان کوایے أور ووسرول کے حق سے افکار ش تال جیس موتاء اقر ارش تال موتا ب، البية فقها ون لكها ب كداية فض كوقيد كرديا جائع كاكروه عدالت كى عدول حكى كامر تكب موريات، كسان جدا فيه لعوك طاعة اهل الأمر .(١)

دعوى كى سات تسميس

اس اختیارے کدوموی برکیا اثر مرحب ہوگا؟ - طرابلسی نے اس کی سات قشمیں کی ہیں:

ا) قاضی دعوی نیس سے گا اور شاس کی جیہ ہے مدی پر پکھ لازم ہوگا ---- رہاس وقت ہوگا جب وعوی فاسد ہو\_

۲) قاضی وقوی کی سا عت نہیں کرے گا اور مدعی کی تادیب بھی کرےگا --- جب الل دین واصلاح پراہیا دعوی کرے جوان ہے متعلق نہیں۔

٣) قاضي دموي کي ساعت کرے گا، مد کي کے لئے ثبوت چش کرنے کی بھی تنجائش ہو گرقاضی مدعی علیہ کو جواب دعوی کا مكلِّف نه كريكے ، جسے نامالغ اورسفیہ ومجنون کے خلاف -690

٣) قامني دعوي سنے كا اور مرى عليه كو جواب دى كا يابند بھي كرے كا مكر كچى شرطول كے ساتھو، جيسے كوئى فض جس مكان یا زمین برقابض ہو، اس کے بارے میں کوئی اور مخص وعوی كرے كدوه اس كاما لك ب-

۵) دعوی سنا جائے ،شہادت بھی بیش کی جاسکتی ہوگراس کے مطابق فوری تھم جاری نہ کرے ، جیسے ایک عورت وعوی

کرے کہاس کے شوہر نے اس کو تین طلاق وے دی ہے، گوامان بھی پیش کرد ہے گرشو ہر کو اٹکار ہو ، تو قاضی انجی شہاوت کی ساعت ندکرے گا ، نہ ہی اس عورت کوشو ہر کے مکان سے باہر نکانے گا، بلکسی قابل اعتاد خاتون کو مامور کرے گا جواس عورت کی حقاظت کرے اورشو ہر کواس ہے رو کے رکھے ، پھر قاضی ان گواہان کے اعتاد واعتبار کی ہاہت تحقیق کرے گااوراس کے بعد گواہی کی ساعت کرے گا۔ ٢) قاضي دعوي كي ساعت كرے ، مدى كو اس ير كوابان چيش کرنے کا موقع وے اور مدخی علیہ کو جواب کا یابند کرے ، ا کشرمقد مات میں یہ عمل ہوتا ہے۔

2) قاضی دعوی کی ساعت کر لیکن مدعی کواینے دعوی کی صحت یر گواہان پٹیش کرنے کا موقع نہ دیے ، بلکہ اس کے خلاف ووس نے فرنتی کا جودعوی ہے،اس کواس کا ذرمہ واروضامن قرار دیا جائے ، جیسے کسی مخص کے ذمہ سامان امانت کے ہونے کا دعوی کیا کیا جائے اور وہ فخص اس سے اٹکار کر حائے ، پھرا نکار کے بعد وہی دعوی کرے کہاس نے امانت لی تو تھی مگر واپس کروی تھی ، تو اب اس کے اس وحوی مر گواہی کی ساحت بھی نہ کی جائے گی اوراس کواس ایا نٹ کا ومدداركرداناجائے گا۔(۲)

شادی ، بیاہ کے موقع سے آپ اللے نے وف عجانے کی اجازت وي ب بلكه بعض دفعة تم بحى فرمايا ب، أيك روايت من

ب كرنكاح يس دف اورآ واز بى طال وحرام كورميان فاصل به الدوروايت يس ب كرآ ب والله في فكاح كموقع بيدون بجاني كرتميد و يتح بهو كارشادفر مايا: اهو بوا عليه بالدووف (۱) بكر عيد كرموقع بيرجى بجيول كرآ ب عليه بالدووف (۱) بكر عيد كرموقع بيرجى بجيول كرآ ب اى لئي على عمود برفقهاء في تكاح كرموقع بردف بجافي كومتحب قرار ديا ويست حب اعدان المنك ح والعضوب فيه بالمدووف (۱) ابت جول كرموجوده وورموى وبوس شياس ويا به وف (۱) ابت جول كرموجوده وورموى وبوس شياس طرح كي اجازت بهت سيمضدات كا وروازه كمول ويق بها اورب ت وف احراجي اجازا واحتيال وروازه كمول ويق بها الكراء والمناس والمراحي احتال الموتا ب كريمي نيا وروازه مي كيا ب اور خيال موتا ب كريمي نيا وروا واحتيال موتا ب كريمي نيا و والله اعلم

## وفاع

دفاع برانسان کا فطری حق ہے اور برمہذب قانون نے مظلوموں کواس کی اجازت وی ہے ،قرآن مجید کا ارشاد ہے:

فیمن اعتدی علیکم فاعتدو اعلیہ بمثل ما
اعتدی علیکم . ( :ق ، ۹۳ )
جوتم پرزیادتی کرے ،تم بھی اس کی زیادتی کے لحاظ ہے جوالی اقدام کرو۔

اس معلوم ہوا کظم وزیادتی کا جواب دیناادراس کے لئے طاقت کا استعال کرنا درست ہے، البتہ بیضروری ہے کہ اس پرجس قدرتعدی کی تی ہے، جواب بھی اس درجہ کا ہواوراس میں زیادتی نہ ہو ۔۔۔ مدافعت کے حتی کو آپ میل نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

من قتل دون دینه فهو شهید ومن قتل دون مالم فهو شهید ومن قتل دون اهله فهو شهید . (۲)

جودین کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے اور جو اپنے اہل وعمال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔

مدافعت جہاں اپنی جان و مال اور عزت و آبروکی کی جانی چاہئے ، دوسرے مظلوموں کی مدافعت کو بھی اپنا فریضہ جانتا چاہئے ، آپ وسرے مظلوم ارشاد قرمایا : اپنے بھائی کی مدوکروں؟ فرمایا: ہویا مظلوم ، دریوفت کیا گیا : ظالم کی کیوں کرمدوکروں؟ فرمایا: اس کوظلم سے دوک وو، بھی اس کی مدو ہے (ے) — ایک روایت میں ہے کہ جس کے سامنے کی مسمان کو ذکیل کیا جائے اور وہ باوجود قدرت کے اس کی مدو نہ کر سے تو اللہ تعالی تیا مت کے بار کو وروز کر مرح عام رسوافر ما کیں گے۔ (۸)

<sup>(</sup>۲) ترمذی ۱۳۸۰۱

<sup>(</sup>د) سحرالرائق ۲۴۹/۲

<sup>(4)</sup> بجاري ۴۵۸/۳ كتاب البطالع

<sup>(</sup>١) بسائي أُدُ ١٤٠٠ باب علان البكاح بالصوت و صرب الدف ، كتاب البكاح

<sup>(</sup>٣) مستد ۱۹۶۱ عن عاشله (٣) معنى ١٩٧٤

<sup>(</sup>٣) شرمدي ۴٩٥٨ كينات الدمات البات من قبل دوان ما<mark>له فهو شهيد</mark>

<sup>(</sup>٨) مستد الحمد عن شهل بن حجيف

### مدا فعت کے شرعی اُصول

اس لئے مدافعت کا حق ایک متنق طبیحق ہے، البتداس سنسلہ میں درج فیل امور کی رعایت ضروری ہے:

۱) مدافعان حملا اس وقت کیا جائے گا جب عملاً اس پر جارحیت کی جائے بھی رحوا فی حملہ ند کیا جائے۔ (۱)

عا کے بھی رحمل اور تنویف پر جوافی حملہ ند کیا جائے۔ (۱)

ہوتو اس انتہائی اقد ام سے گریز کیا جائے ، مثلاً ون کا وقت ہوتو اس انتہائی اقد ام سے حملہ کر رہا ہے تو چوں کہ لائمی سے اور حملہ آ وار لائمی سے حملہ کر رہا ہے تو چوں کہ لائمی سے فور کی ہلاکت کا خطرہ نہیں ہے اور دن کے وقت چی و نیار پر شہر میں دوسر ہے لوگول یو امن و امان برقر ار رکھنے والے کارکنان سے بروقت مدد نی جائتی ہے ، اس لئے جواب کارکنان سے بروقت مدد نی جائتی ہے ، اس لئے جواب بیاس تلوار ہو یا لائمی ہولیکن رات ہویا ون کا وقت ہولیکن باس تموار ہو یا لائمی ہولیکن رات ہویا ون کا وقت ہولیکن آ ہادی کا علہ قد نہ ہوتو کہ افعت کے لئے تلوار اور مہلک اسلح کا استعال روا ہوگا ، کا سائی "نے ان تفصیلا سے بعد اصول استعال روا ہوگا ، کا سائی " نے ان تفصیلا سے کے بعد اصول

ينظر ان كان المشهر عليه يمكنه دفعه عن نفسه بدون القتل لايباح له القتل وان كان لايمكنه الدفع الابالقتل يباح له القتل لانه من ضرورات الدفع . (٢)

یہ بات ذبیمی جائے گی کہ جس پر ہتھیار اُٹھایا گیا ہے اگر اس کے لئے بغیر قل کے بھی اپٹی مدافعت ممکن ہے تو قتل مباح نہیں اور اگر قتل کے بغیر

مدافعت مکن نبیس تو بھر قل بھی مباح ہے، اس لئے کماس کے دفع کے لئے قبل ناگزیر ہو کیا ہے۔

اور اولاً معمولی طاقت کا استعال کرے دیکھا جائے ،اس
اور اولاً معمولی طاقت کا استعال کرے دیکھا جائے ،اس
عکام ند چلے تو اس سے زیادہ اوراس سے جمی کام نہ چلے
تو اس سے بھی زیادہ طاقت کا استعال کرے ، چنانچہ کوئی
فخص گھر جس گھس آئے تو اولاً زبان سے نہمائش کی جائے
اور تکلنے کو کہا جائے ،اگر نہ مانے اور لاغی سے کام چل سکتا ہو
تو تموار کا استعال نہ کرے ، بھاگ کھڑا ہوت بھی اس کے
قتل کے در پے نہ ہو ،اگر مدافعا نہ وار ایسا ہوجائے کہ جملہ
قتل کے در ہوجائے تو قتل کی ضرورت نہیں ، چنانچہ جملہ آور
معذور ہوجائے تو قتل کی ضرورت نہیں ، چنانچہ جملہ آور
دوسرا وار کرکے اس کا پوئن بھی کاش ڈائے تو پاؤل کی
دیت یا قصاص واجب ہوگا۔(۳)

مدا فعت كاحكم

مملدا گرجان یا مال پر ہوتو مدافعت مہار و جائز ہے،
واجب نہیں، یعنی اگراس نے مدافعت کے بغیر جان وے دی تو
گنبگارٹیس ہوگا، چنا نچہ آپ ویکٹ نے فقہ کے زمانہ میں گھر میں
جا بیٹھنے کا تھم فرمایا اور ارشاد ہوا کہ '' ان خفت ان یبھو ک
شسعاع المسیف فغط و جھک' (اگرتہیں اندیشہوکہ توار
کی چکہ تم پر غالب آجائے گی تو اپنا چرہ چھپالو)، ایک اور
روایت میں ہے کہ فقد کا وقات میں قائل بننے کے مقابلہ میں
بندہ مقتول بنو، فیکن عبدافلہ المقتول و لا تکن عبدافلہ

کے طور برلکھا ہے کہ:

المفاتل ، خلیفہ مظلوم حضرت عثان غی عظائم نے بھی کیا کہ بوجود لقدرت کے قبل کی راہ اختیار ندگی اور اینے معاونین وانصار کو بھی اس سے نع فرماویو(۱) — پس جب جان اور زندگی کے متعلق آپ بھی گئے نے اس سکوت اور خاموثی کو درست سمجما ہے، تومال کے معامد میں تو بدرجۂ اولی بیصورت جائز ہوگی۔

البت اگر معاملہ عزت و آبر و کا ہوتو ممکن حد تک مدافعت واجب ہے، اس لئے کہ کی شخص کو دوسر ہے کو ترام طریقہ پراپنے نفس پر قد رت دے دینا ترام ہے اور مدافعت سے گریزنٹس پر قد رت دے دینے کے مرادف ہے، اس لئے جہاں تک عورتی خود کوروک سکتی ہوں، رو کے اور حملہ آور کا مقابلہ کرنے کی کوشش خود کوروک سکتی ہوں، رو کے اور حملہ آور کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں، خلافت فاروتی کے زمانہ میں ایک صاحب نے بنو بندیل کے کھے لوگوں کی دعوت کی ، مہمانوں میں ہے کی نے بنو میز بان کی خاتون نے اس پر ایس کی مفاتون نے اس پر ایسا پھر پھینکا کہ اس ہو سناک کی جان ہی چنی کی ، خاتون نے اس پر مقد مہ میں فرمایا کہ میں جرگز اس محض کی دیت اوا نہیں کروں گا۔ (۱)

جان ، مال اورعزت وآبروكى مدافعت كريم مين بيفرق حن بلدك نزديك ب ، حنفيه كاخيال ب كدمدافعت واجب ب من شهر على المعسلمين سيفا و جب قطه (٣) مالكيه اور شوافع كي يمي رائح بيش نظر سيفا يات بين :

الاتلقوا بايديكم الى التهلكة . ( ابترة ١٩٥)

ا پنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں شدڈ الو۔ فقاتلو اللتی تبغی حتی تفی الی امر اللہ .

(افجر شد ۹)

زیادتی کرنے والوں سے لڑو یہاں تک کہوہ اللہ کے تھم کی طرف رجوع کرے۔

ف من اعددی علیکم فاعتدوا علیه بمثل مااعتدی علیکم . (ابترة ۹۳)

جوتم پرزیادتی کرے بتم بھی اس کی زیادتی کے لیا ظ ہے جوالی اقدام کرو۔

وجزاء سيئة سيئة مثلها .

برائی کابدلدای کے شل۔

اس کے علاوہ بید حضرات مصطرکے تھم پر بھی تیاس کرتے ہیں کہ جان جانے کی نوبت ہوتو بلا اجازت دوسرے کا کھانا کھا کہ بھی اور حضرت عثان حظیدہ کا عمل ہتو یہ غالبًا اس جو اُوپر فیدکور ہو کی اور حضرت عثان حظیدہ کا عمل ہتو یہ غالبًا اس وقت ہے جب مدافعانہ حملہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی جس افتر ان واختشار اور تمل وخون تک بنتج ہو کہ ایسی صورت میں فردکی ہو کہ اس نقصان کے مقابلہ کم تر اور فروتر ہے۔

اگر کسی هخص کے جان و مال یا عزت و آبرو پر حملہ کیا عمیا یا ایک قافلہ کے لوگوں نے حملہ کیا ، تو دوسرے مسلمانوں پر بھی واجب ہے کہ اگروہ اس جارحیت کوروک سکیس توروک کے بیں دوری کہ گذر چکا ہے کہ آب کہ آب کہ آب کہ اگراہ مطلوموں

<sup>(</sup>۲) هنديه ۲/۷

<sup>(</sup>۱) حوالة سابق ۱۵۳ (۲) حوالة سابق ۱۵۲

<sup>(</sup>٣) ديكهڻي. الفقه الاسلامي وادلته ٥٥٥٥

ے مدافعت کا تھم فرمایا ہے۔(۱) کیا مدافعت کننده برضان ہے؟

جن صورتوں میں مدافعت كرنے والے كے لئے اقدام فل کے سوا میار و جیس تھا ، ان صورتوں میں اس ير ندقعاص واجب موگاندمتول ملدة وركاخون بها، كاساني كابيان ب

ولواشهر على رجل سلاحا نها رااوليلافي غيرمصراو في مصر فقتله المشهر عليه عمداً فلاشئ عليه . (٢)

اگر کسی آ دمی پرون یا رات میں اور شیر میں یا کہیں اور کوئی مخص ہتھیارا تھ سے اورجس برحملہ کیا جائے وہ اسے تصدأ تمل كرد نے قاتل ير مجدوا جب تيس ـ

اكرياكل اور يجدف حمله كرويا اور مدا فعت ميس حمل جواء تو قاتل بران کی دیت واجب ہوگی (٣) — اس طرح اگر تمل سے کم تر اقدام مدافعت کے لئے کافی ہوگیا ،اس کے ماوجودحملہ آ ور كولت كرويا كيا تواب اس صورت بس قاتل سي قصاص ليا جائے گا ،جیرا کرفقہی جز کیات سےمعلوم ہوتا ہے اور اگر حملہ آور نے ایبا جھیار استعال ندکیا جو عام طور برقم کے لئے استعال نہیں کیا جاتا اور جس برحملہ کیا گیا وہ بچاؤ کے دوسرے ذرائع بھی استعمال کرسکتا تھی ، تکراس نے حملہ آ ورکوتل ہی کردیا تو امام ابوطنیفہ کے نزد کی قاتل سے تصاص لیا جائے گا ، امام ابونوسف وامام محر ك نزويك نيس لياجات كا\_(")

اگر جانور حملہ کردے تو جان بجانے کے لئے اس کا قتل جائز ہے،البته امام ابوطنیفہ کے نزدیک قاتل مالک جانورکواس کی قیت ادا کرے گا(۵) --- مالکید، شوافع اور حنابلہ کے نزد مک قیت واجب ندموگی ، کیوں کہاس کا بداقدام دفع شر کے لئے تھا جو بالکل جائز اور معقول بات ہے۔(١) متفرق احكام

اگرکسی نے دوسرے کے ہاتھ میں دانت کا ٹااور جب اس نے ہاتھ کمینیاتو کا نے والے کے دانت بھی اُ کھڑ گئے ،تواب ہاتھ تھینے والے براس کی کوئی دیت واجب ٹیس (ے) — رسول شکایت کننده کوان کے دانت کا کوئی تاوان نیس دلایا بلکے فر مایا کہ پھر کیاووا بنا ہاتھ تمہارے مندیس جہانے کے لئے چھوڑ دیتا کہ تم اس کواونٹ کی طرح جہ تے رہو؟ (۸)

محریں جما تکنے والے برآب اللہ نے کنکری جیکنے کی اجازت دی ہے،حضرت ابو ہریرہ دی ہے مردی ہے کہ آ پ الله نفر ما يا :

أوان إمرأ اطلع عليك بغير اذن فقذ فته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. (٩) اگر کوئی آ دی تم بر بلاوجه جمائے ،تم اس بر تنکری تھینکوجس کی وجہ سے اس کی آ نکھ پھوٹ جائے تو تم برکوئی گناہ نہیں۔

(١) المعتر ١٥٣/١١ (٢) بدائم الصبائع ١١/٤

(۵) مندبه ۲/۵

(\*) حوالة سابق

(2) البعني ١٥٣٩

(٨) بخاري ١٣٦٩ باد اذا عص رجلًا فوقعد ثناباه

(٩) بحاري ۱۶/۹ ، باب من احد حقه اواقتص دون السلطان

(۳) هندیه ۲/۲

(٧) البعلي ١٥١٥١

اس روایت کی روشی میں شوافع اور حنابلہ نے کہا کہ اگر مصاحب فانہ نے کئری تھینی اور آ کھے پھوٹ کی تو یہ جائز ہواور اس پرکوئی حنان نہیں ، ہاں اگر اتنا ہزا پھر پھینک دیا جواس کے لئے مہلک بن گیا تو اب صاحب فانہ سے قصاص لیاجائے گا(۱) لئے مہلک بن گیا تو اب صاحب فانہ سے قصاص لیاجائے گا(۱) امام ابوضیفہ کے زویک حضور وہ گھائی مدید تبدید وتو نئے پرمحمول ہے ، اگر اس کی تھینی ہوئی کنگری سے جھا گئے والے کی آ کھی پھوٹ گئی تو اس کو صان اواکر نا ہوگا ، اس لئے کہ اگر کوئی محض گھر یہ وہ اس کی خورت کے ساتھ وزنا سے کم ترکوئی میں وافل ہوجائے اور اس کی عورت کے ساتھ وزنا ہے کم ترکوئی اور برائی کر گذر ہے جب بھی اس کی آ کھی پھوٹر نا روائیس ہے ، تو کھی تاکہ کے ساتھ وزنا روائیس ہے ، تو کھی تاکہ جھا کھے پر کیوں کر اس کی اجازت وی جاسکتی سے ۔ (۱)

# دل

"انسانی احترام" اسلام کا ایک اساسی اصول ہے ، یہ احترام جے اس نے زندگی میں قدم قدم پرقائم رکھا ہے ، موت کے بعد کمال کے بعد بھی اس کا پورا لھا لا کیا گیا ہے ، موت کے بعد کمال احترام اور ستر و پوشش کی پوری پوری رعایت کے ساتھ شنل ویٹ کا تھم ہے ، شسل کے بعد سفیداور نئے یا کسی بھی اجھے اور صاف سترے کیٹروں کے کفن پہناتے ہیں ، گھر احباب و صاف سترے کیٹروں کے کفن پہناتے ہیں ، گھر احباب و اقارب اور عام مسلمان جنازہ ایخ کا ندھوں پر اُٹھا کر آگے بید سے ہیں اور اپنے متوثی بھائی کے لئے زیرلب استعقار بھی کرتے جاتے ہیں ، احترام کے ساتھ سائے جنازہ رکھا جاتا کہ کرتے جاتے ہیں ، احترام کے ساتھ سائے جنازہ رکھا جاتا کہ اور بوانوں کی مقیل لگئی

ہیں جو دست بست خدا ہے اپ اس بھائی کی مغفرت اور فلاح آ خرت کے لئے دُعا کو ہیں ، اب اگلی مزل قبر کی ہے ، اس شان اور اکرام داحر ام کے ساتھ اٹل ایمان کا قافلہ مسافر آ خرت کوقبر تک لے جاتا ہے ، ہاتھوں ہاتھ قبر میں اُتارتا ہے اور جس خاک ہے بیدا ہوا ہے اس کی آغوش میں چھوڑ آتا ہے ، قدم قدم پر یہ خیال ہے کہ حرکت زیادہ نہو، شور وشغب نہ ہو، بے پردگ نہ ہو، کوئی ایسا نعل نہ ہوجس سے زیم گی میں آدی کواذیت ہوتی ہے بورکی ایسا نعل نہ ہوجس سے زیم گی میں آدی کواذیت ہوتی ہے خور کیجے ؛ زندگی کے مصاحب کو آخرت کے سفر پر دوانہ کرنے کا یہ س قدر پاکیزہ ، احرام آمیز، مؤقر اور تو قیر آومیت کرنے طریقہ ہے ؟

قرآن کہتا ہے کہ یکی '' فرن ' فطری طریقہ ہے ، جودوکوؤل کے ذریعہ اللہ تھائی نے انسانیت کے پہلے شہید' ہائیل'' کے جمایا تھا ، لاشوں کو سلے انسانی حرمت کے مفائر ہے ، اس میں کپڑے پہلے جال جال انسانی حرمت کے مفائر ہے ، اس میں کپڑے پہلے جال جات میں اور مرنے والاقحص بے لباس ہوجاتا ہے ، اس سے لفظن اور اس تعفن کی وجہ سے بیاریاں پیدا ہوتی ہیں ، ماحول تعفن اور اس تعفن کی وجہ سے بیاریاں پیدا ہوتی ہیں ، ماحول آلوہ ہوتا ہے ، ای لئے غدا ہب اور روحانیت کے داعیوں نے ہیں جاب بیل میں فرور ہیں ، ہندو فد ہب کے موجودہ ہیں گور ہیں ، ہندو فد ہب کے موجودہ ہیں گول میں وائٹوں کو فذر آتش کرتے ہیں ، لیکن ان کے بال جی شیای وفن کی طاح کے جاتے ہیں اور شکر آجاریوں کی جلائے بغیر تہ فین عمل میں اور شکر آجاریوں کی جلائے بغیر تہ فین عمل میں اعلی و بہتر جانے ہیں اور شکر آجاریوں کی جلائے بغیر تہ فین کے اس طریقہ آتی ہے ، بیاس بات کی شہادت ہے کہ یہ بھی تہ فین کے اس طریقہ اعلی و بہتر جانے ہیں ۔ کہا جاتا ہے کہ تہ فین کے اس طریقہ اعلی و بہتر جانے ہیں ۔ کہا جاتا ہے کہ تہ فین کے اس طریقہ اعلی و بہتر جانے ہیں ۔ کہا جاتا ہے کہ تہ فین کے اس طریقہ اعلی و بہتر جانے ہیں ۔ کہا جاتا ہے کہ تہ فین کے اس طریقہ اعلی و بہتر جانے ہیں ۔ کہا جاتا ہے کہ تہ فین کے اس طریقہ اعلی و بہتر جانے ہیں ۔ کہا جاتا ہے کہ تہ فین کے اس طریقہ اعلی و بہتر جانے ہیں ۔ کہا جاتا ہے کہ تہ فین کے اس طریقہ اعلی و بہتر جانے ہیں ۔ کہا جاتا ہے کہ تہ فین کے اس طریقہ اعلی و بہتر جانے ہیں ۔

<sup>(</sup>۱) المغنى ١٥٥/٩ (٢) حوالة سابق

(۳) - حنف ریجی کہتے ہیں کہ قباس اور و من کاعموی مزاج بھی

ا عُدراً تاردیا جائے ،ای طریقہ کو اسل کہاجاتا ہے۔امام شافعی

نے عبداللہ بن عباس ﷺ نے نقل کیا ہے کہ خود آنحضور ﷺ کو

اسى طرح قبريس أتارا كميا تفا (٤) اصحاب رسول عبدالله بن عمر

کے انس بن مالک کے اور عبدالقد بن پزید تھی دیا ہے بھی

تدفین کے ای طریقد کی فضیلت نقل کی گئی ہے(٨) - گوبعض

صحابہ ہے آنحضور ﷺ کی تدفین کی بابت بھی وہی طریقہ نقل کیا

کیا ہے جس کو حنفیہ نے ترجیح دی ہے ، مگر وہ ایک اُو سند کے

اعتبارے بھی درجہ محت کوئیں پینچی ، دومرے چول کہ آپ

الله المراطير حجرة عائشه من ديوار قبله سيان متعمل واقع ہے،

اس لئے ازروئے درایت بھی اس کی تفید بق نہیں ہوتی ،البتہ

اس بات میں وزن ہے كرحضور واللے كاست تبلد سے مدفين

میں دفت تھی اور رہ محایہ کاعمل تھا ، جب کہ حنفیہ نے جس روایت

لغش قبر میں کس طرح أتاري جائے؟

وفن كس طرح كياجائي؟ -- اسسلسله يس بعض لكات رفقهاك درميان اختلاف رائع باياجا تا ہے-

امام ابوطنیفہ کے نزد کی مردہ کو اول قبر سے قبلہ کی طرف
ان یاجائے اور پھر قبلہ کی سمت سے قبر کے اندراً تاراجائے (۱) ۔۔
کاسائی نے نقل کیا ہے کہ ای طرح آپ وہ اللہ نے حضرت
ابود جانہ میں کیا ہے کہ اس طرح آپ وہ اللہ نے عبداللہ بن
عباس میں کی سے نقل کیا ہے کہ آپ وہ اللہ نے جانب قبلہ سے
ایک محالی کو قبر میں اُتارا (۳) تا ہم اس روایت میں تجاج بن
ارطاق ہیں جن کی روایت کو بہت سے محد ثین قبول نہیں کرتے

ی کہتا ہے کہ قبر میں جاتے ہوئے وہ قبلہ کی طرف جا کرآئے ،

نیز ابراہیم نختی ہے منقول ہے کہ مدینہ کے لوگ ابتداء ای طرح

وُن کیا کرتے ہتے ، بعد کولوگوں نے پاؤں کی طرف ہے سرکا کر

لے جانے کا عمل شروع کرویا (۵) ناقلین نے حضرت علی فظائلہ

و کی طرف مجمی اس رائے کی نسبت کی ہے۔ (۱)

شوافع ، حنا بلہ اور اکثر فقہاء کا خیال ہے کہ مردہ کو قبر کی

پاکتی کی طرف رکھا جائے اور پھر سرکی جانب سے قبر میں واقل

<sup>(</sup>۳) دیکھٹے : نصب الرایہ ۳۰۰/۲

<sup>(</sup>۸) شرح مهذب ۲۹۳۵

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۱۳۱۸ (۲) حوالة سابق ۳۱۹

<sup>(</sup>٣) سنن ترمذي ١٩١٦ ، بأب ملجاء في الدفن بالليل

<sup>(</sup>۵) بدائع الصنائع ۱۳۱۹/۱ (۲) المغنى ۱۸۵/۳

<sup>(4)</sup> ديكهائي: مستدالامام الشافعي ، حديث: ٥٩٨

ے استدلال کیا ہے وہ خود آپ ﷺ کے فعل کو ظاہر کرتا ہے جس کا زیادہ قابل عمل اور لائق اتباع ہونا ظاہر ہے۔

تاہم بیانتلاف کش استجاب وافضیت کا ہے اور چنداں اہم نہیں ،امام احمر ہے منقول ہے کہ دسل ' کی صورت بہتراس لئے ہے کہ اس بٹل زیادہ آسانی ہے ، اگر دوسر ےطریقہ بیس زیادہ آسانی ہوتو و تی متحب ہے اسان کسان الا سهل غیرہ کان مستحبا(۱) — بلکہ امام مالک نے توکی طریقہ خاص کور جے بی نہیں دی اور کہا کہ دونوں بی طریقے برابر ہیں ،وقال مالک کلاهما سواء (۱)

مردہ کو قبر میں داخل کرتے ہوئے آپ علی کا معمول مبارک یدیز صفے کا تھا:

يسسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى . الله عليه وسلم . (٣)

الله كے نام كے ساتھ ، اور الله كے تھم سے ، ہم اس كو رسول الله صلى الله عديد وسم كى ملت پر دفن كرتے ہيں -

امام ترفری نقل کی ہے کہ بعض راوی 'مسلة' کی جگد ''سنة' کالفظ القل کرتے ہیں ،سی حستہ سی امام ابوداؤڈ نے مجی 'سنة' کا (س) اور ابن مجدے'' مسلة' (۵) کالفظ القل کی ہے ۔۔۔ آپ میں کا سے چوں کہ بی فقرہ منقول ہے ، اس

- ) لمعنى ٨٥/٢ (٢) شرجمهات ٢٩٣٥
  - (٣) ابن ماجه ١٨٦٦ ، باب باحاء في دخال الميت القبر
- (٢) المعني ١٩٩/٢ (٤) بدائع الصنائع ١٩٩/١
  - (٩) ديكهئے طحطاوي على المرافي ٣٣٣ (١٠) المعنى ١٨٩/٢.

لئے اتنے ہی پر اکتفا بہتر ہے، یوں اس پر موقع و حال کے مناسب کسی لفظ کے اضافہ میں بھی قباحت نہیں، چنانچ سعید بن میں شریک ہوئے تو فرمایا:
میتب معفرت این عمر منطق کی تدفین میں شریک ہوئے تو فرمایا:
ہسم الله و فی سبیل الله و علی ملة رسول الله . (۲)
متفرق ضروری مسائل

ہ قبر میں مردہ کے ساتھ تدفین کی غرض سے کتنے لوگ اُڑیں ، اس سلسلہ میں طاق عدد کی کوئی اہمیت ٹیس ، کہ خود جسداطہر وہ کا کہ نفوں ہے جسداطہر وہ کا کہ نفوں ہے اسلام کا قبر میں اُڑ نامنقوں ہے (ے) – ندکسی خاص تعداد کی تحد ید ہے، حسب ضرورت لوگ اُڑ کے بیا ۔ (۸)

ہے۔ عورتوں کو قبر میں ان کے عرم رشتہ داراً تاریں کے جمرم نہ ہوں تو فیل ہوں تو فیل کے عمر رسیدہ ، ورنہ صالح و نیک اخل تی نو جوان ، البتہ خوا تین بہ حد امکان تدفین کا کام نہیں کریں گی اور کافر کو باوجود قرابت قریبہ کے مسلمان کی تدفین میں شریک نیس کی اور کافر کو باوجود قرابت قریبہ کے مسلمان کی تدفین میں شریک نیس کیا جائے گا(ہ) — عمرم رشتہ دار موجود ہوں تو شو ہر کے لئے مخوائن ہے ، محرم نہ ہوں تو شو ہر کے لئے مخوائن ہے ، حضرت ابو بکر مظال کے متعلق مروی ہے کہ انھوں نے خود اپنی اہلیہ کی نعش قبر میں اُتاری (، ) ضرورت کے موقعوں پر غیر محرم مردوں کے نفش کو اُتار نے کی دلیل وہ روایت ہے کہ آپ مردوں کے حضرت ابوطلحہ خشان کے حضرت ابوطلحہ خشان نے خوات کی دائیں سے کو حضرت ابوطلحہ خشان نے خوات کی دلیان کی دائیں سے کو حضرت ابوطلحہ خشان نے خوات کی دلیان کی دو جیت میں تھیں سے کو حضرت ابوطلحہ خشان نے خوات کی دلیان کی دو جیت میں تھیں سے کو حضرت ابوطلحہ خشان نے خوات کی دو جیت میں تھیں سے کو حضرت ابوطلحہ خشان کے خوات کی دو جیت میں تھیں سے کو حضرت ابوطلحہ خشان کے خوات کی دو جیت میں تھیں سے کو حضرت ابوطلحہ خشان کے خوات کی دو جیت میں تھیں کے دو تا کہ دو جیت میں تھیں کی دو جیت میں تھیں سے کو حضرت ابوطلحہ خشان کے خوات کی دو جیت میں تھیں تھیں سے کو حضرت ابوطلحہ خشان کی دو جیت میں تھیں کے دو تا کہ دو جیت میں تھیں کی دو جیت میں تھیں کی دو جیت میں تھیں کے دو تا کہ دو جیت میں تھیں کی دو جیت میں تھیں کی دو جیت میں تھیں کے دو تا کہ دو جیت میں تھیں کے دو تا کی دو جیت میں تھیں کے دو تا کو تھیں کی دو جیت میں تھیں کے دو تا کہ دو جیت میں تھیں کی دو جیت میں تھیں کے دو تا کہ دو جیت میں تھیں کی دو جیت میں تھیں کے دو تا کہ دو جیت میں تھیں کی دو جیت میں تو تا کی دو جیت میں تو دو تا کہ دو جیت میں تھیں کی دو جیت میں تھیں کی دو جیت میں تو دو تا کہ دو جیت میں تھیں کی دو جیت میں تو دو جیت کیں کو دو جیت کیں کی دو جیت کیں کی دو جیت کیں کی دو جیت کیں کو دو جیت کیں کی دو جیت کیں کو دو جیت کیں کی دو جیت کیں کیں کی دو جیت کی دو جیت کی دو کی کی دو جیت کیں کی دو جیت کیں کی دو جیت کیں کی دو کی دو کر دو کی

- (۳) ترمدي ا۳۶۱ ، باب مايقول ادا ادخل القبر
- (۵) ابوداؤد ۳۵۲/۲ باب في ندها، للميت
  - (۸) المعنى ۱۸۸/۳

قبر میں أتارا تھا۔(۱)

جہ مردوں کو دفن کے لئے وہ مخص آتارے جواس کے اقرباء میں اس برا مامت کا سب سے زیادہ حقد ارجو (۲) - چنا نچہ رسول اللہ وہ کا کی تدفین کے لئے قبر اطهر میں چارا شخاص آتر ہے جن میں تین حضرت عماس کے ، حضرت علی کے اور حضرت فعنل میں عماس میں خاص (۳) — اور ریہ تینوں ہی آپ وہ کے اور دھیں ہے۔ اعز و میں ہے۔

ہے عورتوں کو وفن کرتے ہوئے قبر پر کپڑے کا ایک پردہ
کردیتا چاہیے کہ مبادا کفن کھل جائے تو بے ستری نہ ہو، امام
البو حنیفہ ، امام ما لک اور امام احمد کے نزدیک بیتھم خاص حورتوں
کے لئے ہے، امام شافق کے نزدیک مردوعورت دونوں ہی کی
تہ فین میں بیا حتیاط بہتر ہے۔(")

النس قر من رکھے کے بعد مردہ کوکی قدر قبلہ رُخ کردیا جائے ، نقل کیا جاتا ہے کہ بوعبد المطلب میں کی فض کی وفات ہوگئ تو آپ فی نے حضرت علی دیا ہے کواس کی ہدایت فرمانی اور ایک ارشاوفرمایا: استقبال به القبلة استقبالاً (۵) — اور ایک روایت میں ہے کہ آپ فی نے فرمایا: "بیت حرام زندگی میں ہمی تمہار اقبلہ ہے اور وفات کے بعد بھی المبست المحوام فیلنگم احیاء و امو اتنا (۲) — مردہ کوست قبلہ متوجہ کردینا واجب ہے یاصرف مسئون؟ دننے ہے کہاں اس میں اختلاف

ہے، جس کو طحطا وکٹ نے تقل کیا ہے، کیکن دوسرے فقہاء مالکیہ، شوافع اور حنابلہ کے بہال اس کا وجوب اس درجہ مؤ کھ ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جاسکا تو مردہ کو قبلہ کی طرف متوجہ کرنے کے لئے دوبارہ قبر کھودی جائے گی۔(ے)

ہے۔ اس کے بعد مردہ کو جو بندھن بائد ھ دینے جاتے ہیں کہ
کفن منتشر نہ ہوجائے ، اسے کھول دینا چاہئے ، معفرت سمرہ
ﷺ کے صاحبزاد نے کا انتقال ہو گیا تو آپ ﷺ کے تھم سے
انجوں نے ایسائی کیا تھا۔ (۸)

جہ معمول کے حالات میں ایک قبر میں ایک ہی انوش کی تہر میں ایک ہی انوش کی تہرت کی تہرت کی جاستی ہے ، البتہ غیر معمولی حالات میں کہ بہت کی اموات پیش آ گئی ہوں اور ان کی علاحدہ علاصدہ قبروں میں تذفیق دشوار ہو، ایک قبر میں متحد دلعشیں دفن کی جاستی ہیں (۹) – آپ وہ نے غزوہ احد کے موقع سے ایک ایک قبر میں دودو تین تین سحا ہدکو دفن فر ایا ہے (۱۰) — اگر ایک قبر میں مردو عورت دولوں کو دفن کرنے کی نوبت آئے تو قبلہ کی ست آگے مردادر پیچھے کورت رکھی جائے ، نیچ بھی ہوں تو قبلہ کی ست آگے مردادر پیچھے کورت رکھی جائے ، نیچ بھی ہوں تو قبلہ کی صفوں کی تحشیں مردادر پیچھے کورت رکھی جائے ، نیچ بھی ہوں تو قبلہ کی صفوں کی تحشیں مددور مرد و عورت کے درمیان بچوں کی تحشیں

سمندر میں تدفین کا طریقه

ا مرسمندری سفریس موت داقع بوهی ، ساهل و وربهاور

<sup>(</sup>۱) ديكهائي: مختصر صحيح البخاري للزبيدي، حديث ١٤٠٤ ، كتاب الجنائز ١٩٨ (٢) المغني ١٩٠٢

<sup>(</sup>٣) ابوداؤد ٣٥٨/٢، يعفى روايات يل حفرت عباس كى جكداس من زيدكا أكر به (٣) شرح مهذب مهدي ١٩٥٨

<sup>(</sup>a) طحطاوى على المراقى ٣٣٣ (r) ابوداؤد ٣٩٤/٢ ماب ماجاء في التشديد في اكل مال اليتيم

<sup>(2)</sup> شرح مهذب ه<sup>۱</sup>۰۰۵ (۸) مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ۳۳۳(۹) سائع الصنائع الا۳۱۹

<sup>(</sup>١٠) نسائي ٨٣/٢ بات دفن الجماعة في القبرالواحد (١٠) بدائع الصبائع ١٣٠٠/١

ساحل پر چنچنے تک نعش کور کھتے میں فساد ولعفن کا اندیشہ ہے تو پائی
ہی میں تدفین عمل میں آئے گی اور نعش کے ساتھ کوئی وزنی چیز
ہا تدھ دی جائے گی تا کہ پائی میں ڈوب جائے اور سطح سمندر پر
مند چرے کہ ایسان کیا جائے تو نعش کے بے کفن اور عریان ہونے
کا اندیشہ ہے۔(۱)
مقام تدفین

ہے مکا نات میں تدفین کی بجائے مسلمانوں کے عام قبرستان میں تدفین بہتر ہے، گھروں میں تدفین کا سلسلہ شروع بوجائے تو بیدو سروں کے لئے دفت اور شکی کا باحث بوگا(۱) — آج کل مجدوں میں تدفین کا جوسلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں کرا ہت اور بھی زیادہ ہے کہ اس سے عامۃ السلمین کو مشکل چیش آتی ہے اور آئندہ مساجد کی توسیع دشوار ہوجاتی ہے، آپ ایک گر قرار موجاتی ہے، آپ ایک گر قرار کو جاتی ہے اکر اور کی عائشہ میں تدفین ایک خصوصی نوعیت کا واقعہ ہے، کسی اور کی تدفین کواس پر قیاس کرنا مجھ نہیں۔

جے جس قبرستان میں صالحین و شہداء دفن ہوں ، اس میں تدفین زیادہ بہتر ہے ، ابن قدامہ نے اس پراس روایت سے استدلال کیا ہے کہ حضرت موی التطفیق پر جب موت کی کیفیت طاری ہوئی تو اللہ تعالی سے دُعا کی کہان کی وفات ارض مقدس کے قریب واقع ہو۔ (۳)

اس میں مجمی کوئی مضا کقتر نیس کہ خاندان کے لوگوں کو ایک دومرے کے قریب دفن کیا جائے ، چنا نچد آپ فٹا نے حضرت

عثان بن مظعون رفظ کی قبر کے قریب ہی ان کے اہل خاندان کو بھی دفن کرنے کی ہدایت فرمائی تقی ۔ (م)

الله آن كل دُور درازتك نعشيل لے جاكر تدفين كا جورواج بوگيا ہے، وہ شريعت كے مزاج كے خلاف ہے اور محض تكلف ہے، حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بكر خطف وفات مكہ حقريب بى الله عند الرحمٰن الله بي بكر خطف وفات مكہ حقريب بى الله من الله بي الله

ہے تبر پرانی ہوجائے اور نعشیں بوسیدہ ہوجا کیں تو اس تبریں دوسرے مردہ کی تدفین جائز ہے۔(۸)

ہ کہ مسلمان کی کفار یا سی عیر مسلم کی مسلمانوں کے قبر ستان میں تدفین جائز نہیں۔(۹)

<sup>(\*)</sup> المعنى ١٨٨/٢ ، مراقى القلاح ٣٣٦ (٢) المغنى ١٩٣٢ ، يكره الدفن في البيوت ، مراقى الفلاح ٣٣٦ (\*) لموالة سابق (۵) حوالة سابق (۵) حوالة سابق (۵)

<sup>(</sup>۱) ترمذی ۱۳۶۳ باب ماها، فی الرخصة فی زندرة القبور - وفی استاده این خریج وهومدس وقد رواه عنفته

<sup>(</sup>٤) مراقي الفلاح على هامش الدر ٣٣٧ (٨) حوالة سابق ٣٣٦ (٩) شرح مهذب ١٨٥/٥

تدفین کے بعد

المن المركاء ك المحمسخب به كقير يردونون باته سه تمن بار قبر برسر بان كل المرسخب ك قبر يرسر بان كل المرف ب الكي قبل (۱) خود آب في الكي قبل المرف بالكرح مثى والى ب (۱) بسب مثى والحالة الموع المرف بالمرف المنها المحلف الكوم "دوسرى دفعه" فيها نعيد سحم "اورتيسرى دفعه" منها نعو جكم تادة الموى "كي كوفتها من مستحب قرارديا ب (۱) بيل كرهنرت ام كلوم بنت رسول الله والمناكن قبر يرمثى والته بوت آب في المراكز الله المراكز ال

تدفین کے بعد تعوزی دیر قبر پر شمبرنا اور مردہ کے لئے استغفار کرنا بھی درست ہے(۵) — حضرت عثان ﷺ نے آپ ﷺ استخفار کامعول نقل فرمایا ہے۔(۲)
 اس موقع پر قبر پر کچے قرآن پڑھنا بھی فقہاء نے متحب

اس موقع پر قبر پر کھے قرآن پڑھنا بھی فقہا و نے متحب قرار دیا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر علیہ سے منقول ہے کہ وہ سور و بقرہ کی ابتدائی اور افتقامی آیات پڑھنے کو پہند فرماتے متھے۔(2)

( فن کے پچھاورا حکام کے لئے ''تلقین'' کالفظ ملا حظہ ہو، قبر، کفن اور نماز جناز ہ سے متعلق تفصیلی احکام خود ان الفاظ کے تحت نقل کئے جا کمیں مے )

ريل

"ولیل" کے اصل معنی رہبر کے ہیں اور اس کی جمع" اولہ" اور" ولائل" ہے۔

اصول فقہ میں دلیل اس ما فذکو کہا جاتا ہے، جس سے
احکام شرعیہ ثابت ہوسکیں ، ان میں خارشغل علیہ ہیں: کتاب
اللہ ، سنت رسول و اللہ اللہ اللہ اس اس کے علاوہ کی حضی
ما خذہیں ، جن کی بابت فقہاء کے درمیان اختلاف ہے، علامہ
قرائی نے ولیل کی دو تشمیس کی ہیں ، ایک وہ جو احکام کے
مشروع و ثابت ہونے کو بتا کی اور ان ادلہ کو پول شار کرایا ہے:
کتاب ، سنت ، اجماع ، قیاس ، برات اصلی ، اجماع الل مدید،
اجماع الل کوف ، استحمان ، استصحاب ، عصمت ، اخذ بالاخف
اجماع الل کوف ، استحمان ، استصحاب ، عصمت ، اخذ بالاخف
فلفا و اربحہ کا اجماع ، اجماع سکوتی ، اجماع مرکب ، قیاس الی 
دو چیز وں میں جن کے درمیان فرق کا کوئی قائل نہیں ، قرائی کا
خیال ہے کہ مختلف اقوال پر کم وہیش ہیں ادلہ شرعیہ ہیں۔
خیال ہے کہ مختلف اقوال پر کم وہیش ہیں ادلہ شرعیہ ہیں۔

دوسری متم ان ادله کی ہے جو احکام کے واقع ہونے کو بتا کیں، جینے ذوال آفناب سے نمازظہر کا حکم متحلق ہے ادر مختلف ذرائع سے زوال کے وقوع کا علم ہوسکتا ہے، اس نوع کی دلیلیں ہے۔ اُس نوع کے دلیلیں ہے۔ اُس نوع کی دلیلیں ہے۔ اُس

(٣) ابن ماجه ١٩٨١ ، باب ماجاه في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها

(٣) رواه العمد بسند ضعيف ، ديكهند : شرح مهذب ٢٩٣٥

(۵) البغثي ۱۹۱/۴

<sup>(</sup>۱) طحطاری علی المراقی ۳۳۵ (۲) این ما

<sup>(</sup>٣) دیکهتے: شرح مهذب ۲۹۳۵ ، طحطاوی ۳۳۵

<sup>(</sup>٢) ابوداؤد ٣٥٩/٣ باب الاستعفار عندالقبر للميث في وقت الانصراف

<sup>(2)</sup> شدح مھذب ۲۹۲۷ - بیمل نے میں روایت کوشعب ایمان جس مرفوعاتقل کیا ہے ، اس جس کیجی بن عبداند بن ضحاک ایوب بن نعیک سے نقل کرتے ہیں اور بد دونوں بی ضعیف داوی ہیں ، بیم دونو کا بھی منقول ہے محراس بیم بھی ایک مجبول راوی عبدالرحن بن علاء کا داسطہ

<sup>(</sup>٨) كتاب العروق ١٢٨/١ ، الغرق السادس عشربين قاعدة ادلة مشروعية الاحكام و بين قاعدة ادلة وقوع الاحكام

دلیل سے قریب ایک اور لفظان جمت "کا ہے، جمت وہ اُمور ہیں جن پر قاضی اپنے فیعلہ کی بنیاد واساس رکھتا ہے، گو جمت کے جمت کے جمت کے سلسلہ میں بھی اختلاف رائے ہے، تاہم مجموعی طور پر دی اُمور ہیں جن کو قضاء کے باب میں جمت مانا گیا ہے اور علامرقر افی نے ان کا ذکر کیا ہے (۱) — حندیہ کے بہاں اقرار، شہادت بھم جم سے انکار اورقر ائن قاطعہ اُمولی طور پر ، فجگانہ جمتیں ہیں، (تفصیل خود قضاء کے تحت فرکورہوگی)

## دم (خون) خون — پاک اور ٹا پاک

شوافع اور حنابلہ کے یہاں بھی مچھر، پسو وغیرہ کا خون ناپاک نہیں (س) مچھلی کا خون حنابلہ کے نزد کیک پاک (۵) اور شوافع اور مالکیہ کے نزدیک بہتا ہوا ہو، تو ناپاک ہے۔ (۱)

جوتھم خون کا ہے، پاک اور تا پاک میں و بی تھم ان چیزوں کا ہے جوخون سے بنتی ہیں، یعنی پیپ ۔ (٤) مقد ارعفو

حنفیہ کے فرد کی خون نجاست فلیظ ہے، البدااگر کیڑے یا جم پرلگ جائے آوا کی درہم کی مقدار معاف ہے، اگراس سے بردہ جائے آوا لیے کیڑے یا بدن میں اتنی مقدار خون کے ساتھ فماز فاسد ہوجائے گی (۸) — (خون سے کب وضوائو نے گااور کبیش ؟ اس کا ذکر' حدث' کے تحت آچکا ہے، دواء میں خون کے استعال کا تھم' تداوی' اور خرید وفروخت کا تھم' بھی' کے تحت دیکھنا چاہئے اس طرح '' درہم' سے درہم کا وزن مراد کے تحت دیکھنا چاہئے اس طرح '' درہم' سے درہم کا وزن مراد ہے یا مساحت ،اس کے لئے ملاحظہ ہو: نجاست)

# وخ (1 نسو)

آ نسواور آکھ سے نگنے والی رطوبت کا پاکی اور نا پاک کے اعتبار سے کیا تھم ہوگا؟ --- جمجے صراحة حنفید کے یہاں یہ نیس مل پایا، تا ہم عام طور پر یہ اُصول ذکر کیا جا تا ہے کہ جانوروں کے جموٹے کا جو تھم ہے وہی پیدندگا ہے، عسو ق کل شدی معتبر بسودہ (4) -----اس سے قیاس کیا جاسکا

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق

<sup>(</sup>٢) العقه الاسلامي وادلته ١٠٠٥

<sup>(</sup>٩) هدايه مع الفتح ١٠٨/١

<sup>(</sup>١) حوالة سابق ١٣٩٠ العرق السابع عشر (٢) هنديه ١٨٧١

<sup>(</sup>٣) المعتى اردام (۵) حوالة سابق

<sup>(4)</sup> المعنى ١٣٠٩/١ (٨) هندية ١٢٠٩/

ہے کہ وہی تھم آ نسوکا بھی ہوگا ، ابن قد امد نے پیشاب و پاکھا نہ
کے علاوہ حیوانات کے جسم سے خارج ہونے والی اشیاء پر بڑی
اچھی بحث کی ہے اور اس لحاظ سے حیوانات کی چار قسیس کی ہیں
گر حاصل اس کا بھی بھی ہے کہ جن کے گوشت پاک یا حلال
ہیں ، ان کے آ نسو، نیسینے ، دود ہ دغیرہ بھی پاک ہیں ، اس طرح
اگر کوئی جانور حرام ہوگر آ دی کے لئے اس سے بچنا دشوار ہو،
ہیںے بلی ، تواس کا بھی بھی تھم ہے۔(۱)

جسمانی نقصان پر جو مانی تاوان فقها و فراد دیت آرش محومت عدل و کمل بلاکت یا کسی ایسے نقصان کا تاوان دیت بروی جسمانی نقصان پر جو تاوان عائد کیا جا تا ہے وہ او آرش کے جسمانی نقصان پر جو تاوان عائد کیا جا تا ہے وہ او آرش کے برحسانی نقصان پر جو تاوان عائد کیا جا تا ہے وہ او آرش کی بابت احکام حدیث میں فرکور جیں ، جس جسمانی جزوی نقصان کے متعلق شارع نے کوئی سزامقر زمیس کی جسمانی جزوی نقصان کے متعلق شارع نے کوئی سزامقر زمیس کی مواور حاکم کو افتیار دیا میا جو کہ وہ الل رائے حضرات سے مشاورت کر کے اس کی سزامتھین کر ہے ، یہ مانی سزا " حکومت مشاورت کر کے اس کی سزامتھین کر سے ، یہ مانی سزا" حکومت عدل" کہلاتی ہے۔ (۱)

" دیت" کا جُوت خودقر آن جیدے ہے (انساء: ۹۲) مدیثیں بھی متعدداس بارے میں موجود بیں ، آپ وہ اللہ نے حضرت عمرو بن حزم کوایک تفصیلی کتوب تحریر فرمایا تھا، جس میں

یڑے شرح وسط سے دیت کے احکام ذکر کئے گئے ہیں (۳) ۔ تفصیلات میں اختلاف کے باوجود اُسولی طور پر بعض جنایات میں دیت واجب ہوئے پرتمام ہی فقہام تنق ہیں اور اس پر اُمت کا اجماع ہے۔(۳)

دیت کب واجب ہوتی ہے؟

ملاكت كى درج ذيل صورتول يس ديت واجب موجاتى

۱) کمی فخص کوخطا قبل کردیا ہو، مثلاً کسی اور پی پرتشاند کرر باقعا اور گولی کسی آ دی کو جاگئی۔

ا) "قل شبعد" كى صورت بين آئى موركين كى ايسى بتعيار سے واركيا جس سے عوالم الاكت واقع نيس موتى ، مراتفا قا بلاكت واقع موكى \_

٣) كونى فخض بالواسط مقنة لكى بلاكت كاباعث بنابو

٣) بيج يا مجنون نے كى كو ہلاك كرديا مو\_

۵) ان تمام صورتوں میں تواصالہ بی دیت واجب ہوتی ہے ۔۔۔
لیکن اگر فتل عمد کا واقعہ ہو اور مقتول کے درشہ دیت لینے اور
قاتل دیت ادا کرنے پر راضی ہوجائے تو اس صورت میں
مجی دیت واجب ہوتی ہے۔
دیت واجب ہونے کی شرطیں

حنفید کے نزد یک و یت واجب ہونے کے لئے ووشرطیں :

اول بيركه متقتول ياجس كونقصان پهنچايا كيا ہے، وہ "معموم"

<sup>(</sup>۱) دیکھٹے : المغنی ۱۹۵۱–۱۳۳۸ (۲) متدیہ ۲۳۲۹

 <sup>(</sup>٣) بسائي ٥٤/٣ دكر هديث عمرو بن حرم في العقول واختلاف الناقلين له

ہولینی شرقی تفطیر نظر سے قبل کے جانے کا استحق ندہو، چنا نچر بی اور باغی کے قبل پردیت واجب نہیں کہ ان کا خون معموم نہیں ۔ وامرے معتقل یا تقصان زوہ فخص کا خون شریعت کی نگاہ میں قابل قیمت بھی ہو، چنا نچر تربی، وارالحرب میں مسلمان ہو، ججرت ندکرے اور فلطی ہے کی مسلمان کے ہاتھ مارا جائے تو ویت واجب نیس، اس لئے کہ حنفیہ کے نزویک انسانی خون اس وقت قابل قیمت ہوتا ہے جب کہ وہ دارالاسلام میں ہو، دوسرے فقیاء کے نزویک چوں کہ اسلام قبول کرتے ہی اس کا دوسرے فقیاء کے نزویک چوں کہ اسلام قبول کرتے ہی اس کا خون قابل قیمت ہوجاتا ہے، اس لئے ایسے فض کی دیت ہی واجب ہوگی۔ (۱)

كن اشياء سے ديت اداكى جائے؟

"دریت "كن اشیاء ك در ایداداكی جائے گ؟ -- اس سلسله بی بهی فقهاء ك در میان اختلاف ب، امام ابوطنیقه اور مالكیه كا خیال ب كدویت تین طرح ك اموال بی سے كس مالكیه كا خیال ب كدویت تین طرح ك اموال بی سے كس ك ماداكی جادت به اونث ، مونا، جا ندى (۲) -- كیول كه حضرت عمره بن حزم من كه ك نام كمتوب نبوى الكی بن ایك سو اونث یا ایک بزار دینار كا ذكر ب (۳) اور حضرت عمره الله ك بار ب بین مردى ب كد آ ب منافه نه باد ب بین مردى ب كد آ ب منافه نه باد عیا ندى بین ایک بزار درجم دیت مقرر فرمانی تی - (۷)

امام احد اورامام ابو بوسف ومحد کے زویک چیم جنول سے

دیت اداکی جاسکتی ہے ، ان میں تمن تو یکی اون ، سونا اور چاندی ہے اور مرید تین گائے ، بکری اور پوشاک ہیں (۵) — ان حضرات کے چیش نظر بھی حضرت عمر ظاف بی کا ایک فیصلہ ہے ، روایت ہے کہ حضرت عمر طاف نے اسپے زمان خلافت میں ایک خطید دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اونوں کی قیت گراں ہوگئی ہے للخدا اب سونا ہے ؛ یک ہزار دینار ، چاندی سے بارہ ہزار درہم ، گائیں دوسو، بکری دو ہزار اور لباس دوسوکی تعداد میں بطور دیت اداکی جائے۔ (۲)

اکو فتہا ہ کاعمل حضرت عمر منظانہ کے ای فیصلہ پر ہے اور
ان کے نزدیک چاندی میں دیت کی مقدار بارہ سو درہم ہے ،
امام ابو صنیفہ کے نزدیک ایک بزار درہم چاندی دیت ہے (ے)
اورامام شافعی کا قول جدید بھی بہی ہے (۸) حقیقت یہ ہے کہ یہ
اختلاف دراصل قیمتوں کے آتار چڑھا وَ پرش ہے ،امام ابو صنیفہ نے وس درہم کوایک دیتار کے مساوئی مانا ہے ، خود فصاب ذکو ق
ہے ، جی سونے اور چاندی کی قیمت میں بہی تناسب فلا ہر ہوتا
ہے ، دوسر نے فتہا ہ نے ایک دینار کو بارہ درہم کے برابر قرار دیلے بے ، دوسر نے فتہا ہ نے ایک دینار کو بارہ درہم کے برابر قرار دیلے بے ، دوسر نے فتہا ہ نے ایک دینار کو بارہ درہم کے برابر قرار دیلے بے ، دوسر نے فتہا ہ نے ایک دینار کو بارہ درہم کے برابر قرار دیلے بے ، دوسر نے فتہا ہ نے ایک دینار کو بارہ درہم کے برابر قرار دیلے بے ، چنا نچہ ملا وہ حضرت عمر ہے کہ ایک کیا ہے کہ آپ ایک کی ایک دیت بارہ برار درہم دلائی (۹) ۔۔۔ اصل یہ ہے کہ ایک فیصل کی دیت بارہ برار درہم دلائی (۹) ۔۔۔ اصل یہ ہے کہ شریعت میں دیت کے لئے بنیا دی معیار '' اونٹ'' ہیں ، پس

<sup>(</sup>١) بدائع الصفائع ١٥٣٨ (٢) بدائع السنائع ١٥٣٨ ، بداية المجتهد ٢٠١/٣

<sup>(</sup>٣) نسائي ٥٨/٣ ذكر جديث عمر بن حزم في العقول واحتلاف الناقلين له (٣) نصب الرايه ٣٩١/٣ ويمي باك

<sup>(</sup>۵) ديكهتي: بدائع ٢٥٣/٤ ، المعنى ٨٠٩٦ (٩) ابوداؤد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ٢٢٣/٢ ، باب الدية كم هي

<sup>(</sup>۷) بدائع الصنائع ۱۵۳/۷ (۸) معنی المحتاج ۵۹/۳

<sup>(</sup>٩) ترمدي عن ابن عباس ٢٥٨/٠ ، بات ماجاء في الدية كم في من الدراهم

اونٹ کی قیمت میں بدلتے ہوئے حالات میں تفاوت ہوسکتا ہے اورائ نبست سے سونے ، چاندی کی مقدار میں بھی تفاوت ہوتار ہے گا۔

### عورتون کی دیت

حورتوں کی ویت مرد کی ویت کے مقابلہ نصف ہے ،اس پر قريب قريب الفاق ب(١) كاسائي في تفل كياب كراس سلسله يش حضرت عمر مظينه ، حضرت على مظله ، حضرت عبدالله بن مسعود المناه اور حضرت زبير بن تابت كالله كه آثار بهي موجود بن بلکدوہ اس برمحایہ کے اجماع کے مدعی جیں (۲) صرف این علیہ " اورابو بکراصم عورت کی دیت بھی مرد کے مساوی قرار دیتے ہیں (٣) ---- مرد کے مقابلہ مورت کی دیت کا کم ہونااس مات کی ولیل فیس کداسلام عورت کو کم نگابی ہے دیکھا ہے، بلکہ بیمعاشی ذمەدار بول يريني ہے،شريعت نے خاندان كى كفالت كى ذمه داری مردول بررکی ہاوراً صولی طور برحورتوں کواس سے بری رکھا ہے، اس ، جب کوئی مرد ہلاک ہوتا ہے تو اس خاندان کا معاشى سهارابد ظا برنوف كرره جاتا باورسيطني بس ونت بحى لك ہاورمشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے، ایسے میں وہ زیادہ معاشی تعاون کا ضرورت مند ہوتا ہے ، عورت کی موت ول کوضرور مدمد پہنچاتی ہے اور خاندان کے تربینی نظام کو بھی اس سے سخت نقصان ہوتا ہے مربالعوم بیٹائدان کی کقالت کے نقم میں عدم توازن پیدائبیں کرتا ، میراث کے قانون میں بھی مردوں ادر عورتوں کے حقوق میں تفاوت کی وجہ غالباً یہی ہے۔

غیرمسلموں کی دیت

ذی یعنی مسلم مملکت میں آباد غیر مسلم اور "مستامن" یعنی غیر مسلم مملکت میں آباد غیر مسلم مملکت میں خیر مسلم مملکت سے اجازت حاصل کرے ہمارے ملک میں آباد والے غیر مسلم کی دیت المام الوصنیفہ کے زود کیک وہ ہی ہے جو مسلمان کی ہے، دوسرے فقہاء کی دائے اس سے مختلف ہے جو مسلمان کی ہے، دوسرے فقہاء کی دائے اس سے مختلف ہے (\*) --- اس سلسلہ میں الم الوصنیفہ کے دلائل حسب فیل ہیں:

وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلّمة الى اهله . ( اتراء . ٩٢)

اگر مقتول الی قوم ش سے ہو کہ اس کے اور تہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو مقتول کے وارثوں کوخوں بہادینا ضروری ہے۔

- يهال الله تعالى في معابدين كى ديت اواكر في كا مطلق معلق معلق معلم مواكر قل كى تمام صورتول مي ايك يى ديت واجب بوكى - ديت واجب بوكى -

٢) رسول الله الله على ارد المن معقول ب :

جعل دیة کل ذی عهد فی عهده الف دینار. (۵)

کرآپ کی نے معاہدی دیت اس کے زمان عمد میں ایک بزارد یارمقر رفر مائی۔

۳) عمروبن امیضمری نے دوغیر مسلموں کو آل کردیا تھا تو آپ

<sup>(</sup>٣) الفقة الاسلامي وأدلته ٢١٠/٢

<sup>(</sup>۲) بدائم الصنائم ۲۵۳/۷

<sup>(</sup>۱) رحمة الأمة ۳۳۸ (۳) البحر الرائق ۳۲۹/۸

<sup>(</sup>٥) الوداؤد في المراسيل عن سعيد بن المسيد ١٢ ، باب دية الذمي

ادافر مائی۔

۳) حضرت ابوبکر منطقہ وعمر طبیعت مروی ہے کہ انھوں نے غیرمسلم شہر یوں کی ویت کے بارے میں وہی فیصلہ فر مایا جو مسلمانوں کی دیت تا ہے۔

عفرت عبدالله بن مسعود سے مردی ہے کہ اہل کتاب کی
دیت مسلمانوں کے برابر ہے دیة الهل السکتساب مغل
دیة المسلمین .

الکیراور حنابلہ کے نزدیک غیر مسلموں کی دیت بدمقابلہ مسلمانوں کے نصف ہے کہ آپ ان نے فرمایا : معاہد کی دیت بدمقابلہ دیت بہ مقابلہ مسلمان کے نصف ہے (۲) بعض روایات میں معاہد کی بجائے "کافر" کافر" کافظ آیا ہے (۳) سے تاہم حنفیہ کی تائید غیر مسلم شہریوں کے متحلق حضرت علی مقابلہ کے بیان کے ہوئے اس اصول ہے ہی ہوتی ہے کہ ان کے خون اور

ان کی دیت ہماری دیت کی طرح ہے، دمه کدمنا و دینه کدمنا و دینه کدینا (س) کدیننا (س) کدیننا (س) کہ اس ارشاد کی حیثیت جنایات کے باب میں عمومی اُصول وقاعدہ کی ہے و الله اعلم .
و بیت میں شدیت اور تخفیف

جرم کی شدت کے اعتبار سے مقررہ تعداد میں اضافہ کے بغیرہ بیت کو گرال قیمت بھی بنایا جاتا ہے، سونے اور چا ندی میں تو ایب کیا جانا ممکن نیس ، اس لئے صرف اونٹ سے دیت ادا کرنے کی صورت ایبا کیا جاتا ہے جس کو فقہ کی زبان میں "تغلیظ دیت" کہا جاتا ہے ۔ آل عمداور شبہ عمد کی صورت ایک دیت واجب ہو آل ہے مالکیہ ، شوافع اور حنیہ میں امام عمد کے نزو یک بیرہ بہت اس طرح ہو آل ہے : مہم تین سالہ اونٹیاں ، مہم چارسالہ اونٹیاں اور مہم حالمہ اونٹیاں — اکثر حنیہ اور حنایلہ مالہ وحنایلہ کے نزو یک اس دیت کی تفصیل اس طرح ہے : مہم تین سالہ اونٹیاں اور مہم حالمہ اونٹیاں — اکثر حنفیہ اور حنایلہ مالہ وسالہ ہو تا کیک سالہ، میں اور مہم حالمہ اونٹیاں (۵) — حضرت کے نزو یک اس دیت کی تفصیل اس طرح ہے : مہم نظار کی تا کید میں ما کب عمر مناطقہ اور حضرت علی مناطقہ کے قیملے پہلے نقطۂ نظر کی تا کید میں سا کب عبر از یک کی روایت سے ہو آل ہے کہ عہد نبوی وقتی میں میں میں معمول تھا نیز حضرت عبد اللہ بن مسعود مناطقہ ہے ہی ان کی کی معمول تھا نیز حضرت عبد اللہ بن مسعود مناطقہ ہے ہی ان کی کی دائے تین کی گئی ہے۔ (۱) دو مر سے نقطۂ نظر کی تا کید میں میں کی کی معمول تھا نیز حضرت عبد اللہ بن مسعود مناطقہ ہے ہی ان کی کی دائے تیں کی گئی ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>١) كامانى خان تام و الكافاركياج ، ديكها بدائع الصنائع ١٥٥٠

<sup>(</sup>٢) دية المصهد تصف دية المسلم ، ابودال ١٩٣٠/٢ ، باب دية الذمي

<sup>(</sup>٣) دية عقل الكافر نصف عقل المسلم ، ترمدي وقال حديث حسن ٢٦١١ (٣) مستدالشافعي ٣٣٣

<sup>(</sup>٥) ديكهناج: رحمة الأمة ٣٣٣ كتاب الديات (١) سفر ابي داؤد ٢٢٧/١ باب دية الخطأشية العمد

<sup>&</sup>quot; (4) المعنى ٢٩٣٨

ویت کی اوا نیکی میں اہل تعلق (عاقلہ) کا تعاون

قل عمری صورت میں دیت خود قاتل پرواجب ہوتی ہے

اس پرفتها وکا آنفاق ہے(ا) — اور بیشر بعت کے اس مزائ

کے عین مطابق ہے کہ ہرشخص اپنی غلطی کی بابت خود ای ذمدوار

ہے جس کو آپ کو گئے نے جیت الوواع کے موقع سے ان الفاظ میں واضح فر مایا ''الا لا بیجنی جان الا علی نفسه ''(۱) —

البت بعض صور اوں میں شریعت نے قاتل کے ''اہل تعلق'' کو بھی البت بعض صور اوں میں شریعت نے قاتل کے ''اہل تعلق'' کو بھی دیت کی اوا نیکی میں ان کی شرکت کے لازم ہونے کے دیت کی اوا نیکی میں ان کی شرکت کے لازم ہونے کے لیک شرط ہے کہ ا

ا) ووقل خطایا شه عمد کامر تکب بو۔

۲) دیت باہی ملے فرراید سطے ند پائی ہو کہ ملح مرف ملح کرنے والوں بی کے حق ش محترب۔

س) دیت مزم کے اقرار و اعتراف کے متیجہ میں واجب نہیں ہوئی ہو۔

۳) قاتل غلام ندبو\_(س)

۵) ہے اور مجنون گوممر آئل کریں۔ پھر بھی وہ آل خطاء کے درجہ میں ہے۔اس لئے دیت کی ادائیگی میں عاقلہ شریک رہیں مے۔(۴)

" عاقلہ" سے تمن تا جارورہم فی کس کی شرح سے دیت میں تعاون وصول کیا جائے گا۔خوا تمن ، بچوں اور مجنون ہریہ

تعاون عائد نہیں کیا جائے گا (۵) مالکیہ اور حنابلہ کے نزویک عاقلہ کے لئے تعاون کی کوئی شرح مقرر نہیں ہے، بلکہ عدالت مواہد ید ہے اس کی تعیین کرے گی (۲) ——— ( عاقلہ ہے کون لوگ مراد ہیں؟ انشاء اللہ خود فدکورہ لفظ کے تحت اس کی وضاحیت کی جائے گی)

ادا ئىگى كى مەت

ایام ایوطیفہ کے زویک قل کی تمام صورتوں میں سرمالہ مدت میں ویت اداکرتی ہوگی۔اس میں محداور خطاکا کوئی فرق فیس (ے) دوسرے فقہاء کا خیال ہے کہ عمد کی صورت میں بلامہلت فوراً دیت اواشدنی ہوگی۔سرسالہ مہلت صرف خطااور شہر عمد کی صورت میں کہ ایک تو قل عمد کی صورت دیت شدید تر کردی گئی ہے۔ کہ ایک تو قل عمد کی صورت دیت شدید تر کردی گئی ہے۔ دوسرے پوری دیت کا فصردار خود قاتل کو قرار دیا گیا ہے۔ بی اس کے جرم کی پاداش کے لئے کائی ہے۔اب دیت اداکر نے میں ایک جروم کردینا مناسب اس کے جرم کی پاداش کے لئے کائی ہے۔اب دیت اداکر نے میں ایک جو دوسرت عمر معطب نے معزات محابر کی موجودگی میں بی فیصلہ فر مایا اور قاتل کو مہلت دی (۱۹) ۔ جواس کی کائی ہے۔

جن اعضاء کاشے پر کھمل دیت واجب ہے! '' دیت'' اصل میں پوری جان کی ہلاکت کا بدل ہے۔ لیکن پیغیر اسلام'' نے عمرو بن حزم مظاہدے نام اپنے مکتوب

<sup>(</sup>۳) دیکھٹے · بدائم الصنائم ۲۵۵/۷

<sup>(</sup>١) رحمة الأمة ١٣٣١

<sup>(</sup>٩) بدائم الصنائم ١٥٦/٤

<sup>(</sup>۱) بدائم السنائع ۱۵۵/۸ ۲۵ سنن ترمذی ۲۹/۲ ، کتاب الفتن

گرامی میں بعض اور أمور کو بھی موجب دیت قرار دیا ہے۔ چنانچہ ناک کے ممل طور پر کاٹ دینے ،آ تھوں کے پھوڑنے اور عضو تناسل کے کاٹ دینے وغیرہ پر بھی دیت واجب قرار دی گئی ہے(۱) --- اس لئے فقہاء نے بیا مول مقرر فرمایا ہے کہ جسم کی کی بھی منفعت سے کی فخص کو ممل طور پر محروم کردینے کی صورت میں اگر طرم پر کسی وجہ سے قصاص واجب نہ ہوتو پوری ویت واجب ہوگی ۔ یہ منفعت کو ضائع کردینا دوطرح ہوتا ہے، یا تو جسم کا کوئی حصہ کاٹ دیا جائے یا جسم کے قالب کو ہاتی رکھتے ہو ہے اس کی صلاحیت کو فتم کردیا جائے۔

اعداء كائے جانے كے سلسلہ بن تفعيل يہ كه جن اعداء كائے جانے پرديت واجب بوتى ہے، وہ چار طرح كي بن اعداء كائے جائے پرديت واجب بوتى ہے، وہ چار طرح كي بن الك وہ جوجم بن تنها بوء اوروہ يہ بن الك وہ منويكا زبان ، آله تناسل يا اس كا حقد، ريز هى بدى بدى بوا، سركا بال ، مخون ہے ، پيشاب كا راسته، پائخاندكا راسته، چزا، سركا بال ، واز مى كے بال ، بشرطيكہ بال اس طرح سمجنى لئے جا كيں كه ووباره نكل نہ كيس ان تمام اعداء كے كاف دينے اور الگ دوباره نكل نہ كيس ان تمام اعداء كے كاف دينے اور الگ كردينے كي صورت كمل ديت واجب ہے۔

دوسرے دہ اعضاء ہیں جوانسانی جسم میں جوڑے جوڑے رکھے گئے ہیں اور دہ بید ہیں: ہاتھ، پاؤل بآ کھ رکان ، مجوول کے بال ، (یعنی بال اس طرح آ کھاڑ دیتے جا کیں کہ پھر نہ آگیں) بھن، بیتان کی گھنڈیاں (شدیسین و حلمتسین )،

فوطے، عورت کی شرم گاہ کے دونوں کناروں کے لب، سرین اور واڑھ --- اگرید دونوں جوڑے اعضاء ضائع کردیے جا کیں تو کھل اورا کیک کوضا کع کیا جائے تو نصف دیت واجب ہوگ۔
تیسرے دہ اعضاء جوجم میں چارچار ہیں اور دہ یہ ہیں۔ دونوں آگھوں کی پکیس اوران پرا گے ہوئے ہوئے ہوئے سے آگر میہ چاروں ضائع کردیا جائے تو خاکہ میں تو اورا کیک ضائع کردیا جائے تو چاہے گاہ کے جائے تو اجب ہوگ۔

چوشتے وہ اعضاء جو دس دس کی تعداد میں ہیں۔ یہ ہیں: دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کی انگلیاں ۔اگر تمام دس انگلیاں کاٹ دی جائیس تو کھنل دیت اور پچھوکاٹی جائیس تو ہر آگشت پر دسواں صبۂ دیت داجب ہوگا۔ (۲)

محمى جسماني منفعت كاضياع

جم کی کوئی منفعت کمل طور پر ضائع و پر باد کردی جائے تو بید مسلاحیت کا قبل بھی اصل بیں اس شخص کی شخصیت اور وجود بی کا قبل ہے ۔ انسان کا جمال اور اس کی ساخت بیں تناسب و تو ازن ہے حروی کو بھی فقہاء نے اس تھم بیں رکھا ہے۔ شار کرائے والوں نے بیس ہے بھی زیادہ جسمانی منافع شار کرائے بیس ان بیس ہے بھی زیادہ جسمانی منافع شار کرائے بیس ۔ ان بیس ہے بھی زیادہ جسمانی منافع شار کرائے والوں نے بیس ، تعلی سامت، بصارت، شامہ (سو جھمنے کی صلاحیت ، جیانے کی صلاحیت ، جیان قصاص وغیرہ۔ ان صلاحیت ، جیاں قصاص

 <sup>(</sup>۱) نسائي ۱۵۵۸ ذكر حديث عبرو أبن هزم مي العقول واحتلاف الناقلين له

<sup>(</sup>۲) بيتمام تغييات بدائع الصفائع مراس ، المغنى ٨روس اورالعقه الاسلامي وادلقه ٢ راس عافوذي كا مانى في بيتخ صورت كاذكر نيرك ب فتب و كان تغير من اختلاف محل بين كاذكرموجب طوالت اوكاء اس سر جيور وياكي ب

واجب کرناممکن ہو وہاں قصاص واجب ہوگا ورنہ ممل ویت واجب ہوگی۔ اگر جزوی نقصان پہنچا تو چرای کے مطابق تاوان عائد کیا جائے گا۔اس طرح کدا گرنقصان کا تشخص ممکن ہوتو دیت ہی کے لحاظ سے جزوی دیت واجب ہوگی، جیسے ایک آگے چوڑ وی تو نعیف دیت۔ اگر تشخص ممکن نہ ہوتو اصحاب رائے کے مشورہ سے مناسب تاوان جس کو " حکومت عدل" کہا گیا ہے۔(۱)

سراور چرے کے زخم

جزوی نقصان کی ایک صورت زخم کی ہے۔ زخم کو بنیادی طور پر فقہاء نے دو حصول میں با تا ہے۔ ایک دشجاج " میجاج و و و فقہاء نے دو حصول میں با تا ہے۔ ایک دشجاح کی حنفیہ کے دو فرخم ہے جو سراور چرے کے حصہ میں ہو، ایسے زخم کی حنفیہ کے بہال میار وصور تیں ہیں :

مارمه : جس مي چزاييث جائي مرخون ند فكي .

وامعہ : جس سے خون لکے محر منے نہ پائے۔اس کو

"فارم، مجى كهاجا تاب

داميد : جس سےخون يجاورخون كائر فح مونے كيے۔

باضعه : جس مين كوشت كث جائے۔

متلاحم : جس میں کی قدرزیادہ کوشت کث جائے گر

مرى كقريب تك ندينج-

سحاق : جس بی گوشت کٹ جائے اور بڈی کے اُوپر کی باریک جملی ظاہر ہوجائے۔دراصل ای جملی

ی بریت ن میرروب بروب کود سمحاق' کتے ہیں۔

موضحہ : جس میں فدکورہ جھلی مجسٹ جائے اور خود ہڈی

طاہر ہوجائے۔

باشمه : جس ميس بذي توب جائے۔

منقله : جس مي بدى أو ث كرا بي جكسے به وائے۔

آمہ: جوزفم دماغ میں بیمجے کے اُوپر کے فلاف تک

لکھی جائے۔

واسفه : جواس غلاف كوچاك كرك اصل وماغ تك كافئ

جائے۔(۲)

ان میں سے صرف "موضی" ہی ایسا زخم ہے، جس میں شوافع اور متابلہ کے نزدیک قصاص ہے۔ حنینہ کے نزدیک موضی ہے۔ حنینہ کے نزدیک موضی ہے ۔ حنینہ کے نزدیک موضی ہے کہ اس موضی سے کہ اس کا۔ موضی سے زیادہ تھیں زخم کی صورت قصاص نیس ہے کہ اس میں مما اگمت کو برقر ادر کھنا دشوار ہے (۳) — ان میں ہے" آ مہ" میں تہائی دیت ، منظلہ میں پندرہ اورش اور موضی میں پائچ اون میں تہائی دیت ، منظلہ میں پندرہ اورش اور موضی میں پائچ اون کا ایطور تاوان واجب ہونا اس کمنوب سے بہ صراحت ثابت ہے۔ جو آ ہو گھا نے حضرت محرورت ن موضی کے مام کھا ہے کو یازخم کی بیصور تیں "ارش" واجب ہونے کی ہیں ۔۔۔ اس کے علادہ جن صور تیں "ارش" واجب ہونے کی ہیں ۔۔ اس کے علادہ جن صور تو ل میں قصاص اور "ارش" نہیں ۔ وہاں پھر دیت کے عام اصول کے مطابق" موسوت کے اس کی اس میں اور ایس موسوت کی ہیں۔۔۔ اس کے علادہ جن صور تو ل میں قصاص اور "ارش" نہیں ۔ وہاں پھر دیت کے عام اصول کے مطابق" موسوت کے اس میں اور ایس کی اس میں اور ایس کی اس میں اس میں اس میں اور ایس کی مطابق " موسوت کے عام اصول کے مطابق" موسوت کے عام اصول کے مطابق " موسوت کے عام اصوب کے عام اس کے عام اس میں موسوت کے عام اس میں موسوت کے عام اس میں میں موسوت کی میں میں میں موسوت کے عام اس میں موسوت کے عام اس موسوت کے عام اس میں میں میں میں موسوت کے عام اس میں موسوت کے عام اس میں موسوت کے عام اس میں موسوت کی موسوت کی موسوت کی موسوت کے عام اس میں موسوت کے موسوت کے موسوت کے عام اس موسوت کے موسوت کی موسوت کی موسوت کے موسوت کے عام اس میں موسوت کے موسوت کے موسوت کے عام اس میں موسوت کے موسوت کی موسوت کے موسوت کی موسوت کے موسو

سراور چرے کے ماسوازخم

زشم کی دوسری فتم '' جراح '' ہے۔ جراح میں فتہاء کے نز دیک وہ تمام زشم داخل ہیں جوسراور چیرے کے حصہ کو چھوڑ کر

<sup>(</sup>١) ملحص ، الفقه الاسلامي وادلقه ٢٩٧٦ - ٣٣٨ ، بدائع الصنائع ١٣٦٤-١٣٦١

<sup>(</sup>٣) ديكها عدائع ١٩٩٧، زخول كي أنشام بين فقهاء كورميون كسى قدر اختلاف بحي بإياجاتا بيد (٣) الفقه الاسلامي ٢٥٥١-٣٥٣

جہم کے کی اور حصہ میں ہوں -- یہ بنیادی طور پر دو طرح
کے ہیں : ہا کفداور غیر جا کفد، جا کفدوہ زخم ہے جو "جوف"
کا بینچتا ہو، سید، پیٹ، پشت، پہلو، سرین وغیرہ جس راہ سے
پنچے ۔اس لئے ہاتھ، پاؤں اور گردن کا زخم" جا کفہ" فہیں
کہلائے گا۔اس کے علاوہ جوزخم ہیں، وہ "جا کفہ" ہیں۔()

## عكومة كالعيين كاطريقه

ابیاجزوی نقصان جس کے لئے شارع کی طرف سے مالی تاوان کی کوئی مقدار متعین نہیں ، گذر چکا ہے کہ اس کو فقہا و '' کھومہ '' کہتے ہیں — اس ہیں تعزیر عدالت کے حوالہ ہوتی ہے کہ وہ مناسب تاوان کی تعیین کرنے ۔ سوال یہ ہے کہ قاضی ' مکومت' کی تعیین ہیں کیا اُصول چیش نظرر کھے گا؟ اس سلسلہ شی فقہا و کے یہاں مجموعی اعتبار سے تین طریقے طبتے ہیں۔ اس فقہا و کے یہاں مجموعی اعتبار سے تین طریقے طبتے ہیں۔ اور پھراس سے صحت یاب غلام کی قیمت بھی لگائی جائے اور اور پھراس سے صحت یاب غلام کی قیمت بھی لگائی جائے اور

دونول کی قیمت میں جو تفاوت ہے۔ وہ تاوان عائد کیا جائے (س) مثلاً زخی غلام کی قیمت ایک ہزار اور صحت مند کی بارہ سو ہے تو دوسود محکومتہ کا عائد ہوگا۔ بیرائے امام طحادی اور اکثر فقہاء کی ہے۔

۲) شارع نے جس زخم کی ہابت تا وان متعین کر دیا ہے۔اس زخم سے اس زخم کی قربت دیکھ کراس کی روشنی میں تعیین کی جائے بیدائے امام کرخی کی ہے۔(۵)

۳) زخم کے علاج میں ہونے والے مالی اخراجات جن میں اوو بیہ، معالج کی فیس اور دوسرے تمام مصارف واخل ہیں بطور '' حکومتہ'' واجب قرار دیئے جا کمیں۔(۲)

ڈاکٹرزشکی نے لکھا ہے کہ یمی تیسراطریقد فی زمانہ زیادہ موزول ہے دربعا کانت انسب الطوق فی عصونا (۱) اور شاید یکی شیخ ہے۔واللہ اعلم

(اسلام کے پورے نظام دیت کو بیھنے کے لئے قصاص ، گئی، عاقلہ اور جنابیت نیز جنین کے الفاظ کا مطالعہ بھی مغید ہوگا اللہ ان تمام مباحث کو اپنے اپنے مقدم پر مکمل کراد ہے، واللہ المستعان)

## وَين

دین کے لغوی معنی قرض اور سامان کی قیمت کے ہیں (۸) فقد کی اصطلاح میں دین وہ مال ہے جو کسی کے ذمہ میں

<sup>(</sup>٣) العقه الأسلامي وادلته ٢٥٧/٢

<sup>(</sup>٢) الدرالمحتار ١٥٤/٨ ، كتاب الديات

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۱۳۱۰/۲

<sup>(</sup>۵) بدائع الصنائع ۲۲۳/۵ ۳۲۵

<sup>(</sup>٨) المصناح البنير ١٣٣٧

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲۹۲/۶

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٣٢٥-٣٢٥

<sup>(4)</sup> الغقه الاسلامي وادلته 2/454

معالمہ، قرض یا مال کے ضائع کردیے کی وجہ سے واجب ہو،
المدین شہر عا مسال و اجسب فی الذمة بالعقد او
الاستهلاک او الاستقراض() — وین سے قریبی مفہوم
الاستهلاک اور اصطلاح قرض کی ہے۔قرض کا لفظ فاص
ہوادراس دین پر بولا جا تاہے، جو کی کواس نیت سے دیا جائے
کہ وہ بعد میں اوا کردےگا (۲) دین کا لفظ اس کے مقابلہ عام
ہواوروہ ان تمام صورتوں کوشائل ہے۔جن میں ایک شخص کی
کوئی چیز دوسرے کے قرمدواجب الاولوم ہو، چاہے وہ بلورقرض
ہویاکی مال کے وض باتی ہویاکی غیرمتقوم (۳) فی کے بدلہ
ہویاکی مال کے وض باتی ہویاکی غیرمتقوم (۳) فی کے بدلہ

#### دین واجب ہونے کے اسہاب

مجھی ایک طرفہ جیسے : نذراور فقہاء مالکیہ کے نزویک بطور خود کسی معروف یا تبرع کی ذمہ داری قبول کر لینا۔ (۳) ۲) ایسا غیر شرع عمل کرنا جواس کے مرتکب پر دین واجب قرار دیتا ہو جیسے : عمل جس سے دیت واجب ہوتی ہے ۔ دوسرے کے مال کا اعلاف، کراہیددار کا کراہیہ پر حاصل کردہ سامان کا نامناسب طور پر استعال ، اجین کا مال امانت کو استعال کرنا۔

۳) مال كا اليه هض كم باتحدين ضائع بوجانا جس كا اس سامان پر تعدضانت پرين تعاجيد : عاصب كزير تبعنه مال مغصوب كى وجه سے تلف بوجائے يا اجرمشترك كے ياس سامان ضائع بوجائے وغيره۔

(۳) ایسی بات کا پایاجانا جس کوشر ایست نے حق مانی فابت ہونے کی بنیاد بنایا ہے جیسے : مال ذکر قریرسال گزرجانا، یا ہوی کا شوہر کے پاس رہنا، یااس کے حق کی وجہ سے محبوس رہنا، کہ بینفقۂ زوجیت کے واجب ہونے کا سبب ہے۔

۵) مصالح عامد کے تحت حکومت کا ملک کے شہر ایوں پر کمی قومی مرورت کی بناء پرخصوصی فیکس عائد کرنا جیسے : وفاعی فیکس وغیرہ (۵)

٢) كوكى چيز واجب مجهراداك كائي ركم بعد كومعلوم مواكدادا

<sup>(</sup>١) كنشاف أصطلاحات الفنون ٢١/٥٥٠ ، تيزد يَحِينَ : طئية الطلبة ٢١١

<sup>(</sup>٢) الدرالمختار على هامش الرد ١٤١/٣

<sup>(</sup>٣) غيرمتقوم ميمراداي چيزي بي جن كواصولي طور برشريت قابل قيت تضورنيس كرتى بيه جيسي انساني جان اورانساني عصمت.

<sup>(</sup>٣) مالكيد كنزويك الركوئي فخص ايك متعيندوت كے لئے يا چى زندگى محركى كى كفائت كا التزام كريا واب اس پر به شرط حيات واستطاعت اس فخص كا نفقد واجب موجاتا ہے ، تحرير الكلام للحطاب ١٩٧١

<sup>(</sup>۵) الامغزال نے دفی کیکس کے جو زاور سروعیت برکسی قدرتعمیل سے تفتگو کی ہے ، العستصفی الم

کننده پرید چیز واجب نبین تمی ، تو لینے والے فخص پراس کی واپسی واجب موگی ..

ے) مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک اگر کوئی مختص دوسرے کی اجازت کے بغیراس کی طرف سے کوئی کام کروہ جیسے:
اس کی طرف سے نفقہ یا دین اوا کردے اور ارادہ تیرع و احسان کا نہ ہو، تو اس دوسرے شخص کے ذمہ اس کا دین دے اس کا دین دے گا۔ شوافع اور حنفیہ کی دائے اس سے مختلف ہے۔ ان حضرات کے نزدیک ہے اس کی طرف سے تیمرع تصور کیا جائے گا۔

۱ ایسانعل جس کی حالت اضطرار ش اجازت دی گئی ہو۔ لیکن اس کی وجہ سے دوسرے کا مال تلف ہوتا ہو، چیسے : حالت اضطرار شیں بلاا جازت دوسرے کا کھانا کھالیا وغیرہ۔
 ۹) یہ بون کرمطالہ مرکو کی فضی اس بکاریں دادا کی سری تنابہ اس بھالہ مرکو کی فضی اس بکاریں دادا کی سری تنابہ اس بھالہ مرکو کی شخصی اس بکاریں دادا کی سری تنابہ اس بھالہ مرکو کی مدیرہ تنابہ اس بھالہ مرکز کی مطالبہ مرکز کی مدیرہ تنابہ اس بھالہ میں مدیرہ تنابہ اس بھالہ تنابہ اس بھالہ تنابہ اس بھالہ تنابہ تنابہ اس بھالہ تنابہ تن

9) مد بون کے مطالبہ پر کوئی شخص اس کا دین اوا کردے ، تو اب خود مدیون پراوا کنندہ کا دین واجب ہوگا۔ (۱)

وين يروثيقه أورثبوت كي صورتين

دین پروشیداور شوت کی جارصورتی این :

ا) دین پر مدیون کی طرف ہے کوئی حض کفالت آبول کر لے۔
 ۲) مدیون کی طرف ہے کوئی سامان بطور رہن حاصل کیا

جائے۔

٣) وين يركواه بنالية جائي \_

۲) دین کا دستاویز لکھلیا جائے -- تحریران اُمور کے ٹابت

کرنے میں معتبر ہوگی یہ نہیں؟ اس میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض لوگ اس کا اعتبار نہیں کرتے۔ اس لئے کہتر کریوں میں تلمیس اور الحاق کا کافی امکان ہوتا ہے۔ واسری رائے یہ ہے کہا گرتح ریحفوظ رہنے کے قر ائن موجود و دمانہ ہوں ہوں ہوں ہوں گرا سے سے کہا گرتح ریحفوظ رہنے کے قر ائن موجود و زمانہ میں جب کہتر کریا در دستاویز کا روائ عام ہے اور بزے میں جب کہتر کریا در دستاویز کا روائ عام ہے اور بزے برے معاملات ای طرح محفوظ کے جاتے جیں اور ان کو محفوظ رکھنے کی مناسب تد امیر بھی افتتیار کی جاتی ہیں۔ سے محفوظ رکھنے کی مناسب تد امیر بھی افتتیار کی جاتی ہیں۔ سے معاطب کا مناسب تقرین و بھی اور ای پر فقہا متا خرین و مناسب تعربی اور ای پر فقہا متا خرین و مناسب تعربی اور ای پر فقہا متا خرین و معاصرین کا عمل ہے (۱۲۱۰) چنا نچر بجلۃ الاحکام کی دفعہ (۱۲۱۰)

والحاصل: يعمل بالسند اذا كان بريئا من شائبة التزوير وشبهة التضيع.

ماصل یہ ہے کہ اگر دھوکہ اور آمیزش کے شبہ سے خالی مولا دستاویز قابل عمل موگ ۔

دین پر قبصنہ سے پہلے تصرف

دین کے سلسلہ میں ایک اہم نقبی مسئلہ یہ ہے کہ مالک وین قبضہ سے پہلے دین میں تصرف کرسکتا ہے یائیس؟ — حنفیہ کے نزدیک وین میں تصرف کی دوصور تیں ہیں : ایک یہ کہ جس پردین ہے ، اس کو ، لک بنایا جائے ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ

<sup>(</sup>١) ملحص أز درأسات في أصول المداينات في الفقة الاسلامي للتكنور نزية حماد ؛ الفصل الرابع ؛ استاب ثنوت الدين ٣٦ ٢٣

<sup>(</sup>٢) ويكيُّ ' تبصرة الحكام على هامش فتح العلى المالك ٢٣٦١-٣٢٢

<sup>(</sup>٣) السلم من ديمي مجلة الاحكام ، دفعات ١٩٠٥ تا ١٩١٠

کسی اور مخض کواس کا مالک بنایا جائے ، حنفیہ کے بہاں پہلی صورت جائز ہے اور خود مدیون کو کسی عوض کے بغیر بھی اس کا مالک بنایا جاسکتا ہے اور عوض لے کر بھی ۔ چنا نچہ این جیم کابیان ہے :

وبيع الندين لايجوز ولو باغه من المديون او وهبه جاز . (۱)

دین کی بھتے جائز نہیں ، البتہ اگر بریون ہی ہے فروخت کرے بیائی کو صبہ کردے تو جائز ہے۔

البت اگرکسی البت اورسے فقہاء کی بھی ہے(۲) — البت اگرکسی البتی چیز کودین کے بدلہ فرید کررہا ہے جس کی تھے سیئے (اُدھار) جائز فہیں، جیسے : سونا چا ندی کے بدلہ یا چا ندی سونا کے بدلہ اللہ تو مجلس میں قبضہ ضروری ہے، تا کہ دین کی وین سے اُدھار فریدو فروخت لازم ندا جائے ۔ یہی وجہ ہے کہ تی سلم میں ''مسلم الیہ'' کے یہاں جو چیز باتی ہو یا کسی اور کے یہاں کوئی چیز باتی ہواس کو '' راس المال'' مظہرا کر تھ سلم کی جائے ، تو یہ جائز فہیں (۳) اس بر بھی قریب قلم یا اُنفاق ہے اور ابن منذر نے اس براجماع کا دموی کیا ہے۔ (۳)

البت حن المد حن دريك وى دين مديون كو يجا اورعوض له كرديا جاسكتا ب- جس برصاحب دين كى ملكيت قائم موكن موسك مكيت كالمستقرار سے بمل وه دين خود مديون سے بمى

فروخت نہیں کیا جاسکا ، مثلا : أجرت ، کام کی پیمیل اور حصول منفعت سے پہلے یا مہر دخول سے پہلے ۔ الی صورتیں جی کہ ابھی اجیر اور عورت کی ملکست اس پر ٹابت و منتقر نہیں ہوئی ہے (۵) — حنفید اور شوافع کے نز دیک اس صورت میں بھی مدیون سے دین کی بچے جائز ہے ۔ (۲)

مدیون کے علاوہ دوسر ہے کو دین کا بلا عوض یا بالعوض ما لک بنانے میں اختلاف ہے۔ حنفیہ ، حنا بلہ اور شوافع کے قول مشہور کے مطابق ندوین کا ہبہ درست ہے نداس کی بھے جائز ہے (ے) مالکیہ کے نزدیک کچھ خاص شرطوں کے ساتھ فیر مدیون سے وین کی بھے جائز ہے اور ان شرطوں کا منشاء عزر سے عفاظت ہے دین کی بھے جائز ہے اور ان شرطوں کا منشاء عزر سے عفاظت ہے کی دواقوال زیادہ مشہور جیں ۔ تا ہم پہلاقول جو حنفیہ اور جہور کا کی دواقوال زیادہ مشہور جیں ۔ تا ہم پہلاقول جو حنفیہ اور جہور کا ہراج و دو معاملات کے بارے میں شریعت کے مزاج و فیدات سے نیادہ قریب ہے، و اللہ اعلم و بین سے بھے

دین کی تھ وین کے بدلہ یعنی قیت (شمن) اور سامان (تھ) دونوں ہی دین واُدھار ہوں ۔ پیجائز نہیں ، مدیث میں

مروی ہے:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي . (١٠)

الاشباه والنظائر ٢٥٨ (٣) و كي شرح مهذب ٢٩٨٤ ، المغنى ١٣٣٧٥

(٣) تبيين الحقائق ٣٣٧٨ (٣) المغنى ٣٣٧٨

(۵) وكيمنط : كشاف القناع ۲۹۳۶۳

- (٢) ويحت ردالمعتار ١١٢٠/ ، الاشداه والنظائر للسيوطي ٣٣١
- (٤) ويُحِثَ : تعيين الحفائق ٣٨٣٨ ، نهاية المحتاج ٨٩٨٣ ، كشاف القماع ٩٣٨٣
  - (٨) ديكيت منع الجليل ٣٠/٣ ، خرشي على مختصر الحليل ٤٤/٥
    - (١٠) زينتي في تعميل عديث كرتخ تنح كاب نصب الرامة ١١٠٠

(٩) وكمضاطِ شرح مهدب ١٢٥٥/٩

حضور ﷺ نے اُدھار کے بدلہ اُدھار خرید وفروخت سے منع کیا ہے۔

بیرحدیث گوخفتین کے نزویک سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ پہنا نچ اتفاق ہے۔ پہنا نچ این فقہا مکا اس کی حرمت پر اجماع وا تفاق ہے۔ پہنا نچ این منذر و اور این معیر آہ جسے محتفین این منذر و اور این معیر آہ جسے محتفین نے اس پر اجماع وا تفاق کا دعویٰ کیا ہے۔ (۱) دین اوا نہ کرنے والول کے سما تھے مسلوک

رسول الله الله الله المنطقة في مايا:

السديس راية الله في الارض ، فساذا اراد ان يذل عبدا وحمها في عنقه . (٢)

وین زین میں اللہ تعالی کاعلم (فرلت) ہے۔ جب اللہ تعالی سی بندہ کو ذلت میں جٹلا کرنا چاہتا ہے تو اس کواس کی گرون میں رکھ دیتا ہے۔

ای لئے دین میں ٹال مٹول بخت گناہ اور معصیت ہے۔
البت دنیا میں مدیون کے ساتھ دین اوا نہ کرنے کی صورت کیا
سلوک کیا جائے ؟ اس میں اختلاف ہے ۔ امام ابوطنیقہ کے
نزدیک اگر فابت ہوجائے کہ اوا نیکی کی صلاحیت کے باوجود
مدیون ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، تو اسے گرفار کیا جائے گا
اور جب تک دین اوا نہ کروے یا خودا پنا مال فروشت کر کے دین
کی اوا نیکی کی صورت بیدا نہ کر لے، اس کوقید میں رکھا جائے گا۔
نیز اگر وہ مظلی اور دیوالیہ ہو، تو اسے رہا کردیا جائے گا اور مالی

لین دین ، اقرار وغیره پرکوئی پابندی عائد نیس کی جائے گی (۳)
دوسر فقیها و کزد یک مدیون کامفلس بونا ثابت بوجائے ،
تو برطرح کے مانی معاملات کی بابت اس پر پابندی لگادی جائے
گی ۔ جس کو فقد کی اصطلاح بیں '' ججز'' کہتے ہیں اور الیے فخص
کے مال کو بہ جرقاضی فرو دفت کر کے اہل حقوق کو ان کا حق ادا
کر دے گا ۔ یہی رائے مالکیہ ، شوافع اور حنا بلدگ ہے (۳) نیز
کردے گا ۔ یہی رائے مالکیہ ، شوافع اور حنا بلدگ ہے اور اس پر کردائی جا اور اس پر حفظ ہے اور اس پر حفظ ہی حفظ ہے اور اس پر اور اس پر محفظ ہی ہوتی ہے کہ آپ وقت کے مال فو گئے نے دعفرت معافر مطابق پر جرفر مایا تھا اور ان کا مال فرو دخت کر کے قرض خواہوں میں تقیم فرمادیا تھا (دین سے متعلق دوسر سے احکام حوالہ ، کفالہ ، رئین ، سفتیہ ،
قراور تفلیس کے تحت دیکھے جا سکتے ہیں)

و ین کےسلد بیل فتہاء کے بہاں ایک اور اصطلاح ہی ہو۔
ہے اس اصطلاح کے مطابق جو چیز ذمہ بیل ثابت ہوتی ہو۔
لیکن معین و مشخص نہ ہوسکے ، وہ دین کہلاتی ہے۔ جیسے : سوٹا ،
چاندی ، روپے ، پیسے اور جو چیز معین و مشخص ہوجاتی ہو ، وہ
د عین' کہلاتی ہے۔ جیسے : مکان، گیہوں وغیرہ (د)
الی معنی میں سونے چاندی کی تیج ایک دوسرے سے ہو، اتو اس کو
د کیج الدین بالدین' کہ و باجاتا ہے۔ (۸)

دين كي أيك اورا صطلاح

الله وين كے مقابلہ فقهاء كے يهال لفظ عين ہے۔متعين

<sup>(</sup>١) ويُحيِّد الإحماع لابن منذر ١٤١٠ بداية المجتهد ١٩٢٨، المغنى ١٩٣٨ ، الافصاح عن معاني الصحاح الا٢١٠

<sup>(</sup>۲) مستدرك حاكم ۱۳۷۳ ، وقال صحيح على شرط المسلم (۳) هدديه ۱۱۵۵

<sup>(</sup>٣) الفقه الاسلامي و ادلته (٣٥-60)

<sup>(</sup>٥) هندته ۱۱/۵

<sup>(</sup>٢) مستدرك حلكم ، حديث نمبر ٢٢١٠ (٤) حاشية العقه الاسلامي وأدلته ١٣٧٣ (٨) و يَحْتُ تحفة الفقهاء للسعرقندي ١٣٦٢

اورموجودو محص چز كودين "كتي بيل السعين هو الشيئ المعين المعين المسلط المعين المحيد المعين المعين المحيد المعين المحيد المعين المحيد المعين المحيد المعين المعين المحيد المعين المعين المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المعين المحيد المعين المحيد المحيد المعين المحيد ال

## خصوصي احكام

وین کے خصوصی احکام بدیں ا) وين صرف مال مثلي جي مين بوسكما يبيعني اليي چزين جونا بي یا تولی جاتی ہوں یا ان کی مقدار گفتی اور شار بی کے ذریعہ معلوم موتی موتران کے افرادش کوئی خاص تفاوت نہ یایا جاتا ہو، قیمی چیزیں جن کے افراد میں قابل لحاظ تفاوت اور فرق یایا جاتا موده ذمه بین ثابت نہیں ہوسکتیں ۔ای لئے ان میں بیج سلم (٧) بھی ورست بیس ہے جنا نیدا کر کسی دید ہے دوقیمی " چزکسی کے ذمہ واجب ہوہی جائے تو فقہاءاس میں اصل چیز كے بچائے اس كى قيت واجب قرار ديتے ہيں۔ (٣) ۲) جب تک دین بر قبضه نه جواس دفت تک اس کی تقتیم نبیس ہوسکتی --- مثلاً کسی شخص کے ذمہ جار آ دی کے چیے ہول اورایک مخص نے اس مخص کی کوئی چیز این قبند میں لے لی اور جا بتاہے کہ اس کونی کراپنا کمل دین وصول کر لے تو ب ورست نبیں وہ جو کچے بھی میسے اس سامان سے حاصل کرے گا اس بے تمام حق داروں کا حق متعلق ہوگا۔

٣) ديون پركوئي ايما معامله (عقد ) نبيس كيا جاسكتا جس ك كرناوا

ذراید کی کو ما لک بنایا جاتا ہے چنا نچد دین فروشت نہیں کیا جاسکا اور ندوین بہر کیا جاسکتا ہے۔ البتہ فقہاء نے اس سے الی صورت کوشنی کیا ہے جس میں خود مدیون سے وین کو فروشت کیا جائے یا اس کو دین کا ما لک بنایا جائے چنا نچہ فقہاء لکھتے ہیں : تسمیلیک المدین من غیر من علیہ المدین باطل . (٣)

۳) حوالہ (۵) صرف و ایون بی میں جاری ہوتا ہے مین میں حوالہ نہیں ہوتا ، اس لئے کہ حوالہ میں واجب شدہ فئی کامثل اوا کیا جاتا ہے اور دین بی میں مثل کی اوا نیگی ورست ہے ، مین میں مثل کی اوا نیگی ورست نہیں ، بلکہ اس میں بھید و بی شی اوا کی جاتی ہے۔

۵) د یون بین افر مقاصہ ' جاری ہوتا ہے لین اگر صاحب دین کے ذمہ مدیون کی کوئی الی چیز باقی ہو جوخوداس کے دین کے عمائل ہو تو اب مطالبہ دین کی گئجائش باقی نہیں رہے گی اور مجھا جائے گا کہ دونوں نے اپنا اپنا حق وصول کرلیا ہے (۲) ۲) بری الذمہ کرنا (جس کوفقہا اوابراء کہتے ہیں ) وین ہے متعلق ہوگا عین ہے تیس ۔ اس لئے کہ ایراء کے ذریعہ بری کرنے والا صرف اپنا حق ساقط کرتا ہے دوسر مے فیض کواس کا بالک اوال مرف اپنا حق ساقط کرتا ہے دوسر مے فیض کواس کا بالک میں ہو جو دیوتو آس کی واپسی ضروری ہوگی دین ہو اور اس کا بدل اوا دین ہو لیک میں جین ہو فیصر کے ذمہ دین ہے کہ با والیسی صورت میں جس شخص کے ذمہ دین ہے کہ با والیسی صورت میں جس شخص کے ذمہ دین ہے

<sup>(</sup>١) مجلة الاحكام ، دفعه : ١٥٩ (٢) تعظم من قيت تقداور سابان ادهار بوتاب

<sup>(</sup>٣) وَيُحِيِّ : درمختار على هامش ردالممتار ١١٢/٥ ، كتاب الغصب

<sup>(</sup>٣) درمختار ، على هامش الود ٢٢٦/٨ ، كتاب الصلح ط: ديوبند

<sup>(</sup>۵) حوالي تفسيل ك ليح خودلفناحوالد يكماجات (۲) و يكف : ردالمحتار ۱۳۸/۳ كتاب الأيمان

وہ صاحب وین کے بری کرنے کی وجہ سے بری الذمہ ہوجائےگا۔ (۱)

( دین اور عین کے احکام میں پچھا ور جزوی اور آصولی فرق بھی ہے ہوا ور جزوی اور آصولی فرق بھی ہے۔ اس سلسلہ میں ڈاکٹر مصطفی احمدزر قاء پروفیسر دشتی یو نیورٹی کی کتاب' المدخل افقی العام' سور ۱۳ اتا ۱۸۱ و یکھنا چاہئے راقم الحروف نے بھی خاص طور پرائ تحریکو چی نظر رکھا ہے)۔

0000

<sup>( )</sup> لدر المحدار ، كتاب البيع ، قصن النصرف بالمبيع والنتس

یں : ذبح اختیاری اور ذبح اضطراری۔

جو جانور قابویں نہ ہو، اس کو ذیح کرنا '' ذیح اضطراری'' ہے۔ایسے جانور کے حلال ہوئے کے لئے کسی خاص رگ یا نالی کا کننا ضرور نہیں ، کسی بھی حصہ جسم جس زقم نگا دینا کافی ہے۔اگر زقم سے جانور کی موت واقع ہوجائے اور مرنے کے بعد بی قابو اور گرفت جس آئے تو حلال ہے۔ (اس کی تفصیل '' صید'' جس ویکھنی جا ہے )

قابوشدہ جانور کو ذرئ کرنا '' ذرئ افتیاری'' ہے۔ایسے جانور کے طال ہونے کے لئے ضروری ہے کہ غذا سانس اور خون کی دونالیوں میں سے کم بین کٹ جا کیں (۱) یہ امام ابو یوسف کے بین کٹ جا کیں (۱) یہ امام ابو یوسف کے بین کٹ جا کی فذا اور سائس کی نالیوں کا کٹ جانا تو ضروری ہے البتہ اس کے علاوہ خون کی دو میں سے ایک رگ بھی کٹ جائے تو کافی ہے (۲) شوافع اور مائس کی نالیوں کا کثنا ضروری اور کافی ہے (۳) شوافع اور کون کی سائس کی نالی اور خون کی مائس کی نالی اور خون کی دو توں رگیس ضرور کٹ جا کیں اس کے بغیر جانور طال نہ ہوگا ہے والی اس کے بغیر جانور طال نہ ہوگا ہے جانور کو دو توں رگیس ضرور کٹ جا کیں ،اس کے بغیر جانور طال نہ ہوگا ہے جانور کو دو توں رگیس ضرور کٹ جا کیں ،اس کے بغیر جانور طال نہ ہوگا ہے جانور کو کو کا جانور کو کو کا جانور کو کو کا جانور کو کا جانور کا کہ ان اور اس کی جانور کو کا جانور کو کا جانور کا طلاق کم سے کم تمن پر ہوتا ہے لبذا چار میں سے کی بھی جس کا اطلاق کم سے کم تمن پر ہوتا ہے لبذا چار میں سے کی بھی جس کا اطلاق کم سے کم تمن پر ہوتا ہے لبذا چار میں سے کی بھی بھی نالیوں کا کٹ جانا کا فی ہے۔ (۵)

اونث يش " نخر" افضل يهاور باتى تمام جانورول مين ذيح ،

انسان کے جم کو بھیے نباتی غذا درکار ہے ای طرح کمی غذا بھی مطلوب ہے مصحت جسمانی کے لئے آ دمی کو جو تو اٹائیاں مطلوب ہیں ، ان بیں بعض کوشت ، ی سے حاصل ہوتی ہیں۔

مطلوب ہیں ، ان ہیں بعض گوشت ، بی سے حاصل ہوتی ہیں۔
اس گوشت کی افزائش حیوانات کے ذریعہ ہوتی ہے۔ حیوان ہمیں پاکیزہ گوشت اور صاف و شفاف وود حدیثا ہے۔ کھانے میں لذید اور صحت کے لئے نافع و مغید لیکن قدرت کا نظام ہوالنجب و کھنے کہ ان دونوں کا سرچشمہ وہ جاری و ساری خون ہوائی ہی اور ہوتا پاک بھی ہے۔ فطرت سلیمہ کے لئے ناموافق بھی اور ہوتا پاک بھی ہے۔ فطرت سلیمہ کے لئے ناموافق بھی اور صحت انسانی کے لئے نقصان دہ اور معز بھی۔ سیلیم اسلام سے پہلے اس باب میں جیب باعثد الیال تھیں۔ پیلیمراسلام کھنے مردری قرار دیا کہ جانور کو پہلے ذرج کرانی جائے تا کہ جم کا فاسد خون اور کی طرح نکل جائے اور صحت انسانی کے لئے اس کی خون اور کو کہلے ذرج کرانی جائے تا کہ جم کا فاسد

اصطلاح مین ' ذری ' سالس وغذاکی نالیوں اور طق کے پاس سے گذر نے والی دولوں شدرگ کو کا نے کا نام ہے ' ' نحو' کر دن سے نیچ اور سینہ کے اور پی حصد میں شدرگ کے کا نے کو کہتے ہیں۔

کو کہتے ہیں اور ان دولوں بی صور توں کو ' ذکو ہ'' کہتے ہیں۔
طریقۂ ڈ نکے

معنرت کا پہلوٹتم ہوجائے۔ای عمل کو'' ذکا ۃ ، ذرج اورتح'' کہتے

طریقهٔ ذیج کے اعتبار ہے فتہاء نے ذیج کی دونتمیں کی

<sup>(</sup>۳) شرح مهذب ۸۹۷۹

<sup>(</sup>۱) بدائم الصنائع ۲۱/۹ (۲) حوالة سابق

<sup>(</sup>٥) ويميح مصد الوابه ١٨٥-٨٧/١

<sup>(</sup>٣) الشرح الصعير ١٥٣٤

تا ہم اگر اونٹ کوذ نے اور دوسر ہے جانور دن کونح کیا جائے تب بھی جانور حلال ہوگا ، کیوں کہ مقصود فاسد خون کا جسم سے نکالنا ہے اور وہ حاصل ہوگیا(۱) — لیکن امام مالک کے ہاں اونٹ کو نحر کا بی ضروری ہے ۔ گائے ، تیل کونح اور ذیح دونوں کر سکتے ہیں اور بکرے ، پرندے اور دوسر ہے جنگی جانوروں کو ذیح کرنا میں اور بکرے ، پرندے اور دوسر ہے جنگی جانوروں کو ذیح کرنا میں اور بی ہے۔

## ذبيحه يرالله كانام لينا

ذیح کے طال ہونے کے لئے شرط ہے کہ ذراع کروت است اللہ علیہ . (۱۱ نسم ۱۱۸) اور پیمراحت ہی کردی ذکو اسم اللہ علیہ . (۱۱ نسم ۱۱۸) اور پیمراحت ہی کردی گئی ہے کہ جس ذیح پرالتہ کا نام نہ بیا جائے اس کونہ کھایا جائے:
ولا تما کلوا مما لم یذکو اسم اللہ علیہ . ( نسام ۱۱۱)
اس لئے اگر ذیح پر ذراع کرتے وقت تصدآ اللہ کا نام نہ لے تو زیج حرام ہوگا ، اگر بجول جائے تو ذیح حطال ہے ۔ ایک تو اس فیلے کہ موونسیان اور بجول جائے تو ذیح حطال ہے ۔ ایک تو اس مزاج و فدات ہے دوسرے قرآن ہید نے جہال ایسے ذیح مزاج و فدات ہے ۔ دوسرے قرآن مجید نے جہال ایسے ذیح کے کھانے ہے نیج کیا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ، و بین اس کو دفت نام نہ کیا ہو ، و بین اس کو دفت کیا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ، و بین اس کو دفت ' ہے جبر کیا ہے واند نفستی ( ایس ۱۱۲۰) اور فس کو دفت ' سے جبر کیا ہے کہ یہاں ایک فلطی مراد ہے جس میں فیصد دارا دو کودخل ہو ۔ نسیا نااللہ کا نام نہ لینے کی صورت اس میں داخل نہیں ہے۔

بیرائے حفیہ کے زدیہ مسلمان کے ذبیعہ پرانتد کا نام

الفتانظر ہے (۳) شوافع کے زدیہ مسلمان کے ذبیعہ پرانتد کا نام

البنا ضروری نہیں ، جان ہو جھ کر چھوڑ دے پھر بھی ذبیعہ طال

موجائے گا(۵) — یہ می ضروری ہے کہ ذریح کے وقت مرف

القدی کا نام لیا جائے ، کسی اور کا نام ندایہ جائے ، کسی پیڈیبر کا بھی

نہیں ۔ نیز اللہ کا نام لینے ہے اللہ تی کا انتظیم شان کے طور پر

اخصولی "کہا تو ہو ہو اگر از راو ڈ عاالتہ کا نام لیا ، شلاً "السلم سے

اغصولی "کہا تو ہو ہی کے مطال ہونے کے لئے کا فی ندہوگا

اخصولی "کہا تو ہو ہی مطال ہونے کے لئے کا فی ندہوگا

(۲) بہتر طریقہ ہے کہ اسسم الملہ انہ اللہ اکہ "کہ کہ کر ذری کے کر رہے ، می میضروری نہیں ، کسی طرح اللہ تعالی کی تبحید کر دے ،

یسے اللہ اعظم ، اللہ اجل ، لاالمہ الا اللہ وغیرہ کا فی ہے۔

غیر عرفی زبان میں امتد سجانہ تھی گی نام لے لے تو ہے بھی کا فی ہے۔

انہ ہے۔ (۱)

آلەذخ

برائی چز سے ذرئے کرنا ورست ہے جو دھار دار ہواور مطلوبرگوں اور نالیوں کوکا شکتی ہو۔ حضرت رافع بن خدی خالف نے آپ فی سے حدر یافت فر مایا کہ چاتو نہ ہوتو بائس سے ذرئے کرسکتا ہوں ؟ آپ فی نے فر مایا : جو چز بھی خون کو بہاوے واس کو کھا کہ بشر طیکہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ مسانھو اللہ علیہ فکلوا (۸) -----البت رسول اللہ علیہ فکلوا (۸) -----البت رسول اللہ علیہ فکلوا (۵) -----البت رسول اللہ علیہ فکلوا کر نے سے منع فر مایا

<sup>(</sup>۱) بدائم الصنائم ۳۷۲ (۳) حاشية مناوي على الشرح الصفير ۵۳۳-۱۵۳

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٢١/٥ ، المنفى ١٤/٨ (٣) و كيث الشرح الصغير ١٤/٨ ، المغنى ١٣٠٠٩

<sup>(</sup>۵) شرح مهدت ۱۳۲۷۸۸ (۲) بخاری ۸۲۸/۲ ، بات ماند من التهائم (۵) بدائع الصنائع ۲۸/۵

<sup>(</sup>۸) هندیه ۱۸۹۵

ب (۱)اس لئے فقہاء نے دانت ، ناخن اور ٹر یوں ہے جانور

ذرج کرنے کوروکا ہے۔ اگر دانت اور ناخن جم سے لگے ہوئے

ہوں تب تو ذرج کرنے کے باوجود وہ حرام ہی ہوں کے اور ان کا

کھانا حلال نہ ہوگا۔ کئے ہوئے ناخن اور جسم سے علاصدہ شدہ

دانت سے ذرج کی تو کر ابت کے ساتھ یہ فعل جائز ہوگا (۲)

کیوں کہ حدیث کا منشاء صبھیوں کی مشابہت سے بچنا ہے اور

صبٹی لوگ جسم میں لگے ہوئے دانت اور ناخن سے جانور کو ذرج

کرتے ہیں نہ کہ جسم سے علاصدہ شدہ دانت اور ناخن کے ذریعہ

سے دوسرے فقہاء کے نزویک بہرصورت دانت اور ناخن

آلہ ورخ کا اتنادھاردار ہونا ضروری ہے کہاس ہے رکیں اور نائیاں کٹ سکیں ،ایس چیزیں جن بیں مناسب طور پردھار نہ ہو، لکین وہ وزنی اور بوجل ہوں اور جانوران کے بوجھ کی وجہ سے مرجائے ، تو ان کا کھانا حلال نہ ہوگا ۔۔ مشینی طور پر ذرخ کرنے کے اس کرنے کے لئے جو مشین بنائی گئی ہو، وہ اگر آلہ فرخ کے اس اصول کو پورا کرتی ہوتو اس ہے جانور کا ذرخ کرنا درست ہوگا ور نہیں ،آگے اس کی تفصیل آتی ہے۔ (بندوق کا شکار جائز ہوگا یائیں ؟اس کے لئے ملاحظہ ہو: "بندوقی ا

اسلام سے بہلے جانورکو بوی اذیت دی جاتی تھی۔اسلام

ناس کے گوشت کو حال کیا کین فرج کا ایساطر یقد مقرر کیا جو کم سے کم تکلیف دہ ہو۔ آپ وہ کا ایسا فر این کر مثن کو قتل کر دتو اس بیس بھی احسان کا دامن نہ چھوڑ ویعنی کیا رگی قل کر دو ہ تکلیف دے دے کرنہ مار داور جانور کو فرج کر دتو اس بیس بھی بھلاطر یقدا فقیار کرو۔ فافا فیلسم فاحسنو اللقتلة و افا فیصحتم فاحسنو اللابحة (٣) ۔۔۔۔ای لئے آپ وہ کا دیا تا اللابحة (٣) ۔۔۔۔ای لئے آپ کی کے ارشاد فر مایا کہ جانور کو فرج کرنے سے پہلے چھری تیز کر لی جائے ارشاد فر مایا کہ جانور کو فرج کرنے نے پہلے چھری تیز کر لی جائے ادر چانور کے سامنے تیز نہ کی جائے کہ اس سے اس کو جائے ادر چانور کے سامنے تیز نہ کی جائے کہ اس سے اس کو حزیدا فیست ہوگی۔ ان النہی کی امر ان تحد المشفار و ان . تو ادی عن البھائم . (۵)

سی بھی مستحب ہے کہ ایک کے ساسنے دوسرے جو نورکو ذرخ نہ کیا جائے اور بیکروہ ہے کہ جانور کے ساسنے چھری تیز کی جائے (۲) بی بھی مکروہ ہے کہ جانورکو تین کر ندن کئ تک لے جایا جائے (۱) مسنون طریقہ ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر نے کم کیا جائے اورگائے بکری وغیرہ کو با کیں پہلو پرلٹا کر ذرج کیا جائے نیز ذرخ کے وقت اس کے تین پاؤن بائد ہود ہے جا کیں اور ایک وایاں پاؤں کھلا چھوڑ دیا جائے (۸) — قربانی اور ہدی کے جانور میں تو ذرج کرتے وقت ، ذرج کر نے والے کا قبلہ رُخ ہوتا مسنون ہے ہی ، عام حالات میں بھی قبلہ رُخ ہوکر جانورکو ذرج کرتا اور جانور

(a) ابن صحه ۱۳۳۳ ، پاپ اذا ديجيم فيحسبوا الديخ

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۳۸/۵ (۲) بدائع الصنائع ۳۸/۵

<sup>(</sup>٣) وكيصح شرح مهذب ٨٥/٩ ، حاشيه دسوقي ١٠٤/٢

<sup>(</sup>٣) مسلم ١٥٣٢ ، ياني الأمر بلحسان الديم ، تسائل ١٩٣٣ ، ياب الأمر باحداد الشفرة

<sup>(</sup>١) هنيه ١٥/٥

<sup>(</sup>۸) شرح مهدب ۸۵/۹

<sup>(2)</sup>هندية ١٨٤/٥

<sup>(</sup>۹) شرح مهدب ۹۱/۹

جانورکوگر دن کی بیثت کی جانب ہے ذیح کرنا مکروہ ہے، تا ہم حلق اور مطلوبہر گوں بر چھری پہنچنے تک جانورزندہ ہو، تو اس كا كھانا حلال ہوگا البتہ بیغل محروہ ہے(۱) -- یہ بات بھی محروہ ے کہ جانور کو اس طرح ذبح کردیا جائے کہ کردن الگ ہوجائے یا گردن کی بڈی تک پہنچ جائے جس میں سفید کودا ہوتا ہے۔البتہ اس فعل کے مکروہ ہونے کے باوجود ذیجہ حلال ہوگا اوراس کا کھاٹادرست ہوگا۔ (۲)

جانور ذیح کرنے کے بعد جب تک جان بوری طرح لکل نه جائے اور اضطرانی کیفیت فتم نه موجائے ، اس وقت تک چڑے کا چمیلنا، گردن کا تو ڑنایا کس حدیثم کو کا شا کروہ ہے (۲) كراس من جانوركوناحق ايذا كانجانا ہے۔ ذنح كياجانے والا جانوركيسا مو؟

ذبیحہ کے طال ہونے کے لئے کھوشرطیں وہ ہیں جن کا تعلق ذرج كرنے والے سے ہے اور پچھشرطيں وہ بيں جن كا تعلق ذیج کئے جانے والے جانور سے ہے۔

ذنح كئ جانے والے جانور كے لئے اول تو ضرورى ب کہوہ ان چانوروں میں سے ہوجن کا کھانا شرعاً حلال ہے ("میوان" کے تحت اس کی تفصیل ندکور ہو چکی ہے) - دوسری ضروری شرط یہ ہے کہ ذیج کرنے کے وقت جانور میں معمول کی زندگی یاتی ہو۔موت کے معا بعد جانور میں جو نہ بوی کیفیت باقی رہتی ہے، وہ حیات نہیں ہے،اس معمول کی حیات کو (جو ذبیحہ کے حلال ہونے کے لئے ضروری ہے ) فقہاء نے "حیات

(۳) هنديه ۱۸۵/۵ «شرح مهذب ۹۱/۹

ذی کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہوہ عاقل ہو،

یا کل اورا یسے بچہ کا ذرج کرنامعتبرنہیں جوذ نج کرنے کامفہوم بھی

نه مجمتا مواور نەنشەخوار كا ذبحه حلال موگا جۇنعل ذرى كوسمجھنے ہے

متنقرہ'' تے تعبیر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کوعلامات وقر ائن کے ذربعہ جانا جاسکتا ہے۔ایے اینے ذوق کے مطابق اہل علم نے مخلف علامتیں بتائی ہیں، کانی خون کا ٹکٹنا، ذریح کئے جانے کے بعد جانور مين كاني حركت واضطراب كايايا جانا وغيره .. (~) موجوده دوريش ميذيكل طريقه يرحيات وموت كي تحتيق

یراعتا دکیا جا سکتا ہے ---- جس حانور میں تھوڑی بھی حیات باتی ہو ، ذیح کرنے کے بعد اس کے طال ہونے کی ولیل حضرت کعب عظیدین ما لک کی وہ صدیث ہے کہ ایک بائدی مقام سلع پر بکریاں چراتی تھی اس نے ایک بکری برموت کے آ فارد کیمے،اس نے ایک چھرتو ژااوراس سےاس کوذن کردیا اوررسول الله الله الله المال عدريافت كياكمياس كا كما تا حلال ب آب كل فراي (٥) اكرون ك ج نے والے جانور کے ہیٹ میں جنین ہواور ذریح کرنے کے بعدوہ زندہ نکل آئے تو وہ ذبح کرنے کے بعد ہی حلال ہوگا اور اگرزنده نبیس نکل یا یا تو امام ابو حنیفه یک نز دیک مر دار کے حکم میں موگا۔ دوسر مے فقہاء کے نزویک اس کی ماں کوذیح کرنااس کے لتے كافى بوگااور وہ حلال بوگا۔ (١)

(تفعيل کے لئے ديکھئے: "جنين")

ذیج کنندہ کے لئے شرطیں

<sup>(3)</sup> فتع الباري شرح البخاري ١١٥٥-١٥

<sup>(</sup>١) حوالة سابق ٨٩/٩ (٢) حوالة سابق

<sup>(</sup>۴) شرح مهدت ۸۹/۹ حشيت يهان محل ي رفقي بدو يكف هدديه ۸۹/۹

<sup>(</sup>۱) ویکھتے جددیه ۱۸۵۵

قاصر ہو۔ اگر نابالغ ہو، لیکن ذرج کرنے پر قدرت رکھتا ہواور اس کے مغہوم سے واقف ہوتو اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ یہی تھم نشہ خوار کے لئے بھی ہے۔ (۱)

فہ بیجہ کے حطال ہونے کے ملئے دوسری شرط فد مب کی ہے کہ فرم ہا وہ مسلمان ہویا اہل کماب علی ہے ہو، لیٹن یہودی یا عیسانی ہو۔ ارشاد باری ہے:

مشركين ،آتش پرست اورمر قدين كاذبيجرام ب-(۱)
قرآن جيد ن ابل كتاب كي حيثيت بيدو ونصاري اورصائي تين قومول كاذكركيا ب، ان بي يبودي ولعرائي تو محين جي اورصائي كون لوگ جي ؟ يمطوم و تعين تيل اس لئے ان دوقو مول كے علاوہ كى اور فيرمسلم قوم كاذبيح طال نيس جيبا كمام ما او يوسف اورام محركي رائے ب-(٣)

یہودی اور عیسائی ہے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا ، نبوت اور وقی پرائیان رکھتے ہوں۔ ایسے لوگ جو برائے نام یہودی اور عیسائی ہیں ،لیکن حقیقت ہیں وہ خدا کے مکر ہیں ،ایسے لوگ الل عیسائی ہیں ،کیکن حقیقت ہیں وہ خدا کے مکر ہیں ،ایسے لوگ الل

الل كتاب ك ذبير ك حلال مون ك لئي يمى ضرورى ب كدوه اس پر القد كا اور صرف الله كا نام له (م) أكروه ذبيحه پر قصد الله كا نام ندل يا الله ك ساتھ غير الله كا نام بھى لے ليك و ان كا ذبير حرام موگا - علام كاسانى نے اس پر صحاب كا قريب قريب اجماع نقل كميا ہے - (د)

امام شافئ كنزديك مسلمانوس كى طرح كتابى مجى اكر قصدأ بهى الله كانام نه في فرد يجه طلال ب(٢) — مالكيه ك يهال تواس باب بش اور بهى توسع ب كداكر يهودى اور بيسائى في كماف ك في لئة ذرح كيا مواور تمركا حضرت بيسى يابت كانام في الموتواس كا كمانا صرف مروه موكا (١) البداكرة في كرف ك لئة عى حضرت من التنافية يا حضرت مريم التنافية وفيره كا نام لي تواس كا كمانا جائز نه موكا - (٨)

حقیقت ہے کہ اس مسئلہ ہیں حنیہ کی دائے قرآن و مدیث اور دین کے عمومی مزائ و فداق سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے، جانوروں کی قربانی اور اس کے نذر و نیاز سے ہرقوم کا احتفادی اور ذہبی رشتہ ہے۔ ای لئے قرآن جید نے جانوروں کے طال ہونے کے لئے اللہ کا نام لینے کی شرط لگائی ہے، ور چوں کہ اہل کتاب کی ندکی ورجہ میں خدا پر ایمان رکھتے ہیں، چوں کہ اہل کتاب کی ندکی ورجہ میں خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اس لئے خصوصی طور پر ان کے ذہبے کو طال قرار دیا گیا۔ اگران کے نیجہ کی اللہ کا نام لینا ضروری نہو، یہاں تک کہ غیراللہ کی نام لینے کے باوجود ان کا ذہبے حلال ہوجائے ، او نیکر بینے کم ان نام لینے کے باوجود ان کا ذہبے حلال ہوجائے ، او نیکر بینے کم

<sup>(</sup>٣) هنديه (٨٥/٥

<sup>(</sup>١) شرح مهذب ٩٨/٩

<sup>(</sup>٨) الشرح الصعير ١٥٨/٢

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائم ١٥/٥ (٣) حوالة سابق

<sup>(</sup>٣) هنديه ٣٣/٥ (٥) بدائع الصنائع ٣٣/٥

<sup>(4)</sup> حاشيه الصاوى على الشرح الصعير ١٥٨/٢

بے معنی ہوکررہ جائے گا۔ اہل کتاب کے حق میں تو اس عم کو مسلمانوں سے زیادہ مو کد ہونا چاہئے نہ کہ ان سے کم ، پس صحح بیہ ہے کہ اہل کتاب کے وہ ذیجے جن پر کسی بھی غرض سے غیر اللہ کانام لیا جائے یا قدیداً امتد کانام نہ لیا جائے وہ حرام ہوگا اور ایسا ذبیجہ مردار کے علم میں ہوگا۔ واللّٰہ اعلم

عورت کا ذبیحہ کو تنے کا ذبیحہ ایسے مردیا عورت کا ذبیحہ جو ناپا کی کی حالت میں ہو، حلال و جائز ہے۔ ای طرح غیر مختون اللہ کی کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن مختون کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن چول کہ بات اللہ کا ندیشہ ہے، اس لئے مردو تنزیمی ہے (۲) میں میں میں اللہ کے مردو تنزیمی ہے (۲) میں میں میں اللہ کا مدید میں ہے۔ اس لئے مردو تنزیمی ہے (۲) میں میں میں احتام

جہ فرج کے وقت ضروری ہے کہ فعل فرج سے متصل باری تعالیٰ کا نام میا جائے ، البتہ شکار کی صورت میں تیر چین ہے کتے کو چھوڑنے کے دائت نام لیز کافی ہے۔ (۳)

☆ ہے ہی ضروری ہے کہ برنعل فرنے کے لئے الگ الگ ہم اللہ ہم

جئے یہ جمی ضروری ہے کہ ذرائح کرنے والاخو دہم اللہ کیے ۔۔۔ اگروہ خاموش ہوا در کوئی دوسرااس کی طرف سے کہدد ہے تو کافی نہیں۔(۵)

جہ جانور ذرج کئے جانے کی وجہ ہے جس طرح حلال ہوج تا ہے، ای طرح اس کی وجہ ہے جانور پاک بھی ہوج تا ہے لہذا خزیر کے علاوہ کو آن اور جانور جس کا کھانا حرام ہو، ذرج کیا جائے تو اس کے چڑے اور گوشت یا ک ہوجا کیں گے اور کھانے کے تو اس کے چڑے اور گوشت یا ک ہوجا کیں گے اور کھانے کے

علاوہ دوسری اغراض کے لئے اس کا استعال جائز ہوگا۔ (۲)

ہو جانور کو ذریح کرنے سے پہلے برقی صدمات پہنچانا مکروہ
ہے، اس سے جانور کو اذبہت تو ہوتی ہی ہے۔ مگر علاوہ اس کے
دوران خون کے متاثر ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ اگر برقی
صدمات استے گہرے ہوجا کیں کے جانور کا بقامشکل ہوجا کے
تواس کا کھانا حلال نہ ہوگا اور وہ مردار کے تھم میں ہوگا۔

(حلال وحرام جانور کی تفصیل کے لئے'' حیوان''، ذرخ اضطراری کے احکام کے لئے''صید''، نیز'' جنین''،'' حیوت' اور''الل کتاب''،'' بندوق''اور''آلات ذرخ'' کے الفاظ طاحظہ کئے جا سکتے ہیں۔)

مشيني ذبيجه

ذرج کسلسد پی اس دور کا ایک ایم مستدهین ذیج کے حلال یا حرام ہونے کا ہے ۔ شینی ذیج کے سلسلہ پیل کی ہاتیں اور کا ایک ایم مستدهیں کی ہاتیں تابل توجہ ہیں : اول بید کہ عام طور پر ذرج کرنے ہے پہلے الکیٹرک ٹاک رگائے جاتے ہیں ،اس کا کیا تھم ہے؟اس سلسلہ بیں ایمی اوپر گفتگو ہو تھی ہے ۔ دوسرا مستلہ بیہ ہے کہ بعض مشینوں کے ساتھ ایک معاون کی ضرورت پڑتی ہے جیسے ایک مشینوں کے ساتھ ایک معاون کی ضرورت پڑتی ہے جیسے ایک شخص نے بٹن وہ کرمشین چالو کردیا ۔ اب دوسر ہے فیص کی ضرورت پڑتی ہے جو آلہ ذرج کے سامنے کرتار ہے ۔ اس کی حیثیت فرج ہیں تعون کرنے والے کی ہے۔ اس کی حیثیت فرج ہیں تعون کرنے والے کی ہے۔ اب حوال بیہ ہے کہ کیا ہم القد کہنے تعون کرنے والے کی ہے۔ اب حوال بیہ ہے کہ کیا ہم القد کہنے کا تقام اس مخص سے بھی متعن ہے جو خود ذرج نہ کرر ہا ہو ، لیکن ذرح کا تھم اس مخص سے بھی متعن ہے جو خود ذرج نہ کرر ہا ہو ، لیکن ذرح کا تعم اس مخص سے بھی متعن ہے جو خود ذرج نہ کرر ہا ہو ، لیکن ذرح کا تعم اس مخص سے بھی متعن ہے جو خود ذرج نہ کرر ہا ہو ، لیکن ذرح کے متعن ہے جو خود ذرج نہ کرر ہا ہو ، لیکن ذرح کے سامند کی اس متعن ہے جو خود درج نہ کرر ہا ہو ، لیکن ذرح کے سامند کی سے بھی متعن ہے جو خود درج کے نہ کرر ہا ہو ، لیکن ذرح کی اس متعن ہے جو خود درج کے نہ کرر ہا ہو ، لیکن ذرح کے سے سے کہ کی تعرب ہے کہ کو تعرب ہے کہ کی تعرب ہے کہ کی اس میکن درح کے تعرب ہے کہ کو تعرب ہے کہ کو درح کے کا تعرب ہے کہ بھی متعن ہے جو خود درج کے نہ کرر ہا ہو ، لیکن ذرح کے تعرب ہے کہ کی تعرب ہے کہ کی تعرب ہے کہ کی تعرب ہے کہ کو تعرب ہے کہ کو تعرب ہے کردی کے کا تعرب ہے کہ کی تعرب ہے کہ کی تعرب ہے کہ کی تعرب ہے کردی ہے کہ کی تعرب ہے کہ کی تعرب ہے کہ کی تعرب ہے کہ کی تعرب ہے کی تعرب ہے کہ کی تعرب ہ

<sup>(</sup>٣) هندية ٢٩٢٥ سائع الصنائع ٣٨٠٥

<sup>(</sup>۱) هندية در۲۸۱

شرح مهدب ۱۸۹۸ شرح مهدب ۱۹۸۹ (۱) شرح مهدب ۱۹۸۹

<sup>(</sup>۳) درمجتار ۱۹۳۵ (د) هنایه ۲۸۹۵

کرنے میں معاون ہو؟ تو اس سلسلہ میں فقہاء کی صراحت موجود ہے کہ اصل ذریح کرنے والے کے ساتھ ساتھ ذریح میں تعاون کرنے والے کا بھی بسم اللہ کہنا ضروری ہے۔

ارادالتضحية فوضع يده مع بدالقصاب في الملبح واعانه على الذبح سمى كل وجوبا فلوتوك احدهما اوظن ان تسمية احدهما تكفى حرمت . (١)

قربانی کے ارادہ سے ذراع کرنے والا قصاب کے باتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ بھی ذراع میں رکھے۔ اور ذراع میں تعاون کرے تو دونوں ہی کو'' بھم اللہ'' کہنا واجب ہا گران میں سے ایک'' بھم اللہ'' نہ کے یا گمان کرے کہ ان دونوں میں سے ایک کا'' بھم اللہ'' کہنا کائی ہے تو ذبی جرام ہوگا۔

- لہذا اگرمشینی ذیجہ طلال ہے تو جو ذیح میں معاون ہواس کا بھی بسم اللہ کہنا ضروری ہے۔

غالبًا بعض جگہ بیصورت مروج ہے کہ '' ہم اللہ الرحلیٰ الرحیم'' کی آ واز ریکارڈ کی ہوئی ہے،مشین چلتی رہتی ہے اور شیپ کے ذریعہ بیآ وازمسلسل بجائی جاتی ہے۔ بیصورت جائز نہیں ہے کیوں کہ ذریح کرنے والے کا ہم اللہ کہنا ہی معتبر ہے، کسی اور مخص یا شی کا ہم اللہ کہنا معتبر نہیں ۔ چنا نچہ تماوئ عالمکیری میں ہے :

ومن شرائط التسمية ان تكون التسمية من الذابح حتى لوسمى غيره والذابح ساكت

وهو ذاكر غير ناس لايحل . (r)

سمیدی شرطوں میں سے بیہ کہ سمید فرج کرنے والا کہے ، اگر دوسرا مخص ہم اللہ کم اور خود فرج کرنے کرنے والا کہ اس کو یاد ہو ، وہ محولا نہوں وہ وہ کا۔

چٹانچ فقہاء نے ذبیح پر نبیم اللہ کہنے میں نیابت کو بھی جائز نہیں رکھا۔ لوسمی له غیرہ فلائحل . (٣)

سب سے اہم مسئلہ بہ ہے کہ مشین کے ذریعے جو جانور ذریع ہو جانور فرق کے جا کیں ، کیااس کی نسبت بٹن دہا کہ مشین چلانے والی کی طرف ہوگی اور بٹن دہا دینے والے کا جم اللہ کہد بنا کائی ہوگا؟

اس سلسلہ میں اہل علم کے درمیان اختلاف رائے ہے۔
پیرمشین کی نوعیت بھی مختلف ہوسکتی ہاوراس اختبار سے احکام میں بھی فرق واقع ہوگا۔ بنیا دی طور پر یہ شین دوطرح کی ہوسکتی ہے ایک یہ کہ مشین میں نصب آلہ ذرئے کے بہت ساری مرغیاں موجود ہوں۔ بٹن دہایا جائے اور بٹن دہانے کے ساتھ مرغیاں موجود ہوں۔ بٹن دہایا جائے اور بٹن دہانے کے ساتھ ہوجا کیں اور بس ، پھر دوہارہ مرغیاں لائی جا کیں۔ دوہارہ بٹن دہایا جائے اورائی طرح جومرغیاں آلہ کے بیچے موجود ہوں والی دفید بین اور اس اگر حرغیاں آلہ کے بیچے موجود ہوں والی دفید بین دوہارہ بٹن دہایا جائے اورائی طرح جومرغیاں آلہ کے بیچے موجود ہوں والیک دفید بیس دوہارہ بٹن دہایا جائے اورائی طرح جومرغیاں آلہ درئے کے بیچے موجود ہوں ووایک دفید بیس ذرئے ہوجا کیں۔

بیصورت عام طور پر اہل علم کے نز دیک جائز اور درست ہے،اس صورت کے ہارے میں دوا مور قابل آوجہ ہیں : اول بیکہ کیا بیفتل ذیح ہم اللہ کہتے ہوئے بٹن دہانے والے مسلمان کی طرف منسوب ہوگا۔ جب کہ ذیح کا فعل مشین انجام دے

جہاں تک بیسوال ہے کہ ایک بیم اللہ کی ذبیوں کے لئے
کافی ہوجائے گا؟ تو اس سلسد میں اس اُصول کو پیش نظر رکھنا
چاہئے کہ ہم اللہ کا تعلق فنعل ذرئے ہے ہے نہ کہ ذرئے کئے جانے
والے جانور ہے ۔ یعنی اگر ذرئے کا فعل ایک ہار پایا جائے اور اس
سعدد جانور ذرئے ہوجا کیں ، تو ایک ہی بار ہم اللہ کہنا ان
سب کے صال ہونے کے لئے کافی ہوگا۔ اس سلسد میں فقہا م
کے یہاں صراحتیں موجود ہیں ۔ قاوی عالمگیری میں ہے کہ اگر

چلایا جائے تو وہ سب حلال ہول گے اور یہی ایک دفعہ ہم اللہ کہنا تمام جانورول کے حلال ہونے کے لئے کافی ہوگا -----لو امراً السکین علی کل جاز بتسمیة و احدة . (۲) نیز علامہ صلی فرماتے ہیں :

الرائعة الرائعة إلى المحدود المحدود الاخرى فلابحهما فبعة واحدة المنسمية واحدة حلا بخلاف مالو فبحهما على التعاقب لان الفعل يتعدد فتعدد التسمية . (٢) الرايك كأوبرايك دوبريول كونايا اوران دونول كوايك بى دفعايك بى شميد ع ذري كرديا تو يه دونول حال جي - بخلاف اس صورت ك كردونول على المريك بعدد يكر فراي المريك كرديا تو يه دونول كالم يحدد يا يوبار باب الله كرديا تو يم تعدد المناسبة على متعدد المناسبة على الم

اس لئے بے ظاہر اس صورت کے جائز ہونے میں کام نہیں مشین کی دوسری صورت سے ہے کہ بٹن دبائے پرمشین چل بڑے ہوتی رہیں، اس سلسلہ میں اہل علم کی رائیس مختلف ہیں۔ بعض حضرات کے نز دیکے جب تک مشین بند نہ ہواور دوسرے الفاظ میں فعل ذی منقطع نہ ہو، اس وقت تک جننے جانور آلہ ذی پر آ کر ذی ہوجا کیں، وہ سب طلال ہیں۔ کیوں کہ جب تک بیٹھل منقطع نہ ہو۔ جننے جانور فرا کے بیٹ والے کی مقطع نہ ہو۔ جننے جانور فرا کے بوجا کی مقطع نہ ہو۔ جننے جانور فرا کے بیٹ کے اور اس کا کہا ہوا ہم اللہ ان تمام طرف منسوب ہوں گے اور اس کا کہا ہوا ہم اللہ ان تمام طرف منسوب ہوں گے اور اس کا کہا ہوا ہم اللہ ان تمام

<sup>(</sup>۳) ردالمحتار ۱۹۸۹

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۹۳۵ (۲) هندیه ۲۸۹۰۵

جانوروں کے حلال ہونے کے لئے کافی ہوگا۔ دومری رائے یہ ب کہ مہلی دفعہ کے بعد جوجانور آئے رہے اور ذرج ہوتے رہے وہ طلال نیس ہوں گے۔

حقیقت یہ ہے کہ راتم الحروف کو ان دونوں رایوں میں ایک پر پر ااطمینان نیس البت زیادہ رجمان کہا رائے کی طرف ہے ، کیوں کہ ذبیحہ میں بائے جانے والا بہتا ہوا خون پوری طرح کل جائے ، دومرے کی مشرک نے فعل ذی خون پوری طرح کل جائے ، دومرے کی مشرک نے فعل ذی انجام نہ دیا ہو، تیسرے ذی کے وقت اللہ بی کا نام لیا گیا ہو، غیرالقد کانام نہایا گیا ہو۔ غور کیا جائے تو ذی کی اس صورت میں غیرالقد کانام نہایا گیا ہو۔ خور کیا جائے تو ذی کی اس صورت میں مشرک کی شرکت نہیں ، یہ خرح لکل جاتا ہے ، فعلی ذیج میں کسی مشرک کی شرکت نہیں ، فیر کی شرکت نہیں کی شرکت نہیں ، فیر کی نہیں کی شرکت نہیں ، فیر کی کی میں میں ہوتی ہے ، اس لئے بد ظا ہر شینی ذیجہ کی میں میں ورت ہو نے ہے ، اس لئے بد ظا ہر شینی ذیجہ کی میں میورت ، جائز معلوم ہوتی ہے ۔ اس لئے بد ظا ہر شینی ذیجہ کی میں میں ورت ہو ۔ خور کی میں میں وقت ہے ، اس لئے بد ظا ہر شینی ذیجہ کی میں میں وی ہو ۔ خور کی کی میں میں وقت ہے ۔ اس لئے بد ظا ہر شینی ذیجہ کی میں میں ورت ہو ۔ خور کی میں میں وقت ہے ، اس لئے بد ظا ہر شینی ذیجہ کی میں میں وی ہے ۔

سے تمام تفصیل احتاف اور جمہور کے مسلک پر ہے۔ امام سافع کے نزویک ذیجہ پر ہم اللہ کہنے کا مقصد ہیں ہے کہ ذیجہ پر فیراللہ کا نام نہ لیا جائے ۔ لہذا اگر کوئی مخص قصداً اور عمراً بھی ہم اللہ نہ کہنے و ذیجہ حلال ہوجا تا ہے ۔ بیتول کو دلیل کے اعتبار سے قوی نہیں لیکن ہے دلیل بھی نہیں اور فقہا و حقد مین میں بھی بعض الل علم اس کے قائل رہے ہیں ۔ اس لئے اس کو خلاف

ا جماع قرار دینا بھی درست نہیں ۔ لہذا حضرات شوافع کے نزدیک مشینی ذیجہ کی صورت کے حلال ہونے میں کوئی کلام نہیں واقد اعلیم .

جہاں تک مشین کے ذریعہ جانور کے چڑے أتار نے اور گوشت كائے وغيرہ كائمل ہے يامشين كے ذريعہ جانور كے نقل وثمل انجام پانے كى صورت ہے تو بيصورت بالا تفاق جائز ہے اوراس ميں كچھ تباحث نہيں۔

"تفسیل کے لئے دیکھئے: راقم الحروف کی تالیف ---"مرادات اور چندا ہم جدید سائل "میں مقالہ" دمشینی ذیجہ")

## Cita

(۱) - مختلف المل علم نے ان میں سے الگ الگ قول کور جے وی ہے، بقول علامدا بن ہمائم : کل منھا صححه من ذهب الله (۲)

حقیقت یہ ہے کہ آ ب کیر اور آ ب قلیل میں فرق کے سلسلہ میں ۱۰ ۱۰ کا قول کسی نص سے ندصر احدة ثابت ہے، نہ اشار ہ ، یہ محض نقب و کا تخیین و انداز ہ ہے اور چوں کہ عوام کے لئے اس طرح کی تحدید میں آ سائی ہوتی ہے ۔ اس لئے ازراہ سہولت بعد کے فقہاء نے اس کو افقیار کیا ہے ۔ پس ، ایک اثمازہ و تخیین کی بابت اس درجہ تحدید کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ گویا وہ شارع کا قول ہو۔ جس جگہ جس مقدار کو ' ذراع' کہا جا تا ہو، وہاں اس کے مطابق عمل کا فی ہونا جا ہے۔

# زورة (مرديونا)

ہر چند کہ اسلام نے عورتوں کو اعزاز و وقار کا مقام عطا کیا ہے، ان کو ان کے جائز حقوق بخشے اور ان کے بارے ہیں تاریخ کے مختلف ادوار میں جو افراط و تفریط را ارکھا گیا تھ، ان سے دامن بچاتے ہوئے ایک معتدل اور متوازن ساج کی تغیری ۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان صلاحیت کار کے میرانوں کا جوفرق ہے، اس کو نظرانداز کردیتا قانون فطرت سے منہ چھیرنے کے مترادف ہوگا۔ فقد اسلامی ہیں اس کا خوب یاس ولحاظ رکھا گیا ہے اور اس

کا مقصد عورتوں کی قدر و منزلت کو کم کرنانہیں ہے بلکہ ایسی گرانباریوں سے ان کو نجات وینامقصود ہے جو ان کی فطری نزاکت و لطافت کے لئے ناموز وں اور ان کے فرائفل مادری کی ادائیگی میں رکاوٹ ہوں۔

# مردول كي خصوصي احكام

چانچے چہادمردوں پرفرض ہے مورتوں پرنیس (۳) صدیث وسیرت کی کتابوں بیل خوا تین کے جہاد بیل شرکت کا جوذکر آتا کے بودہ فیر معمونی طالات میں خوا تین کی رضا کا دانی خد مات کے قبیل ہے ہے نہ کہ بہ ضابطہ جہاد میں شرکت مسلم مملکت کے فیر مسلم بہ شندوں پر دفاع تی تیکس کے بطور جوالا جزید الیاجات کے فیر مسلم بہ شندوں پر دفاع تی تیکس کے بطور جوالا جزید الیاجات مربراہ مملکت کے فرائض مردانی م دے گا عورتوں ہے اس ذاری سے سیک ررکھا گیا ہے (۵) سے معمود و تق ص کے داری سے سیک ررکھا گیا ہے (۵) سے مقد مات میں صرف مردی قاضی ہو کتے ہیں بھورتی نہیں ہوں کی (۱) دوسر سے مقد مات میں مون ہوتا ہیں گران میں ہوگئی ہیں گران میں ہوگئی ہیں گورتی تین ہوں کی (۱) دوسر سے مقد مات میں ہونا بہتر نہیں ، بیرا کے صفیہ کی ہوسے وسر سے فقہاء کے نزد کیک عورت مطلقا قاضی نہیں ہوگئی (۱) دوسر سے فقہاء کے نزد کیک عورت مطلقا قاضی نہیں ہوگئی (۱) معتبر قصاص کے مقد مات میں صرف مردوں اس کی گوائی معتبر نیز قصاص کے مقد مات میں صرف مردوں اس کی گوائی معتبر موگئی بورگی بھورتوں کی نہیں۔ (۸)

الکاح کی موای کے سلسلہ میں اختلاف ہے۔حنفیہ کے

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ١٩٨/٤

<sup>(</sup>١) بدائع الصبائع ٢/٤

<sup>(</sup>٨) رحمة الأمة ٣١٩ بيان الشهادات

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار ۱۳۶۱ (۲) فتم القدين ۸۰۰

 <sup>(</sup>٣) مدائع الصبائع ١١١/٥ (٥) العقه الاسلامي وابلته ٢٨١٢٦

<sup>(4)</sup> العقه الاسلامي ٣٨٣٦ بداية المجتهد ٣٣٩/٢

زدیک نکاح ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ہے بھی منعقد ہوجاتا ہے اور ٹابت بھی ہوجاتا ہے (۱) امام شافعی اور دوسرے فقہا و کے نزدیک عورتوں کی گواہی تکاح بیل نامعیتر ہے۔ وو مردوں کی گواہی ضروری ہے (۲) ۔ عورت کی جسمانی ساخت مردوں کی گواہی ضروری ہے (۲) ۔ عورت کی جسمانی ساخت اور فطری اطافت کے تحت امام ابو حفیقہ نے عورت کورا ہزن مانے ہا اکارکیا ہے، لہذا اگر دا ہزنوں کی ٹوئی میں عورت ہوتو اس پر را ہزنی کی سزا جاری نہ ہوگی ہلکہ امام ابو حفیقہ اور محمد کے در میان اس عورت کی شرکت کی وجہ ہے پورا تا فلہ بی سزا ہے فئی جائے گاری سے اکورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اور سکی رائے فقہا واحتاف میں امام طحاوی کی ہے۔ (۲)

اس سلسله میں مزید تفعیلات کے لئے دیکھنا جا ہے: -" "نساء" (عورت)

## **ڈمہ**

لفت بین از مرا کے معنی عہد کے بیں۔ وعدہ وعہد کو ذمہ اس لئے کہتے ہیں کرعہد فئن اور وعدہ خلائی المرمت کا باعث ہوتا ہے اور فدموم سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے مسلم مملکت کے غیر مسلم شہر یوں کو الل ذمہ کیا " ذی کی جاجاتا ہے کہ ان سے بقاء باہم کا عہد ہو چکا ہے اور اس کی خلاف ورزی فرموم و باید یدہ ہے۔ فقیاء کے یہاں یہ ایک اہم اصطلاح ہے۔

علامة (في " في " و مر" كى تحريف النائفاظ على كى ہے: انها مسعنى شوعى مقدو فى المكلف قابل للالتزام واللزوم . (۵)

ذمدوہ حقیقت شرق ہے، جو مكلف ميں پائى جاتى ہےاور جوالترام اورلزوم كوتبول كرتا ہے۔

حوی نے بھی الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ کی بات

کبی ہے۔ ان تحریفات کا حاصل یہ ہے کہ انسان کا وہ وصف

جس کی وجہ سے وہ اس لائق ہوتا ہے کہ دوسروں پر اس کے
حقوق عائد ہوں اور اس پر دوسروں کے حقوق واجب ہوں ،
'' فرمہ'' ہے۔ ذرم کا یہ منہوم اور شریعت کی ایک اور اہم اصطلاح
'' الجیت'' کے منہوم میں خاصی قربت پائی جاتی ہے۔ علامہ قرائ ان نے بھی اس پر بحث کی ہے اور شطق کی اصطلاح میں دونوں نے بھی اس پر بحث کی ہے اور شطق کی اصطلاح میں دونوں ایک کے درمیان' عموم خصوص من دوئن کی نبست بتائی ہے، یعنی بھی فرمہ الجیت کے بغیر اور بھی دونوں ایک فرمہ بھی اس تھے پائے جاتے ہیں (۱) ڈاکٹر مصطفی احمد زرقاء نے بھی اس فرائنس کے قابل ہونا' الجیت' ہے، جس کا حاصل ہے کہ حقوق و فرائنس کے قابل ہونا' الجیت' ہے۔ جس کا حاصل ہے ہے کہ حقوق و فرائنس کے قابل ہونا' الجیت' نومہ' ہے۔ (ے)

فقهاء کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ ذمہ سے جواحکام اورخصوصیات متعلق ہیں۔وویہ ہیں :

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ١١/٤

<sup>(</sup>٢) الفروق ٣٣١/٣

<sup>(</sup>٢) الفقه الاسلامي ٢٥/١٤

<sup>(</sup>۵) الفروق ۱۸۳۰ ، عرق ۱۸۳

<sup>(</sup>۱) هنديه ۲۲۵/۱ (۳) حوالة سابق

<sup>(4)</sup> المدخل الفقهي العام ١٨٢–١٨٢

ا) '' فرسا' ایک مستقل انسانی شخصیت کے لئے ہی ثابت ہوتا ہے حیوانات پر ندختو تی ثابت ہوتے ہیں اور ندان کے لئے حق ثابت ہوتا ہے۔ چنا نچہ اگر کوئی شخص حیوان کے لئے وصیت کرد ہے تو ہیں دوسیت معتبر ندہوگی (۱) ——ای طرح '' در ترحمل بچہ'' یعنی جنین کی مستقل شخصیت تہیں ہے بلکہ وہ اپنے مال کے وجود کا ایک حصہ ہے ، اسی لئے اس پرکوئی حق ثابت نہیں ہوتا۔ ہال خود جنین کے حقوق ثابت ہوتے ہیں گر فابت ہوتے ہیں گر وہ جس کا استحقاق ۔ چنا نچ قبل از ولادت اس کے لئے ہدیا وقت کا استحقاق ۔ چنا نچ قبل از ولادت اس کے لئے ہدیا اس کے لئے ہدیا تا اس کے لئے ہدیا تا س کے لئے ہدیا تا تا س کے لئے ہدیا تا س کے لئے ہدیا تا تا س کے لئے ہدیا تا س کے لئے ہدیا تا تا تا تا کی ملیت ثابت نہیں ہوتی۔

۲) '' ذمہ'' کے بغیر کستقل ان نی شخصیت کا تصور نہیں کیا جاسکا ای لئے پیدائش کے ساتھ ہی ہر شخص کو' ' ذمہ' حاصل ہوجا تا ہے ، کیوں کہ پیدا ہوتے ہی انسان کے حقوق و دوسروں کے حقوق اس پر ثابت ہوئے گئتے دوسروں پر اور دوسروں کے حقوق اس پر ثابت ہوئے گئتے ہیں اور بید خمہ حاصل ہوئے بغیر نہیں ہوسکتا۔

۳) ہرزندہ فحض کو جو'' ذمہ' حاصل ہے، یہ کب ختم ہوتا ہے؟
اس سلسلہ بین تین نقاط نظر ہیں ۔اول یہ کہ کض موت کے
ساتھ ای ذمہ ختم ہوجا تا ہے۔اب نداس کاحق ثابت ہوسکتا
ہے اور نداس پر، یہ دائے جض حنابلہ کی ہے ۔۔۔۔ دوسری
مرائے یہ ہے کہ تا اوا کی دین اور تصفیہ تر کہ موت کے بعد
بھی ذمہ بی رہتا ہے، کیوں کہ آپ وہ کا نے ارشا وفر مایا
کہ متوفی کا ذمہ اس کے دین کے ساتھ رائن ہے تا آگلہ

اس کی طرف ہے دین اوا کردیا جائے۔ اس رائے کے مطابق موت نے بعد بھی مردہ کے ذمہ یا خودمردہ کے حقوق البت ہو گئے جال البت ہو گئے ہیں ، مثلاً ایک فض نے شکار کے لئے جال بھی کا اور مرکبی ، اب جو پرندے اس جال بیں پھنسیں کے وہ متو فی شکاری کی ملکیت سمجھے جا کیں گے اور اس کے متر و کہ بیس متصور جول کے یا کسی نے عین راستہ بیس کنواں کھو وا اور شرک انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کوئی جا نور اس بیس گرکر مرکبیا تو جانور کی قیمت اس کے ترکہ بیس سے اوا کی جائے مرکبیا تو جانور کی قیمت اس کے ترکہ بیس سے اوا کی جائے گی ۔ بیرائے شوافع ، مالکیہ اور بعض حنابلہ کی ہے۔

حنفید کا نقطۂ نظر ہے کہ اصل بیں تو موت ' ہادم ذمہ' ہے،

الیکن بعض استثنائی صورتیں ہیں جن بیل موت کے بعد بھی ذمہ کو

ب تی تصور کیا جاتا ہے، اس لئے موت کے بعد اس کے لئے ہمیت کی

وصیت کا اعتبار نیمیں ۔اس طرح آ ام م ابو حنیفہ ؓ کے نزد یک میت کی

موت کے بعد — اگروہ دین کی ادائیگی کے لئے بھے چھوڑ کر نہ

گیا ہو، کوئی شخص اس کے دین کی ادائیگی کا کفیل ہے تو اس کا

اعتبار نیمی اس لئے کہ موت کے ساتھ دہی اس کا دین ساقط ہوگیا،

اگروہ دین کی ادائیگی کے بفتر متروکہ چھوڑ کر جاتا تو دین کی

ادائیگی واجب رہتی ۔ (۱)

(ty)

سونا اور چاندی دوالی معدنیات میں کداسلام کی نظر میں ان کی تخلیق " زر" اور ذریعہ تباولہ بننے کے لئے ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ زمانہ قدیم سے بیآ رائش اور زیبائش کا بھی اہم ذریعہ رہے ہیں، اس لئے اسلام میں ان کے

<sup>(</sup>٢) منخص أن المدخن الفقهي العام للزرقاء ٩٩/٣-١٩١

ب جا اورمسر فانداستعال كوناليند كيا مي ب- آب الله ني فرمایا: رئیٹمی لباس اور سونا میری اُمت کے مردول کے لئے حرام اورعورتوں کے لئے حلال ہے(۱) ایک اور روایت میں ہے كسونے كا طلقہ بېننا كويا آگ كا طلقہ پېننا ہے(٢) - عورتول کے لئے گوآپ ﷺ نے سونے کے استعال کی اجازت دی ہے، لیکن آ ب عظم کے تمام ارشادات کوسامنے رکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے كرخوا تين كے لئے بھى سونے كے استعال بي مبالغه اورغلو پسند بده نبیس ہے۔ (۳)

صدیث کی ان تقریحات کو ما مندر کھتے ہوئے نقہاء نے احکام متعین کئے ہیں کہ مردوں کے لئے سونے کی الکوشی کا استعال جائز نہیں عورتوں کے لئے جائز ہے۔ابستہ جا مدی کی انگوشی میں نگیبنہ کو پیوست کرنے کے لئے سونے کی کیل استعمال کی جائے تواس کی مخائش ہے۔(س)

جس طرح خودسونے کا استعال صحیح نہیں ،اسی طرح نایالغ بچ ں کو بھی سونا بہنا ناجا ئز نہیں۔(۵)

سونے کا برتن استعمال کرتا ہمی جا ئزنہیں اوراس برقریب قریب نقها مکا اتفاق ہے(۷) اس سلسلہ میں خودرسول اللہ 🎎 کا ارشادموجود ہے کہ سونے اور جا ثدی کے برتن میں خوروونوش شكرو" لاتشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تاكلوا

#### في صحافهما ''ـ(٤)

اس طرح سونے کے بنے ہوئے قلم کا استعال بھی جائز نہیں (۸)عورتوں کے لئے بھی صرف سونے کے زبورات کے استعال کی ہی اجازت ہے ، باقی دوسری چیزوں میں ان کے لئے بھی وہی احکام ہیں جومردوں کے لئے ہیں (۹)مردوں کے لئے سونے سے بنے ہوئے تار کے کیڑے کا استعال بھی ناجا تز ے-البته حنفیانے مع رانگشت تک اجازت وی ہے۔ (۱۰)

معتف قرآنی کوسونے کے یانی سے منقش کرنا یا معدین سونے کے یانی سے منتقش تحریر لکھنا امام ابوصنیفہ کے نز دیک جائز (0)\_\_\_

اليے برتنوں وغيره كا استعال جس يرسونے كا يانى ج حايا ا کیا ہو، امام ابوطنیقہ کے نزدیک جائز ہے، کیول کہ اس کی حیثیت همنی ہے۔ دوسر مے فقہا واس سے منع کرتے ہیں (۱۲) — البنة ازراه علاج سونے كا استعمال جائز ہے، چنانجدرسول الله على نے حضرت عرفحہ بن اسعد کوسونے کی مصنوعی ناک استعال کرنے کی اجازت مرحمت فر مائی تھی (۱۳) اس بناء برفقهاء نے سونے کے تارہے دانت ہاندھنے کوجا تز قرار دیاہے ، بشرطیکہ اس كاكوئي متبادل نه جو ـ (۱۳)

#### 0000

(۸) درمحتار ۱۵۰/۵

(۱۱) ردالمحتار ۲۳۵/۵

<sup>· (</sup>۱) ترمذي ٢٩٠ ، باب اللباس وقال هذا حديث حسن صحيح ، نسائي ٢٨٣٢ باب تحريم الذهب على الرجال

<sup>(</sup>٣) و يُحَكِ ابوداؤد كتاب الخاتم ، مجاء في أنذهب للنساء ٨٢ - ٥٨١ (٢) ابوداؤد كتاب الحاتم ٥٨

<sup>(</sup>٣) و دالمحتار ۲۳۹/۵ ، هدایه مع العتاج ۲۳۰۰

<sup>(</sup>a) درمختار على هامش الرد 4/ ٢٣/٩) المعلى ١٨٨١ ، شرح مهذب ٢٣٩٧١

<sup>(</sup>٩) ردالمجتار ۱۷۰۵

<sup>(</sup>٤) تحاري ٨٣٧٢ مات الشرب في افية الدهب

<sup>(</sup>١٠) حوالة سابق

<sup>(</sup>۴) المعنى ا/٥٩

<sup>(</sup>٣) الوداؤد ٥٨١ عاب ماحاء في ربط الاستان بالذهب

<sup>(</sup>۱۳) هدایه مع الفتح ۱۳/۱۰

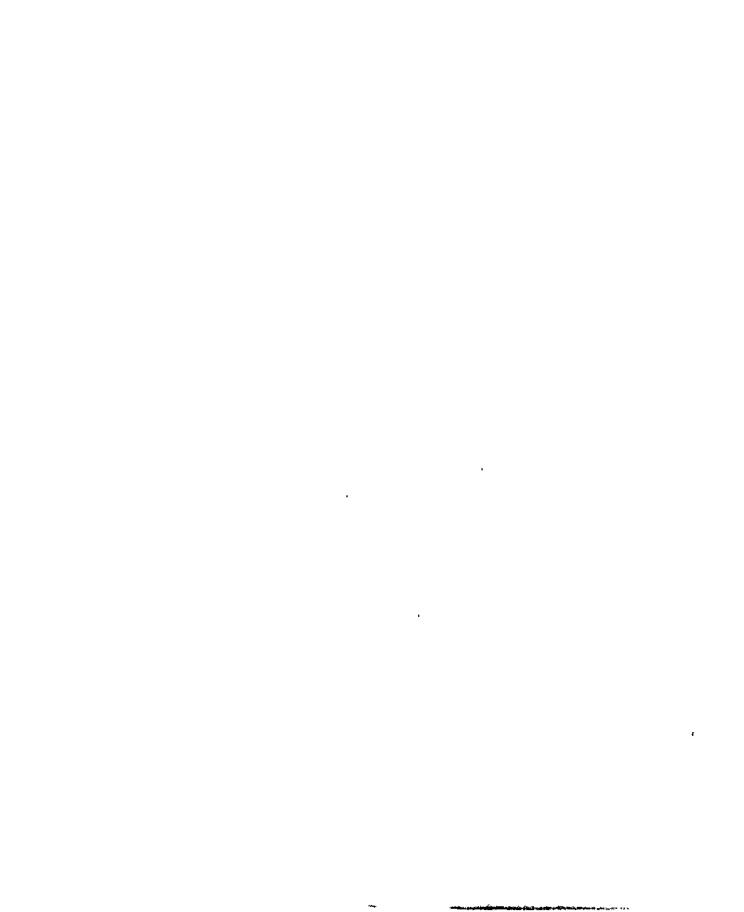

علوب

اسلام نے اپنے دشمنوں کے معاملہ میں بھی جس رواداری
کو روارکھا ہے، اس کے تحت عام حالات میں راہوں اور فرہی
پیشوا کال کے آل کو حالت جنگ میں بھی منع کیا گیا ہے، حضرت
ابو بکر دی ہے اضابطر فوج کواس کی ہدایت قرماتے تھے (۱) چنا نچہ
اگر راہب اور فرہی پیشوا عملاً جنگ میں شریک نہ ہوں اور
سازشی لوگ ہوں، تو امام ابوطنیفہ، امام مالک اور امام احمد کے
سازشی لوگ ہوں، تو امام ابوطنیفہ، امام مالک اور امام احمد کے
سال اے تن نہیں کیا جائے گا ، امام شافتی ہے دونوں طرح کی
رائیس منقول ہیں۔ (۲)

اگر وہ خود شریک جنگ ہوں تو بالا تفاق قتل کے جا کیں کے رہا دور اور ان کو کی آل کیا کے رہازی لوگ ہوں تو ان کو کی آل کیا جائے گا : واحسل المصواصع اذا کان لھم دای و تدبیر فعلوا بالاتفاق (م) اس لئے کہا ہے لوگوں ہے درگذرخودا پی سلامتی کے لئے خطرہ کو دورت دیتا ہے!

(p-)(v | 100)

لفت یس رہا' کے معنی '' زیادت' اوراضافہ کے ہیں ،
ارشاد ضداوندی ہے: فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت وربت ،
اصطلاح شرع میں ہراضافہ رہائیس ۔ بلکہ مالی لین دین کے
معاملہ میں ایسا مالی اضافہ ، جس کا دومرے فریق کی طرف ہے
کوئی وش ورو' رہو'' کہلاتا ہے، فعنسل مال لا یقابلہ عوض

فی معاوصة مال بهمال (۵) — اس کواُردوزبان مین "سود" اوراگریزی زبان مین "intrest" کہتے ہیں۔ سود کی حرمت

سودكى حرمت برأ مت كا بهار وانفاق هـ (١) - قرآن ب بيش سودكى حرام بوئ برناطق بين : بيش سودك حرام بوئ برناطق بين : اللين يا كلون الربو الايقومون الاكما يقوم اللين يا كلون الربو الايقومون الاكما يقوم اللذى يتخبطه الشيطان من المس ، ذالك بانهم قالوا انما البيع مثل المربؤ واحل الله البيع وحرم الربؤ . (التره : ١٢٥٥)

جولوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے نکل کر اس طرح کوڑے ہوں کے جیسے شیطان نے کسی کو چھوکر بدھواس کردیا ہو، بیاس لئے ہوگا کہ وہ کہا کرتے تنے کہ خرید و فروشت سود کی طرح ہے طالاں کہ اللہ نے خرید و فروشت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔

يسمحق الله الرباو ويربى الصدقات والله الا يحب كل كفاراثيم . (البتره: ١٤٦) الشرقالي مودكومنا تا الماد فيرات كو برها تا الماد الشرقالي تاشرول اور حميد كارول كو دوست نبيل الشرقالي تاشرول اور حميد كارول كو دوست نبيل ركمة ...

يايها اللين امنوا اتقوا الله و فروا مابقي من

<sup>(</sup>٢) المغنى إباها

<sup>(</sup>٢) رحمة الأمه ٢٨٢

<sup>(</sup>۱) المغنى ۲۵۰/۹ (۳) رحمة الامه ۲۸۲

 <sup>(</sup>۵) هندیه ۱۱۵/۳ الفصل السادس فی تفسیر الربا واحکامه

<sup>(</sup>٢) الفقه الاسلامي وادلته ٣٤٠٧٣ ، باب الربو

الربا ان كنتم مومنين ، قان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤس اموالكم الانظلِمون ولاتُظلمون . (البتره: 29-201)

اے ایمان والوا اللہ ہے ڈرواورا گرایمان رکھتے ہو تو جتنا سود ہاتی رہ گیا ہے، اس کو چھوڑ دو، پھرا گرامیا شکروتو اللہ اور اس کے رسول علی سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔

يايها اللين امنوا لاتاكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون.

ان کے علاوہ نساء ( ۲۱ - ۱۲۰ ) بیس یبود بول کے سودی کاروبار کی ندمت فرمائی گئی ہے، نیز بعض حضرات نے '' روم ۲۹'' بیس بھی'' ربا'' ہے اصطلاحی معنی مراد لیا ہے اور اس کے حرام و ندموم ہونے پراستد لال کیا ہے۔

حدیثیں بھی کارت سے سود کی حرمت پرشابد ہیں ، حضرت عبداللہ بن مسعود منظانہ راوی ہیں :

لعن رسول الله الله الكل الرب وموكله وشاهده وكاتبه . (١)

اربیع حق علی الله ان لاید خلهم البعنة و لا ید فیقهم البعنة و لا ید فیقهم نعیمها مدمن المحمو و اکل الوبا و اکل مال البتیم بغیر حق و العاق لو الدیه (۲) الله تعالی پرخل ہے کہ وہ چار شخص کو جنت میں وافل شکریں اور جنت کی تعت چکھا کیں تک تیس ، جیشہ شراب چینے والا ، سود کھانے والا ، ناحل چیم کا مال کھانے والا اور والدین کا نافر مان ۔

متعددروایات بیل بید بات فرمانی کی ہے کہ سود کے گناہ کے مسر درجات بیل اوران بیل کمتر درجہ بیہ ہے کہ وکی فض اپنی مال سے زنا کر لے (۳) - سودایا جرم ہے کہ آ پ وہ ان نے فرمایا کہ اس کے متعبین پردنیا بی بیل قط کا طذاب آ جا تا ہے (۳) خرمایا کہ اس کے متعبین پردنیا بی بیل قط کا طذاب آ جا تا ہے (۳) سود کی دید سے ہونے والی بے برکتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سود کے در بعد گومال کی کارت ہوجائے کرتے ہوئے والی کے متابحہ اسکور من الوبا کرانی میں کی واقع ہوگی مساحمہ اسکور من الوبا الاسکان عاقبة امرہ الی قلة (۵) ۔ فی زمانہ سود کی جو کشرت اور عوم ہے۔ آ پ والی قلة (۵) ۔ فی زمانہ سود کی جو کشرت اور عوم ہے۔ آ پ والی قلة (۵) بیشین کوئی بھی فرمائی ہے کہ اور عوم ہے۔ آ پ والی ان کی پیشین کوئی بھی فرمائی ہے کہ

 <sup>(</sup>۱) ابوداؤد ۳۷۳/۲ بال عن اكل الديو وموكله مسلم كاروايت شماخاف بكوه سب برابري" وهم سواء "۲/۲۳ ، باب الديا

<sup>(</sup>٣) مستدرك حلكم ، حديث بمبر ٢٢٦٠ (٣) ديكهائي : مجمع الزواقد ١١٤/٣ (٣) مستد احمد عن عمرو بن عامل ٣٠٥/٣

<sup>(</sup>۵) این ماحه ۱۲۵/۲ عن این مسعولاً

لباتين على الناس زمان لايبقى منهم احد الا اكل الربا فمن لم ياكله اصابه من غباره. (۱) لوگول پرايك زماند آئ كاكدكو لى سود كھائے سے فكا درسك كاء اگر سود ثبيل كھائے سب بھى اس كا غبار لگ كرزننے گا۔

ایک طرف سود کی حرمت و ممانعت میں بیے شدت ہے ، دوسری طرف صورت حال ہیہ کہ حرمت سود کی آیت آخر آخر نازل ہوئی ہاور سود کی الواع واقسام اور جزوی احکام کی بابت صحابہ کو آپ شکاسے ای طرح کی تفصیلات حاصل نہ ہو سکیں ، جوزندگی کے دوسر ہے شجول سے متعلق مروی ومنقول ہیں ، اس لئے سیدنا حضرت عمر مطاب نے فرمایا :

آخرآخریں نازل ہونے والی آیت سودوالی آیت ہرسول اللہ وہ آئی وفات ہوگی اور آپ السالات کی تغییر نہیں فرماسکے، للنداسوداور شبہہ سود سے بچ۔ اس لئے صحابہ اس باب شن اس درجہ بختاط سے کہ مقروش کا ہریہ تجول کرنے اور اس کی سواری سے وقتی استفادہ کرنے سے ہمی ایت تاب کرتے ، حضرت الس میں سے مروی ہے :

اذا اقرض احدكم اخاه قرضا فاهدى اليه طبقا فلا يقبله اوحمله على دابته فلا

يىركبها الا ان يىكون جرى بينه وبينه مثل ذالك (٢)

جب تم میں ہے کوئی اپنے بھائی کو قرض دے اور مقروش اسے کوئی طشت جیجے یا اپنی سوائدی پرسوار کرے تو اسے تیول نہ کرنے اور سوار شہو، سوائے اس کے کہ پہلے بھی ان شرابیالین وین رہا ہو۔ ''رہا'' کے سلسلہ میں آپ وہ اُس کا جواصولی ارشاد تقل کیا ''یا ہے، وواس طرح ہے :

النصب بالنصب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والعمر بالعمر والملح بالملح مثلا بمثل يد ابيد فمن زاد اواستزاد فقد اربى . (")

سونا سونے کے بدلہ، چاندی چاندی کے، گہوں گیہوں گیہوں اور جو جو کے بدلہ، مجود مجود اور نمک نمک کے بدلہ برابر اور نفلہ کیا جائے، جس نے زیادہ دیایا زیادہ کا مطالبہ کیاوہ سود کا مرتکب ہوا۔

فقهاء کی ایک جماعت اصحاب ظوامر کہلاتی ہے جوحدیث کے ظاہری مفہوم پر جمود کے لئے شہرہ رکھتی ہے ، یہ جمود اکثر اوقات معقولیت کی صدول کو پار کرجاتا ہے ، ان معترات کے نزدیک سوتا ، چا ندی ، گیہوں ، جو ، مجورا در نمک ، انھیں چھاشیاء من سوتا ، چا تی چیز ون بین نبیس (۵) — لیکن فقهاء اُمت بیل سود ہے باتی چیز ون بین تبیس (۵) — لیکن فقهاء اُمت نے ان کی اس رائے کو قابل قبول نبیس مانا ہے اور ان مجھ چیز ون

<sup>(</sup>ا) أبوداؤد ٣٤٣٢ كتاب البيوع ، اس ماجه ١٩٥/٢ عن أبي هريرة "(٦) ابن ماجه ١٩٣٧ عن عمر بن الخطاب"

<sup>(</sup>۵) شرح مهدب ۳۹۳۹

<sup>(</sup>٣) مسلم عن عبادة بن صامت ٢٣/٢

<sup>(</sup>٣) أبن ماجه ١٧٢ ، باب القرض

کوایک علامتی تعبیر ون کرایی "علت" در یافت کی ہے کہ جہاں جہاں وہ علت یو فی جائے وہاں وہاں سود حرام ہوگا۔

البت سود كى علت كيا ب اوركن اموال ميس سود كاتحق موگا؟ اس كى تعيين وتحديد من بحى خاصا اختلاف ہے ، امام ابوطنیفی کے نز دیک ایک علب جنس ہے اور دوسری علب قدر (۱) دوای چزیں جن کی اصل الگ الگ ہو، جیسے گائے کا گوشت اور بکرے کا گوشت ، ان کی جنس علاٰ حدہ متصور ہوگی \_ای طرح ووالی چزیں جن کامقصود الگ الگ ہو، جا ہے ان کی اصل ایک ہی ہو، علا حدہ علا حدہ جنس مجی جائے گی \_ جسے گیہوں کا دانہ اور گیبوں کا آٹا ، زیتون کا کچل اور اس کا تیل کہ ان کے مقاصداستعل جدا گاند إل (٢) - قدر سے مراد بي ہے كدوه ''کیل'' (پیانہ) کے ذرابیہ نانی جاتی ہویا وزن کی جاتی ہواور شریعت میں کم سے کم جووزن معترب دونصف صاعب (") — پس ، دوایی چنزیں جوجنس میں بھی متحد ہوں اور قدر میں بھی ہخر پدوفروخت میں ان دونوں کا برابر ہونا بھی ضروری ہے اور ہر دو جانب سے نقد اوا ٹیگی بھی ضروری ہے ، اگر کسی طرف ے زیادہ ہواور دوسری طرف ہے کم ، تو بیسود ہے اور اس کو اصطلاح میں" ربوتف شل" کہا جاتا ہے اور اگر ایک طرف سے نفتر اور دوسری طرف ہے أ دھار ہوتو سہمی سود ہے اور اس کو اصطلاح مین" ریونسید" کیتے ہیں ۔اس کی مثال سونے ک سونے ہا گیہوں کی گیہوں سے خرید وفرو مست ہے۔

اگر جنس مجمی مختلف ہے اور قدر بھی ، تو کمی و بیشی اور نفتر و

اُدهاردونو سهورتیل جائز بین، جیسے سونا، چاندی یااس کے قائم مقام رو پے پیمے کے عوض تیل خریدنا کہ سونا چاندی'' وزنی'' ہے اور تیل'' کیلی' اس لئے کہ قدر مختلف ہے اور دونوں کے جاہمی تبادلہ کا مختلف ہونا بھی ظاہر ہے ، اس لئے ان دونوں کے جاہمی تبادلہ میں کی بیشی اور نقتہ واُدهاردونوں ہی صورتیں جائز بیں مشلا ایک سیب کی دوسیب کے بدلہ خرید وفر وخت ہو سی ہا گر میں کران کی خرید وفر وخت ہوا کرتی ہو۔ اگر جنس ایک ہو، گرفد رجدا گانہ یا قدر ایک ہو گرجنس جدا گانہ جیسے سونا اور چاندی یا جو اور گیہوں، تو ان کی باہم خرید وفر وخت کم و بیش کے ساتھ ہو سی ہے یعنی تو ان کی باہم خرید وفر وخت کم و بیش کے ساتھ ہو سی ہے یعنی اُدھار کی مجائی نہیں۔ گرایک طرف سے نقد اور دوسری طرف سے اُدھار کی مخوبی ہو گرفتہ ہوں۔ '' درست نہیں ہے۔ (س)

الی تلیل مقدار جود فصف صاع " ہے کی کم ہو، چول کہ اوزان شری کے کم سے کم معیار ہے بھی خارج ہے، اس لئے اس میں باوجود جنس کی وحدت کے سود کا تحقق نیس ہوگا، مثلا ایک وولی گیبول سے کرایا جائے تو ولی گیبول سے کرایا جائے تو قیاحت نیس ۔(۵)

حنفیدکا نقط نظریہ ہے کہ شریعت نے '' تفاضل'' کوسود قرار دیا ہے اور کی بیشی کی شخیل ایسی ہی دو چیزوں میں ہو سکتی ہے جن میں مساوات و برابری کا تحقق بھی ہوسکتا ہو، اب دو چیزوں میں ظاہری مما ثلت اور برابری اس دفت ہوسکتی ہے جب دونوں ہم بیا شہواور معنوی ممہ ثلت اس دفت قائم ہوسکتی ہے جب دونوں کی ایک جنس ہو، اسی لئے '' قدر وجنس'' سود کے لئے علت

<sup>(</sup>٣) الدراسجتار على هامش الرد ٩٠/٣

<sup>(</sup>۵) ردالمحتار ۱۷۸/۳

<sup>()</sup> خلاصة الفتاوي ۱۸۳۳ (۲) ديكهثي ردالمحتار ۱۸۳۶۳

<sup>(</sup>٣) حلاصة الفتاري ١٠٢٣ ، الدرالمختار على هامش الرد ٣/٨٥-١٤٨

(1)-4

امام احمد ہے گودواقوال مردی جیں ،گر جس قول کوحنا بلہ کے نزدیک ترج حاصل ہے، وہ میں ہے۔ (۲)

امام شافعی کے زودیک سونا اور چا عری بیس رہو کی علت صرف اس کا در (شمن) ہونا ہے، باتی چاراشیاء جن کا حدیث میں ذکر ہے، ان بیس علت مصطوم الیعی دخورونی ہوتا ہے۔

یس ذکر ہے، ان بیس علت محقوم الیعی دخورونی ہوتا ہے۔

چاہ وہ خوراک کے قبیل ہے ہو یا سائن ، ترکاری اور میو ہوں یا اور ان میں اور ان میں یا اور ان میں اور ان کی بیشی اور نفذ و اُدھار کے وہی کی بیشی اور نفذ و اُدھار کے وہی اُسول پرتے جا کیں گے، جواو پر فرکور ہوئے ۔ سوانع کا فظار نظر یہ ہے کہ چھ چیزوں بیس سودی حرمت والی حدیث مجم فظار نظر یہ ہے کہ چھ چیزوں بیس سودی حرمت والی حدیث مجم کمانے ہوتو آ ہے وہ فرائے نے برابری کا عمر فر ما یا السط عسام کمانے ہوتو آ ہے وہ فرائے نے برابری کا عمر فر ما یا السط عسام معلا بعمل ، بیروایت اس کے ابہام کی تغییر ہے۔ اس علوم ہوا کہ سونا اور چا عری کے علاوہ باتی اشیاء بیس سودی علیت اس کا خورونی ہوتا ہو ۔ (۳)

فقهاء مالکیہ کے نز دیک رہائی علن رباالنسا میں محض کسی چیز کا خورد نی ہوتا ہے، چینا نچر میں ویاں شاہم وغیرہ بھی اس زمرہ میں واعل ہیں اور ان کی تھے بھی باہم نفقہ اُدھار نہیں کی جاتی ،البت وہ چیزیں اس ہے مشتی ہیں جوبطور وواکے استعمال کی جاتی ہوں۔ (۵)

ربا تفاضل اس وقت حرام ہوگا ، جب کہ وہ چیز انسانی خوراک بن عتی ہواور دیر تک باتی رہ عتی ہو،خوراک بنے سے مراد سے ہے کہ آگر آ دمی صرف ای کو کھائے ، آتہ غذا کی ضرورت پوری ہوجائے ، وہ اگر آ دمی صرف ای کو کھائے ، آتہ غذا کی ضرورت پوری ہوجائے ، جیسے گیہوں، چاول ، مجور، شمش ، انجیر وغیرہ بیاشیاء آگر اپنی ہی جنس سے فروخت کی جا تیں ، تو ان میں کی بیشی کرنا جا تزنیں ، البت ایک خوردنی اشیاء جو انسانی خوراک کے کام ندآتی ہوں یا آتی ہوں یا آتی ہوں دیر پانہ ہو، جیسے میوہ جات وغیرہ ان کی کی بیشی کے ساتھ خرید وفروخت ہو گئے ہے۔ (۱)

فقہاء مالکیہ کا نقطہ نظریہ ہے کہ چوں کہ ترمص رہا کا مقعود لوگوں کے اموال رہویہ ایک اوگوں کے اموال رہویہ ایک چیز کو ہونا چاہے ، جو انسانی زندگی کے لئے بنیادی اجمیت کی حال ہوں اور وہ ایک اشیاء ہیں جن پرخوراک کا مدار ہو، غیز صدیث ہیں سونے چا عمری کے علاوہ جن چار چیزوں کا ذکر ہے وہ سب ای شم کی اشیاء ہیں، گیہوں اور جو نے اجتابی کی طرف اشارہ ہے، '' تمر'' سے ذخیرہ کے لائق میٹی چیزیں کشش اور شہد وغیرہ کی طرف اشارہ ہے اور نمک سے ان مسالجات کی طرف جوکھانے کو لذیڈ اور بہتر بنانے کے لئے مطلوب ہیں۔ (ے)

ان علتوں میں اور مختلف فقہاء کے ان اجتہادات میں ،
کون زیادہ قابل قبول اور قرین صواب ہے؟ اس میں اہل علم کی
دا کیں مختلف ہیں ۔خود حافظ این رشد نے احتاف کے نفطہ نظر کو

<sup>(</sup>۳) شرح مهذب ۳۹۵/۹

<sup>(</sup>٢) المغنى ١٥/٣ ، باب الربا والصرف

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۱۸۳۵ (۳) شرح مهذب ۳۹۵/۹

<sup>(</sup>۵) الشرح الصغير ١٧٣٢

<sup>(</sup>٢) الشرالدائي ٣٩٨-٣٩٨ ، الشرح الصغير ٣٣٧-٢٥٣

<sup>(4)</sup> بداية المجتهد ١٣١

ترجح وی ہے ---- البتہ فقہاء حنفیہ کے بہاں اموال ربوبیہ كادائر وبهت وسيع موجاتا ب،اس طرح لوبا، پيتل ، تانبا، روكي ، زعفران اوراس طرح کی نہ جانے کتنی اشیاء اموال ربویہ میں داخل موجا كي كيكاس زماندش جول كدوه چزي بمي وزن کے ذریعہ فروخت ہونے گی ہیں ، جوکسی زمانہ میں گنتی سے بیل جاتی تھیں واس لیے وہ سب اموال ربوی سے بخت آ جا کیں مے اور چوں کرویے میے ، سونے مائدی کے قائم مقام ہیں ، موجودہ دور کے علماء نے اکثر مسائل میں ان کو درہم و دینار کا ورجد دیا ہے، اس لئے رویے میے سے ان اشیاء کی اُ وهارخریدو فروفت بھی جائز خیس ہوجائے گی ،ای وقت کو و کھتے ہوئے فقهاءا حناف کوبعض جکه تا ویل واو جید کی راه اختیار کرنی پڑی ہے، چنانچەرو بے پیے كے ذريعة زعفران ، روكى اورلوب وغيره كى ت کواس طور جا تز قرار دیا گیا که دراجم مشقال سے تو لے جاتے ې اور زعفران ، رو کې اورلو ما وغيره ' ' قبان' ' ( اس ز مانه کا ايک یانہ) سے ولہ جاتا ہے(۱) -اس لئے ایسامحسوں ہوتا ہے کہ فقہامالکیدی رائے میں مہولت زیادہ ہے۔

شريعت اسلامي فيسود كحرمت يستجارتي اورغيرتجارتي اورتر قیاتی اور حاجاتی قرضول کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا ہے، اس لئے تجارتی مقصد سے دیئے جانے والے قرض ،جیبا کہ آج کل بینک اور سرکاری مالیاتی اوارے دیا کرتے ہیں ،ان بر لیا جانے والاسودیعی ای طرح حرام ہے جیسے دوسرے سود۔

راقم الحروف نے اس سلسلہ میں "اسلام اور جدید معاشی

مائل میں جو کھ لکھا ہے اس کا خلاصداس طرح ہے: (۱) آپ ﷺ نے کی تفریق کے بغیر برطرح کے قرض برنفع كحصول كوناجا تزقراره بإب، كل قسر ص جسر منفعة فهو ريا . (۲)

(۲) شربیت نے سر ماہ یکار کے لئے نفع اُٹھانے کی وہی صورت متعین کی ہے جس میں وہ نفصان کا خطرہ بھی برواشت كريه ، اى لئے شريعت نے اس بات سے منع كيا كه ما لک زین اپنی زین کاشت کارکوکاشت کے لئے وے اور اینے لئے اس پیداوار کی ایک مخصوص مقدار متعین کرلے،جس کی کاشت وہ اس زیٹن میں کرے گا۔ (٣) قرآن وصديث كي نصوص كے سلسله ميں بياضول شليم

شده ہے کہ ان نصوص میں ہمیشہ الفاظ کے عموم کا اعتبار موتاي بث كرموقع ورودكاء المعبوة لعسموم السلفظ لالخصوص المورد -- البراا كرنزول قرآن ك ز مانه پس تجارتی قرض پرسود کارواج نه ریامو، تب بھی سود کی جو حقیقت قرآن وصدیث سے ثابت موتی ہے،ای کا اعتبار ہوگا اوروہ ہرطرح کے سود برصادق آتی ہے۔

(٣) يېمى محض ايك مفروضه ب كه زمانه جا بليت بن تجارتي قرضول كارواج نبيس تعام حقيقت سيه بحداس زمانه ميس بھی قبائل اور افراو ایک دوسرے سے تجارتی قرض لیا كرتے تقے۔ (۱)

للندا موجوده زمانديل بينك جوسود ليت بن اور جوسودادا

<sup>(</sup>۲) الجامع الصعير ۲۸۳۲

<sup>(</sup>١) ديكهئے: بدائم الصنائم ١٨٦/٥ ، ردالمجتار ١٤٩/٣

 <sup>(</sup>٣) الرحقي تكمله فتم الملهم ١/١٥٥-٥٤٣

کرتے ہیں۔وہ سبحرام اور ناجائز ہیں اور ان کے سود ہونے میں کوئی شبہیں۔

المام الوحنيفة ورامام محمد كى رائ ب كرسوده مال موتاب جومعموم بعنى شرعاً قابل احر ام مورمسلمان ك لي اس كالينا مباح ندہو، حربی کا مال معموم نہیں ہے، اس لئے وارالحرب میں مسلمان کا سود لینا جائز ہے، بلکداس کے حق میں بیسود ہے ہی نیس (۱) --- مالکید ، شوافع ، حنابلداور امام ابو بوسف کے نز دیک دارالحرب میں حربیوں سے سود لینا جا ترخیس ،اس لئے كقرآن وصديث يش مودكى حرمت كالحكم مطلق باوراس يس دارالحرب اور دادالاسلام كى كوئى تغريق نيس ، توجس طرح دوسرى منهيات ومحراتكى خاص خطدوعلاقد كساتح مضوص نیس بی ، ای طرح سود کے بھی کسی خاص علاقہ کے ساتھ تخصیص کی مجی کوئی معقول وجرنیس ، واقعہ ہے کہ سود کی حرمت یں شدت اور اس باب یس شریعت کی ذکاوت حس اس دوسرے نقلہ تظری تا ئید میں ہے، راقم الحروف نے"اسلام اور جدیدمعاشی مسائل" عبراس برسی قدرتنعیل کے ساتھ روشنی ڈالنے کسی کی ہے، یہاں ازراہ اختصار اس براکتفا کیا جاتا

موجودہ زمانہ ش روپے بیے درہم و دینار کے درجہ ش بی ،البداان ش کی بیشی کے ساتھ خرید و فروشت حرام ہے اور سود میں داخل ہے ،خود صدیث نبوی میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے آپ و فرایا : لا تبیسعسوا السدیسنسار

بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين . (٢)

یہاں سونے جائدی کے بجائے آپ وہ کے درہم و دینار کا لفظ استعال فرمایا ، جس جس اس بات کی طرف واضح اشارہ موجود ہے کہ جو چیز لوگوں کے لئے ذر لید بتادلہ بن جائے اور شمن محض کا درجہ حاصل کر لے ، وہ ر پوی مال بن جاتا ہے اور اس جس کی بیشی اور نفتہ واُدھار سود ہوجا تا ہے۔

اس میں شربیس کرقد یم فقہاء نے بعض مواقع پرایک پیسہ کی تی دو ہیے کے بدلہ (بیسع المفلس بالفلسین) جائز قرار دی ہے ، لیکن وہ اس بات پر بین ہے کہ زماند قدیم میں بیس سکے ذریعہ تاور بھی تھے اور خودسامان کے درجہ میں بھی فریدے اور یہ جائز ااگر یہ سامان کے درجہ میں فریدے اور یہ جائز ااگر یہ سامان کے درجہ میں فریدے اور یہ جائے سے جائز ااگر یہ سکول کا شار نہیں ہوگا اور فاہر ہے کہ موجودہ حالات میں سکول کا جائن خالصدہ شمن کی حیثیت سے موجودہ حالات میں سکول کا جائن خالصدہ شمن کی حیثیت سے ہا در اس طرح کی تاویلات سود کا اتناوسی دروازہ کھول دے گی کہ چرسود کی حرمت کے کوئی معنی ہاتی فہیں رہ جائیں گے، اس لئے یہ صورت بلاشہاور یقین اسود ہی کی ہے۔

الی دو چزیں جواکی جنس کی ہوں اور اموال رہو ہیں سے ہوں اور اموال رہو ہیں سے ہوں اور اموال رہو ہیں سے ہوں اور ایک معمولی ہوں آتا ہی ان کے تبادلہ میں برابری ضروری ہے ، کی بیٹی کے ساتھ خرید وفروخت سود میں وافل ہے اور جا تزنیس ۔ (۳)

رئین کے سامان سے استفادہ کرنا ، یا رئین کو ایک مخصوص مدت کے لئے مال مرجون کی خریدی کا نام دینا جائز نہیں اور سود

<sup>(</sup>۲) مسلم ۱۳۶۲ ، باب الربوا

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ١٩٣٥ ، المسوط ١٩٧٥٥

<sup>(</sup>۳) هنديه ۱۱۷/۳

میں داخل ہے۔

اموال ربویه کی با ہم خرید وفر وخت کی جائے تو انداز ہے خرید وفر وخت جائز نہیں کہ اس میں کی بیشی کا اندیشہ ہے اور سے سود ہے۔(۱)

ایسے تمام معاملات جس میں نفع متعین کردیا گیا ہو اور نقصان کا خطرہ قبول نہ کیا گیا ہو،سودی معاملہ ہے اور قطعاً جائز نہیں۔

رجعت

"ر جعت ارک زبر کے ساتھ ہے ایکن" ("کوزیردے کر چھت ایکن" ("کوزیردے کر پر همنا بھی درست ہے (") — اصل معنی "لوٹائے" کے بیس، فقد کی اصطلاح بیں پہلے ہے قائم نکاح کے برقر ادر کھنے کو کہتے ہیں: "استدامة الملک القائم" (") — رجعت طلاق کے اثر کوایک حد تک ختم کردیتی ہے کہ اس کو خاتمہ تکاح کا باعث نیس ہونے دیتی۔

طلاق رجعی

طلاق وييخ كي تين صورتيس بين:

- (1) طلاق كصرت لفظ سے أيك يا دوطلاق دى جائے بيد "طلاق رجى" كہلاتى ہے -
- (۲) مبہم لفظ ( کنابیہ ) سے طلاق دی جائے یا" طلاق ہائن" کی صراحت کے ساتھ طلاق دی جائے اور نیت تین طلاقوں کی ندہویہ کچھ سعادضہ لے کرطلاق دی جائے ،اس

(٢) الشرح الصغير ١٠١٧٢

صورت كو مطلاق بائن "كيتے ہيں۔

(٣) صراحة تنن طلاق دى جائے يا دوسرى صورت طلاق الشارى جائے اور نبيت تنن طلاق كى ہو، بيصورت دطلاق كا ہو، بيصورت دطلاق مغلظ ''ہے۔

اس آخری صورت بیس عورت کمل طور پرحرام ہوجائے گی اور شو ہر سابق کے نکاح بیس اس وقت تک ند آسکے گی جب تک کہ کی اور مرد کی زوجیت بیس رہ کر وطی کے بعد طلاق یافتہ نہ ہوجائے اور عدت نہ گذرجائے ، دوسری صورت بیس نے نکاح کے ذریعہ ٹوٹ ہوا رشتہ جوڑا جاسکتا ہے ۔ پہلی صورت بیس ار جعت کے ذریعہ نکاح ٹوٹ نے اور رجعت کے ذریعہ نکاح ٹوٹ فیس فیس با تا اور اس من سبت سے بیطلاق ' طلاق رجعی' کہلاتی ہے ۔ طلاق رجعی' کہلاتی ہے ۔ طلاق رجعی کے بعد رجعت کا حق باتی رہے پر فقہ ء کا اجماع ہے۔ (م)

رجعت كاثبوت

طلاق رجعی کے بعد رجعت کے جائز ہونے پر مختف آیات وروایات شاہدین :

(١) وبعو لتهن احق بردهن . (الترة . ٢٢٨)

(۲) اذا طلقت النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف (ابترة ۱۳۰۱) بمعروف (ابترة ۲۰۳۱) چبتم فورتول كوطلاق رجى دى اوران كى عدت پورى بون كورتول كوطلاق رجى دى اوران كى عدت پورى بون كورتول كورتول كارت بيل ريخ دوران كوتا عد كروائق چورد دو...

<sup>(</sup>٣) بدائع الصبائع ١٨/٣

<sup>(</sup>۱) بدائم بصنائع ۱۹۳/۵

<sup>(</sup>٣) المعنى ١/٠٠٠

(٣) الطلاق مرتان فامساك بمعروف اوتسريح باحسان . (الِقرة ٢٢٩)

طلاق رجعی دوبارتک ہے،اس کے بعدیا تو عورت کودستور کے موافق روک لیا جائے یا اجتمع طریق سے الگ کرویا جائے۔

(۳) حطرت عبداللہ بن عمر رہ اللہ نے اپنی بیوی کو بیض کی حالت میں طلاق دے دی تو آپ رہ اللہ نے ان کور جعت کا تھم فرمایا۔(۱)

(۵) ایک روایت کے مطابق خود آپ ایک نے حضرت حضه اور دور آپ ایک نے حضرت حضه اور دعت فر مائی۔(۲)

ای لئے جبیا کہ ندکور ہوا ، اس پر فقها ء کا اجماع وا تفاق
ہے۔

#### رجعت كالمريقه

رجعت کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ زبان سے رجعت کرے
مثلاً ہوی کو کہے کہ میں نے تم کولوٹالیا "،اس پر گواہ بھی بنا لے
اور گورت کواس سے آگاہ بھی کردے ۔۔ اس طریقہ کوفقہاء نے
" رجعت کی "کانام دیا ہے ( س) ۔۔۔۔۔ رجعت ایسے الفاظ
سے بھی ہوسکتی ہے جو صراحظ رجعت کے مفہوم کو بتلاتے ہوں
اور ایسے الفاظ سے بھی جن میں کسی قدر ابہام ہواور ان میں
رجعت کے سوا دوسر مے حتی کی بھی گنجائش ہو، فقہ کی اصطلاح
رجعت کے سوا دوسر مے حتی کی بھی گنجائش ہو، فقہ کی اصطلاح

ویے بی ہے، جیسے پہلے تھی''،ایسے الفاظ میں نیت کی ضرورت ہوگی،اگرر جعت کی نیت کی تور جعت ہوگی ور شہیں۔(س) ر جعت'' فعل'' کے ذریعہ بھی ہوسکتی ہے، یعنی عورت کے ساتھ کوئی ایسا فعل کیا جائے جو بیوی بی سے کیا جاسکتا ہے، جیسے معبت ، یوسہ شہوت کے ساتھ چھوٹا، شرمگاہ کے دافلی حصہ کو

ساتھ کوئی ایسانعل کیا جائے جو بیوی ہی ہے کیا جاسکتا ہے، جیسے محیت ، یوسہ شہوت کے ساتھ چیونا ، شرمگاہ کے داعلی حصہ کو شہوت کے ساتھ ویکینا (۵) اگر عورت ہی کی طرف سے ایسے ا فعال کی تحریک ہوئی اور ہالآخر مرد کے اندر شہوت حاگ اُٹھی ا تب بھی رجعت ہوجائے گی ، جیسے شوہر پر اکراہ کرکے عورت نے صحبت کرائی ما خودعورت نے اس کا پوسدلیا اور شہوت کے ساتھ مساس کیا ،اب بھی رجعت ثابت ہوجائے گی (۲) ----اس کے لئے نہ گواہان کی ضرورت ہے اور نہ عورت کوا طلاع و آ گی کی (۷) — آگرشہوت کے بغیر مطلقہ عورت کو چھوا ، یا اس کی شرمگاہ دیکھی تو رجعت نہیں ہوگی (۸) اگر عورت کے چھلے حصہ (سرین) کودیکھا تو رہجی رجعت نہیں ،البتہ اگرعورت کے ساتھ خلاف فطرت فعل کرے تو گواس کے رجعت ہونے ہیں اختلاف ب مرفوى اى يرب كريد جعت ب (٩) مرايا كرنا كناه ب، كواس بي اختلاف بكرمطان رجيه كوساته الكر سفر کرنے میں رجعت فابت ہوگی یانتیں؟ محرقول راج یمی ہے كيمن سفريس اس كى رفافت رجعت كى لئے كافى نيس اور ند اس طرح اس کوستر ہیں ساتھ لے جانا جائز ہے۔ (۱۰)

رجعت كالبيطر يقدجس شرزيان سيرجعت شهوء ندكواه

(٣) خلاصة الفتاوي ١٢٦/٢ ؛ الفصل السبع في الرجعة (٣) هنديه ١٨٧٣ ؛ الباب السادس في الرجعة

(۵) حوالة سابق ۳۲۹
 (۲) حوالة سابق وحلاصة العتاوى ۱۲/۳
 (۵) بدائع الصنائع ۱۸۱۳

(۸) حوالة سابق ۱۸۲ (۹) هنديه ۲۰۱۱ (۳۵ هنديه ۲۰۱۱) ديکهڻے . ردالمحقار ۵۳۲/۳

<sup>(</sup>١) ابوداؤد ٢٩٣١ ، باب في طلاق السنة (٢) بدائع الصنائع ١٨١٣

بنائے جا کیں یا گواہان کے سامنے زبانی رجعت کی جائے اور عورت کواس سے آگاہ نہ کیا جائے ،رجعت کا غیر بہتر طریقہ ہے اور اورای کے فقہاء اس کو 'رجعت بدی' کہتے ہیں۔(۱) دوسر مے فقہاء کی آراء

مالکید کے زو کیب صرت الفاظ ہے بھی رجعت اس وقت ہوگی جب کہ ہونے والار جعت کی نبیت بھی کرے (۲) ۔۔۔۔ شوافع (۳) اور حتابلہ (۳) کے اس سلسلہ میں متضا واقوال ہیں کہ زبان ہوگی یا نہیں؟ البحق فی شہور کے مطابق ان حضرات کے نزد یک زبان کا بول رجعت کے لئے ضروری ہے ، جماع وغیرہ کافی نہیں گوئیت رجعت کی ہو ، مالکیہ کے بہاں جماع اور بوسراس بھی اس وقت رجعت کی ہو ، مالکیہ کے رجعت کی ثبت ہے کہاں جائے اور بوسراس بھی اس وقت رجعت بنآ ہے جب کہ رجعت کی ثبت سے کیا جائے۔ (۵)

گواہان کے سلسلہ بیں بھی شوافع اور حنابلہ کے دو ہر بے اقوال موجود ہیں ،ایک بید کہ گواہان کا ہونا سنت ہے، دو مر ب بید کہ تکاح ،ی کی طرح گواہان کا ہونا وأجب ہے اور یکی ان حضرات کے نزد یک زیادہ معروف ومقبول رائے ہے (۱) البت اس پر اتفاق ہے کہ رجعت کے لئے ندولی کی موجودگی ضروری ہے (2) ندعورت کی رضا مندی درکار ہے (۸) سرجعت کوکی

رجعت کے لئے شرط ہے کہ مطاقہ عورت سے شو ہر نے عمل جماع کیا ہو ، جھن خلوت صیحہ کافی نہیں ، اگر جماع سے پہلے طلاق وے دی تو یہ طلاق بائن ہے اور طلاق بائن کی صورت میں رجعت کی عنج آئش نہیں (۱۲) — اور یہ بھی ضروری ہے کہ عدت ہاتی ہو (۱۲) — عدت گذر نے کے بعد طلاق بائن عدت ہوجاتی ہو اس میں از دوائی رشتہ کی ہوجاتی ہے اور نے لگار کے بغیر دونوں میں از دوائی رشتہ کی بحالی نہیں ہو سکتی ۔ اس سلسلہ میں حنیہ کے بہال تفصیل سے ہے بحالی نہیں ہو سکتی ۔ اس سلسلہ میں حنیہ کے بہال تفصیل سے ہے بحالی نہیں ہوجاتے گی اور اگر دی دنوں کھل نہیں ہو سے تو یا تو حورت مسل کر لے ، یا کھمل ایک نماز کا وقت گذر جو جائے گی اور اگر دی دنوں کھل نہیں جو سے تو یا تو حورت مسل کر لے ، یا کھمل ایک نماز کا وقت گذر جو اس کی بات کے بعد ہی رجعت کا وقت ختم ہوگا۔ (۱۳)

<sup>(</sup>۱) خلاصة الفتاري ۱۹۷۲

<sup>(</sup>۲) الشرح الصعير ۲۰۵/۲ (حاشية الصاوى) شوافع كريهان الفاظ كن يديمت كن به وقي (شرح مهذب ١٢٨٨) المعنى ٢٢٨/١٥ اورشون بلدك يهان (۲۱) المعنى ٢٠٣/١ (٢) المعنى ٢٠٣/١٠)

<sup>(</sup>۵) صاوي عنى الشرح الصغير ٢٠٥٠١ (١) بدكهثيه: شرح مهذب ١٤٠٠٤ ، المغنى ٢٠٠٠٠٠

<sup>(</sup>٤) المعنى ١٩٣٨ (٨) شرح مهذب ٢٩٩١٠٤

<sup>(</sup>٩) حوالة سابق ٢٦٨ ، بير ديكهتے . المعنى ١٩٠٥/٠

<sup>(</sup>١١) الشرح الصعير ٢٠٤/٢ وجوارجات مكورو

<sup>(</sup>۱۳) منتية (۱۳) (۱۳) منتية (۱۳) منتية (۱۳)

<sup>(</sup>۱۰) هندیه (۱۰)

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق ٣٠/٥

## رجعت كى بابت اختلاف

اگر رجعت کے سلسلہ علی مرد وعورت علی اختلاف ہوجائے تو اگر بیا ختلاف عدت کے درمیان ہی پیدا ہوگیا تو مرد کی بات معتبر ہوگی کہ اس نے رجعت کرئی ہے ، کیوں کہ انجی اس کا حق رجعت کرئی ہے ، کیوں کہ انجی اختلاف ہوا تو جوت مرد کے ذمہ ہوگا ۔ مرد نے گواہان کے اختلاف ہوا تو جوت مرد کے ذمہ ہوگا ۔ مرد نے گواہان کے ذریعہ جعت کرنا ٹابت کردیا تو رجعت ٹابت ہوجائے گی۔ مرد گواہان چیش نہ کرسکا تو امام الوطنیفہ کے نزد یک تورت کی بات معتبر ہوگی اور اس پر اس سے شم بھی نہ لی جائے گی ۔ امام ابو یوسف وجی اور اس پر اس سے شم بھی نہ لی جائے گی ۔ امام ابو یوسف وجی اور اس پر اس سے شم بھی نہ لی جائے گی ۔ امام ابو یوسف وجی اور اس پر اس سے شم بھی نہ لی جائے گی ۔ امام ابو یوسف وجی اور اس پر اس سے شم بھی نہ لی جائے گی ۔ امام ابو یوسف وجی اور اس پر اس سے شم بھی نہ لی جائے گی ۔ امام ابو یوسف وجی اور اس کر فقیا و کے نزد یک خورت سے شم سے انکار کر سے تو بیا کویا مرد کے دعوی رجعت کی تھمد بی ہوگی ۔ (۱)

اگرعدت کے گذر جانے اور رجعت کا وقت باتی رہنے اور ندرہنے ہی کے بارے شی اختلاف ہوجائے تو امام ابوطنیقہ کے نزویک اُصولی طور پر عورت کا بیان معتبر ہوتا ہے کیوں کہ اپنے ایام عدت کی بابت وہ امین کا درجہ رکھتی ہے (۲) البتہ ظاہر ہے کہ عورت کا بیدو گو اُسی وقت معتبر ہوگا جب کہ طلاق پر گذرا ہوا زبانہ فی الواقع اتنا ہو کہ اس میں عدت گذر کتی ہو، ورندائب کا وُٹوک گا نمل تبول نیس ہوگا (۳) — اختلاف کی ایک اور نوعیت کے دو تا سے کہ عورت اس طلاق نے ' طلاق رجی'' ہونے ہی سے انکاری ہواوراس کا دوئی ہو کہ مرد نے اس سے صحبت کے بغیر انکاری ہواوراس کا دوئی ہو کہ مرد نے اس سے صحبت کے بغیر اسے طلاق دے دی ہے ، تو اب فیصلہ ہوت وشہادت کے تابع

ہوگا ، اگر عورت کو اتنا بھی اقرار ہو کہ مرد کے ساتھ اس کی تعمل خلوت (خلوت صححہ) ہو چکی ہے یا خود مرداس کو ثابت کردے، تو پھر مرد کا جماع کرنے کا دعوی معتبر ہوگا (۳) — کیوں کہ بہ ظاہر ایک صحت مند مرد کی کسی رکاوٹ کے بغیرا پٹی بیوی کے ساتھ تنہائی میں بکی گمان کیا جا سکتا ہے۔

( طلاق رجعی کے بعد عدت کے احکام اور اس میں نفظہ و کئی ہے۔ سکتی ہے متعلق مہاحث انش واللہ خود لفظ ''عدت'' میں فرکور ہوں سے)

# رج (سنگسادکرنا)

شریعت اسلامی کے مقاصد جی سے ایک اہم مقصد نسل کا تخفظ اور اس کو اختلاط سے بچانا ہے۔ ای لئے اسلام نے زنا کو نہمرف جرام کیا بلکہ اس کے بارے جی نہایت شدت برتی اور اس کو کہائز ذلوب کے درجہ جی رکھا اور جن جرائم کی سزائیں متعین کرویں ان جی نہ صرف یہ کرزنا کو رکھا بلکہ ذنا کے لئے شدید تر سزامقرر کی۔ انھیں سزاؤں جی آیک ' رجم' ' یعنی سنگسار کرنے کی سزا ہے۔

شاوی شده زانی کے لئے رجم کی سزاایک اجماعی مسئلہ ہے جس کی بابت کثرت سے تغییر اسلام کھی تولی اور فعلی اصلام استقال بیں جو تواٹر کے درجہ کو پہنچتی ہیں۔ اس لئے سوائے خوارج کے اس مسئلہ میں کمیں کوئی اور اختلاف نظر نہیں آتا تا (۵) — موجود و دور میں مشکرین حدیث نے عمو فا اور ایک

<sup>(</sup>۱) هدایه مع الفتح ۱۹۳۶۳ ، خلاصة الفتاوی ۱۹۵۸۳

<sup>(</sup>٢) هدايه مع الفتح ٣١١/٣

<sup>(</sup>۵) ديكهئے المعنى ۳۹/۹

<sup>(</sup>٣) ديكهئے : خلاصة العتاوى ١٩٧/٢

<sup>(</sup>٣) ردالمحتار ٣٣٥٢

ویسے یونمی بھی کررجم کیا جاسکتا ہے۔ مردیر کھڑے کھڑے سزا

جاری ہوگی ۔مرد کے لئے بیتھم بشمول رجم تمام ہی سزاؤں میں

ے(۲) ----رجم کے لئے اوسط درجہ کا پھر استعال کرنا

واع بے ۔ بہت بوا پھر بھی استعال نہ کرے کہ جس سے چمرہ

وغیرہ کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہواور بہت جیوٹے پھربھی استعال

ندكرے كداس ش رجم زيادہ دير تك كرنا يزے كا اور تكليف

رجم میں پیدے اور بشت کے حصد بر سکباری کی جائے گی

یعنی ناف سے گردن تک ۔ چہرہ اور شرمگاہ کے حصہ پر پھرنہیں

مارے جائیں مے (~) --- مسئون طریقہ یہ ہے کدرجم کے

وفت لوگ جمع مول \_اگر گوابی كے ذريدز نا فابت موا موتو كواه

رجم کی ابتداء کریں اور اگرخود زانی کے اقرار سے رجم کا جرم

ا بت ہوتو بادشاہ یا قاضی پہلے رجم کرے پھرعام لوگ رجم کریں

سیدنا حضرت علی طال ہے تعل رجم کی ابتداء کے سلسلہ میں بھی

تفصیل منقول ہے(۵) ---- رجم کے وقت مجرم کو کھلی فضامیں

لے جانا جا ہے تا کہ بہ عام لوگوں کے لئے عبرت وموعظت کا

باعث بنے (١) رجم كے لئے من سب بے كه نمازكى طرح لوگ

صف بستہ کھڑے ہوں ، ایک ایک صف رجم کرے اور پیھے

رجم کی سزا بنیاوی طور بردارالاسلام میں نافذ ہوتی ہے

زباده جوگی په (۳)

آ جائے۔(٤)

ارتكاب كرے د (۸)

آ دھدوسرے اہل علم نے بھی رجم کی سزا کا انکارکیا ہے، جو آمت کے اجماع کے مقابلہ شذوذ کا درجہ رکھتا ہے اور قطعاً نا قابل اعتبار ہے۔ رجم سے متعلق حدیثوں کے لئے علامہ زیلعی کی "فسیب الرابی جدید" 'اور ابن افیر کی" جا شخ الاصول جلدہ'' کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ آردوز بان میں اس موضوع پر مفتی محرشفیج مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ آردوز بان میں اس موضوع پر مفتی محرشفیج صاحب اور مولا نا مودود کی کے دسائل قابل ذکر ہیں۔ کس قسم کے زانی کورجم کیا جا ہے؟

رجم کے سلسے میں دویا تیں قابل ذکر ہیں : اول ہدکہ جم کس زانی کو کیا جائے گا؟ دوسرے ہدکہ جم کی کیفیت کیا ہوگی؟ جہاں تک بہلا مسئلہ ہے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ رجم کے لئے زانی میں احسان کا پایا جانا شرط ہے۔ احسان سے مراد ہہ ہے کہ زنا کرنے والافخص عاقل، بالغ، آزاداور مسلمان ہواوراس کا لکاح سمجے ہوچکا ہو۔ اور اس نکاح سمجے کے ذریعہ زوجین میں صحبت بھی ہوئی ہو چھن خلوت کانی نہیں۔ نیز صحبت کے وقت نوجین میں نوجین میں مولی ہو چھن خلوت کانی نہیں۔ نیز صحبت کے وقت نوجین میں اب و ایک ہو ۔ اور اس نکاح و بالغ، آزاد و مسلمان رہے ہوں۔ اب و و فخص ' دھسن' ہوگا اورا گروہ زنا کا مرتکب ہوتو اس کورجم کیا جائے گا(۱) ۔۔۔۔۔(احسان کے سلسلہ میں دوسرے کورجم کیا جائے گا(۱) ۔۔۔۔۔(احسان کے سلسلہ میں دوسرے فتہاء کا مسلک اور مزید تفصیلات خودلفظ احسان کے تحت دیکھی جائیں)

رجم كرنے كاطريقه

رہم کا طریقہ یہ ہے کہ حورت کے لئے بینے تک گڑھا کھود دیا جائے اوراس میں بھا کر رہم کیا جائے۔ یہ بہتر طریقہ ہے

(٣) الشرح الصغير مخاشية صنوي ٣٥٥/٣

(٢) هدايه مع الفتح ١٣/٥

جب کہ دارالاسلام کا شہری ہونے کے باوجود ایک مخض زنا کا

(۲) هندنه ۲/۳۱۱

(۱) بدائع الصنائع ۲۷/۷

(۵) المغتى ۲۰/۹

(٣) حوالة سابق

(۸) دیکھئے شرح مهدب (تکمله) ۲/۳۰

(۷) هندیه ۱۳۹/۲

وفيرى

رخصت كافظ من افت كاعتبار سے بنيادى طور ير اس وقت كا اصطلاح الله اور آسانى كمعنى بائ جائے ہيں۔ فقت كا اصطلاح من ممانعت كى دليل كم موجود ہوتے ہوئے عذر اور يحزكى بناء براس چيزكى اجازت وے دى جائے ، بير خصت ہے۔ بتول المحرم " امام رختى" دم استبيح للعلم مع بقاء الدليل المحرم " () — اور امام غزائى "كالفاظش: عبارة عما وسع للمحرم عنه مع قيام السبب للمحرم . ()

اطلاق كاعتبارس جارفتميس

رخصت کی کی تقسیمیں کی ٹی بیل لیکن بنیادی تقسیم دو ہے۔
ایک دخصت کے اطلاق کے اختبارے ادام مرخصت کے اطلاق کے اعتبارے امام مرخسی نے اس کی چار اور دواس طرح کر خصت کی دوسمیں ٹی نے اس کی چار اور دواس طرح کر خصت کی دوسمیں بیں جیتی اور جازی ۔ ایک اعلی درجہ کی ، دوسرے کم تر درجہ کی ۔ دوسمیں بیں : ایک دو جو جواز درجہ کی ہوئے میں ، دوسم نے درجہ کی حاص سے کم تر درجہ کی بیل درجہ کی حاص میں ، دوسم نے دو جواں سے کم تر درجہ کی بیل دان چاروں اقسام کی مختمرات فیج اس طرح ہے۔

اعلیٰ درجہ کی حقیقی رخصت میہ ہے کہ سبب حرمت بھی موجود ہواور حکم حرمت بھی قائم ہو، پھر بھی اس حرام کی اجازت دیے دی جائے جیسے حالت اکراہ بیس کلمہ کفر کے تلفظ کا مہاح ہونا یا حالت اکراہ بیس روز ؤرمضان کے تو ژنے کا جواز۔

دومرادرجہ یہ کرسب حرمت تو موجود ہو، لیکن تھم کا نفاذ سبب سے مؤخر ہو جیسے مسافر اور مریض کے لئے رمضان جل افظار کی اجازت ، کرحمت افظار کا سبب رمضان کا مہینہ موجود ہے لئے اس تھم کو شریعت نے سنر کے افغام اور بیاری سے صحت یا بی تک مؤخر کر دیا ہے۔

عجازی رخصت میں اعلیٰ درجہ کی رخصت یہ ہے کہ سابقہ شریعتوں میں جوبعض محرّ مات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس اُمت کے لئے ان کو جائز فر مادیا ہے۔ بیدا پی اصل اور حقیقت کے اعتبار سے رخصت نہیں ہے کہ رخصت تو سبب حرمت کے قائم ہونے کے باوجود اس شک کو جائز قرار دینے کا نام ہے اور اس اُمت کے باوجود اس شک کو جائز قرار دینے کا نام ہے اور اس اُمت کے لئے ان محرّ مات کی حرمت کا سبب بی باتی نہیں د ہا کہ اب کہ بہی شریعتیں منسوخ ہوچکی ہیں۔

رخصت بجازی کی دوسری تشم بیہ کہ کمی بات کوشر ایعت فی ایک کوشر ایعت فی ایک کوشر ایعت فی ایک کوشر ایعت فی ایک کی خاص صورت میں اس سبب کو غیر مؤثر قرار دیتی ہو جیسے رسول اللہ وہ کا نے غیر موجود چیز کی خرید و فروخت کو منع فرمایا ، لیکن تیج سلم کی اجازت دی جس میں پہلی جانے والی چیز اُدھار ہوتی ہے اور فروخت کی جانے والی چیز اُدھار ہوتی ہے اور فروخت کی جانے والے کے پاس موجود نہیں ہوتی ۔(۲) فروخت کی تشمیل احکام کے اعتبار سے رخصت کی قسمیل رخصت کی قسمیل دوسری تشم باعتبارا حکام کے مجانم کے اعتبار احکام کے اعتبار احکام کے مجانم کی دوسری گئی جین :

(۲) البستصفي ا√۹

<sup>(1)</sup> أصول السرخسي ١/١١٠ فصل في بيان العربمة والرخصة

<sup>(</sup>٣) أمنول السرخسي ١/١٤١١- ٢١١ الجزركة : المستصفى ١٩٨١

ے فائدہ ندا تھائے تو گنہگار ہو جیسے حالت اضطرار میں خزیر وغیرہ کے کھائے کی اجازت ۔ (۱)

دوسرے وہ رخصت ہے کہ جس میں کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہے لیکٹین رخصت ہے فائدہ شاخانا بہتر ہے جیسے کلمہ کفر کا انتقاد کندا کر کر گئی ہے اپنی جان دے دے ادر کلمہ کفر سے اپنی زبان کو محفوظ رکھے تو دہ عنداللہ ستحق اجر ہوگا۔ (۲)

تیسرے وہ جس میں رخصت سے قائدہ اُٹھا تا مستحب اور اولی طریقہ کے فلا ف ہو چیسے مسافر کے لئے رمضان میں افطار کی اجازت۔

چوشے ایسی رخصت جس سے فائدہ أفخانا مستحب اور بہتر ہے مثلاً جس فنص کوسٹر کی وجہ سے روزہ میں مشقت ہورہی ہے اس کے لئے روزہ افطار کرلیٹا۔

## رخصت وتخفيف كي سات صورتني

رخصت کا بنیادی مقصد احکام میں تخفیف اور سہولت بم پنچاتا ہے۔اس تخفیف اور سہولت کی مختلف صور تیں ہوتی ہیں۔ پس تخفیف اور سہولت و آسانی کی مختلف نوعیتوں کے لحاظ سے سات صور تیں ہیں۔

(۱) کوئی تھم بالکل ہی ساقط اور معاف کر دیا جائے جیسے بھاری کی وجہ سے جماعت اور جمعہ کے وجوب کا ختم ہوجانا۔ اس کو ' تخفیف اسقاط' کہ جاتا ہے۔

(۲) واجب کی مقدار میں کی کردی جائے جیسے جاررکعت نماز سفر میں دورکعت ہوجاتی ہے۔اس کو" تخفیف تنقیص" کہتے ہیں۔

(۳) تخفیف ابدال جیسے وضواور عنسل کی جگہ تیم ۔ مریض کے لئے نماز میں قیام کی جگہ بیٹھنے کی اجازت ۔ یعنی ایک عظم کی جگہ دومرا آسان عظم وے دیاجائے۔

(۳) تخفیف تقدیم: آسانی کے لئے کئی ممل کومقررہ وفت سے پہلے ذکو ڈاوا پہلے جائز کر دیا جائے جیسے سال گذرنے سے پہلے ذکو ڈاوا کرنے کی اجازت اور عرفات میں ظہر کے وفت میں نماز عصر کی اوائیگی۔

(۵) تخفیف تا خیر :کسی کام کومقررہ وقت کے بعد بھی کرنے کی اجازت دے دی جائے جیسے مزدلفہ میں مغرب کی نماز کی عشاء کے وقت ادائیگی ۔ مریض اور مسافر کے لئے رمضان کے بعدروزوں کی قضاء کرنے کی اجازت۔

(۲) تخفیف ترخیص لینی سبب ممانعت موجود ہو پھر بھی ازراہ

سہولت ممانعت کا حکم نہ لگایا جائے جیسے نجاست کی تعوزی مقدار سے درگذراوراس کے باوجود نماز کا سیج ہوجاتا۔ (۷) تخفیف تغییر یعنی اصل حکم کو باتی رکھتے ہوئے کیفیت میں

(2) تخفیف تغییر مینی اصل طم کو باقی رکھتے ہوئے کیفیت میں تہدیلی پیدا کردی جائے جیسے خوف کی حالت میں نماز پڑھی جائے گی کیکن کیفیت بدل جائے گی۔(۳)

### دخصت کے اسپاپ

رخصت وسہولت کے اسباب کیا ہیں اس کوقطعی طور پر متعین کیا جانا دشوار ہے ، البتہ عام طور پرسات اسباب ہیں جو رخصت کا باعث بنتے ہیں ۔سفر ، بیاری ، اکراہ ، بیول ، جبالت ، ضرورت واضطرار اور عموم بلوی (س) — فقیماء کے یہاں ان اسباب کے تحت پیدا ہونے والی رخصتوں کے سلسلہ میں بیثار

(٣) الاشناه والنظائر لابن نجيم (٣) حوالة سابق

(١) اصول السرحسي ١٢١٠-١٢١ (٢) حوالة سابق ١٨٨١

جزئيات موجود بين اور بيسب وراصل شريعت كاس بنيادي مزاج برمنی ہے کہ وہ انسان کے لئے نا قابل برداشت اور تكليف، وه حرئ يرشى احكام نيس وين كد صاحعل عليكم في الشين من حوج (الح ٨٠) اور يسويند الله بكم اليسو والإيريد بكم العسر . (الترة: ١٨٥)

(رخصت کے جن اسباب کا یہاں ذکرآیا ہے ان سے کیا ر خصتیں اور سہولتیں متعلق ہیں؟ اس کے لئے خودان ہی الفاظ کو ملاحظه كرناجاية)

رسول

رسول کے منی پیام رسال کے ہیں۔ رسول اورولیل کا فرق

معاملات میں رسول ہی سے قریب ایک اور لفظ وکیل کا ب، جیسے رسول این مرسل یعن سیمینے والے کے لئے عمل کرتا ب،ای طرح وکیل این مؤکل کے لئے ۔البت فرق یہ ہے کہ وكيل افي رائے سے تصرف كرتا ہے اور وہ معاملہ كے ايجاب و قبول میں اپنی منتقل حیثیت رکھتا ہے۔رسول اپنی رائے اور ارادہ ہے کوئی تصرف نہیں کرسکتا ، وہ مرسل کے اراد ہ ورغبت کا محض ناقل اورمجر ہوتا ہے۔

نکاح میں اگر کسی فخص کوعقد نکاح کے لئے قاصد بنایا جائے ، تو اس قاصد کی حیثیت عملاً وکیل کی ہوتی ہے ، یعنی اگر لڑک کی طرف ہے کوئی شخص رسول تکاح بن کرلڑگ کے بہاں گیا،

اڑی نے دو مخص کی موجودگی میں اس پیغام کواس مجلس میں قبول كرليا، جس ميل بيغام كبنجايا حميا تفاءتو تكاح منعقد موجائ كا(١) اگررسول نے بجائے بھیجنے والے کے خوداسینے آپ سے اس اڑی کا تکاح کرلیا ، تو خود قاصد کا نکاح اس سے منعقد ہوجائے گا(۲) اگر بحیثیت قاصد دوسرے کا تکاح کیا اور ووائر کی ك طرف سے قاصد تفاء تواسے اختیار نہیں كہ عورت كى اجازت ك بغيرمبرير قضدكر \_\_(٣)

اكرشوبركسى قاصدك ذرايه طلاق بيعيج الوجونبي قاصداس مخص کے مشاء کے مطابق بیغام پہنچائے ،عورت برطلاق واقع موجائے گی اوراس کا کلام شو ہر کے کلام کے درجد ش موگا۔ (4) (رسول اورنی میں کیا فرق ہے؟اس کے لئے ملاحظہو: ئي)

# رشر (شعوروا کمی)

انسان برالميت كاعتبارے جوادوارآت بيں وہ مجموى طور پر پانچ ہیں ، پہلا دورزرحمل (جنین ) ہونے کا ہے، دوسرا دور بھین کا ہے جس میں خیر وشر کے درمیان تمیز کی صلاحیت بالكل ندمو، تيسرا دورتميز وشعور كاب كه آ دى الجعى تابالغ موليكن. عام معاملات كى ضرورى سوجمد بوجمه پيدا موكى مو، چوتفا دور بلوغ كا بـ بالغ مونے كے بعد انسان تمام معاملات كا الى موجاتا ہے اور اس کو اسیے نفس اور مال دونوں ہی بیس جائز تصرف کا ممل اختیار حاصل ہوجاتا ہے کیوں کہ جسمانی بلوغ کے ساتھ انسان عقل وشعوراور معامله فبمي كے اعتبار سے بھی بردی حد تك

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار مع الدر ۱۳/۳ كتاب النكاح (۲) خانيه على هامش الهنديه ١٣٥٨

<sup>(</sup>٣) بدائم الصنائم ٣٧/٣

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق الا٣٢٧

بلوغ کی منزل تک پہنچ جا تا ہے۔

تا ہم بعض دفعہ انسان کی جسمانی نشو دنما اور عقل وشعور کی نشو دنما اور بالغ نشو دنما میں قدرتی طور پر خاصا تفاوت ہوجاتا ہے اور بالغ ہوئے کے بعد بھی وہ خیر دشرکی تمیز اور نفع دنقصان کے ادراک کی صلاحیت سے محروم رہتا ہے ۔ اس کیفیت کا نام نقہا وکی زبان میں ''سفاہت'' ہے اور ایسے مخص کو' فیررشید'' کہا جاتا ہے۔ لینی ایسا مخص جورشد سے محروم ہے ، بقول داما وآفندی :

لایسفق مالیه فیسما یحل و لایمسک عما یحرم ویتصوف فیه بالتبذیر والاسواف(۱) جو جائز کام یس اپنا مال خرج شرکتا ہو، اور حرام راستہ ہے اپنے مال کو بچاتا شہواورا پنے مال یس فغول خرجی اور اسراف کے ساتھ تصرف کرتا ہو۔

چول کراس بے شعوری کی کیفیت کے ساتھ مال کا حوالہ کرد ینا خوداس کے لئے تقصان کا باعث ہوتا اس لئے اللہ تعالیٰ خدار شاوفر مایا:

وابتلوا اليتامي حتى إذا بلغوا النكاح قان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم . (الراء ٢)

بیپیوں کی سجھ ہو جو کو آ زماتے رہو، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جا کیں۔ گامرا گران میں ہوشی ری ویکھوٹو ان کا مال ان کے حوالہ کر دو۔ اس آبیت کی روشنی میں اس بات برتمام ہی فتہا ہ کا اتفاق

ہے کہ رشد وشعور ہے محرومی کے ساتھ بالغ ہونے والوں کوان کا مال حوالہ نہیں کیا جائے گا۔البتہ فقہاء کے درمیان اس بار ہے میں اختلاف ہے کہ پھر کب ان کا مال ان کے میر دکیا جاسکتا ہے؟ --- امام ابوحتیفہ کے نزدیک کچیں سال کی عمر ہونے تک انظار کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کا مال ببرطور اس کے حوالدكرويا جائے گا(٢) — امام مالك ، امام شافع ، امام احد اور فقہائے احتاف میں اہام ابو بوسٹ اور اہام محد کا خیال ہے کہ کو وہ مخص بوڑھا ہوجائے چربھی جب تک رشدوشعور کی کیفیت نہ یدا ہوجائے ،اس کا مال اس کے حوالہ نہیں کیا جائے گا کیوں کہ قرآن مجید میں اس وقت تک مال ان کے حوالہ کرنے کی مما نعت کی گئی ہے جب تک رشد وشعور کا احساس نہ کرلیا جائے (٣) امام الوحنيفة كا نقطة نظريه ب كه فدكوره آيت ش مال روك رکنے کا علم بطور تادیب کے ہادرا گر پہیں سال کی عمر تک بھی بيتاه يب مؤثر ندمويائي تواب بظاهراصلاح كي توقع نبيس ،اس لئے بحثیت انسان اس کواپنی املاک میں تصرف کی جوآ زادی حاصل ہےوہ بحال کردی جائے گی (۳) — تا ہم اس مسئلہ میں فتوى امام ابوبوسف اورامام محر كول يرب (۵) دشدسىيىمراد

قرآن کاس تھم کے مطابق جب نیچ بلوغ کے قریب پائی جا کی ہے ہوئے کے قریب پائی جا کی اس حلے شعور اور معاملہ بنی کی آ زمائش کی جائی ہوئے جا سیٹے تا کہ اس کی سلامتی عقل پر نظر کرتے ہوئے بلوغ کے ساتھ ہی اس کا مال اس کے حوالہ کیا جا سکے (۱)

(۳) رياسختار ۱۵/۵

<sup>(1)</sup> مجمع الأنهر خلد ٣٣٨/٢

<sup>(</sup>۲) احكام القرآن للحصاص ۲۳۰۰۳

<sup>(</sup>۵) منتقى الابحر على هامش مجمع الابهر ٣٩/٢٪ (٧) التعني ٣٠١/٨

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق ٩٣٥

"رشد" ہے آمور دنیا کی آگہی مراد ہے چاہوہ دین کے اعتبار سے فاسق و بدعمل ہو، کین آگر دنیوی معاملات بیل سوجھ بوجھ کا حامل ہوتو اختیارات و تصرفات کے معاملہ بیل وہ رشید سمجھا جائے گا، یعنی رشید سے مراد باشعور ہے چاہوہ دین دار شہور معقول شہور معقول شہور معقول سے دشد کا بہی مقہوم معقول سے (۱) بہی رائے اکثر فقہاء کی ہے۔ امام شافعی کے فرد یک رشد کا تعلق انسان کی ویٹی کیفیت وحالت ہے بھی ہے۔ (۱)

سوال یہ ہے کہ ایسے غیررشید فخص کے کو نے تقرفات نافذ ہوں گے۔ اس سلط شل تفصیل یہ ہے کہ جومعا ملات منعقد ہونے کے بعد فخ ہونے کا احتی لئیس رکھتے جیسے طلاق یا غلام کو آزاد کرنا وہ تو بہر حال نافذ ہوں گے۔ ای طرح جواسباب سزا ہیں جیسے قبل کی جہ سے نافذ ہوں گے۔ ای طرح جواسباب سزا ہیں جیسے قبل کی جہ سے قصاص یا د ہت کا واجب ہونا اور شرقی صدود ، اگر یہ غیررشید فخص ان اسباب کا ارتکاب کر لے تو سزا بھی جاری ہوگی۔ البتہ ایسے تقرف ان اسباب کا ارتکاب کر لے تو سزا بھی جاری ہوگی۔ البتہ ایسے مصدقہ ، یہ ہم اجارہ ، کے بعد فٹح کئے جاسکتے ہیں جیسے خرید و فروخت ، ہم ہم ، اجارہ ، صدقہ ، یہ نافذ ہوں کے والہ نیس کیا جائے گا گر اس کے توالہ نیس کیا جائے گا گر اس کے تمام ابو منیف آخر کے کو مال اس کے حوالہ نیس کیا جائے گا گر اس کے تمام نفر قات نافذ ہوں گے (۳) اس جیسا کہ نگرور ہوا اس سلسلے میں فتو نی امام ابو یوسف اور امام محر کے قول ہر ہے۔ میں فتو نی امام ابو یوسف اور امام محر کے قول ہر ہے۔

امام ابو بوسف کے نزدیک ایسے بے شعور فخص کے تصرفات اس وقت سے بار ہوں گے جب کہ قاضی نے اس کے اختیادات مالی سبب کرنے ( ججر ) کا فیصلہ کیا ہو گویا امام ابو بوسٹ کے نزدیک قاضی بی کو اختیادات سے محروم کرنے کا حق صاصل ہے جب کہ امام مجر کے نزدیک قاضی کے فیصلہ کے بغیر بی وہ اختیادات سے محروم ہوجا ہے گا اور اس کے تصرفات نا قابل نفاذ ہول گے۔(۵)

## رشوت

رشوة "رها" سے ماخوذ ہے، رها كے معنى اس رى كے در يعد بان و تك بنچا جائے، چوں كر رشوة كے ذريع انسان ناحق كو حاصل كرتا ہے اس لئے اس كورشوة كتے ہيں ۔ يہ" راء" كذيراور پش دونوں طرح مج ہے۔ رشوة وينے والے كو" مرتى" اور دونوں كر درميان والے كوراشى، رشوة لينے والے كو" مرتى" اور دونوں كر درميان واسطہ اور ذريع بنے والے كو" رائش" كہاجا تا ہے (١) — فقد كى اصطلاح ميں رشوة وه مال ہے جوكى كے حق كو باطل كرنے كے لئے ديا جائے ما يعطى كے لئے ديا جائے ما يعطى لا بطال حق أو لاحقاق باطل . (١)

رشوت ليناحرام ب

(٣) ردالمحتار ١٩٥٥

(۱) درمختار علی هامش رد ۹۵/۵

<sup>(</sup>۲) المغنى ۱/۱/۳

<sup>(</sup>۵) مندیه ۱۸۵

<sup>(4)</sup> كتاب التعريفات ١٢٥

 <sup>(</sup>٣) محمع الانهر ٣٣٩/٣ ، عنديه ۵۵/۵
 (١) النهابة لابن اثير ٣٢٦/٣

دین والے پرافت ہو(۱) — البتدر شوۃ لینا تو بذات خود حرام ہے اس لئے یہ کسی صورت جائز نہیں ۔ لیکن رشوۃ دینا چوں کہ رشوۃ لینے والے کے لئے حوصد افزائی کا باعث ہے اور اس کا مقصود حرام کی تحصیل یا دوسر فیض کو اس کے جائز حق سے محروم کرنا ہے ۔ اس لئے اس کی حمالعت کی گئی ہے ۔ البذار شوۃ لینا تو کسی طور طال اور جائز نہیں ۔

## رشوت دینے کا تھم

لیکن رشوت وینااس وقت جائز ہے، جب اس کا مقصد اپنے آپ وظلم سے بچانا یا صرف انصاف کا حاصل کرنا ہوائ لئے قتماء نے اس سلسد میں تفصیل کی ہے۔ قباوی عالمگیری میں کو تقلیل کی ہے۔ قباوی عالمگیری میں کئی قدر تفصیل سے اس کا تجزید کیا مجمع کا ماحصل اس طرح ہے:

محبت اور زیادہ تعلق کے لئے ایک مخص کا دوسر فضص کو تخدد ینا اور لیمنا جائز ہے اور ہید ہدیہ ہے نہ کدر شوت ۔

اس کی فخص سے جان یا مال کا خوف ہویا خود ہادشاہ سے اس کی افزاد طبع یا عام مزاج کے پیش نظرظم کا اندیشہ ہوتو اس سے دیجنے کے لئے مال دینا جا تز ہے البت لینا حرام۔

ہے۔ کسی مخص کواس کئے پھردیا جائے کے سلطان اور ذمہ دار کی ایکا میں وہ اس کی درخواست کو قابل قبول بنادے اور وہ جو حاجت پیش کررہا ہووہ خود بھی حرام ہوتو اس صورت میں شاس کا دینا حلال ہوگا اور شاس کا لینا حلال ۔

🖈 اگر يمي عمل ايني كسى جائز خوائش كے لئے كرے اور مال

ویے وقت بیشرط طے پائے کہ مال لینے والا بادشاہ اور قددار
کے یہاں قبول کرانے میں معاون و مددگار بے گاس صورت
میں لینا تو بہر حال حرام ہے۔ ویئے کے بارے میں اختلاف
ہے، بعض لوگوں نے طلال اور بعضوں نے حرام قرار دیا ہے اور
بعضوں نے اس کوطال کرنے کے لئے حیلہ کی رہنمائی کی ہے۔۔
راقم کا خیال ہے کہ جس حاجت کے لئے وہ درخواست کر دہا
ہے شرکی اور قانو نی حی نہیں ہے، تو اس کے حصول کے لئے وکھ
دینا خواہ تخد کے نام سے دیا جائے ہجرام ہی ہونا جا ہئے۔۔

جلت اگر دینے کا مقعد بھی ہوئیکن لین دین کے وقت کوئی صراحة شرط نہ طے پائی ہوتو اس صورت کے بارے میں بھی مشارخ کی رائیں مختلف ہیں (۲) ---- راقم کا خیال ہے کہ اگر پہلے سے اس سے ہدایا اور تھا نف کا لین دین کا تعلق ندر ہا ہوتو یہ بھی کراہت سے خالی نہیں کہ جو ہات عرف و عادت سے متعین ہوجاتی ہے وہ شرط ہی کے درجہ میں ہوا کرتی ہے۔

<sup>(</sup>r) هنديه ۲۳۳-۲۳۷۳

<sup>(</sup>١) ترمذي ٢٣٨/١ باب ماجأ في الراشي والمرتشي في الحكم

<sup>(</sup>٣) حاشيه صاوى على الشرح الصعير ١٩٣٨

<sup>(</sup>٣) الشرح الصعير ١٩٢/٩

دضا

می چیز کودل سے بیند کرنا''رضا'' ہے۔رضا سے دوسرا قریبی لفظ''افتیار'' ہے۔ عام طور پرفتہا و نے ان دونو ب الفاظ کو ہم معنی اور ہم مصدات تصور کیا ہے، لیکن فقہا و حنفیہ کے نزو کیک افتیار عام ہے اور''رضا'' اس کے مقابلہ خاص اور محدود ہے۔ علامہ شامی نے '' اکراو'' کی بحث میں متفرق مقابات پر اس طرف اشارہ کیا ہے۔(۱)

شای اور دوسرے علی و حنیہ کی بحث کا حاصل ہے ہے کہ

"اظہار رضا" کا نام اختیار ہے خواہ اس میں دل کی خوشنودی بھی

شامل ہو یا نہ ہو، اور حقیقی خوشنودی کا نام "رضا" ہے، پھر کہتے

ہیں کہ بعض اُمور وہ ہیں جن کوشر بعت نے بڑل و مزاح کی
صورت میں بھی منعقد قرار دیا ہے اور یہ ہیں: تکاح، طلاق، طاق، ربحت اس لئے ان ہیں" اختیار" یعنی زبان ہے

ایجاب وقبول یا طلاق وغیرہ کے الفاظ کہدو ہے کائی ہیں، خواہ یہ
ازراہ مزاح کے محلے ہول یا اگراہ وجبوری کے تحت کہلا ہے گئے
ہوں، یا دل اور زبان کی رفاقت کے ساتھ کے محلے ہوں، ان

ہیں جن کوشر بعت نے مزاح کی صورت میں نافذ قرار نہیں دیا

ہیں جن کوشر بعت نے مزاح کی صورت میں نافذ قرار نہیں دیا

ہیں جن کوشر بعت نے مزاح کی صورت میں نافذ قرار نہیں دیا
معاطلات ، اگر جبر و دباؤ کے ذر بعد ان کا ایجاب و قبول کرالیا
معاطلات ، اگر جبر و دباؤ کے ذر بعد ان کا ایجاب و قبول کرالیا
موں می مرضح نہ ہوں گے ۔ ان کی صحت کے لئے " رضا"

ضروری ہوگی اورصاحب معاملہ کو اختیار حاصل ہوگا کہ بعدیں اس حم کے "رضا" سے محروم معاملات کو شخ کروے والوضی شرط لصحة الاقرار فلذا صادله حق الفسخ والامضاء . (۲) اظہار رضا کے ڈراکع

رضامندی کے اظہار کا سب سے اہم اور بے فہار وسیلہ
" زبان" ہے، لیکن اس کے علاوہ فقہاء نے مخلف معاطلت بیل
قعل ، اشارہ ، تحریر اور سکوت کو بھی رضا مندی کی دلیل شلیم کیا ہے
خرید و فروخت کی ایک صورت " تعاطی" کہا تی ہے ، خریدار نے
مکان ہے ایک سامان اُٹھایا اور ہیے پر حائے ۔ یہنے والے نے
ہیے لئے اور خاموثی افتیار کی ، بیصورت جائز ہے (۲) یہاں
طرفین کا لین دین کا عمل خرید و فروخت اور قیمت وسامان پر
رضا مندی کی دلیل ہے۔

ای طرح بعض مواقع پراشارہ کو بھی رضامندی کی ولیل تنلیم کیا گیا ہے، چنا نچہ نکاح جیسے نازک مسئلہ یس بھی اگر گونگا واضح طور پر نکاح کا اشارہ کرسکتا ہوتو اشارہ کو تبول نکاح کے لئے کا نی سمجھا گیا ہے۔ ( ° )

تحریر کواکٹر معاملات میں رضامندی کے اظہار کا طریقہ مانا کیا ہے البت نکاح کے معاملہ میں ایک فخص فائب کی طرف سے تو اظہار رضامندی کے لئے تحریر کائی ہوگی جولوگ موجود ہوں ان کے لئے ضروری ہوگا کہ بول کر اپنی رضامندی کا اظہار کریں۔(د)

<sup>(</sup>٢) حوالة سابق ٨١

<sup>(</sup>٥) حوالة سابق ٣٢٥

<sup>(</sup>۱) دیکھٹے : ردالنجنار ۸۳۵-۸۰ کتاب الاکراہ

<sup>(</sup>۳) ردالمحتار ۱۲۷۲ (۳) ردالمحتار ۱۲۱۷۲

سکوت اور خاموثی کے سلسلے میں اصل قاعدہ تو ہیہ ہے کہ جو
ساکت ہواس کی طرف کلام کومنسوب نہ کیا ہوئے ۔ لیکن اگر
موقع محل تفتیکو کا ہواوراس وقت خاموثی اختیار کی جائے تو بعض
وفعہ سکوت گفتیکو کے قائم مقدم ہوجاتا ہے(۱) — چنا نچہ نکاح
کے معاملہ میں کنواری لڑکی کی حیا کو دیکھتے ہوئے شریعت نے
صرح اظہار رضا مندی کا مکلف نہیں بنایا ہے اور کہا ہے! فنھا

( مختلف معاطلات میں اظہار رضامندی ادر اس معاطبہ کے انعقاد کے لئے کیا الفاظ مطلوب ہوں گے اور کون سے ذرائع افتقار کئے جا کیں گے؟ ان کو اٹھیں الفاظ کے ڈیل میں دیکھاجا سکتا ہے )

## رضاعت

"رضاعت" رکے زیر اور زبر کے ساتھ ہے،" ت" کے بغیر صرف" رضاع" کو اڑکے زبر کے ساتھ پڑھنا چاہئے۔گر
بغض اہل لفت نے اس لفظ کو بھی ' رئے زبر کے ساتھ ورست
قرار دیا ہے (۲) — معنی دودھ پلانے کے ہیں، شریعت ہیں
جن اسباب کی بناء پر دوم دو گورت کے درمیان ہمیشہ کے لئے
حرمت کی دیوار کھڑی ہوجاتی ہے اوروہ ایک دوسرے کے لئے
حرام ہوج تے ہیں ، ان ہیں ایک" رضاعت" بھی ہے۔ اس
سلسلہ ہیں متعدد مسائل فابل ذکر ہیں :

(۱) دودھ کی کتنی مقدار حرمت کو ثابت کرتی ہے؟

(۲) ووره کاکس طور معده تک پهنچنا باعث ورمت ہے؟

(٣) وووه ين اور بلان كي من كياب؟

(٣) دوده عرام بونے والے رشتے كيابي

(۵) اس حرمت کو ثابت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
 ایسی نکات پر گفتگو کی جاتی ہے۔
 دود رہے کی مقدار

امام ابوصنیفہ کے زوریک حرمت رضاعت پیدا ہونے کے نے دووھ کی کوئی خاص مقدار متعین نہیں۔ دووھ کی قلیل سے قلیل مقدار جومعدہ تک پہنی سکتی ہے، حرمت پیدا کرو ہے گی (س) کیوں کرتر آن وحدیث میں جہال حرمت رضاعت کا ذکر ہے، وہال مطلق رضاعت کو باعث حرمت بتایا گیا ہے، کی خاص مقدار کی تحدید نہیں کی گئی ہے (۵) ۔۔۔۔ یکی رائے مالکید کی صدر (۷)

اکثر فقہاء وودھ کی مقدار میں تحدید کے قائل ہیں، شوافع اور حنابلہ کا خیال ہے کہ پانچ دفعہ دودھ پلانے ہے حرمت خابت ہوگی ۔ پانچ دفعہ دودھ پلانے ہے حرمت خابت ہوگی ۔ پانچ دفعہ سے مرادیہ ہے کہ مورت دودھ پلانا شروع کر ہے اور بچہ سودہ ہوکراز خود لپتان چھوڑ دے، اب یہ ایک دفعہ ہوا(ے) کیوں کہ حفرت عائشہ ہے مروی ہے کہ قرآن فیم شن اولاً ''عشس رضعات معلومات یہ حومن ''دل دفعہ دودھ بینا حرمت بیدا کر ہے گا، کا تھم نازل ہوا تھا، بعد کودل کی

<sup>(</sup>۱) ال رونول تواعد كر سير على لا حقاء "الاشباه والنطائر مع غمز عيون المصائر" ا ٢٣٨١ (٢) بحاري ١٠٣١/١

 <sup>(</sup>٣) شوح مهدب ٢٠٨/١٨ أيزوكين البشوح العسفيو ٢١٩/٢

<sup>(</sup>۵) بدائع الصديم ۲/۳

<sup>(</sup>۷) شرح مهذب ۲۱۳/۱۸

<sup>(~)</sup> والقليل مفسر يما يعلم أنه وصل إلى الحوف ، هنديه ١٣٣٨

<sup>(</sup>٧) بداية المحتهد ٣٥/٢ ، القص الثالث في مانع الرصاع

جگه پانچ کانکم نازل موااور وفات نبوی ﷺ تک بیقر آن میں پڑھاجا تا تھا۔ (1)

كب دوده كامعده تك پنچنا باعث جرمت بي؟ جس طرح بستان ہے دودھ کا پینااور بلا تا حرمت کا باعث ہےای طرح بچہ کے منہ بیں دود ھا ڈال دینا بطق میں دود ھ ڈال دینا ناک کی راہ ہے دووھ کا پہنچا نا بھی سبب حرمت ہے۔ کان یا بائخانہ کے راستہ سے دودھ کا پہنچانا یا عث حرمت نہیں ، ا مام محرِی کے مزو کے گوحقنہ ہے بھی حرمت رضاعت ٹابت ہوسکتی ہے، مراس برفتو کی نہیں ہے --- اگر دود صفالص نہ ہو بلکہ کس چز کے ساتھ ملا کر دیا جائے تو تفصیل ہے۔ ہے کہ اگر کسی جامہ غذائی چیز کے ساتھ دودھ ملا کردیا جائے تو جاہے بے طاہر دودھ کی مقدار غالب ہو پھر بھی حرمت ٹابت نہ ہوگی ،خواہ اسے پکایا کمیا ہویانہ الكايا كيا مو - اكربتى مولى چيز كے ساتھ ملاكر يا يا جائے تو اعتبار غليه كا ہے ۔ دودھ غالب ہے تو حرمت ثابت ہوجائے كى ، مفلوب ہے تو حرمت ہیدانہ ہوگی ، بیتھم کسی مشروب کے ساتھ ملانے کا بھی ہے، یانی کے ساتھ طانے کا بھی اور دواء کے ساتھ ملانے کا بھی ، اور غلبہ کا انداز و مزے ، رنگ اور یو سے ہوگا۔ دو غورتوں کا دودھ قلوط کر کے بچہ کو بلایا ، تو منجع تر قول کے مطابق دودھ کی مقدار کی کی بیشی ہے صرف نظر کرتے ہوئے دونوں ہی خواتین سے حرمت ثابت ہوجائے گی ، اگر دودھ اور کلوظ فی

مقدار میں برابر ہو ، تب بھی اختیاطاً دونوں سے حرمت ثابت موجائے گی۔(۴)

رضاعت کی مدت امام ابوطنیفہ کے نزدیک ڈھائی سال اورامام مالک (۵)، شافعی احمد مسلس فیز خود احناف میں امام ابو بوسف و محمد اوراکم فقهاء کے نزدیک دوسال ہے (۲) ----ان حضرات کے پیش نظرید آیات وروایات ہیں:

فصالة في عامين . (تمن ١٣٠) أس كودوده فيم الني كندت دوسال ب-حملة وفصالة ثلاثون شهرا .

اس کا پیٹ میں رہنا اور اس کا دودھ چھڑا ناتمیں مینے میں ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>١) فقع الباري على البحاري ١٣٤/٩ ، باب من قال : لارضاع بعد الحولين

<sup>(</sup>۲) ملحصة عنديه المرص ١٩٥٠ عندي أرد عهذب ١٥٥٨ من عنديه المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه المراه المراع الم

<sup>(</sup>۳) الشرح الصغير ۲۰۰۳

<sup>(</sup>۵) بنته کیا کے بیان رضاعت کشلسل کی صورت میں دوسان دورو تک جرمت تابت ہوتی ہے ، الشرع الصعیر ۲۲۲ ۲۲۲

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٣/٣

اس آیت میں حمل اور دودھ کی مجموعی مدت ۳۰ ماہ بتائی گئی ہے۔ اس آر ۲۳ ماہ مدت مل ۲ ماہ ہے۔ اس طرح ۲۳ ماہ مدت رضاعت ہوتی ہے۔

نیزآ پھی نے فرمایا: لارضاع بعدالحولین. (۱)
واقد ہے کہ ظاہرنص ہے جہورفقہاء کی رائے قریب ہے
اورای س احتیاط ہے، واللہ اعلم بالصواب.

بِحِيمِو، لاتسالونسى عن شئ مادام هذا الحسربين اظهركم . (٣)

اگر مت رضاعت کی محیل سے پہلے ہی بچ غذا کا عادی ہوگیا اور دودھ بی ساتغنی ہوگیا، پھر بھی دودھ بی لے تو حرمت ثابت ہوجائے گی۔(۵)

## رضاعت سے حرام ہونے والے رشتے

<sup>(</sup>٣) هداية مع الفتح ١٣٠٧٣–٣٠٩

<sup>(</sup>۱) مدایه مع الفتح ۱۱۰۰ (۱۳۰۰) (۱) بخاری ۱۵/۵ (کتاب البکاح

<sup>(</sup>٥) هنديه ٢٣٣١ ، كتاب الرصاع

<sup>(</sup>٨) هدية مع الفتح ١٩٨٣ ١٣٨٤

<sup>(</sup>۱) بحاري ۱۳۰ كتاب النكام (۲) بدائع الصبائع ۳۸۳

<sup>(</sup>٣) شرح بهذب ٢١٠١٨

<sup>(</sup>س) البحر الراثق ١٥٠٣)

ای طرح سرالی رشت کی وجہ سے جو مارسلسلہ بائے (شوہر کے اُصول وفروع ، بیوی کے اُصول وفروع ) قرابت حرام ہوجاتے ہیں ،رضاعت کی وجہ ہے بھی وہ حرام ہوجا کیں کے(۱) — رضاعت میں بنیادی اُصول بیہ ہے کہ شیرخوار بجہ یا بچی دودھ بلانے والی کے بورے خاندان برحرام ہوجائے گی مگر پی حرمت صرف اس کی ذات ہی تک محدود ہوگی ، اس کے دوسرے رشتہ داروں تک متعدی نہ ہوگی ،مثلاً شیرخوار کا بھائی دود مال نے والی بر ، یااس کی بہن دود مالانے والی کے شوہریا بھائی برحرام نہ ہوگی ،لیکن دود ھ پلانے والی کے رشتہ داہوں کی طرف حرمت متعدى موجاتى ب ينانيد دوده بالف والى عورت کے بال نیج ، شو براوراس کے ، نیز خوداس عورت کے بھائی بہن شرخوار برحرام ہوجا کیں گے ،اس کوفقہاء نے ایک شعریساسطرح بیان کیا ہے:

> از جانب شيرده جمد خويش شوند از جانب شيرخوار فقط شيرخوار رضاعت كافبوت

حرمت رضاعت دو طریقوں سے ثابت ہوسکتی ہے: شو بر کا اقرار واعتراف، بینه و ثبوت، بینه سے مراد عام معاملات کی طرح دومسلمان مردیا ایک مرداور دوعورتوں کی گواہی ہے، اس عدم كوابان ك ذر يدحرمت رضاعت البت يس موكتى ، کیوں کہ حفرت عمر فظاف سے مروی ہے کدرضاعت بردو ہے کم مواہ معتبر نہیں ، البت احتیاط اور تورع وتقوى كا تقاضا ہے كماكر

ایک مخص مجمی اس کی خبر د ہے اور یہ ظاہراس کے جھوٹ بولنے کی کوئی وجدنظرندآتی ہوتو با ہم علا حدگی اختیار کرلی جائے ،حضرت عقبہ بن حارث علی نے بنت الی احاب سے نکاح کیا تھا، ایک کالی کلوٹی خاتون آئیں اور مدعی ہوئیں کہانھوں نے دونوں كودوده بإياب، عقبه عظماس خركوتبول كرنے كوتيار نشے، پر بھی آ ب بھٹا نے ان کو تھم فر ماید که بنت احاب کو علا صدو

امام ما مک ای روایت کی بناء پر ایک عورت کی اطلاع کو بھی حرمت ؟ بت ہونے کے لئے کافی قرار دیجے ہیں (٣)امام شافی کے زور کے چول کہ بیمسئلہ خوا تین کا ہے، بیتان خوا تین ہی و کھے سکتی ہیں اس لئے جارعورتوں کی گواہی ہے بھی حرمت انابت موجاتی ہے(م) --- محر حضرت علی علیہ ہے مروی ہے کدایک صاحب نے استفسار کیا کدایک عورت کہتی ہے کہ اس نے ہم زوجین کو دورھ بلایا تو کیا ہم ایک دوسرے برحرام ہو گئے ،آ پ پینے نے فرمایا : وہ تہباری بیوی ہے ،کوئی تم پراس کوحرام نہیں کرسکتا ، ہاںتم احتیاط کروتو بہتر ہے۔ای طرح کی بات حضرت عبدالقد بن عباس عظیه سے بھی مروی ہے۔(۵)

بيكم بردوصورت من ب،اس وقت بحى جب تكاح ب میلے کوئی دودھ کا دعویٰ کرے اور اس وقت بھی جب نکاح کے بعددود ھا وعویٰ کیا ج ئے (٢) ---- اگرشری ثبوت شوہر کے ساہنے آجائے تو اب اس کے لئے عورت کے ساتھ رہنا جائز نہیں ، ایک دوسرے سے ایک ہوجانا ج بے (۔) ورنہ قاضی

<sup>(</sup>۳) هدایه موانعتو (۳۸)

<sup>(</sup>۲) عدائم الصنائم ۱۳۰۳–۱۵

<sup>(</sup>١) مدائع الصديع ٣/١ (د) خوانهٔ مذکور ۱۵ (۳) مدائع ۲۰۰۳

<sup>(</sup>۷) هندنه ۱ ۲۰۰۷

تفریق کرد ہےگا۔

رضاعت اگر مرد کے اقرار سے ثابت ہوتو اگر ابھی دخول نہیں ہوا ہوتو اگر ابھی دخول نہیں ہوا ہوتو کس مبر اور عدت کا نفقہ وسکنی واجب ہوگا (۱) اگر گواہان کے ذریعہ حرمت ثابت ہوئی تو دخول نہ ہونے کی صورت کچھ واجب نہیں ، محبت کرچکا ہے تو مہر متعین اور عورت کے فائدانی مبر (مبرشل) میں سے کم ترکی اوا نیگی واجب ہوگی، نیز دوسر سے فاسد تکارح کی طرح اس میں بھی عدت کا خرج اور سکنی واجب نہیں ہوگا۔ (۱)

## رفىق

قرآن مجید نے دومواقع پر رفث کا ذکر کیا ہے۔ایک روزے کے سلسلے میں کہ :

احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساء كم الحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى المرة المرادة ال

روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لئے جائز کردیا حمیاہے۔ دوسرے حج کے سلسلے میں

فلارفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.

(البقرة . ١٩٤)

مجے کے دلوں میں ندعورتوں سے ہمبستری جائز ہے۔ اور ندکوئی گن ہ کا کام اور ندلز ائی جشکڑا۔

#### رفث سےمراد

پہلی آیت میں اتفاق ہے کروند سے جماع مراد ہے(۳) اور ظاہر ہے کہ جب جماع جائز ہے تو دوائی جماع بدرجة اولى جائز ہول مے۔ دوسری آیت شررف سے کیا مراد ہے؟ اس يس مفسرين كي ورميان اختلاف بي عبداند بن عرض الله منقول ہے کہ جماع بی مراو ہے۔عبداللہ بن عباس مظام اور عبدالله بن زبير عظاله مع منقول ب كرمورتول مع متعلق نذت آ میزند کره (۳) ----اصل میں رفث ہرائی چز کو کہتے ہیں جس کی مردعورت ہے خواہش رکھے۔ جماع ، تذکر ہی جاع بخش مُقَلُّو، بقول زجاج" السرفيث كلمة جاحعة لكل مايسويدالوجل من إمواته "(٥) اختلاف صرف الريات میں ہے کہ رفیق صرف وہی فحش گفتگو ہے جوعورتوں کے سامنے کی جائے ، بیرائے عبداللہ بن عماس علیہ سے مروی ہے۔ یا مطلق فحش گفتگو، کوعورت موجود نه ہوبیا کثر لوگوں کی رائے ہے اوررفت کالغوی معنی بھی اس نقط نظری تا سريس بـــر١) تا ہم فقها وقریب قریب اس بات برشنق میں که حالت احرام میں عورت ہے ند صرف جماع بلکہ شہوت کے ساتھ کمس اورفخش گفتگونجی جا تزنبیں۔(۷)

رقبہ کے معنی گرون کے ہیں ۔وضویس گرون کے مع کا کیا

(١) بدائع الصبائع ١٣٠٣

<sup>(</sup>٣) احكام القرآن للجمناص ١٨/١

<sup>(</sup>٥) مجامع لأحكام القرآن (قرطني) ٣١٥/٢

<sup>(</sup>٢) حوالةُ سابق ١٥

<sup>(</sup>٣) روح المعاني ١٤٧٣ ، حكام القرآن للحصاص ٢٩٣/١

<sup>(4)</sup> احكام القرآن للجصاص ١٣٨١٠

<sup>(</sup>١) وكمح تفسير كمبير ١٩٣٥

تھم ہے؟ اس سلسلہ میں مشاکخ حنیہ کے یہاں بھی اختلاف ب، قاضى خان كاتو خيال بكريدنسنن من باورندآ داب میں \_بعضول نے ادب ، بعضول نے سنت اور بعضول نے متحب قرار دیا ہے۔ تاہم متحب ہونے کو ترجع دی گئی ہے(۱) فقہا و شوافع کے پہال مجمی اختلاف ہے۔ حافظ ابن جمر نے نووی نے نقل کیا ہے کہ اس سلسلہ میں کوئی حدیث ٹابت ٹہیں اور بد بدعت ہے۔ جب كدامام بغوي نے كردن كے مع كو متحب کہا ہے (\*) اور امام غزالی نے بھی اے متحب قرار دیا ہے(٣) جن حضرات نے اے مستحب قرار دیا ہے ان کے پیش نظر ایک تو حضرت عبدالله این عمر فظیه کی روایت ہے کہ جس نے وضوکیا اور گردن کامسح کیا وہ قیامت کے دن طوق بہنا ئے جائے سے محفوظ رہے گا۔لیکن اس صدیث کے ضعیف ہونے پ مدین شنق بی ( م ) ---- بعض حضرات نے اس بر حضرت طلحہ مطارین معرف کی اس روایت سے استدلال کیا ہے جس میں سر کا مح کرتے ہوئے رسول اللہ اللہ علیہ کرون کے وکھیلے جھے تک ہاتھ لے جانے کا ذکر ہے ۔ کو بدروایت بمقابلہ پہلی روایت کے غنیت ہے لیکن رہمی ضعف سے خالی میں ۔ (۵) مدية المصلى كيمصنف في الكعاب كم باتحد كي تنن الكيول کے اُو پر کے حصہ سے گردن کامسح کیا جائے ،علامہ جلی نے اس یریہ وضاحت کی ہے کہ چول کہ ہاتھ کے اُویری حصہ میں یائی کی تراوث سر کے مسے میں استعال نہیں ہوتی ہے اور وہ مستعمل

پانی کے علم میں نہیں ہے البذائے پانی کے بغیر سے کرلینا کافی ہے۔(۱)

واقعہ ہے کہ علامہ طلبیؓ کی بات زیادہ قرین صواب معلوم ہوتی ہے،و اللہ اعلم بالصواب .

# زنى

" رقی" بہدی ایک خاص صورت تی ، جوز ان جا بلیت شی مروج تی ، جوز ان جا بلیت شی مروج تی . جوز ان جا بلیت شی مروج تی . ۔ " رقی " کا طریقہ بیتھا کہ ایک شخص کہتا : " یہ چیز تہاری موت ہو گئی تو یہ چیز مری طرف لوٹ آ کے گئ" (ے) اس تہاری موت ہو گئی تو یہ چیز مری طرف لوٹ آ کے گئ" (ے) اس کے لئے اس طرح کی تعبیر بھی افتتیاری جاتی تھی : ھذہ المداد لک د قبی اصل شن" رقی " کے لفظ ش انظار کامنی پایاجا تا لک د قبی اس صورت شن دونوں فریق کوفر ایق مقابل کی موت ہے، بہدی اس صورت شن دونوں فریق کوفر ایق مقابل کی موت کا گویا تظارر بتا تھا، ای لئے اس کو " رقین" کہتے تھے۔

امام ابوصنیند اورام محد کنزدیک رقعی باطل ب، یعنی به کلام بدا شرب اوراس کور اید به بیش به وتا (۸) ان حضرات کا استدلال قاضی شریح کی روایت سے که آپ هی اور تی کو محمری (بهری ایک خاص صورت) کو جائز قرار دیا اور قی کو باطل احداز العمری و ابطل الوقیی (۱) — یمی رائے مالکیدی ہے (۱۰) شوافع اور حنا بلد کے نزدیک قبی بهدے تھم میں ہے اور جس کو قبی اور جس کو اقبی طور پراس کا مالک

<sup>(</sup>٣) وكيح: أحياه العلوم ١٣٥١

<sup>(</sup>۵) تلميض المبير ١٧١١

الدائع الصنائع ١٤/٦)

<sup>(</sup>۱) ويكين كبيري ۲۳ (۲) ويكين تلحيص الحبير الآا

<sup>(</sup>٣) ويكيخ التحيين الحديد الماك تنفريع عراقي على الاحباء المالا

<sup>(</sup>۱) کبیری ۳۳ (۵) سیس ترمذی ۲۵۱۰

ہوجاتا ہے(۱) یکی رائے امام ابو یوسٹ کی ہے۔۔(۱) کیوں کہ آپ ﷺ نے اہل قبی کے لئے اس کوجائز قراروی ہے المرقبی جائز قرادوی ہے المرقبی جائز قرادوی ہے المرقبی

# رقص

رقص کی مروجہ کیفیت جس میں تحرکے اور تھکنے کی کیفیت

پائی جاتی ہے، بالکل حرام و ناجائز ہے اور مخت لوگوں کے طریقہ

سے مما ثلت رکھتا ہے۔ عورتوں کے لئے تو رقص کا یکل شدید

گناہ اور معصیت ہے (س) ---- مردوں کے لئے ہمی سیح

بی ہے کہ اس طرح کاعمل جائز نہیں ، اس جس شہر نہیں کے بعض
فقہاء نے اے جائز قرار دیا ہے لیکن اس سے مقصود رقص کی وہ
کیفیت نیس جو آج کل مرق ن ہے۔ علامہ قرطی نے والا تحش
فسی الارض موجاً (الدن ۱۸) سے رقص کی ممانعت پر
فسی الارض موجاً (الدن ۱۸) سے رقص کی ممانعت پر
استدلال کیا ہے۔ (۵)

فتب و ما لکید میں ملامد صادیؓ نے رقص کے سلسے میں فتہا ، کے ذاہب اس طرح نقل کئے ہیں :

وأما الرقص فاختلف فيه الفقهاء فذهبت طائفة إلى الكراهة وطائفة إلى الاباحة وطائفة إلى التفريق بين ارباب الاحوال وغيرهم ، فيجوز لا رباب الاحوال ويكره لغيرهم ، وهذا القول هوالمرتضى وعليه

اكثر الفقهاء المسوغين لسماع الغناء وهو مذهب السادة الصوفية (١)

رفع و حال کے بارے بین عماء کا اختلاف ہے،
ایک گروہ کراہت کا قائل ہے، بعض لوگ اباحت
کے قائل ہیں اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ جن
لوگوں پرواقعی حال طاری ہوتا ہو،ان کا اور دوسر ۔
لوگوں کا تھم مختلف ہے،ارب ہا حال کے سے جائز ہوں ہے، دوسروں کے لئے جائز ہیں، یہی پہندیدہ توں ہے اور جن فقیا، نے اشعار کے ساع کی اجازت ہے اور جن فقیا، نے اشعار کے ساع کی اجازت دی ہے عام طور پران کا بھی یہی فقط نظر ہے اور یہی مشائح صوفی کا فدہی ۔

تا بمموجوده زمان كوسونيا عجس طرح مصوئ حالت الهذه أو يرطارى كرت بي اس كاكوكى شرى جواز نيس اس ما كوكى شرى جواز نيس اس ملط بين قادى عالمكيرى كامراحت بزى چثم كشائب السماع والمقول والمرقبص الذى يفعله المستصوفة في زماننا حرام الا يجوز القصد اليه والمجلوس عليه وهو والغناء والمزامير سواء وجوزه اهل النصوف واحتجوا بقول المشائخ من قبلهم قال : وعندى أن مايفعلونه غير مايفعله هؤ لاء ، فان في زمانهم واحد شعراً فيه معنى

<sup>(</sup>۳) ترمدی ۲۵۰۰

<sup>(</sup>٥) الجاسع لأحكام القرآن (٥)

<sup>(</sup>۱) فتم النعين نشرح قرة العين (۸) - (۱) بدائع نصفائع ١٤٠٧

<sup>(</sup>٣) شرح بهذب ٥٩٨/٥ ، الشرح الصعير ٥٠٣/٠

<sup>(</sup>١) خاشيه ممندي على الشرح الصغير ٥٠٣٠

يوافق احوالهم فيوافقه ومن كان له قلب رقيق إذا سمع كلمة توافقه على أمرهو فيه ربما يغشى على عقله فيقوم من غيراختياره ، وتخوج حوكات منه من غيراختياره ، ودلك مما لايستبعد أن يكون جائزاً مما لايوخذ به ولا يظن في المشائخ أنهم فعلوا مثل مايفعل أهل زماننا من أهل الفسق والذين لاعلم لهم باحكام الشرع الفسق والذين لاعلم لهم باحكام الشرع وإنما يتمسك بافعال أهل اللدين . () ما يتمان أورقص جو بهار في زائي كوفياء وإنما يتمان اورقص جو بهار في زائي كوفياء وإنما يتمان اورقص جو بهار في المرات اور بيمنا الرائيس سياح اور بيمنا الله فوف في الكرائيس سياح اور بيمنا المراقم ومزامير يراير بي بعض عائر تول سياح الرقم المرايا بها الله والكون عامل اللها المرات ا

مخلف ب- سلف كرز مانديس بعض اوقات أيك

شعر يرها جاتا ، جس شران كيموانق حال كوكي

بات ہوتی ہو وہ اس شعرہے ہم آ ہلکی کا احساس کرتا

اور جولوگ رقیق القلب ہوتے جب وہ ایہا شعر

سفتے تو بسااوقات ہوش وحواس کھود ہے ، ہے اعتمار

كمرب بوجات اور غيرافتياري طوريران ي

مخلف حركتي صادر ہوتيں ،اوريد بات مستجد شين

کہ بیان کے حق میں جائز ہولیکن دوسروں کے لئے

قابل اخذ نہ ہو، مشاکخ کے برے میں بید بات نہیں

موجی جاستی کہ وہ ہمارے زمانے کے فاسق اور

احکام شرع سے ناواقف لوگوں کی طرح اس فعل

کے مرتکب ہوتے رہے ہوں ، اور اہل دین ہی کا

فعل قابل ویروی ہے۔

رقص کوفقها و نے مروت اور شرافت کے خلاف مجمی مانا ہے اورا یے شخص کی کواہی کونا قابل آبول قرار دیا ہے۔(۲)

# ازتر

ر قیہ کے منی ایسے جماڑ پھونگ کے جیں، جس کے ذرایعہ پریشان زدولوگوں کو آفت سے بچانا مقصود ہو۔ (۳)

<sup>(</sup>٢) فقاوى قاصيحان ٣٩٧٢ ، الشرح الصغير ٣٣٧٣

<sup>(</sup>۱) هنديه ۱۳۵۳

<sup>(</sup>٣) النهاية لاس اثير ٢٥٣٢

فرمائی (۱) پس رقیدی ممانعت اصل میں اس وقت ہے، جب کہ اس میں عقید اسلامی کے خلاف مشر کاند کل ت شامل ہوں اور ، أو پراہل علم کی جوتو جیہات نقل کی گئی ہیں، ان سب کا اصل مشاء و مقصد یمی ہے۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: تعویذ)

# دِکاز

" رکاز" رکز ہے ماخوذ ہے " رکز" کے معنی کی چیز کے رکھے اور ثابت وموجود کرنے کے ہیں ، نیز ہے کو زمین میں پیوست کردیا جا ہے تا ہے د کو رمعه (۱) — شریعت کی اصطلاح میں رکاز ہراس مال کا نام ہے جوسطے زمین کے اندر ہے دستیاب ہو، چیا ہے قدرتی کان کی صورت میں ہویا ان نی دفینوں کی صورت میں ہویا ان نی دفینوں کی صورت میں ہویا ان نی دفینوں کی صورت میں ان کے بردنی نقیم سے حنفید کی دائے پر دفینوں کی صورت میں (۲) بیاتعریف نقیم سے حنفید کی دائے پر ہے، شوافع اور حنابلہ کے نزد کی رکاز صرف دفینوں کا نام ہے زمین میں نکنے والی معد نیات رکاز میں واضل نہیں ہے۔ (۲) وفینے کا حکم

زمین میں جودفینددستیاب ہو، فقہاء حنفیہ کے یہاں اس سلسلہ میں ریفعیل ہے:

(الف) اگر دفینه دارالاسلام میں طا، جس زمین میں طا دہ کسی خاص فحض کی ملکیت جہیں ہے اور دستیاب ہونے دالی اشیاء پر زمانت کفر کی علامتیں جیسے بت یا غیرمسلم سلاطین وغیرہ کی تصویریں ہوں ، تو ایک خس (ار۵) کومت کے خزانہ (بیت المال) کا حق ہوگا اور بقید

چارحسول کا و و فض ما لک ہوگا جس نے دفینہ پایا ہے۔
اگر وفیند دارالاسلام کی مملوکہ اراضی میں دستیاب ہوا ، تو
ایک خس (ارھ) ہیت المال کا حق ہوگا ، باتی چار جھے
امام ابو یوسٹ کے نزدیک اس فخص کے ہوں گے ،
جس کو دفینہ ملا ہے ، امام ابوطنینہ و محر کے نزدیک
سلطنت اسلامی کے قیام کے بعد اول اول جس
مسمان کو بیز مین دی گئی وہ ما لک ہوگا ۔ اگر ما لک
امال کا حق ہوگا ۔

(ب) اگر وارالاسلام کی غیرممنوکه اراضی ہی میں وفیند ملا گر وفیند پرعبد اسلام کی علامتیں موجود ہوں تو اس کا تھم لقطہ کا ہوگا لیعنی پہلے اس کا خوب اعلان کیا ج ئے اور مالک کا پید چل گیا تو اس کوحوالہ کرویا جائے اور مالک کا پیدنہ چل پائے تو اگر صاحب ثروت ہوتو دوسروں پرصدقہ کردے اور خودستی صدقہ ہوتو ایخ آپ پر بھی خرج

اگر دارالاسلام بیس کی شخص خاص کی ملکیت میس دفیند دستیاب ہواوراس پر عبد اسلام یا " عبد کفر" کی کوئی علامت موجود نہ ہو، تواس کے بارے بیس اختلاف ہے، ایک دائے جس پر فتوی ہے ہیہ ہے کہ اس کو دفینۂ کفار تصور کیا جائے گا اور دفینہ دستیاب کرنے والا ایک خس بیت المال بیس جمع کرے گا اور باتی خوواس کی ملکیت

 <sup>(</sup>۳) درسختار على هامش الرد ۳۳۲

<sup>(</sup>۲) شرح مهدب ۹۷۷ ، زیالمختار ۳۳٬۳

<sup>(</sup>١) حوالة سابق ٢٥٥/٢

<sup>(</sup>٣) المعنى ٣٢٧/٣

ہوگی ، دوسرا قول میہ ہے کہ ریبھی" لقط'' بی کے عظم میں ہوگا۔

(ح) اگر دفینہ دارالحرب میں دستیاب ہوا اور غیرمملو کہ زمین میں یامملو کہ بی زمین میں دفینہ ملا مگر دارالحرب میں داخل ہونے والامسلمان اجازت وامان کے بغیر داخل ہوا تھا تو تمام حاصل شدہ دفینہ خوداس کی ملکیت ہوگا اوراس میں خس مجی واجب نہیں ہوگا۔

(د) اگر دارالحرب ش اجازت کے کر گیا اور کسی کی مملو کے دینا ش دفیند دستیاب کیا تو اس دفیند کو ما لک زشن کو دے دینا اور دارالاسلام ش لے آیا ہوتو صدقہ کردینا واجب ہوگا(ا) دفینہ کے سخت ہونے کے خرکورہ احکام ان تمام لوگوں کے لئے جین جواسے دستیاب کریں خواہ دو بالغ ہوں یا نابالغ ، آزاد ہوں یا غلام ، مسلمان ہوں یا مسلم مملکت کا فیرمسلم شہری ، اگر فیرمسلم ملک کا باشندہ مسلم حکومت کی اجازت سے دستیاب کرے تو بھی تھم اس کے لئے بھی ہے۔ (۱)

دوسرے نتہا ہ کا نقطۂ نظر بھی ان احکام میں بڑی حد تک نتہا واحناف کی رائے کے مطابق ہی ہے۔(۳) معاون میں خس کا مسئلہ

رسول الله و فی نے فرمایا که رکاز میں ایک شمس (اره) واجب ہوتا ہے(") — چوں کہ فقہاء کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ معد نیات اور زمنی کانوں پر بھی رکاز کا

اطلاق ہوتا ہے کہ نبیں؟ اس لئے اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ معد نیات میں خس واجب ہوگا کہ نبیں؟ ہے کہ معد نیات میں خس واجب ہوگا کہ نبیں؟ اس سلسلہ میں تفصیل خودلفظ ' معدن' میں فدکور ہوگی۔

# 0

رکن لفت میں ایسے مغبوط کنارہ کو کہتے ہیں، جس کا سہارا لیاجا سے، جسو انب النسی یست ند الیہا و یقوم بھا (۵) اور علام حلی کے الفاظ میں ' الجانب الاقوی' ' (۲) — اصطلاح فقہ میں وہ چیز ہے جس پر کسی ٹی کا وجود موقوف ہوا دروہ خوداس ٹی حساور جز وہو جسے : نماز میں رکوع وقر اُت یا نکاح میں ایجاب وقبول وغیرہ (۱) اگر کسی بات پر اس عبادت یا معاملہ کا وجود موقوف ہو، کیکن وہ اس کی حقیقت سے باہر موقوا سے شرط کہیں موقوف ہو، کیکن وہ اس کی حقیقت سے باہر موقوا سے شرط کہیں دوسر نے فقہا ہ کے زو کے ہروہ چیز رکن کھلاتی ہے، جس پر فی کا وجود دوسر سے فقہا ہ کے زو کے ہروہ چیز رکن کھلاتی ہے، جس پر فی کا وجود موقوف ہو، خواہ وہ اس کی حقیقت میں داخل ہو یا اس سے وجود موقوف ہو، خواہ وہ اس کی حقیقت میں داخل ہو یا اس سے خارج۔ (۸)

رکن کے فوت ہونے سے وہ عبادت یا معاملہ فوت ہوجاتا ہے ( مختلف عبادات ومعاملات کے ارکان خود ان الغاظ کے ذیل میں دیکھے جائیں)

<sup>(</sup>۱) ملحص از - هذایه مع الفتح ، وفتح القدیر ۳۳۸-۳۸۲ ، هندیه ۱۸۳-۸۵۱ ، ردالنختار ۳۵/۳-۳۵ ، بدائع الصنائع ۲۹۷۲-۲۵

 <sup>(</sup>۲) هنديه ۱۸۵/۱ شرح مهذب ۱۹۹۲ عشرح مهذب ۱۹۹۲ عشرح مهذب ۱۹۹۲ عشر (۲)

<sup>(</sup>٣) ترمذي ٢٥٦/١ باب ماحاء ان العجماء جرحها جبار وفي الركاز الحمس (۵) النهاية ٢٦٠/٢

<sup>(</sup>۲) کنیری ۱۳ (۲) حوالهٔ سابق

۵) النهاية ۲۳۰/۲

<sup>(4)</sup> الغقة الاسلامي وأدلته أ190

وقنا عذاب النار . (القرة ١٠٢)

اے پروردگار! ہم کو دنیا میں بھلائی عطا فریا اور آخرت میں بھی بھلائی عطافر مااور ہم کودوز رخ کے عذاب سے بیا۔

## ركوع

ركوع كالمريقه

 چنا نچرکن میانی کے استلام کے مسنون ہونے پر فقہا وکا اجماع ہے (۱) -- فقہا و حنفیہ کے یہاں گواس میں روایتیں مختلف ہیں ،امام صاحب کا قول مشہور یکی کدرکن میانی کا استلام مستحب ہے، لیکن امام محر کے نزویک مسنون ہے، اور ولائل کی توت اور کر ت کے بیش نظر محققین نے امام محر کے قول کو تر جے دیا ہے۔ (۲)

البت رکن بیانی کا بوسہ لینا فابت نہیں ، (م) اور نہ نیابہ استلام کی جگہ اشارہ کرنا فابت ہے ، للمذا آگراز دھام کی وجہ ہے استلام ممکن نہ ہوتو یونمی گذر جائے ، اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں (۵) — استلام کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ یادا کی ہاتھ ہے استلام کیا جائے ، صرف با کی ہاتھ سے استلام کیا جائے ، صرف با کیں ہاتھ سے استلام کیا جائے ، صرف با کیں باتھ سے استلام کہ ہورا) کرن بیانی اور ججرا سود کے درمیان رسول ائلہ وہائے کا معمول تھا کہ ہدؤ عافی ماتے :

#### ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة

<sup>(</sup>٢) المعلى ١٨٨/٣

<sup>(</sup>١) مسلم ١٩١١/ ، كتاب الحج ، ابوداؤد ١٩٨٧ ، باب استلام الاركان

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق ، بدائع الصنائع ١٣٤/٢ (۵) ر دالمحتار ١٦٩/٢

<sup>(</sup>۳) درمختار علی الرد ۱۲۹/۲

<sup>(</sup>٨) الفقه الأسلامي ١٣١٧

<sup>(4)</sup> القاموس المحيط ٩٣٣

<sup>(</sup>٢) حوالة مذكور

<sup>(</sup>٩) شرح السنه للبعوي ٩٣/٣ - باب هيأة الركوع

عرض الله الك بول اور باتھوں كو ببلوؤں ہے الك ركھا جائے (۱) الك الك بول اور باتھوں كو ببلوؤں ہے الك ركھا جائے (۲) الك الك بول اور باتھوں كو ببلوؤں ہے الك ركھا جائے (۲) حضرت عبداللہ بن مسعود صفح الله عمروى ہے كہ وہ تطبیق كيا كرتے ہے (۳) تطبیق ہے مراد ہے كہ دایك باتھ كی اُلگیاں دوسرے ہاتھ میں ركھ كر دونوں ہاتھوں كو جھٹوں كے درمیان ركھتے ہے ، لیكن ہے كم ایندائى دوركا تھا ، حضرت سعد بن ائی وقاص طفح ہوگیا۔ (۳)

رکوع کی حالت میں پیٹے اور سرکی سطح پالکل برابر ہوئی

ہو ہے ایک روایت بی ہے کہ رسول اللہ اللہ ایک کدھے کی
طرح " تہ ہے" ہے مع کیا(۵) --- تہ ہے (۱) سے مرادیہ ہے

کرم کوا تنا جمکالیا جائے کہ وہ پشت سے پست ہوجائے۔

رکوع میں تحد مل

رکوع کامطلوبطریقدیہ کہ دی کم ہے کم اتی ویررکوع کی کیفیت ہیں رہے کہ اعضاء ساکن ہوجا کیں اور جوڑا ٹی جگہ لیے لیس فقیماء نے اس کی کم ہے کم مقدارا یک تیج مقرر کی ہے، لیس فقیماء نے اس کی کم ہے کم مقدارا یک تیج مقرر کی ہے، و تعدیل الارکان ہو تسکین المجواد حسی تطمئن مفاصله وادناہ قدر تسبیحة (د)، یکی کہ سراور کم لوری

طرح برابر ہوجائے (۸) ای کیفیت کا نام فقہاء کی زبان میں اللہ وہو کے اللہ وہو کا اللہ وہا تھا اللہ اللہ وہ کی تاکید فرمائی ہے، ایک ویبائی آئے اور انھوں نے عمل تعدال اوا نہو کی تاکید فرمائی اور ارشاو ہوا کہ دوبارہ پر ہو، تم نے نماز نہیں پڑھی، ارجع فسصل فسانک لم تصل اس کے بعد نماز کی تفصیلی کیفیت بتاتے ہوئے فرہ یا کر کوئ کر واور بہ صدائیت وسکون رکوئ کر واور بہ صدائیت وسکون رکوئ کر واور بہ صدائیت وسکون رکوئ کی حصی تسطیم شن وسکون رکوئ کی حصی تسطیم شن داکھا ''(۹) اس کے علاوہ دوسری روایات بھی ہیں جورکوئ میں احتدال وہمانیت کی کیفیت برزورد بی ہیں۔ (۱۰)

مالکیہ ، شوافع اور حزابلہ ان روایات کی بنیاد پر رکوع میں اعتدال کوفرض قرار و بیتے جیں (۱۱) حقیہ میں امام ابو بوسف کے نزویک بھی اعتدال رکن نماز ہی ہے (۱۱) سے امام ابو حنیف کی رائے کی بابت مختلف روایتیں ہیں ،امام طحاوی نے امام ابو حنیف و کر سے بھی فرضیت نقل کی ہے ، جین نے نبھی ای قول کوافتی رکیا ہے جرجائی نے کہا ہے کہ سنت ہے اور کرفی تاقل ہیں کہ واجب ہے ، ای کی طرف ابن معام ، ان کے شاگر وابن امیرالحائی اور وسرے محققین صاحب ورفیار ، ابن نجم اور شامی وغیرہ کا ووسرے محققین صاحب ورفیار ، ابن نجم اور شامی وغیرہ کا

(٣) مسلم ١٩٣١ باب الندب على وضع الأيدي الخ

<sup>(</sup>١) ترمذي ا ٥٩/ بنب ماجاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع

 <sup>(</sup>٣) ترمذی ۱/٩٥ باب ماجاء في انه يجا في يديه عن جنبيه في الركوع

<sup>(</sup>٣) بخارى ١٩٠ باب وضع الأكف على الركب في الركوع

<sup>(</sup>٥) داد قطيبي ١٩٧١ عن علي أن ال شي حارث تا في وفي في جومد فين سَرَد كيس ضعف بين (١) سيفظ (دال اورا أورا ووف سيفق كياج تا ب

<sup>(</sup>۵) هندیه ۱۷ (۸) ردالمحتار ۱۳۰۰۰

<sup>(</sup>٩) بحارى ١٣١٦ باب امرالتني الذي لايتم ركوعه بالاعادة

<sup>(10)</sup> ويحيح بخاري ١٠٩/١ ، ماب اذا لم يتم الركوع ، ابوداؤد ١٣٢١ باب صلوة من لايقيم صلنه في الركوع والسجود

<sup>(</sup>١١) شرح مهذب ٤٤١/٣ ، المغنى ٢٩١٧ - (١٢) بدائع الصنائع ١٩٥٠

رجمان ب() يهال تك كهمشائخ حنفه من استجاليٌ في تين تسبيحات كى مقدار ركوع من توقف كوفرض قرار ديا باورامام صاحب کے شاگر و ابوطیع کجی کے نز دیک خود تمن تسیحات کا پڑھنا بھی فرض ہے (۴) تا ہم تر جج حنیہ کے پہال یہ ہے کہ "اعتدال" نەفرض بے اور نەمسنون، بلكە دا جب ہے۔ بھول كر چھوٹ جائے تو سجدہ سبوواجب ہے، قصداً چھوڑ دے تو شدید كراجت ب اور نماز كا اعاده واجب ب شامى ك الفاظ ش: الحاصل ان الاصحرواية ودراية وجنوب تعديل الاركان (٢) - پس،امام صاحب ان روايات سے تعديل كا واجب ہونا ثابت کرتے ہیں اورمطلق رکوع کوفرض قرار دیتے بِس كرقرة ن ش مطلق ركوع كاتفكم ب، مقدار داوقات كى تحديد

ركوع كى تىبىجات اوراس كى مقدار

ركوع ميس كم يحم تين بار "سبحان ربى العظيم" یر عنا مسنون ہے ، حضرت عبداللہ بن مسعود عظامے مروی ب كدآب ك أي فرمايا كم شي سے جوركوع كرے و وه تين بار سیج برھے،جس نے ایسا کیاس نے رکوع پورا کرلیا اورب م سے م مقدار ہے،و ذالک ادناؤس) --- چول کرآ ب الله في الله المارة الم روایت کےمطابق طاق عدو کوہمی پیندفر مایا ہے،اس لئے فقہاء

نے سات دفعہ میں بڑھنے کواعلی ، یا نجی دفعہ کومتوسط اور تمن دفعہ کو اد فی ورجه قرار دیاہے (۵)علام حبی ٹے لکھا ہے کہ تین ہے زیادہ جس تعداو ميں ما ہے يز ھے كرطاق عدو ميں ، البتدامام كواس كا خیال رکھنا جا ہے کہ مقتدی کے لئے گران خاطر ندہوجا ہے (۱) ركوع كى حالت يل قرآن مجيد كايرُ عنا مروه ب، معزت علی اس سے مروی ہے کہ آپ اس سے مع فرمایا (4)-

متفرق أحكام

🖈 اگر بیش کرنماز اوا کرر با بوتو بهتر طریقه بیرے که پیشانی کو " محفظے کے مقابل تک فم کرے۔(۸)

🖈 خواتین کے لئے جوں کہ سرزیادہ سے زیادہ مطلوب ہے اس لئے کسی قدر کم جھکے ، اُٹلیاں کھول کرندر کھے ، گھٹنوں کو بالکل سیدها رکھے کی بجائے کسی قدرخم رکھے اور ہازووں کو پہلو ہے الگ کر کے ندر کھے۔ (۹)

🖈 کوزہ پشت ، جس کی پینداس قدر فم ہو کہ رکوع کی ی كيفيت محسوس موتى موءاس كركوع ك لئ بيكانى ب كرمركوتفوز ااور جمكا و ساور باتحد تمثول برركه لے۔(١٠) ركوع مي جات موت جمير كبني جاسية ، يي معمول نبوى على قا (١) حفرت ابو بريره عليه عمروى بكرآب تكت ہوئے تکبیر کہتے تھے(۱۲)ای لئے نقباء نے لکھا ہے کہ جمکنے کے

<sup>(</sup>٣) ريالمحتار ١١١١

<sup>(</sup>۵) کنبری ۸۵-۱۵۵

<sup>(4)</sup> ترمذي ١١٧ باب ماحاء في النهي عس القراءة في الركوع

<sup>(</sup>۱۰) کبیری ۲۵–۲۵۵

<sup>(</sup>۱۲) ترمدی ۵۹/۱ باپامته

<sup>(</sup>۲) کنیری ۱۷۷ ط:هند (۱) ريالمحتار ۱۳۱۳

<sup>(</sup>٣) ثرمذي ١٧١ باب ماجاء في التسبيح في والركوع السجود

<sup>(</sup>۲) حوالة مدكور

<sup>(</sup>۸) ردالمحتار ۱۳۰۷ (٩) هندية (٩)

<sup>(</sup>١١) ترمذي ١٩٨١ بات في التكبير عندالركوع ا

آ غاز کے ساتھ ہی تھیر شروع ہوجانی جاہے اور رکوع کی کیفیت مکل ہونے کے وقت تکبیری تحیل۔(۱)

ركوع عائضة بوعامام مسمع الله لمن حمده" اورمقتري وبنا ولك الحمل يرهي المعاليم بريه من عروى يرا يلك في المام السمع الله لمن حمده" كِهُوتم" ربنا ولك الحمل كبور٢) --البتة تما نمازيز عن والا دونول بي يزه سكتا ب- حضرت على عظامة کی روایت میں اس کا ذکر موجود ہے کہ آ بھارکو ع أشمتے ہوئے ردونوں ہی کلمات پڑھا کرتے (۲) اس لئے "سمع الله لمن حمده "ركوع عيم شيخ بوع اور" دينا لک الحمل کر ابونے کے بعد یز ماکرے۔(۱)

# (61) (33 527

الم مر على الله المراكب المراك موجائے کہ اس کی حقیقت و ماہیت ہی تبدیل ہوکررہ جائے تو ال كاتعم بدل جاتا يه، اى أصول برا كرفنىلات اورنجاسيس جلادی جائیں اور وہ جل کر را کہ ہوجائیں تو اب یاک ثار کی جائمي كي ، امام محرٌ بي كِول يرفتويٰ ہے۔ (۵)

مالكيد بشوافع اورحنا بله كے نز ديك تنبد ملي حقيقت كي وجه ے احکام نہیں بدلتے ہیں۔اس لئے ان حفرات کے زویک کسی ٹایاک چیز کوجلایا جائے یہاں تک کیدہ را کوہو جائے ،تب

یجی وہ نایاک ہی رہے گی ، یا ک نہیں ہوگی ۔البنتہ بعض شوافع اورامام احمد کاایک تول وہی ہے جو حنفیا ہے۔(١)

را کو چوں کہ جنس زین سے تبیں ہے، اس لئے اس سے تىم درست نبيس موگا \_ فرآوي قاضي خاب اورخلاصة الفتاويٰ 🖈 ال كور في دي كي هــ (١)

م كيتمام بى افعال اصل مي حضرت ابراجيم عليه الصلوة والسلام كى ياد كار اورتذ كار برى جمرات ان بى بي سايك ے ، روایت ہے کہ جب حفرت ایرائیم النظیل حفرت اساعیل التلفیلا ک قربانی کے لئے منی کی طرف عطے تو دوران راہ شیطان حارج ہوا اور اس نے آب کو اس عظیم الثان قربانی ے بازر کنے کی کوشش کی ، مرآپ نے استقامت کا ثبوت ویا اورسات سات کنگر ماں مارس ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اثر ہے شيطان كودهنساد مايه (۸)

ری جن مقامات برکی جاتی ہوہ جمرات کہلاتے ہیں آج کل اس جکہ برستون بنادیے گئے اس ، اصل میں بدستون جمرات نیس ہیں بلکدان کے گروہ پیش کا حصہ اصل میں جمرات ہے جہال ککری کرنی جائے۔

رى جار كے سلسله يس كى اہم بحثيں جيں: رمى كے ايام و اوقات، ری کی کیفیت اور آواب، رمی کی شرطیس اورخودری کا تھم

(٣) ترمذي ١٧١ جاب مايقول اذا رفع رأسه من الركوع (۵) مندیه (۳۲/۱

(١) وكيم : شرح مهذب ٥٤٩/٢ ، البغني ١٧١٥

(4) رکی : فتاری تاتار خانیه ۱۳۳۶ (۸) منظيع ابن ڪڙيمه

Δ/7/ مندنه (۳)

<sup>(</sup>r) ترمذی ۱۷۷ بابسته آخر

#### ايام واوقات

وس ، گماره اور ماره تاریخون میں رمی کرنی مالاجماع واجب ہے(۱) - تیرہ کوہمی رمی کی جاسکتی ہے فقہا مضعید نے ری کے تین حم کے اوقات بتائے ہیں ، وقت جواز ، وقت مسنون اوروفت مكرووب

دس ذی الحدکوامام ابوحنیفہ کے نزدیک طلوع مبع صاوق ے رئی کا وقت شروع ہوتا ہے اور کیارہ ذوالحجہ کی مع صاوق ہے . پہلے تک آج کی رمی کا وقت رہتا ہے، البتہ وقت مسنون طلوع آ فآب سے زوال آ فآب سے میلے تک ہے(۲)ان کے علاوہ دوسرے اوقات میں رمی مروہ ہے، البنداین ہمائم نے لکھا ہے کہ بیکراہت اس ونت ہے جب کہ کوئی عذر نہ ہو، اگر عذر کی وجہ سے واتت مروہ میں رسی کی جائے تو قباحث نیس - (۳)

بى رائے مالكيدى بمى ب(م) - شوافع اور حتا بلدك نزدیک دس ذی الحجر کی نصف شب ہی ہے رمی کا وقت شروع موجاتا ہے ، البتہ اس برتمام فقہا ، كا اتفاق ہے كه افضل وقت طلوع آ فآب سے زوال آ فآب تک ہے۔ (۵)

رسول الله عقبه يردى فرما في عقبه يردى فرما في على (١) - جو كمكى حانب واقع ب،اس لئة آن صرف جمرة مقيه ہی بردی کی جائے گی اس برتمام فقیها پشفق ہیں۔(2)

## اار ۱ار ذوالحد کی رمی

میارہ اور بارہ ذوالحجر کوآپ اللہ نے زوال آ فآب کے بعدرمی فرمائی ہے، چنانچہ مالکیہ ، شوافع اور حنابلہ کے بہاں ان تاریخوں میں زوال آفاب سے پہلے ری نیس کی جاسکتی (۸) الم ابوحنيفة كاقول مشهور بهي يجي بريكن الم صاحب كاليك قول بيمى ہے كەزوال كے بعدرى كرنامتحب بے الكن اگر زوال سے سلے بھی ری کر لے تو کافی جوجائے گا (۹) حنفید کے يهال كياره اور باره تاريخول ش بهي ري كا ونت آئنده تاريخ کی صبح طلوع ہونے ہے پہلے پہلے تک ہے(۱۰) دوسر پے فتہاء کے زور یک فروب آفاب تک (۱۱) --- البته حنفیہ کے بھال مجمی افعنل وقت زوال تا غروب ہے،اس سے بہلے اوراس کے بعد کے اوقات ش رمی محروہ ہے، نیز جیسا کہ اُو پر نہ کور ہوا، عذر کی بناء یران اوقات ش می ری کرنے ش قیاحت نیس ۔ ان تاریخوں میں تیوں جمرات پر رمی کرنی ہے، پہلے جمرہ اولى ير، جومسجد خيف كى ست شى واقع ب، كار جرؤ وسطى يراور آ خریس جرهٔ عقبه برجومکه کی جانب میں ہے۔(۱۲) ١١٦ ذوالحبركي رمي

١١٧ ذوالحچه کوري کرنا واجب نيس اليکن کر لے تو بہتر ہے چنانچارشادباری ہے:

#### من تعجل في يومين فلا الم عليه ومن تاخر

<sup>(</sup>٢) بدائم الصنائم ١٣٤/٢ (١) ودليل وجوبه الاجماع وقول رسول الله وفعله ، بدائع الصنائم ١٣٦/٢

 $<sup>\</sup>alpha N^{r}$  خاشية المناوي على الشرح الصغير  $\alpha N^{r}$ (٣) فتع القدير ٣

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱۹۶۱–۱۹۸۸ (٥) المتهاج القويم لابن حجر هيشي ١٣٨ ، المعنى ٣١٩/٣

<sup>(</sup>٨) شرح مهذب ٢٨٣٨ ، المغنى ٣٣٣٧ - (٩) بدائع الصنائع ١٣٤/٢ ردالمحتار ١٨٥/٢ (4) كتاب الأجماع لابن مبدر ١٥

<sup>(</sup>۱۲) درمختار عنی هامش الرد ۱۸۵/۲ (١١) المنهاج القريم ١٣٩ (۱۰) حوالة سابق

فلااثم عليه لمن اتقى . (الترة . ٢٩)

تا ہم امام ابوصنیفہ کے نزد کیا آج رمی کا وقت طلوع میع تا غروب، قنب ب، لبذاأ كرزوال، قاب سيلرى كرات بھی کفایت کر جائے (۱) ———ووسر نے نتیا و کے نز دیک ۱۲۰؍ دوالحبر کوہمی زوال شم کے بعد ہی رمی کی جاسکتی ہے۔(۲) اگر کوئی مخص ۱۳ ارکی میچ طلوع ہونے تک بھی منی میں مفہر كيا اور مدودمنى ع بابرندكل يايا تواس يرتيره تاريخ كى رى واجب ہوجائے گی ،اس سے پہلے تک مٹی سے لکل جائے تو تیرو کی رمی وا جب نبیس ،البتهٔ ۱۲ رز والمحد کوغروب آفیاب کے بعد منی سے لکانا کروہ ہے (۳) دوسرے فقیاء کے نز دیک اگر بارہ کے غروب آفاب تک منی سے نہیں لکل سکا تو تیرہ کومنی میں زک کر ری کرنا ضروری ہے(") -- اصل میں امام الوحنیفہ کا نقط نظر بہ ہے کہ تیرہ کو ملاوع مبح سے پہلے تک منی سے نکل جانا کو یا تیرہ تاریخ سے پہلے منی سے نکل جانا ہے، کیوں کہ 'نہارشری' طلوع صبح سے شروع ہوتا ہے ، دوسرے نقبها م کا خیال ہے کہ ۱۲ رکو غروب آ فآپ کے ساتھ ہی تیرجویں تاریخ شروع ہوگئی ، کیوں کہ اسلامی نقطہ نظر سے خروب آفاب سے تاریخ تبدیل موتی ہاور تیروشروع مونے کے بعد بغیرری کے نکانا درست نہیں۔ رمي كامسنون طريقه

رمی کا مسنون طریقہ بہ ہے کہ جمراً عقبہ کی رمی کے وقت اس طرح کھڑا ہوکہ تی دائیں جانب اور مکہ بائیں جانب پڑے،

بطن واوی میں کمٹر اہو،اس مقام کی نشاند ہی آج کل سائن بورڈ کے ذریعہ کردی گئی ہے، ہر کنگری مارتے ہوئے تعبیر کیے، اگر تحبير كے ساتھ ياس كے بدل تيج وہليل كيے، تب بحى جائز ہے (۵) حسنٌ بن زياد سے اس موقع بر" الله اكبود غما للشيطان وحسز بع "كمنامنقول عيدالله بن مسعود على اور معزت عبدالله بن عمر الله عن عرف عامير عني البت ب: اللهم اجعلته حجا مبرورا وذنيا مغفورا زعملا مشکورا . (۱) البتہ ارتاری کو جمراعقی کی ری کرنے کے بعد نہ وہاں مرز کے اور نہ دُ عاکرے (۸) ہے کیارہ اور بارہ تاریخ کو جرة اولی اور جرة وسطی يرري كرنے كے بعد حمدوثنا جليل و تحبيراور درود شريف يزهت موئة تعوزي دم تو قف كرله ، اس او قف کی مقدار فقہاء نے بیس آیت سے لے رسور و بقرو کی مقدارتک مقرر کیا ہے، نیز ان دونوں جمرہ برری کے بعد ہاتھ أشاكرة عاكرنا بهي مسنون ہے، البيتة قول مشہور كے مطابق باتھ اس طرح أش ع كم تعميلول كا زُخ قبله كي طرف بوه البندامام ابدبوسٹ کے نزدیک معملوں کا زرخ آسان کی طرف مونا

کنکری شہادت کی اُنگی (مسبحه) اور اگوشے کی مدد ے پڑے اور ایسی شین اُنگیوں کوموڑ لے، پھرری کر لے، ری کرنے والے کے درمیان اور جہاں کنکری گرے اس جگہ کے درمیان اور جہاں کنکری گرے اس جگہ کے درمیان اور جہاں کنکری گرے اس جگہ کے درمیان یا نچ ہاتھ کافصل ہونا جا ہے ، نیچ سے دی کرنا بہتر ہے،

(٣) المغنى ٢٣٥٦٣

<sup>(</sup>۲) شرح مهذب ۱۸۵۸ (۳) ردالمحتار ۱۸۵/۲

<sup>- (</sup>۵) خلاصة الفتاري ۱۷۹۱ ، هندیه ۱۲۳۷ (۹) ردالمحتار ۲۳۸۱

<sup>(</sup>٨) المغنى ٣١٨/٣

<sup>(</sup>۹) درمجتار و ردالمحتار ۱۸۵/۲

<sup>(</sup>۱) درمختار و ردالمحتار ۱۸۵/۳

<sup>(4)</sup> الفقه الاسلامي وادلته ٢٠٠٧٣

عذر کی بناء پر أوپر ہے بھی ری کی جائتی ہے ، عام طور پر لوگ ستون پر کنگری مارتے ہیں ، سی خی نہیں ہے ، بلکہ ستون کے چاروں طرف جو و ایوار بناوی گئی ہے ، اس کے اندر کنگری گر فی چاہئے ، اگر اس سے پہلے گرجائے ، یا کسی آ دی ہے جم پر لگ جائے اور اس کے اندر نہ بی پائے گرجائے ، تو یہ کانی نہیں ہوگا (ا) سی جس مسنون ہے کہ کنگری وا کی ہاتھ ہے جی کی جائے ۔ (۱)

ری ضروری ہے کہ ہاتھ ہی سے کی جائے ،اگر تیروغیرہ سے کنگری کھیں دی تو یہ کافی نہیں ، یا چینے بغیر کنگری مقام ری میں رکھ دی جائے تو کافی نہیں (۳) یہ بھی ضروری ہے کہ سات کنگریاں الگ الگ ماری جا ئیں ،اگر ایک ساتھ سات کنگریاں کی جا کیں تو وہ ایک ہی کنگری کے تھم میں ہیں (۳) — تابالغ بنج کی طرف سے اس کے ولی رئی کر سکتے ہیں ، اس طرح جو شخص نیار ہونے کی وجہ ہے رقی کے لائق نہ ہو، اس کی طرف سے بی نار ہونے کی وجہ ہے رقی کے لائق نہ ہو، اس کی طرف سے بی نیابیت رقی کی جا سکتی ہے ،عذر کی بتاء پر تمام ہی نقتباء کے ہیں اس کی گرف ہے ہیں اس کی گھراء کے ہیں اس کی گھرائش ہے۔ (۵)

جمارے زمانے میں جوم وازوحام کو دیکھتے ہوئے بعض فقہاء نے کبری اور حمل کی وجہ سے بھی رمی میں نیابت کی اجازت دی ہے، چنانچہ ڈاکٹر و ہبرد حملی لکھتے ہیں:

وتـجوز الانابة في الرمي لمن عجز عن الرمي بنفسه لمرض اوحبس او كبرسن

لیکن اور سے مر داورخوا تین اگر رات کے دفت ری کرنے پر قادر ہول ، جب کہ جوم کائی مہث چکا ہوتا ہے تو ایسا کرتا واجب ہوگا۔

میارہ اور بارہ تاریخ کوری کی جوتر تیب ہے کہ پہلے اولی، پھروسطی پھر عقبہ کی ری کی جائے ، یہ مالکیہ ، شافعیہ اور حنابلہ کے یہاں واجب ہے، ایک تول امام ابوصنیفہ کا بھی ای طرح منقول ہے ، اس قول کے مطابق اگر خلاف ترتیب ری کرلی تو اعادہ واجب ہوگا(ے) — فقہاء حنفیہ کے قول مشہور کے مطابق ترتیب

(۳) هنديه ۱۳۳۶ (۳)

<sup>(</sup>٣) مندية ٢٣٣/١ ، المعنى ٢١٨/٢

<sup>(</sup>٢) جوالة سابق

<sup>(</sup>۵) بدائع الصنائع ۱۳۵/۲ ، شرح مهذب ۱۸۳/۸

<sup>(2)</sup> المعنى ٢٣٣/٣

לוביה (ו) אוניה (דייוי

<sup>(</sup>٢) النقه الاسلامي وأدلته 1977

مرف منون ہے، اگر خلاف ترتیب رمی کرلے تو اعادہ بہتر ہے، دا جب نیں ۔(۱) اگررمی فوت ہوجائے؟

اگر کسی شخص نے کسی دن کی رقی تیس کی بتو تیرہ و کی المجتلک اس کی قضا کرسکتا ہے اور تاخیر کی وجہ سے صدقہ یا دم واجب ہوگا، اگر اس دن کی مطلوبہ رمی بعنی دس ذی المجہ کو سات اور دوسری تاریخوں بیس ایس کے نصف ہے کم تظریاں نہ مادسکا، تو ہر کنگری کے بدلہ نصف صاع بعنی ایک صدقہ فطر کے مماثل صدقہ کرنا پڑے گا اور اگر اکثر کنگریاں رہ گئیں، یا ایک دن کی صدقہ کرنا پڑے گا اور اگر اکثر کنگریاں رہ گئیں، یا ایک دن کی ممل کنگری فوت ہوگی تو ایک "دم" واجب ہوگا، اگر متو اتر ہر سردوز کی کنگریاں نہ ماری تو بھی ان سب کے بدلہ جموی طور پر سردوز کی کنگریاں نہ ماری تو بھی ان سب کے بدلہ جموی طور پر ایک بی دم واجب ہوگا۔ (۲)

رهن

(۱) هنديه (۱۳۳۶

رحن کے اصل معنی جس اور روک رکھنے کے ہیں ، ارشاو ہے "کسل نسفس بھا کسبت رھینة "(الدر : ۲۸) یہاں ربن کالفظ ای معنی شی استعال ہوا ہے ---- فقہ کی اصطلاح میں کی حق کی وجہ ہے کی شک کوروک رکھنا جس کے قر ایجاس حق کو وصول کرناممکن ہو" رھن" ہے۔رہن کا جوت قرآن سے جسی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد قرمایا :

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا

فرهان مقبوضة . (الترة : ١٨٣) أكرتم سنريس مواوركوكي ككفت والاند لطيقو كوئي چيز بطوررين قضيش وعدو

رہن مدیث ہے بھی ثابت ہے بخود آپ فی نے یہودی ہے کھانا خریدااورا پی زروبطور دہن اس کے پاس رکھی (۳) — چنا نچاس پرتمام ہی نقبها و کا اجماع وا تفاق ہے۔ (۴) ار کا ن

رہن کارکن''ایجاب اور تبول' ہے، یعنی جس فخص پروین باتی ہودہ رہن کی پیش کش کرے اور دوسر افخص تبول کرنے (۵) بعض فقیاء کا خیال ہے کہ رہن اپنی اصل اور روح کے اعتبار سے تیم عراج البندااس میں ایجاب کا فی ہے تبول ضروری نیس (۲) مرطیس

رئان کے درست ہونے کے لئے جوشرطیں ہیں، وہ چار طرح کی ہیں: اول خودرئان سے متعلق، دومرے رئان رکھنے والے ادرائی فنص سے متعلق جس کے پاس رئان رکھا جائے، فقہاء کے یہال رئان رکھنے والا ' رائان' اورجس کا وین ہاتی ہو وہ ' مرتبین' کہلاتا ہے، تیسرے وہ شرطیں جوخودرئان رکھی جانے والی چیز یعنی مال مربون سے متعلق ہوا در چو نتے وہ وین جس کے متعالمہ ہیں رئان رکھا جاتا ہے، لیمن ' مربون ب' سے متعلق شرطیں ، انہی چارقسمول کی شرطول کے ذیل ہی رئان کی استحال ضروری احکام آ جاتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) بدائم الصنائم ۱۳۸/۲

<sup>(</sup>۳) بحاری ۱۳۳۱ باب من رهن درعه ، مسلم ۱۳۰۳ البیوع (۵) بدائع الصنائع ۱۳۵۷ (۲) ریکے نقع القدیر ۱۳۲/۱۰

<sup>(</sup>٣) هداية مع الفتح ١٣٥/١٠ ، المغنى ٢١٥/٣

#### ايجاب وقبول كاصيغه

خود رہن لعنی ایجاب و قبول کے صیغوں میں ضروری ہے کہاس کوکسی شرط ہے مشروط نہ کہا جائے اور نہ زمانی مستقبل میں رائن كا ايجاب وتبول موالا يكون معلقاً بشوط و لا مضافاً الی وقت () ---- شرط سے ایس شرط مراد ہے جومعاملہ رائن کے تقاضول کے خلاف ہو، مثلاً بیکہ مال مربون کی قیت ے صاحب دین کواپتادین وصول کرنے کاحت نہیں ہوگا، یا بیکہ اتی مدت تک بی مال رہن صاحب وین کے یاس رہےگاء وغیرہ۔امام ابوطنیفہ کے نز دیک اس متم کی شرطوں ہے رہن ہی بالمل ہوجائے گا ،امام شافعیؒ کے نزویک شرط غیرمعتر ہوگی لیکن خودر بن درست ہوگا اور امام احمہ عدونوں طرح کے اقوال منقول میں (۲) یہی رائے فقہائے مالکیہ کی بھی ہے۔ (۳) فریقین ہے متعلق شرط

ربن کے معاملہ میں فریقین ہے متعلق شرط یہ ہے کہ وہ صاحب عقل جو، چنا نجه بإكل اوركم عمر يجه جيها بحي عقل ندآ ألي جو، راين كامعاملة بين كرسكنا ، البند بالغ مونا ضروري نيس ، نابالغ ممر صاحب عمل رہن کا معاملہ کرسکتا ہے، بنیادی طور برفقہاء نے اس معاملہ کووہی درجہ دیا ہے جو خرید و فروشت کا ہے (س) امام شافعي كرزوكك نابالغ ي طرف ميدمعاملة رام صحيح نبيس (٥) بیضروری نہیں کدرہن کا معاملہ کرنے والے سفر کی حالت یں ہوں ،قرآن مجید بیں گورئن کے ساتھ سفری قید فرکور ہے

(٢) البعثى ١٣٩٧٣ (١) بدائم الصنائم ٢٣٥/١

(۵) شرح المهذب ۱۲۹/۱۳

(٨) بدائم الصنائع ١٣٥/٢

(٣) بدائع الصنائع ١٣٥/١

(٤) هندية ٥/٥٣٥

(۱۰) ريالمحتار ۱۵/۵ ۳۱۲ ۳۱۲

(ابقرۃ ۲۸۶۰) مگراس کی حیثیت محض اتفاقی ہے اس لئے کہ خود آب والما السيدين بيودي برين ركمنا ثابت برا) مال رہن ہے متعلق شرط

جس مال کو رہن کے طور پر رکھا جائے اس کے لئے ضروری ہے کہوہ ایس چیز ہوجس کی خرید وفروخت درست ہے۔ حنفیہ کے پہال مال مرمون کے سلسلہ میں بدینیادی أصول ہے "ماينجوز بيعه يجوز رهنه وما لايجوز بيعه لايجوز ر هنه ''(٤) چنانچداکی چزیں جوموجودنہ ہوں یا جن کے وجودو عدم دونوں کا احتمال ہوان کو رہن رکھنا درست نہیں ، مثلاً یہ کہ ''اس سال ہونے والی تحجور کی پیداوار کو رہن رکھتا ہوں''تعجے نہیں ۔ای طرح ایسی چنریں جن کوشر بعت مال شلیم نہیں کرتی ، جيے مردار اورخون وغيره ، ان كو بھى رئىن نہيں ركھ سكتے ، معاملہ کے دونوں فریق مسلمان ہوں تو شراب اور خزیر کا مجی یک تھم (۸)-چـ

البيته بيضروري نبيس كه مال مرجون را بن كي مكيت بهي جوء بحیثیت ولی این بچه کا مال مجی رئین رکوسکتا ہے، عاریت برلی موئی چز بھی رہن رکھی جاسکتی ہے، البتہ جس سے وہ چنز لی ہے اس برواضح کروے کہ وہ اس سامان کور بن رکھےگا۔ (۹) امام الوطنيفة كے نزويك بيضروري ہے كه مال مربون منتشم اور دوسرول کی ملکیت ہے فارغ اورعلا حدہ دمتاز ہو(۱۰) ----لیخیمشترک نه بو،جس کوفقه کی اصطلاح میں" مشاع" کہا جاتا

(۲) ويكث مصد الرأية ۳۱۹/۳ كتاب الرهن

(٩) بدائم الصنائع ١٣٥/٢-١٣١

<sup>(</sup>٣) بداية المحتهد ١٤١/٢

ہے۔امام شافعی اور امام احمد کے نزد کیدائی مشاع چز کو بھی رئن رکھنا درست ہوگا، گووہ قابل تقیم ہو۔(۱) دین مر ہون سے متعلق شرطیں

رئن دراصل ولوق واعتا و كاليك ذريعه بيرجس كالمقصود یہ ہے کہ دوسرے مخص کے یہاں اس کا جو دین باقی ہے وہ الوسيخ تدياع اورا كرمد يون ناد مندموت كاجوت ويوال مر ہون کوفر وخت کر کے اس کے ذریعہ ایورا دین وصول کرلیا مائے -اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے فقیاء نے اس چز کے لئے جس کے بدلے رہن کا معاملہ ہوا ہو، پچیشر طیس نگائی ہیں: ملی شرط بدہے کہ وومضمون ہو، یعنی اس کامشل یا اس ک قیت ادا کرنی واجب موراس کانفعیل یہ ہے کدرا این کے ذمہ یا تو دین باتی موکا جیسے قرض ، سامان کی قیت ، مهر ، سامان مفصوبكى قيت وغيره الودين جسقتم كابحى بوءاس يرران ركعا جاسكتا ہے، يا جو چيز باتی ہے، وہ "عين" كتبيل سے ہوگ، جياهن كے ياس مامان امانت، عاريت لينے دالے كے ياس سامان عاربیت ، کرابه بردیا مواسامان ،مضمار بت اورشرکت کا مال وغیرہ۔ به عین تین طرح کے ہیں ، ایک وہ جن کا کوئی ضان واجب نیس موتا ، جیے امانتی جو این کے قبضہ یس مول ، دومرے وہ جن کے ضائع ہونے کی وجہ سے اصل میں تو منوان واجب ندمو اليكن ووقائل ضائت صورت معما مكت ركحتي موء جيے فروخت كيا مواسامان جوابھى بيچنے والے كے ہى قبضه يس ہو، تیسرے جس کا منان واجب ہو، جیسے مال منصوب ، مہر یا

بدل خلع کے طور بدلہ والا سامان وغیرہ ، رہن اس تیسری قتم کے عین کے بدلہ دکھا جا سکتا ہے۔(۲)

غرض رہن ایسے جن کو حاصل کرنے کے لئے رکھا جاسکا
ہے، جو بہر طور واجب ہوتا ہواور قابل ضان ہو۔ اس سلسلہ میں
ایک اہم سوال ہے ہے کہ اگر ابھی وین باتی نہ ہو، لیکن قرض کا
وعدہ کیا جائے تو کیا قرض وینے سے پہلے ستعقبل کے قرض
وہندہ کے پاس کسی سامان کا رہن رکھنا جائز ہوگا؟ حالال کہ ابھی
وین کا وجو ذہیں ہے، قیاس کا تقاضہ ہے کہ میصورت جائز نہ ہو۔
لیکن لوگوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے فقہا و حنفیہ نے اس کی
اجازت دی ہے (۲) میکی رائے فقہا و الکیے کی بھی ہے (۳)
دوسرے فقہا ہ وی کے جائز نیس

جس حق کے مقابلہ میں رئان رکھا جائے ہیں کے لئے

دوسری شرط یہ ہے کہ مال مرجون سے اس کو وصول کیا جانا ممکن

ہو، ایے حقوق جن کی وصولی مال مرجون سے ممکن نہ جو، ان میں

رئان کا محاملہ درست نہیں ، جیسے : جان یا کسی عضوکا قصاص ، حق

شفد، میرا یہے حقوق ہیں کہ اگر ان کی طماعیت کے لئے قصاص

ادر شفد کا حق دار دوسر نے فریق سے کوئی مال بطور رئان رکھوائے

ادر شفد کا حق دار دوسر نے فریق سے کوئی مال بطور ہئان رکھوائے

شب بھی دواس مال سے قصاص یا شفد کا حق حاصل نہیں کرسکتا۔

(۲) سای تھم میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ مغنیہ کی اُجرت

کو مال مرجون بنایا جائے ۔ (۲)

<sup>(</sup>١) شرح المنهدب ٢٠٣/١٣ ، المعنى ٢١٩٠٣ (٢) ديك بدائع الصنائع ١٣٣٧ ، ردالمحتار ٣١٨٠٥

<sup>(</sup>٣) درمختار على هامش الرد ٣١٨/٥ (٣) الشرح الصغير ٣٣٣/٣ (٥) و كيَّ : الفقه الاسلامي وادلته ١٩٨٠٥

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۳۳/۳ (۵) درمختار ۲۱۵/۵

## رئن قبضه علازم بوكا؟

رہن کے لازم ہونے کے لئے مال مربون پر قبضہ ضروری بے،المقبض شوط اللزوم (۱) اگر غیر منقول اشیاء ہو، تب تو نقہاء کا اتفاق ہے کہ موانع قبضہ کا ہٹادیا ہجائے خود قبضہ متعور ہوگا اور حفیہ کے نزدیک اتن ہی سی بات قبضہ کے لئے کائی ہوگا۔امام الولوسٹ کے نزدیک مقام بوگا۔امام الولوسٹ کے نزدیک مقام بعدی نک مقام بعدی بعدی نک مقام بعدی نک مقام بعدی نک بعدی نک مقام بعدی نک بعدی نک بعدی نک بعدی نک بعدی نک بعدی نک بعدی بعدی نک بعدی بعدی نک بعدی نواز بازی بعدی نک بعدی بعدی

رئین پر بہنے کے درست ہونے کے لئے شرط ہے کہ وہ رائین کی اجازت ہے ہو، چاہے صراحۃ بہنے کی اجازت دے دے یا دلالعۃ ، جینے : رائین کے سامنے ہی مرتبین بال مرہون پر بہنہ کہ اور رائین تحوثی اختیار کر لے (۳) ۔ یہ بھی شرط ہے کہ مال مرہون پر مسلسل مرتبین کا فہند گائم رہے، اگر مرتبین نے مال مرہون پر مسلسل مرتبین کا فہند گائم رہے، اگر مرتبین نے مال مرہون رائین کے حوالہ کردیا تو اب رئین کا معاملہ ختم ہوگیا اور دہ رائین کو بال مرہون کی والیسی پر مجبورتیس کرسکتا۔ (۳)

مال مربون پر یا تو مرتهن خود قبضہ کرے گا یا نیابیۃ اس کی طرف سے دوسر افخض بھی قبضہ کرسکتا ہے، چیسے : باپ یاوسی نابالغ نیچے کی طرف سے یا مرتبن کا دیش (۵) — بیہ بات بھی درست ہے کہ درابن یا مرتبن دونوں یا ہمی رضامتدی ہے کی تغییر معتد (عدل) فخص کو متعین کریں کداس کے پاس مال مربون رکھا جائے ، الی صورت میں مال مربون ای فخص کے مربون رکھا جائے ، الی صورت میں مال مربون ای فخص کے

پاس رہ گا، ندرا بن کواس سے لینے کاحق ہوگا اور ندمرتین کو،
اگر مال ضائع ہوگیا تو مرتبین کے زیر بضد ضائع شدہ سمجھا جائے
گا، اگر را بن نے دین کی مدت پوری ہونے پر مال مربون نظ
کر قیمت اوا کرنے کی اجازت وی ہواور ربین کا معاملہ ہونے
کے وقت وکیل اس کا اہل بھی ہوتو مدت پوری ہونے پروہ تیسرا
مخص سامان نظ کر مرتبین کاحق اوا کرسکتا ہے۔ (۲)
رہین کے احکام

رئن کا معاملہ ہوجائے اور مال مربون پر مرتبن قبضہ کر لے اس کے نتیجہ یس جواحکام وآ فارمر تب ہوتے ہیں، ووید ہیں :

(۱) مرتبن کوحق ہوجاتا ہے کہ دہ دین کی مدت مقررہ کے پورا ہونے یادین کے دصول ہونے تک مال مرہون پر قبضة قائم رکھے۔(۷)

(۲) مرتبن کو بیر حق بوق ہے کہ مقررہ مدت کی بھیل پر وہ اس کے ذریعہ اپنا حق وصول کر لے ، اس کی تفصیل بیہ ہے کہ مت محل ہونے پر مرتبین را بمن ہے وین کا مطالبہ کرے گا،
ادا نہ کرے اور معاملہ طے کرتے وقت را بمن نے اس کو مال مربون کے بیچنے کا اختیار دے دیا تھا تو خود اس کو فروخت کر کے حق وصول کرے گا ور نہ قاضی سے رجوع فروخت کرے حق وصول کرے گا ور نہ قاضی سے رجوع کرے گا اور نامی ایو مینید آئے نزدیک وہ ورا بمن کو قید کرنے گا اور امام ابولیسٹ اور امام

(٣) بدائم الصنائم ١٣٨/٢

(4) بدائع الصنائع ١٣٥/١

<sup>(</sup>۱) شامی ۲۰۸۵

 <sup>(</sup>٢) والتخلية بين الرهن والمرتهن قبض منه على الظلهر اى طاهر الرواية وهوالاصع (درمختار و ردائمحتار ٣٠٩/٥)

<sup>(</sup>۵) بدائم الصبائم ۱۳۱۸

<sup>(</sup>٣) ويكيمت : بدائع الصنائع ١٣٣٧

<sup>(</sup>١) درمحتار على هابش الرد ٣٢٢/٥

محد کے فزو کے خود بی فروخت کروے گا۔ (۱)

· (۳۳) مرتبن پر واجب ہوگا کہ دین ادا ہونے کے بعد راہن کو مال مرہون واپس کر دیے۔

(۳) مال مربون کی حفاظت مرتبن کے ذمہ ہوگی ، چنانچہ حفاظت سے متعلق اخراجات مرتبن کو ادا کرنے ہوں کے۔(۲)

(۵) وہ چیزیں جو مال مربون کے بقا مے متعلق ہیں ، جیسے : جانور کا جارا ، باغ کی سیرانی ، اگر مال مربون کی سکونت کے لئے جگہ مطلوب ہو تو اس کا کراہ یہ ، ان سب کی فر مدداری رابن پر ہوگی ۔ (۳)

(۲) مال مربون رابمن کی ملیت ہوتی ہے ، لیکن مرتبن کی اجازت کے بغیر وہ اس ہے استفادہ نہیں کرسکتا ، سواری ہے تو اس میں رسکتا ، مکان ہے تو اس میں رہائش نہیں کرسکتا ، کرزے ہیں تو اس کو پہن نہیں سکتا۔ (۲) ای طرح خدو مرتبن سر لئر بھی مائز نہیں کے دال د

(2) ای طرح خود مرتبن کے لئے بھی جائز نہیں کہ وہ مال مربون سے فائدہ اٹھائے ، چتا نچے علامہ کا سائی کا بیان ہے :

وكذا ليس للمرتهن ان ينتفع بالمرهون حتى لوكان السرهن عبداليس له ان يستخدمه وان كان دابة ليس له ان يركبها وان كان ثوباليس له ان يلبسه وان كان دازاً ليس له ان يسكنها وان كان مصحفا

ليس له ان يقرأ فيه لان عقدالرهن يفيد ملك الحبس لاملك الانتفاع فان التفع به فهلك في حال الاستعمال يضمن كل قيمته لانه صار غاصبا . (۵)

مرتبن کے لئے مال مربون سے تفع اُفیانا جا ترخیس،
یہاں تک کدا گر غلام رہن رکھا گیا ہوتو مرتبن کے
لئے اس سے خدمت لیزا جا ترخیس، اسی طرح رہن
کے جالور پرسواری، رہن کا کیڑا پہننا، رہن کے
مکان میں رہنا اور رہن کے قرآن میں پڑھنا بھی
جائز نہیں اس لئے کہ رہن سے مرف مال مربون کو
روک رکھنے کا حق حاصل ہوجا تا ہے، نفع اُٹھانا جائز
نہیں ہوتا ہے۔اگر مرتبن نے اس سے نفع اُٹھانا اور
بحالت استعال مال مربون ضائع ہوگیا تو وہ پوری
قیمت کا ضامن ہوگا، کیول کہ اب اس کی حیثیت
اس مال کے غاصب کی ہے۔

سوال یہ ہے کہ اگر رائی نے خود مرتبین کواجازت و رے دی
کہ وہ مال مربون سے استفادہ کرسکتا ہے تو الی صورت میں
مرتبین کے لئے اس سے نفع اُٹھا نا جائز ہوگا یائیں؟ --- حنفیہ
کے یہاں اس سلسلہ میں تمن طرح کے اقوال موجود ہیں ، ایک جائز ہونے کا ، کیوں کہ بید این پ
جائز ہونے کا ، دوسرے مطلقا نا جائز ہونے کا ، کیوں کہ بید این پ
نفع حاصل کرنا ہے جوسود ہے ، تیسرے یہ کہ اگر معالمہ کے وقت
نفع کی شرط لگا دی گئی تحق تب تو نا جائز ہے اور اگر شرط ندلگائی موتو

<sup>(</sup>٣) حوالة سابق

<sup>(</sup>۱) حوالة سابق ۱۳۸۷ (۲) عنديه ۳۵۵/۵

م ٢٠٢٦ (٥) بدائع الصنائع ٢٠٢٦١

<sup>(</sup>۳) بدائم الصنائم ۲ ۱۳۳۷

4+Q

جائز ہے ، اس سلسلہ میں علامہ شائ نے کسی قدر تفصیل سے مختلوک ہے اور محسوس یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کومطلق نا جائز بجھتے ہیں۔ چنا نچ علامہ شائ نے اس سلسلہ میں اپنی بحث کو اس فقرہ پر فتم کیا ہے :

والنصالب من احوال الساس انهم انما يريدون عندالدفع الانتفاع ولولاه لما اعطاه الدراهم وهذا يمنزلة الشرط ، لان المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع والله تعالى اعلم . (١)

عام طور پرلوگ قرض دے کر نفع افعانے کی نیت رکھتے ہیں ،اگریے نیت نہ ہوتو وہ درہم ہی نہ دیں ، لہذا یہ نفع بدرجۂ شرط کے ہے ، کیوں کہ جو چیز معروف ومروج ہودہ مشروط کے تھم میں ہوتی ہے اور یہ وہ پہلو ہے جو اجازت کے باوجود مال رہن سے انتخاع کے ناجائز ہونے کو متعین کردیتا ہے۔ واقافہ اعلم

حقیقت یہ ہے کہ مال مربون سے مرتبن کو استفادہ کی اجازت دی جائے تو اس سے سود کا دروازہ کمل جائے کا قوی اندیشہ ہے،اس لئے آج کل مکان اور زیمن دہن رکو کر مرتبن کو جس طور اس میں رہائش اور زراعت کی اجازت دی جاتی ہے، و جائز نہیں۔

حنابلہ کے نز دیک اگر جانورکورہن کے طور بررکھا جائے تو اس بات کی مخوائش ہے کہ مرتبن اس برسواری کرے یا اس کا وود استعال كرے اوراس كے عض اس كے جاره كى و مدارى قبول کرے ، وہ اس سلسلہ میں بعض روایات سے استدلال كرتے بيں (٢) — ليكن جن اشياء كے بقائے لئے اخراجات کی ضرورت نہو، جیسے: مکان اور دوسرے سامان ، ان سے مرتمن کے لئے تفع اُٹھا تاان کے نزدیک مجی جا ترقیس۔ (۳) (۸) مال مربون شهرا بن كوتصرف كاحق حاصل نيس اليكن اگر وواس بين تصرف كريى ديه والواس كا كياتكم موكا؟ اس سلسله من تفعيل يد ب كد جوتمرفات فنخ ك جا يحق مول، جیسے: مال مربون کی فروخت ، اجارہ ، ہید، صدقہ ، اقرار وغیرہ وہ مرتبن کی اجازت پرموقو ف رہیں ہے ، اگر مرتبن ئے اجازت وے دی تو نافذ ہوں کے اور مال مربون کی مکاس کی قیت مرجن کے یاس بطور رہن رہے گی (س) -ای طرح مرتبن ہمی کوئی تصرف مال مرمون پر کرے تو را أن كي اجازت يرموتوف موكا\_(۵)

(۹) اگر مال مربون مرتبن کے پاس ضائع ہوجائے اوراس ش اس کی تعدی اور کوتا ہی کوکوئی دخل نہ بوتو فتہا ، حنیہ کے نزدیک مال مربون اور دین واجب الاوام ش جس کی قیمت کم مو، مرتبن اس کا ذمہدار ہوگا، مثلاً: وین ایک بزار رویے تھا اور مال مربون کی قیمت بارہ سورو پی تھی توسیجما

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار ۱۵/۱۳۱

 <sup>(</sup>۲) عن ابي هريرة رفعا : الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدريشرب بنفقته أذا كان مرهونا ( صحيح بخارى)
 مديث يُم ۲۵۱۲ ، باب الرهن مركوب ومحلوب

<sup>(</sup>٣) المغنى ١٢٥٠-١٠٥٥ (٣) ردالمحتار ١٣٤/٥ ، هنديه ١٣١/٥ (٥) هنديه ١٣٦/٥ ، بدائع ١٣٦/١

جائے گا که دین ادا موگیا ، دوسور وسینے کی فر مدداری مرتبن یرندہوگی(ا) --- دوسرے فقہاء کے نزدیک اگراس کی تعدی کے بغیر مال مربون ضائع مواے تو مطلقاً مرتبن بر اس کی ڈ مہداری نیس ہوگی ۔۔ (۲)

اگر مال مرہون کے شائع ہونے میں مرتبن کی تعدی کو دهل بولواس كامثل اوراكروه مثلي جيز نه بولواس كي قيت واجب

(١٠) مال مرمون من مونے والا ایسا اضافہ جوخودای سے پیدا ہوا ہو، رائن بی ش شار ہوگا اور اس سے می مرتبن کاحق متعلق بوكا اورايها اضافه جوخار جي طور يرحاصل مواموء جيد أجرت وكرابه بإزراعتي بيداوار، بدخالص رابن كاحل موكاادراس سےرہن كےاحكام متعلق شعول كے \_(٣)

فاسدر بن اوراس كاعم

(۱۱) ربن کے مجے ہونے سے متعلق جوشر طیس ذکر کی گئی ہیں ،اگر ان میں ہے کوئی شرط مفتود ہوتو رہن فاسد ہوجا تا ہے اور اليي صورت من مرتبن يرواجب ب كدوه اسے را ان كو والیس کردے، اگر اس نے واپس تیں کیا اور راہن کے مطالبہ کے باوجود اسے نیس دیا ، اور مال مرمون ضائع ہو گیا تو اس کو اس کا مثل یا اس کی قبت وانی*س کر*نی ابوكى\_(۵)

رائن اورمرتبن كورميان اختلاف ربن کےسلسلہ میں رابن اور مرتبن کے درمیان اختلاف موجائے تواس کی چندصور تی ہیں:

(۱) رائن کے ذمہ اوا شدنی وین کے بارے میں اختلاف ہوجائے الیی صورت ہیں آگر گواہان وثبوت موجود نہ ہوتو رابن کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔

(۲) اگر مال مربون کے تلف ہوجائے کے سلسلہ میں اختلاف موء مرتبن كهتا موكه مال مرجون ملف موكميا اورواجن الكار سرتا مولو مرتبن كى بات معتر موكى \_

(٣) اگر مال مرمون بر قبند كے سلسله ميں اختلاف مو، مرتبن کہنا ہوکہ بعنہ کے ذریعدرائن بایہ محیل کو بھٹے چکا اور راہن اٹکار کرتا ہو، تو متم کے ساتھ راہن کی بات معتبر ہوگی۔

(م) اگرخود مال مرمون کے بارے میں اختلاف مو، مرتبن جس مال كو مال مرجون في طور يريش كرما جو، را بن كواس ے اٹکار مولو الی صورت على مرتبن كى بات معتبر موكى -(۵) آگرتلف شده مال مرمون کی قیت کے متعلق اختلاف پیدا بوجائة مرتبن كاقول معتبر بوگا - (١)

# رِ کُلُ (تُمُوك)

"ريق" لعاب وهن كانام ب، جن حيوانات كالموشت

<sup>(</sup>٣) بدائع المشائع ١٦٣/١

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد ٢٨٣/٢

<sup>(</sup>۱) بدائم الصنائم ۲۷۰/۱

<sup>(</sup>۵) بدائم الصنائم ۱۲۳۷ ، غياثيه ۲۵۱

<sup>(</sup>٣) بدائع السنائع ٢١٥١

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٢١/١٤٥- ١٥٥ اور هنديه ٢٦٥-٣١٩ عناس رتنعيل عرد فن والح في بينخب وكام محمود إلى سع ك مح يس-

پاک ہے ان کا احاب بھی پاک ہے اور جن کا احاب پاک ہے ان کا جوڑا بھی پاک ہے، اس لئے جوڑے پاک ، تا پاکی اور کراہت ہے اس کے احاب کا تھم بھی محلوم ہوسکتا ہے، آ دی کا احاب بنیادی طور پر پاک ہے ، اس لئے انسان مسلمان ہو یا کفر، اس کے جموٹے کو پاک مانا گیا ہے، البتہ فقہاء نے اس پر کافر، اس کے جموٹے کو پاک مانا گیا ہے، البتہ فقہاء نے اس پر بحث کی ہے کہ موع ؟ عبدالرشید طاہر بخاری نے مطلق پاک لکھا ہے : ماء فیم المنائم الملدی یسیل عن فیمہ طاهر هو اس کا کیا تھم ہوگا ؟ عبدالرشید طاہر بخاری نے مطابق پاک لکھا المصحیح (۱) — علام حلی نے بھی ایسابی لکھا ہے، گربعض فقہاء ہے نقل کیا ہے کہ آگر محدہ کی طرف ہے آ یا ہوجس کا اندازہ یواورر تک ہے ہوا کہ وائے تا پاک ہوجس کا اندازہ یواورر تک ہے ہوا کہ وائے کی طرف ہے آ یا ہوجس کا اس طرح اب تھم یہ ہوا کہ و ماغ کی طرف ہے آنے والا احاب اس طرح اب تھم یہ ہوا کہ و ماغ کی طرف سے جمعنا جا ہے ورندسر کی طرف سے جو اللہ ان ایک میں اس کے دورندسر کی طرف سے جو اللہ ان ایک میں اس کی اس کی ان کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی کا کر دورائی کی کے دورائی کی کی کا کہ کی کو اس کی کی کی کر دورائی کی کی کی کی کی کر دورائی کی کی کی کی کر دورائی کی کی کی کی کی کر دورائی کی کی کر دورائی کی کر دورائی کی کی کی کی کر دورائی کر دورائی کی کر دورائی کر دورائی کی کر دورائی کی کر دورائی کی کر دورائی کی کر دورائی کر دورائی کی کر دورائی کی کر دورائی کر دورائی

0000